

Online Library For Pakistan



\* READING SECTION

Online Library For Pakistan

WWW.PAKSOCIETY.COM

READING SECTION

Online Library For Pakistan

WWW.PAKSOCIETY.COM



www.paksociety.com



خطوكتابتكاپتا: پرستبكسنمبر229كراچى74200 فون:35895313 (021)غيكس35802551 (021) E-mail:jdpgroup@hotmail.com



پېلشروپروپرائٹر:مذرارسول،قاماشاعت: ٥٠٤ تئين اليکس ئينشن ڏيٽنس کرشل ايرياسين کورنگي روز اکراچي 75500 پېرنښن جميل حسن • مطبوعه ؛ ابن حسن پرنٽنگ پريس هاکي استيڌيم کراچي



# Downloaded From Pakeodety.com

عزيزان من ...التلام عليم!

ناظم آباد کراہی سے رانا بشیر احمد ایا ذک مکالمہ نگاری" اگست کاشارہ دو تاریخ کوہی شام کے 6 بج ل کیالیکن سرورق کو دیکے کرایک مجل سالگا۔ ماہ آزادی کا شارہ اور وہ بھی پنگ کار کے رنگ سے مزین؟ لگتا ہے ادارے نے ایک روایت بدل دی ہے۔ اگست کے حوالے ہے عائل توسيز رنگ كابونا جا بي تقاءا يك جانب تو مي مجنثه البراتا بوااور حسينه كے حنائي ہاتھوں ميں سبز اور سفيد چوڑياں ہوئي چاہے تھيں مگر ذاكر انكل نے اس ٹائٹل پر توجینیں وی اور تو اور اس و فعدا دارے نے جشن آزادی کی مبارک میمی نہیں وی جو کہ ٹائٹل پر لکھنا اوارے کا خاصہ رہا۔ بیتو تھا جناب تاسل پرتبسره - کہانیوں گافیرست اوراشتہارات کی ونیا ہے آھے اپنی محفل دوستاں میں انٹری وی تو کرا چی ہے۔ ادر پس احمد خان کوریاست جاسوی کا بتاج اوشاد سے پایا۔ ایک دومہینے کھوتا کز بروجر باری کی وجہ سے جم محفل سے دور کیا ہوں کے بعد نے مجل نہ او جما۔ چلو کوئی گل تھیں مجرصفور معاور جی خوب سورے تیمرے کے ساتھ جلوہ کرتھے۔ امرار بشیر جھرخواجہ میدالیمار دوی ادر سید تکلیل کا تھی بھی محفل کی جان ہے رہے۔ باتی اس دفعہ پیٹاورے مجتر مدطام وگئرار کی محموق ہول ۔ طاہر ویا جی مجھے بیلن سے بیپانے کی فکر کرنے کا شکر یہ ویسے بیلن پڑنے کا ابھی کوئی چانس بنیس کیونکہ میلن مارنے والی امجنی آئی بن نیس ۔ کہانیوں میں سب سے پہلے ملیم فاروق کی آئش جنون پڑھی۔ 71 م کی جنگ کے پس منظر میں کئی کہانی کا ٹیمیو بہت تیز تھا۔ زلیجانے جلد بازی میں اپنا ہی سہاگ اجاڑ دیا۔ کافی اچھی کہانی رہی۔مغل اعظم صاحب کے انگارے اس دفعہ کچھڑیا دہ بی دیک رہے تھے۔شاہ زیب نے بروت صغیر کا باز وتو ٹرکر جومعلومات حاصل کیں آخر فائدہ اضائی لیا یکو شہزادے کی فلمی معلومات اور پہلوان حشت کی شاعری ہے ساتھ اوٹ بوٹ ہونے پرمجبور کردیتی ہے۔شاہی جب بھی تاجور کو یا ڈکرتا ہے نہ جانے کیوں جارے دل کے کسی کوشے ہے کسی اور تاجور کے نام کی وحک ہوتی ہے۔ جے کافی ضبط سے دبانا پڑتا ہے۔ تروان عمل منظرا مام صاحب نے دل چیوایا فہیم تین مہینے تک جنگل کی خاک چیا نتار ہالیکن پھر جمائی کی مدد کر کے ہی اس کوٹروان ساصل ہوا۔جب تک انسان حقوق ا العباد نور پے نہیں کرے گا تو میادات بھی قابل قبول نہیں ہوں گی۔ آ دارہ گر دیش شہزاد خان کی آ دارہ گر دی حسب معمول عروج پر تھی۔ ڈاکٹر صاحبے کر ارش ہے کہ کہانی کا ٹیمیو 4G ہے کم کر کے 2G پرلائمیں اور اول ٹیر ، زہرہ بانو ، وزیر جان ، زبیر خان ... کومانے لائمیں ۔ تمن چار اقساط سے سے چھٹی پر ملتے ہوئے ہیں۔ مسافت گزیدہ، زویاا گاز کی پہلی تحریر۔ اسلوب اورا عمازییان ، مکالے نگاری اور کروار بہت شاغدار، و بلڈن ۔ انٹس نے ساری عمر ہندوستان ہے و قاداری نبھائی محبت اور و قائے گیت گائے لیکن جو یو یا وہ کا ٹا چھوٹی کہانیوں میں بہرو ہیا ، ایک غلظی رزیان بندی، جالیس سال بس مناسب تغییں کے تنیں اس وفعہ کم لیکن لاجواب ہیں۔سرورق کا پہلا رنگ بس گزارے لائق تقالیکن ادمر مارتك في ملكي كي يوري كروي-"

ے والد وسلی ما دریات السب ورا م بلکھا سرا کم مرجائے ہے بعد ایک بار تھرجا ضرول را استار خارہ یا ج کو لما۔ سرورت کی

چاسوسی دانجست = 7 ستمبر 2016ء



اسلام آبادے سید شکیل حسین کا مکی کی خصوصی مبارک یا و او تین ماہ کی مسلسل حاضری کے جد بھرہ ایک ماہ آگر بھرہ نہی لکھ <u>سک</u>تو میرا مبیں خیال کوئی فرق پڑتا ہے۔ الکل ایسانی وچ رہاتھا کہ اس اوچ نگتی جینی ہے رخصت لیتا ہوں ہم کوئوں ساسو فیصد جا سری پر کوئی وڑا کپ مل جانا ہے، مگریا جیرت .... بیرے دوانتہائی قرین احباب محرکبیر عمای کامرورق کارنگ لکھناا در الاسٹ سے لیے زویاا عباز کی قصوصی تجریر نے بچھے بخبور کردیا کہ میں اس وقعہ ایکن شمولیت کو بقیمی بناؤں۔ جیسے ان کے نام دیکھ کر کچھ لوگوں کے مندین کے بهوں کے ۔جاسوی ڈانجسٹ کس تاریخ کوملاے اب صاب میں رہتا۔ وجہ آپ جانے ہی ہیں کیلن انتا ضرور یادے کہ اگست کے پہلے تفتے میں ہی ہم ذائجسٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو تھے۔ تھے۔ سرورق میں صرف سبزرنگ کی کی محسوس کی۔اگٹ کامہیندا درسرورق سبزرنگ سے محروم رہے۔ بیعدل نہیں نج ساحب، معذرت، بإكاسا جذباتي هو كيا \_ خلفته نه ثوكي توبات دور تك نكل جاتى \_ چينى نكته چيني شي اداريه خوب كليما عميا تعيا جبكه ابتدائي تبعره ادريس احمد خان صاحب کا تھا جوانتہائی جامع تھااور ہومیو پیتھک بھی لیعنی ہرا یک کوآ سانی ہے بھتم ہونے والاتبعرہ۔ بناکسی تر ورکےا حسان محرصاحب دوسرے تمبر پر براجمان تھے۔قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں جبکہآ پ کی ناک لمبی ہے جواتی دور ہے آپ نے جلنے کی بوسونگھ لی۔ویسے بھی جلنے سے لے انہی تک کوئی وجینیں ال سی بیمال حسداور رکٹک میں بہت باریک فاصلہ ہوتا ہے اور پیصرف لطیف اوگ ہی مجھ کیتے ہیں۔اسرار ساتی آپ ے۔ من سے من حیات ؟ میرجان کر منگفتہ انتہائی ناراض ہوئی ہے، یقین کریں جمرصفدر معاویہ شکریہ تبھرہ پیند کرتے کے لیے بیخی منگفتہ کوئیل جانتے ؟ میرجان کر منگفتہ انتہائی ناراض ہوئی ہے، یقین کریں جمرصفدر معاویہ شکریہ تبھرہ پیند کرتے کے لیے بیخی ا ظہارتشکر عبدالبیار رومی تھیش میں نظرآئے۔ جناب ایک ہنگاہے پرموتوف ہے تھرکی رونتی ۔ کمیا سمجھے؟ تبعیرہ زگاری اور کبوتر بازی میں اتنا ہی فرق ہے جتنا طاہرہ گلزارآئی کے تبعرے کی وضاحت رضوان ٹی یا ٹوٹی کے تبعرے میں موجود تھی سوال اوراعتر اض آئی کے تبعرے پر کیا گیا اور جواب ان کا بھائی دے رہا ہے۔ لیعنی طاہرہ آئی کے آلیل میں ٹوٹی پہلوان چھیا ہوا ہے۔ اچھی بات ہے ویسے بھی باہمی تعاون ہے ہی سارے کام ہونے چاہیں علی رحمان کو واپس آنے پرخوش آمدید۔اس وفعدووکام بہت عجیب ہوئے۔ایک تو کوئی صنف نازک شامل خیس تھی چین کتی چین میں اور دومرا نکتہ چین کے صفحات بھی کم نے پرٹوٹی پہلوان کوہم دونوں اصناف کامشتر کے قیمائندہ سمجھ کیتے ہیں۔ ویسے بھی تو طاہرہ آئی کے تبعرے آ دھے ہے زیادہ آئی کی مربون منت ہوتے ہیں۔ یا ہے ہوجائے کہانیوں کی تو۔ انگارے کی تبلے اس دفیہ بہت مثا عرارتھی یہ مولوی

جاسوسى دَانجست \_ 8 ك ستمبر 2016ء

صاحب کی بینی جلد یابد پرشاہ زیب تیک پنچ والی ہے اور ہوسکتا ہے تا جور کے لیے بھی گھات لگ پنگی ہو۔ وہنچی کافی بڑھ گئی ہے۔ آ وارہ کردیش ریٹا کا مل جانا اتنا بڑا اا تقاق؟ خیر یہ کوئی بڑی بات نیس کیکن دوسراستا سوشیا بھی لگتا ہے نظریں چھیرکئی ہے۔ یہ شکل ہوجائے گی شہزی کا کے کہائی سیلم اور کاشف کی پریم کہائی تھوڑی عامیا نہ کا گی۔ باقی اچھا رہا یہ رتک ۔ کبیر عہاس کا دوسرا رتک ہے داخ منصوبہترین کہائی ثابت مہوئی ۔ دا قعات اور کر دارٹکاری میں کسلسل سے کہائی کا مزود والا ہوگیا۔ تعمان ہوگا ، بیاس کا کر دارسا سے آتے ہی بہترین کہائی ٹابت اصل محرک نے آخر تک سسینس میں مبتلار کھا مجموعی طور پرایک شاندارتھ پر۔ بہت مہار کہا دے اب بات کرتا ہوں اس ماہ کی خصوصی تحریر سافت مرید ہی جو کہ زویا بچاز کی کاوش تھی ۔ ماہ اگست کے لیے الیمی ہی تھار پرزیب دیتی ہیں۔ انجس احمد جسے عاقب تا اندیش کے خرور کو خاک میں ماتا د کیا کر بہت سکون پہنچا۔ اور اس آزادی کی قدر بھی محسوس ہوئی جو ہمارے بزرگوں نے ہزاروں ہیں لاکھوں جانیں قربان کرکے حاصل کی ۔ جذب

راجن پورے ماہ تاب گل را تاک حاضری'' ایک طویل عرصے کی غیر حاضری کے بعد محفل کا چاند بلکہ چاندنی حاضر خدمت ہے۔ بھی سو چاہمی تہیں تھا کہ جاسوی پرایساوت بھی آئے گاجب اپنے بیارے جاسوی کے لیے بھی ٹائم بیس ہوگائیکن بات وہی جیسے ساحرلد صافوی فرمائے تھے۔ میں اور تم سے ترک تعلق کی بات

روزگار

واہ کینٹ ہے بلقیس خان کی ہاتیں 'سرورق اگست 2016ء بے روزگاری کا مارانو جوان نیلی آنکھوں والی کو انتظار کی آس پر لگا کرخود
ایرانی ہارڈر پارکر ہے ہوئے زندگی کی حد پارکرتا نظر آیا، اب نیلی کیا کرے؟ کیلی مجنوں کا دورتو ہے نیس سواس نے الدار ہاس کا انتخاب الدلیا۔
کراچی میں بارش بھی ہوئی ۔خوب جل تھل ہوااور وہی ہوا جس کا ادار ہے میں ذکر کیا گیا۔ نبعض علاقے تالاب کا منظر پیش کررہے تھے۔ پیرا،
گفت کرنے کے لیے ہمارے اواروں کے پاس ڈیز ل نہیں ہے۔ تحفل گؤشکر میں ہمارے سدا بہارتبھر و نگاراور پس خان کا راج تھا۔ ان کی بڑی
خوبی ہے ہے کہ وہ بغیر کھین مالش، تیل چونے کے اپنا کا م چلا رہے ہیں۔ نہیں کو چڑاتے ہیں نہا تھا کر کرائے ہیں۔ نادر سیال! بچھے یوں لگا بیسے
اللہ تعالی نے میری من کی، میں آپ کی رہائی پر گفتی توش ہوں اس کا تصور بھی آپ نیس کر سکتے ۔ رضوان تو لی! آپ نے میری خواہم کا احترام کیا۔)
میر امان رکھا ہے حد خوشی ہوئی پر قیوم لگا کے کیا کروں کستوری بہت مہتگی ہے سو پر قیوم سے کا م چلارتی ہوں۔ سیدعماوت کا تھی آپ کے والد اسلامی اور فیوم سے کام چلارتی ہوں۔ سیدعماوت کا تھی آپ کے والد اسلامی ان شریک زندگی کی رصلت کا دکھ ہے۔ اللہ پاک آپ کومز پر قیوم سے کام چلارتی ہوں۔ سیدعماوت کا تھی آپ کے الیا کہ اسلامی اور فیوم سے کام چلارتی ہوں۔ نہ جائی آپ کے والد اسلامی کا میں بیلی کرنے کے جائی گئی آپ کے والد کی رصلت کا دکھ ہے۔ اللہ پاک آپ کومز پر تقوں سے بچائے۔ رانا بھر ایاز شکر ہے جان موران گئی ہوں ہوں کا دوران کی میں ایاز شکر ہے جی تجو لفر مائے کے معران مجبوب عباسی اشاعر نے جو کہا ہے وہ کھی اوراپ کا دوران کردے جی تجو لفر مائے کیا گئی کی میں کا میں کہا تھی کو کھی کا دوران کردے جیں تجو لفر مائے کی معران مجبوب عباسی اسلامی کیا تھی تھی کو دوران کی دوران کیا ہے۔ اس کی کی کی کومز کے تھی کو انسان کرنے کے معران مجبوب عباسی اسلامی کی تھیں کو تا دیا گئی کی دوران کی میں کی کی کومز کی کومز کی کومز کی کومز کی کومز کی کومز کی کھی کے دوران کومز کی کام کیا کی کومز کومز کی کومز کی کومز کی کومز

دانتوں کے ٹوٹے کا سے قائمہ ہوا اب دے بنگے کا نہ کوئی وندال فیکن جماب

جاسوسى دانجست - 9 ستمبر 2016ء

امرارساتی! نگلفته وه جی جواب تک حیران دیریشان ہیں کے من شکونے سے یالا پڑا۔احسان بحراہم نے تواس کیے آپ کا ذکر نہ کیا مناتھا آپ 🕻 مجی تبعرہ چیوڑ، کہانی کارینے چلے ہو سوچا چلو کوئی اپنا ساتھی رائٹر کہلائے گا۔ کیا بتا تھا آ پ ناراض ہوجاؤ کے میانوانی کے لوگ سادہ اور مخلص ا ہیں اس کا پتا جمیں تب چلا جب ہماری کل لالہ کی شا دی وہاں ہوئی ۔طویل ترین تیسرے تکھنے کا عزاز رکھنے والی طاہرہ گلزاراور مرحاکل جس ماہ 🖠 نظر نہ آئمیں، بےرولٹی ی لگتی ہے۔ محرصغدر معاویہ! آپ کی طیرے میں بھی مظہر سلیم بیٹوکت شہریار، اعجاز راحیل، پری زے خان ، کیشری افضل ، سیدا کبر،معدبیہ بخاری کی شدت سے پنتظر ہول ۔ ہارٹ کیجر تو بھی بھی درش کرائے ہیں۔ بڑے لوگ جو تغیبرے۔ ہایول سعید،تغییرعیاس بابر ادر ماہا بمان تو قصۂ یارینہ بن سیکے۔عبدالبحیار روی ،ایدھی کا ہم یلہ یا کتان میں تو کوئی ہوئییں سکتا۔ محمہ انحام لودھراں کورنگی کے محمہ خواجہ علی رحمان اور محمرا قبال کے تیمرے خوب تھے۔ مجر دھرنوں کا موسم ہے اسلام آباد والوں کا یاراہائی ہے۔اس لیےان کا ذکر کھرسی ۔ا نگارے ہے آ غاز کیا۔ پہلی بار جارے مخل بھائی ایسا ہیرولائے ہیں جو کئی عاشقی میں جٹلا ہے اور عیاش بھی ہے۔ گناہ کر کے نادم ہونے والا۔ جسمیں رستم 🖢 سال ۽ تمران جيسا ہيرو چاہيے۔طاہر بھائي مجھ خيال رکھيں۔ پھر آ واره گرد کارخ کيا۔کوہارا چھ نکلاءاب پھرکوئی حرام ز دگی دکھائے گا۔سوشلا کی 🕻 حب الوطنی کوسیلیوٹ ۔ ملت فروش کوئی بھی ہو گوارانہیں ۔شہزی ایک بار پھرمشکل ہیں ہے۔ تین جرنیلوں میں دو جار جرنیل مزید شامل کرلیس إِذَا كُثر صاحب - بجر جمب لكائي آتشِ جنوں كي طرف \_ 1947ء كے واقعات ہوں يا 65 4، 71ء كى جنگ كے، يڑھنے ہے اجتناب كرتي ہوں۔ پڑھنیں جاتے گرنام چونکہ سلیم فاروقی کا تھااس لیے کمر ہتہ ہوگئی کہ اب جوہوسوہو، آتش جنوں ہے اگرز کیفا کونکال دیا جائے تو پھر کیارہ جاتا ہے؟ عامر کوتو تولادی انسان بنا دیا کہ بیک وقت یا کے یا کج ٹرینڈلوگوں کو مارویتا ہے اور پکڑا بھی تیس جاتا۔ پارسا تناہے شاوی بھی نہیں کرتا ۔ پر بھی سادی زلیخا کو پھولن دیوی بنا دیا۔ انجام اتناولآ زار، چپوٹی کہا نبوں کو کھو جتے مسافت گزیدہ تک پہنچے۔زویا مجارا رہے یہ ا بین رو یا اعجاز ہے۔ وہی تصنیسیم ہند محرز و یا کی خاطر ہمت باندھی ۔لفتلوں کا چناؤز بردست، بلاٹ پرممل کرفت ، بہت خوب زویا ا مخاز میں وی اس آر با کہ میدا ہے کی منکی تحریرے۔ تا ہم کہانی کے مندرجات ہے شفق نہیں ہوں۔ اگر مہین احمدا دران کا خاندان لا ہور کی چھولے مولے ا سانے میں سانچہ ماڈل ٹاؤن ، بچوں کے اغوااورزیاوتی کیس وغیرہ بغیرہ سے دو جارنہیں ہوا**توا**س کا پیسطلب کیے ہوگیا کہ ادھرسپ تخیر ہے ل کلے کی ڈورے بنار ھے وطن میں ہوکیار ہاہے۔ 70 سالوں ہے جسی جموٹ کسایا پڑھایا گیا۔ لوگ یاشعور ہو کرچھی بے شعور ہیں۔ ملک کو وولات کیا اوراب کی فت کرنے کی جاریوں میں کیے ہیں۔ عمادت کا ہیں، اس کو اور اسپتال کو دو تا تھوں والے با کورنشانہ بنارے ہیں۔ جو جارے ہاں ہور ہاہے وہ تو دنیا تی کیل کی تی ہور ہاہے۔"

ھانبوال سے محمد صفار معافر موا و سرکا عذر '' اگست کا جا سوی صدر باز ادکرا ہی شن پستیا ہے ہوا۔ سرور تی کونہایت ہی خوب صورت طریقے ہے۔ حالیا گیا۔ آپ کا ادار یہ بڑھا۔ دواصل بدایک ٹا سود کی طرح کے لوگ محمر پیشے مزے سے تخوا ہیں لے رہے ہوتے ہیں اور کئی آد ایسے سفارشی عوقے ہیں جن کو پہائیس ہوتا کے دفتا کدھر نے لیس تخواہ آد ہی ہے۔ آٹر کا دکرا ہی کی عوام کی تن گی اور اللہ پاک نے باران رحمت عطاکر دیا چھروہی ہواجس کا آپ نے ذکر کیا تھا۔ این مختل میں آئے تواور لیس احمد خان کواجھے تبھرے کے ساتھ پایا۔ احسان سمران آپ کی واد کی کو جنت الفردوس میں مقام اعلی تھے ہے فرمانہ ہوتا ہے اور آپ کو میرکی ہمت و سے ۔۔اسرار ساتی بھائی بھی بہتر بن تیمر انعام کا شکوہ بچااور خواجہ صاحب کا فکر مند ہوتا ہے ۔ تا ہوت کی الیے ہیں ۔عبدالبجار رہی سے مطلب سمین بھی رحمان کی تھر بور

### آه..... مختارآزاد

جاسوسى ذانجست 10 ستهبر 2016ء

تھر وزگاری آنچی رہی۔ کہانیوں میں آتش ہوں سے شروع کیا مزلیخا کا آتش ہوں سب کچھ بہا کر لے کیا۔ اگست کے مہینے کے لحاظ ہے بہترین کہانی تھی کہ پچھ پرانی یادیں تازہ ہوئیں انگارے تک پہنچے۔ سجاول اور شاہی نے ابراہیم کو چیشر والیا۔ باتی کہانی ایمی پاراہاؤس میں انجھی ہے کہ کیا۔ آخر میں سوشلا کا بدل جانا مجھ نیس آرہا۔ بہر حال آگلی قسط کا انتظار ہے۔ سرورا کرام کی ایک خلطی ہختر پر بہترین کہانی تھی۔ استاد کا حق بناتھا کہاس بارے میں بھی کوئی کر بتاتا ہے قارد ق انجم کی حصار سرور آکیا پہلارتگ بنی۔ ایک خلطی انسان سے کیا کیا کرواتی ہے بہی پچھ کا شف حسن ، نیلم اور خیام کے ساتھ ہوا پھر تسمت تراب کرؤ کیلتی بھی ای وقت ہوئی تھی جب چنگیزی ہیے لیے چکا تھا۔ کبیرعباس ہے داغ منصوبے لے کرآتے ، واقعی نعمان کامنصوبہ یا لگل سیف تھا پر آ گے درائی جیسا آفیسر نہ ہوتا تو پھر مکس تھا کہندان نہ پکڑا جاتا۔ باتی کہانیاں انہی تھیں طبیعت کی خرابی کی

لا ہور ہے عبدالبجبار رومی الصاری کی ول داری "حسن مشرق کی حید بدودشیزہ کی آتھھوں میں لالی دیجتے رخساروں کے ساتھ ہونٹوں پرسکراہٹ عجیب کل پہلومیں مرد جاسوی کا آئینہ دارلگا جبکہ پہاڑی چوٹی پرخورشی کامتنی بھی بزولی کاتصویر بنا ہوا تھا۔ جہاں تک قدرتی آ فات کاتعلق ہے تو تو می اوارے ان کے نازل ہونے کے بعد ہی حرکت میں آتے ہیں، پہلے ہے کوئی منصوبہ بندی تبیس ہوتی ورندایسی قدرتی آفات پر ھے ہے زیادہ کنٹرول عاصل ہوجائے اور نقصان بھی نہ ہونے کے برابر ہو۔ آیک وفعہ پھر کوئٹہ کی وہشت روی نے ہلا کے لکھ دیا۔ یہ سب عکر انوں کی ناالی ہے جوموام کی جان وہال کی حفاظت نہیں کرسکتی ۔ادریس احمرخان کی شمولیت،مبارک ہوجناب۔احسان سحر کی شاعرانہ طبیعت پچھ پوجل کی کی ۔اسرارساتی آپ کوخوش دیکے کرلیوں یہ سراہٹ پھیل گئی۔صفدر بھائی کراچی میں تو پچھوزیادہ ہی بادل برس کئے تھے۔تحرخواج کا مر کورلو فکر ساجما تا تر دے گیا۔ روی انصاری کی کھا تکاری اچھی گئی۔ بیکستوری کی خوشبو کافی عرصے بعد محسوس ہوئی کہاں و بی ہوئی سی جناب؟ سید تکلیل حسین کالی کاعذر بھی شبیک ہے چلوتیمر وتو حاضر ہے علی دھان کی واپسی پرتبھرہ نگاری ہیٹ رہی مجمدا قبال دہاراتسلسل ٹوٹ بھی جانے تو تیر ہے برتوی کرکٹ ٹیم کانسکسل ٹو فنا تو یوری تو م کو مایوں کر دیتا ہے۔ آتش جوں زیر دست رہی جوابینٹہ پرآ کے سادا ہر ہ کرکرا کر دیا ہے۔ ا بان کو یالیاس فرضه اکو بالیاا درایتی روح تلاش کرلی۔ شاید بھی انسان کا ہے سرکز کی طرف لوٹ ہے اور ای کو'' نروال '' مجسی کہتے ہیں۔ جاول ورشاہ زیب کا براہیم کو ناقب وغیرہ ہے واپس الکتے میں یاراہاؤس کی ایک میں کی اور کھوا تگارے شنڈے پر سے مگر جا ندگزھی ہے جو کرم ہوا آ رہی ہے ، اس ہے انگارے گھرو کہنا شروع ہوں گے۔ویکھتا ہے اب کون سااپ سیٹ سامنے آتا ہے۔ بیشنی کی موت سے ایڈم معذور کی ش ال باادر رابرٹ چاکیس سال بعد فریڈ رک ہے انتقام لے پایا۔ میدول کا در دی تقاجو وہ چاکیس سال تک محسوس کرتا رہا تھی تواس در دیے دماغ کوئٹی ہلا کے رکھو یا تھا۔ آ دی کو تھی بھی کر رہے ہوئے کل پرفٹر نہیں کرنا چاہیے ، پیطانت نہیں بلکہ تکلف دو کمزوری ہے۔ لیجیے برائے ہوئے تھے اپنے اور پھراپنے ہی ہوئے برائے سوطلا چوشپزی کا دم بھرتی تھی ایک دم سے اس کے خلاف ہوگی کو سیسے بیں اے شہزی بیچنے کے سلیے اکلی چال لوآن می جاتا ہے۔ شاید سوشلا جمی آ وار ہ کراوکو شک ہے جان نہیں اٹی ۔ جاسوی شن یعض اوقات تھوٹی جمیوٹی جبز کر سنگی اجب اختیار کرجاتی ہے جیے کہ جوتے کی کواہی اور ان اور ڈوکٹکر کی تعیش نے مجرم اور سر وق سامان کوآخر ڈھونڈ ہی ٹکالا ۔ بے داغ منسوب ہائی دہاغ نعمان کے منصوبہ تو خوب ترتیب دیاجس میں عالم ھی بے گناہ ہار کمیااور مصوم دوئیز وسیا کے ساتھ نہ یاد آیا کے بجرم بھی نعمان نے کیٹر کروار تک ہنجا دیے۔ اول کڑی



چلا گیا، ادارہ ایک ایکھے کہائی گار اور مترجم سے محروم ہو گیا۔ وہ مدت سے اندر ہی اندرایک شوگریل پال رہا تھا۔ یہ فیکٹری دن رات اس کے وجود ٹیس برسر کار رہتی تھی۔ دل میں آئی تو روز پیداواری ریکارڈ دیکھتا در نہ ہفتوں خبر نہ لیکا اورای شکرسازی کے فیل اسے پتا بھی ٹیس چلا کہ کب اس کے دل پرایک کاری دار ہواہے۔ لیاری جنزل اسپتال سے ہوتا ہواا مراض قلب کے ادارے ٹیس پہنچا تو چتا جلا کہ دل کی گلیاں لہو کی آبیاری سے تقریبا محروم ہیں۔ سینہ چاک ہوا، نشتر ہے۔ مین شہر گول میں ہوند کاری ہوئی، جرائ

سحری کی لوتیز ہوئی۔اس کی صحت یا بی کی امیدیں بندھیں پھر یکا بیک علم ہوا کہ گردے تھک بچے ہیں اوروہ اپنے زیوی بچوں اور ہم سب سے بچھڑ کہاے انداس کی مغفرت قریائے اوران کے کہل ما ندگان کوچیز جمیل عطافر ہائے ،آ جن ۔

جاسوسى ڈائیست 11 ستبیر 2016ء

ے کڑی ٹل کئی اور لوندایتی کھوئی عزت کا انتقام لے رہ تا تھی جبکہ فاروق کو تدرتی طور پر سرزلش کئی کہ اباز کیوں کی طرف ویکھنا تھی گناہ ہے۔ بیوی کے ہوتے ہوئے یوں بے داخ منصوبہ بھی اپنے انجام کو پینجی ۔سب کہانیاں ایک دم سے زبر دست ہیں۔''

سموجرخان ہے عرفان را جبہ کا پروانہ'' ماہ اگست کا شارہ 6 اگست کوموصول ہوا۔ ٹائٹل بکسانیت کا شکار ہے، براہ مہریاتی کوئی تبدیلی لائیں۔ویسے جشن آزادی مبارک کے الفاظ مرورق پر لکھنے ہے کوئی خرچہ زیادہ ہوجاتا تھا؟ ادریس احمد خان کی شمولیت حسب روایت بہترین ر بی-احسان سحر! آپ فلسفی بن هے ہوبھئی ۔اسرارسائی صاحب نے مفل پرتبسرہ لکھ مارا۔صفدرمعاہ بیہ بی! شارہ کراچی ہے لیااور تبعیرہ خافیوال ے۔واہ کیایات ہے، ویسے تیمرہ بہترین لکھتے ہو۔انعام صاحب بھی شکوہ کرتے نظر آئے بچرخواجہ،رضوان تنولی،عبدالجبار روی انصاری بھی زینت ہے ۔ دہ بھی خوب صورت انداز میں بھکیل کاظمی صاحب لگتا ہے کتا لی شکل کامشورہ محتر مدفقافیۃ کا بی ہے علی رحمان اور محمدا قبال کو دوبارہ خوش آید پد -اس بارجرت کی بات ہے کے مخفل میں ایک بھی صنف نازک جگہ حاصل نہ کرسکی ۔انگارے کی قبط نمبر 14 مشاہ زیب اور سجاول کا تیز رِفآرا یکشن، ابراتیم کا بازیاب موناءاوراپ شاه زیب ایند نمپنی کا یارا باؤس کی پر ﷺ عمارت میں پوشیده انوکھا امرار وراز کی تلاش میں س چھوڑ گلامغل صاحب نے الفاظ کا جادوخوب بھیرا آوارہ گرد ہیں شہری میاں سوشیلا کے سنگ انڈیا میں سنگ دلی کامظاہرہ تہلکہ خیز ا نداز میں کررہے ہیں۔جشن آزادی کا شاہ کارمسافت گزیدہ محتر میزویاا قازنے الفاظ کے خوب صورت موتی جاسوی کی نذر کیے۔انیس احمہ نے جوسلوک غیروں کی حمایت میں اپنے چیااوران کے خاندان کے ساتھ کیا ، بدلے میں وقت نے اسے ایسی چوٹ لگائی کہ وہ تلمالا آمااور عقل ٹھوکانے آ تکی کیان اس وقت پلول کے بیچے سے بہت سایاتی گزر چکا تھا۔اب بات ہوجائے اپنے ہم پیشہ و دوست کبیر عباس کی بے داغ مقبولے کی سکتا ای کاوش آئی کا سابل سے پیش کی کہ ہم نے انگلیاں دانتوں میں دبالیس تعمان نے انتقام میں اندھا ہوکر حاکم اور نورکو بھی موت کی جینٹ پیرسا ویالیکن درانی کی زبات ہے جرم کی تھی سلجھ تن عرباس صاحب کومیارک با دے توکرے حصار کہانی سیجھ خاص نہیں گی کا شف فائیوا سٹار ہوگ مس کمیا اور پھراس کا دوست خیام پستول لے کر گیا۔ ایسے ہوٹل میں پستول لے جانا، وہ بھی آسانی ہے، ہشم نہیں ہوا۔ آتش جنوں کا آغاز جتنا شاندار قباء اختیا م اتنا ہی بدمرہ اور دنجیدہ تھا۔ عامر کا انڈیا کی نوج کونا کوں جے چیوا ہوئے گا گئے ہے اور کھاریا کہائی کے سارے سر کے کر کرا کرد یا بے خوتی اتفاق میں میز آرویل اور میری نے شوہروں ہے جان چھڑائی کے ان ٹیرف کی ذبات بھی خوب کام آئی ۔ زوان بھی معاشرے ت بلوکوا جا کرکرتی تحریر سی ۔ بالیس سال میں رابرٹ تے بیٹسی سے قاتل کو اٹر کارچالیس سال بعد کیفر کردار تک پہنچادیا۔ دلیے تحریر ر بی ۔انگ تلطی میں تو یار کنگ نے تواز کو پولیس کی مختلای ہے نواز ویا۔''

ا تک جیل ہے اسرارسا تی کی بادہ پیائی'' ماہ اگست کا شارہ تھوڑالیٹ ملا یعنی کہ 10 تا دیج کو، جب ملاتو ول کوقرارآ کیا، ایسے لگا کہ جاری کھوٹی ہوئی چیزل کئی ہو۔ اللہ تعالی ہے دیاہے کہ رسالے کودن دلتی اور رات جوئی ترقی عطاقر ماے اور ادار مے والوں کولمی صحت والی زندگی وے آمین سٹائٹل پرنظر پڑی توصینہ کا میدار کیا۔ اوپر بیٹھے اپنے رقب کو غصے کی حالت میں چھوڑ کرہم ادار ہے تک ماہتے۔ یوم آزادی کی میارک باد کہتے اور دیتے ہوئے سلاب کی تاہ کار یوں کا جائز ہ لیا، تھین مانیں ول خون کے آنسور و تا ہے، یہ تباہ کاریاں پہلی د قد میں ہوئی جب ہر سال کی حال ہوتا ہے،غریب آ دمی در بدر ہوجاتے ہیں او کول کی مال دحان کی جفا ظت حکومت کا کام ہے پران او کول کو اپنے عالیتان کھر دن میں بیٹر کرموائے اعلانات کرنے کے کیا آ با سے جار کے ملک میں سے پڑاالیہ سے کہ جارے محکمران جب سی اٹی و کی صورت حال ہوتی ے تو اپنی سیاست چیکاتے ہیں یا پھر دھرہا دینے بیٹے جاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہا تمہانی آفتوں سے محقوظ رکھے،آبین۔اس کے جد جلے اینے دوستوں کی محفل میں ،آغاز ہی میں اور لیں احمد خان سوجود تھے وہ واقعی پہلے نمبر کے حق دار تھے۔اچھا تبسرہ تھا۔احسان سحر بھائی ٹیرا پڑتبسرہ کے کر حاضر تھے۔ کاظمی صاحب کو بیٹے پڑھنے کامشورہ ویتے نظر آئے بتجرول کے کنگ اور میرے آئیڈیل تبعرہ نگارمحتر م جناب بھان صغدر معاویہ صاحب دعاؤں اور حوصلہ افزائی کا بے حدشکر ہے۔ بھائی جان میں سسپنس رسالے میں آپ کے شعر بھی یا قاعد گی ہے پڑھتا ہوں ، آپ ائتهائی انتھے انداز کے ساتھ لفظوں کا استعمال کرتے ہیں ۔انٹد تعالیٰ آپ کولمیں صحت زندگی دے ،آئین ۔لودھراں ہے انعام صاحب شکوہ کرتے 'نظرآئے۔ بھائی جان آپ غیر حاضرنہ ہوا کریں آپ کی حاضری جمیں اچھی گئی ہے۔ پیارا تبھر ہ تھا۔ کرا تھی سے خواجہ صاحب تشریف فریا تھے جناب کے کیا کہنے رسائے پر گہرااور جامع تبصرہ کرتے ہیں ویلٹرن ۔ لاجورے جناب عبدالجبارر دی صاحب بہترین تبسرہ لے کر حاضر تھے ہتیمرہ پیند کرنے کا شکر ہے۔ بڑے ٹائم کے بعدرضوان تنولی کریزوی کمتوری لگا کے حاضر تھے جناب تو پرائے حبیرہ نگار ہیں پھراتی غیرحاضری کیوں تحفل میں آتے رہا کریں اچھا تکھتے ہیں تبسرہ پیند کرنے پرشکریہ جناب کا۔اس کےعلاوہ سیدشکیل کاظمی صاب بھی حاضر تھے جاندار تبسرہ لے کر۔ علی رحمان کی واپسی اچھی گئی ویکم بیک محمدا قبال صاحب بہترین لکھنے والے ہیں اس کےعلاوہ چندووست محفل ہے وائنڈ ہیں محتر سےطاہرہ مکزار صاحبه مرح کل چوہدری ،مرفراز ،مشال اینڈ توال ، نا درسیال ، باجی یکتیس آپ لوگ کدھر ہیں جلد حاضر ہوں ،اب چلتے ہیں کہانیوں کی طرف تو سب سے پہلے اپن فیورٹ کہائی انگارے سے اسٹارٹ لیا انجائی روق رفقاری کے براتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ شکاہ زیب نے نہایت طاخرد ماغی اور دلیری سے ابراتیم کو بازیاب کرایا۔ انیش کا کر دار نہایت رکیسیا ہے۔ کہانی ش ایے کروار کا ہوتا بہت شروری ہے جو آپ کو توڑا بہت ہنا بھی

جاسوسى دا تجست 12] ستبر 2016ء

ویتا ہے۔ طاہر جاوید مغل صاحب ویلڈن ساس کے بعد آ وارہ گرد پڑھی ۔ شیز ادعرف شیزی ولیری کے ساتھ وقمن ملک بٹس اپنی فٹے کا جسٹرا گاڑتا آسے بڑھ رہا ہے۔ اینڈ بٹس سوشیلا کی حرکت پریشان کروینے والی تھی ویکھتے ہیں کہ آسے کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آئش جنوں ولیسپ کہانی تھی خون کوگر ماکرر کھ دیا۔ ایسی کہانیاں زیادہ ہونی چاہئیں جووظن سے مجبت کا پیغام دیں۔''

کراچی ہے محمد اقبال کے جذبات'' ماہ اگست کا موسم شروع ہی ہے میرا پندیدہ موسم رہا ہے۔اگست کا مہینہ شروع ہوتے ہی یا دلوں کی تکڑیاں آسان پر مزگشت شروع کرویتی ہیں جس ہے طبیعت پر سرور کی کیفیت رہتی ہے بلکہ اس بارتو کراچی میں بارش نے بھی خوب جل تھل مجائی اور کراچی والوں نے کیے باران رحت کے ساتھ نظیمی بستیوں میں پریشانی کا باعث بھی بنی ،بہرحال پیسب توہوتا ہی ہے۔اس پرمشزاد پیرکہ جاسوی ہاتھ میں آیا توطبیعت ٹوش ہوئی لیکن بیدد کیرکرساری ٹوٹی کا فورہوگئی کہ ماہ اگست اور پھر 14 اگست پورے یا کستان میں دخوم دھام سے مناتی جاتی ہے لیکن آ ہارے پیارے جاسوی کے ٹائٹل پرالی کوئی نشانی نیال سی جس سے سیتا ٹر ملتا کدادارے نے 14 آگست منانے میں اپنا حصد ڈالا ہے، اب اے ڈا کرانکل کی کوتا ہی کہا جائے یا ادارے کی مبرحال جو ہوتا تھا سو ہو گیا۔ ٹائٹل سے نظریں چرا کے قبرست پرنظر ڈالی تو زویا اعجاز کے نام نے چیز کا ویا۔ کیونکہ بینام ہماری محفل میں بھی ہوتا ہے شاید وہی ہوں۔ فہرست سے ہوتے ہوئے پہنچے دوستوں کی محفل میں جہاں کراجی سے ادریس احمد خان این دکش اورخوب صورت طرزتحریر کے ساتھ پہلے نمبر پر براجمان تھے، بہت بہت مبارک ہوآ پ کو۔ دیگر دوستوں میں مجمد صفور معاویہ اسرار بشیر ،محمد خواجہ عبدالبجار دومی اورسید تکلیل کاظمی کے تیمرے بہت پہندآئے۔ ہاتی ووست نا رائش نہ ہوں سب نے اپنا حصہ بھر پورطور پر ڈالنے کی کوشش کی۔ مطاہر و گغزار کی محسوں ہوئی۔ کہانیوں میں حسب عادت طاہر جاوید مثل صاحب کی انگارے سے شروع کیااور پڑھتے رہے۔ معصقے رہے۔ کہائی کے مجھ نے وقفہ کرنے کی اجازت نہیں دی، شاہ زیب نے ہمیشہ کی طرح اسپنے آپ کو بیجھے رکھتے ہوئے اپنا کا میا بیوں کو دوسرے کے جے میں ڈ النے کا کام چاری رکھا ہوا ہے ، پہلے یاسر بھائی کے کروار کی واہ داہ کروا دی ،اب یہاں پر حیاول ڈ کیت کو ہیرو بتا کر پیش کیا ہوا ہے ۔ مہر حال خوب ا بھاتے کیا ہم نے۔اس کے بعد باری آئی ڈاکٹرعبدالرب بھی صاحب کی آوارہ گرد کی جس میں شہزی تن تنہا اپنے بھنوں سے پڑوی ملک میں ر ہر پیکارے۔ بیٹی صاحب نے اے خوب صورتی ہے دشمنول ہے بچایا ہوا ہے گئیں جمٹی صاحب سے درخواست ہے کہ اب اے واپس پاکستان ا میں، یا نجر یا کتان میں اس کے دیگر ساتھیوں کا تذکرہ بھی کہیں بچ میں ایڈ کر دین تاکہ باتی کروار دی کوقاری جول بہ جا تھیں۔اس کے بعد علیم فاروقی کی کھی گئ تحریراً نش جنون پڑھی جے 77 ، کے حوالے ہے تھی ،اس نے ہارے حیب الوطنی کے جذبے کو جلا بخشی ، پڑھ کر کیاا صامات تھے انہیں الفاظ میں بیان قبین کیا جاسکتا ٹیں اوارے ہے آئی گزارش ہی کرکتے ہیں کہ موجودہ حالات کودیکھتے ہوئے ہرووسرے یا تیسرے مہینے ہیں دی ارکٹنی کے جذبے سے سرشار کہانی ضرورشا کع کی جائے ،اس نے نوجوانوں کواپنے ملک سے محبت کی بہترین ترغیب دی جاسکتی ہے۔زویا اعجاز کی ساف کزیدہ نے دانسی جرال کیا ، بہت عمدہ طرزتحر بریمی لکھتی رہے گا رائٹرز میں اچھا اضافہ جی سروان میں منظرا مام نے کمال کیا۔ پہلارنگ فاروق الجم صاحب كاحصارا محى في مل يجوني كباني زير مطالعة إلى -

ان قارئین کے اسائے گرامی جن کے محبت نامے شامل اشاعت ندہو سکے۔ رویینہ حنیف،کراچی یعمران ملک، ٹنڈو آدم ہترا مختار،حیدرآ یاو۔ ہمااتصار، کراچی ۔شاکرلطیف۔(شاکرلطیف صاب اگرآپ استے ہی بدگمان ہیں تو توانز سے ہمیں کہانیاں ارسال کیوں کررہے ہیں بسلی،صبر اور تقین سے کام کا آغاز کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس صرف آپ ہی کی کہانیاں بھی آئیں، اور بھی حضرات ہیں جو کہانیاں تھی تھی ہیں۔

جاسوسى دانيست 133 ستهبر 2016ء

# www.palkeoelelyscom

# فتنه

#### كاشف زبير

زندگی میں کچھ ملے نه ملے بس اچھی رفاقت ہو تو کوئی غم نہیں ... کبھی ایسا ہوتا ہے که کوئی شام کسی کے لیے اندوہ گیں ہے تو کہیں ہر سمت جیسے چراغاں ہوا ہو... وہی روز کے قہقے، قمقمے جیسے جشین طرب ہو... وہی رقص گاہوں کے منظر... نغموں کاسیلاب... بھڑکتے لیادوں میں خوش باش رہ گیر... خوش بخت بیکر... اور وہی زندگی کی روشنی... لیکن اس کی دنیا میں صرف اندھیروں کا بسیرا تھا... ظلمتیں نوحه کناں تھیں... زندگی میں رفاقت کا دم بھرنے والے محبوب نے ایسادھو کا دیا تھیں... مال و دولت کے نایسادھو کا دیا تھاکہ اس کی دنیا اندھیر کردی تھی... مال و دولت کے ساتھ سب خوشیاں بکھر گی تھیں... ہو وفائی کی چوٹ نے تلخی کے عنصر کو بڑھا تھا۔.. بس اب انتقام لینا ہی اس کا مقصدتھا... مگروہ عنصر کو بڑھا تھا۔.. مگروہ اس حقیقت سے ناراقف تھا کہ جو محبد کرتے ہیں وہ انتقاء کے شیلوں کی بجہانے کی کیا سکت رکھتے ہیں... ؟ انہی الجھاؤ ں میں آگے بڑھتی ایک سنسنی خیز داستاں کے دلر ہاو دل شکن مناظی ...

# فهانت وفطانت مين يكماايك قاتل حيينه كي فتنه انكيزيان .... ايك زمانه اس پرفداتها

عودت جوان تھی مگر وہ ٹو جوانی کے دور سے گز ریجی تھی۔ سفید بلا وُز اور سفید ہی اسکرٹ کے او پراس نے باریک کپڑ سے کی سفید چادر یوں کپیٹ رکمی تھی کہ اس کے لیاس کا ڈیسٹالین جو سے کیا تھا۔ اس کے بدائع کے خوب اسور سے کا اوسے نمایاں مارسے کئے۔ حادروا و تھا اور آگے۔ ٹوجوان یا دری اندروافل

جاسوسى دائجست 14] ستهبر 2016ء

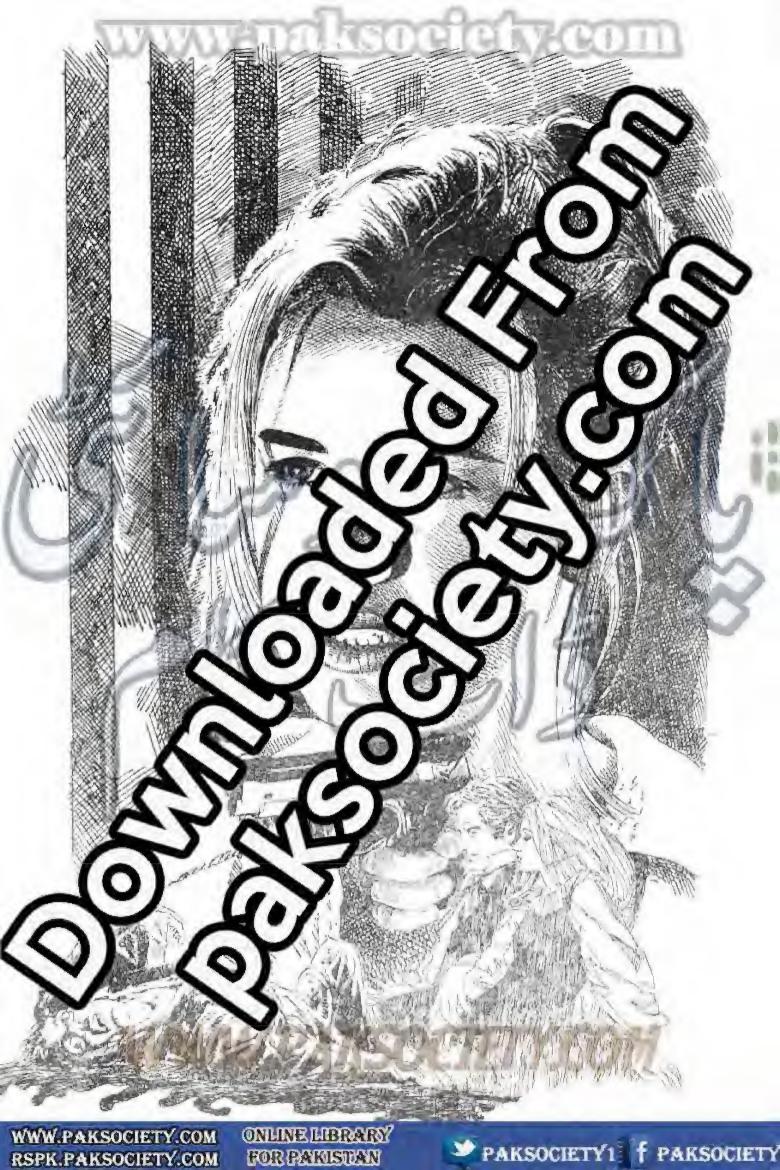

نوجوان پاوری فیمر ہلایا۔ 'میں پادری ہوں ، میرا کام ہی لوگوں کی با تیمی سنتا ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی اعتراف ہے تو تم کر کے اپنے ول کا بوجھ ہلکا کرسکتی ہو۔'' ''میرے پاس اعترافات ہیں گر ان معنوں میں نہیں۔'' عورت بولی۔''میرے ماں باپ کیستولک تھے گر میں کیستولک نہیں ہول، بڑے ہونے کے بعد میں نے بہتے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے میں اعتراف کی تاکی بھی تہیں ہوں۔''

" اگرتم اعتراف نہیں کرنا چاہتیں توتمہاری مرضی لیکن تم نے کہا ہے، تم کسی سے بات کرنا چاہتی ہو۔" " بال میرے پاس کچھ کہانیاں جیں یا شاید ایک ہی

کہائی ہے اگرتم سنتا جا ہوتو میں شرور سناؤں گی۔'' پاوری ہمہ تن گوش ہو گیا۔''میں آگ لیے جال آیا

جميكا يح تقريباً جين ميل شرق كاليهم خرفاصا وثواراور و کاد کینے کا اتا ہے ، واقعالہ مواریز کے مقسمی سے قطمتے ہی تم و فی تمی اور اس کے بعد زیادہ راستہ کیا اربا ہموار تھا جس پر جیک بریسنن کی بھی کی جلتی چلی جا رہی ہی ۔ اس كے ساتھ آزك وليم شاك تھا۔ اس كا شار جيكا كے بھريت و کیلول میں وہ کا قیار آئز کی اے جا گیر کے بادے میں متا ر ہاتھا اور دہ سوی کا تھا کہ ہیں اس نے وائٹ ہال کی ہے پیشش قبول کرے علقی کے دیس کی ۔ بیٹس سالہ خوبر و جیک علیہ اور رکھ رکھاؤ کے بی جنتل ٹین لکیا تھا۔ مرکبے تقیقت بھی کرا ہے اپنے خاندان کا پڑھ بتائیس تھا۔ اس کے سرکاری مُنَّمَ عَلَيْ فِي عِلْ بُوشِي سَنْجِالِ أوروانِي پِرورشَ بِإِنَّا يَسْرِ كَارِي کا کچ میں آعلیم حاصل کر کے وہ سر کا ری طار زمت میں آیا تب اے فکر یہ تھی کہ وہ کسی اچھے عہدے پر پہنچ کر ۔ پاڑ ہو۔ یہ ای نے سوچا بھی میں تھا کہ ایک دن اے ایک بہت بزی جا گیرة تکران اور مملی لحاظ ہے ما لک بنا کر بھیجا جائے گا۔ دو سال ده پارک شائز مین محکمه زراعت مین کام کرتا ر با بچر ا ہے شاہی ملازمت میں لندن جیجے و یا حمیا۔

1904ء کا لندن خوب صورت اور جدید شهر شا۔ جیک لندن میں خوش تھا۔ گرا یک پوری جا گیر کا مالک بنا ہمی کم خوش کن میں تھا۔ اس وقت کے ایک برخانوی تا او ن کے تحت ہیرون ملک کسی انگریز کے مرنے کے بعد اگر اس کی فوات اور جا تیماوگا کوئی قرم سی انا اسکے میں اور تا تھا تو ہے تا ج پر مان کے گئیت شار موتی تھی۔ گر ایک ان کھے تا او ن کے

ہوا اور ایل کے مقب میں فولا دی در داز و آ داز ہے بند ہو گیا۔اس نے سر سے پاؤل تک پخصوص چوخہ بہنا ہوا تھا جس پر کمر کی جگہ ایک ڈوری بندھی ہوئی تھی۔ چونے کا سر پوش نو جوان پا دری کے شانوں کی طرف ڈ ھلکا ہوا تھا۔ وہ شاید میں یا کیس برس کا عام صورت اور متوسط جسامت کا آ دی تھا۔اس نے عورت کو دیکھا اور کسی قدر تو قف کے بعد بولا۔''میں فادر ایڈ دن جونے تمہارے لیے دعا کرنے آیا ہوں۔''

طرح کام کرتی ہے؟'' پادری کومٹین نظر نہیں آرہی تھی گراہے مشین کافٹکشن معلوم تھا۔''اس پر آ دمی کو بٹھا کر اس کے ہاتھ پاؤں جکڑ دیتے ہیں۔اس کامرائیک آ ہنی خود میں قید کردیا جا تا تھا اور پھرعقب سے ایک مٹھ گردن پرزور لگاتی ہے،اسے نیچ کی مدد ہے آگے دھکیلا جاتا ہے۔ یہ گردن پر اتنازوردی ہے

و لتے رک آگی۔ عورت نے مؤکر اپنی فسول خیز آ تکھوں ہے اسے ویکھااور جملے کمل کیا۔'' آ دمی مرجا تا گے۔گرعورت زیادہ نازاک ہوتی ہے۔''

ک کرون کا ہذی نوٹ جاتی ہے اور ..... ' یا دری او لتے

وہ تورت کود کی کرسحرند دہ سارہ گیا تھا۔شایداس نے دیا تھی۔ شایداس نے دیا تھی۔ شایداس نے دیا تھی۔ شایداس نے دیا تھی۔ شایداس نے دہا تی سین بورت کے لیے بھیجا جارہا ہے دہا تی حسین بورگ ہے تھی۔ شایداس نے بھی اس قدرخوں صورت مورت نہیں دیکھی تھی۔ سے جہرہ براکس سادہ اور کسی قبار حزید تھا۔ یہ فطری جی اس کے اس کے باوجود وہ پادری کی اس کے اساطیری داشتا توں کی کو گئی ہے وہ دو او لئے بدن کے ساتھ پاوری کی کیفیت بھانپ کی تھی۔ وہ دو لئے بدن کے ساتھ اس کی طرف آئی۔ اس میں کتا وہ تا کہ نے اس میں کتا وہ تا گئا ہے؟''

'' پانچ منٹ یاز یادہ سے زیادہ دس منٹ ۔'' ''اور انجمی رات بہت کہی ہے۔ تم جلدی نہیں ''گئے؟''

و اگرتم حجالی چاہتی ہوتو میں و ما کرا کے انگلی چلا جاتا ...

۔ وں۔ وہ مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ بھی کم کشش انگیز نہیں تھی۔ نوجوان ایک بار بھر نبول گیا کہ وہ یا دری سے اور یہاں دعا کرانے آیا ہے۔ مورت نے کہا۔'' بجھے دعا کی نہیں اس وقت کسی کے ماتھ کی خرورت ہے جو مجھے سے باک کرے اور میری بات ہے گی'

جاسوسى دانجست \_ 16] ستمبر 2016ء

عت تاج برطاميه اس دولت اور جائيدا د گو ذاتي تصرف يس ا نے کے بچائے اپنے کسی اہل اور ملک سے مخلص وفاوار ے بیر دکرنے کا یا بند تھا۔اس میں ملکیت منتقل تہیں ہوتی تھی مُر ما لک بنے والا آمدنی پرتصرف حاصل کرسکتا تھا۔ وہ یا نبداد کے ساہ وسفید کا مالک ہوتا نگراہے فروخت کر کے سى اور كونتقل نبيس كرسكتا تھا۔ جبك بھی جانبا تھا كہ وہ ما لک نہیں بن سکے گا۔ مگر پیشکش دائٹ بال سے ایک چیلنج کی صورت میں آئی تھی ۔

جیک جانیا تھا کہ اس کے اس منظر کی وجہ ہے بعض خاندانی افراد کواس کا آئی تیزی سے ترتی کرنا اور در بارے نز دیک آنا پیندنہیں آیا تھا۔ شایداس فیلے کے لیں پشت وہ و کی تھے۔ اس طرح وہ اے دربارے دور کررے تھے۔اگر چیاہے اختیار و پا کیا تھا کہ وہ جائے توا نکار کرسکٹا الكربيشاش كانداز بتارياتها كهاسة انكار كالفيتي اختيار نیں ہے۔اس سورت میں وہ در بار کی نظروں *ہے گرجائے* گا۔ اس کے ساتھ اس جا گیر کا ایک امیدوار اور بھی تھا۔ چک کی بچکیا ہے گی ایک وجہ یہ بھی تھی۔ کان نا می پہنجنع وائل ال كريدات الازمول عن الك تفارجك والی طور پر اس سے واقف نیمی شا مگر اس نے سنا تھا کہ یان کی از حدخواہش و کوشش تھی کہ یہ جا گیراہے عطا کی ائے یگردائٹ ہال کا فصلہ کس کی توقع کے خلاف آیا تھا۔ دو دن بعدوہ اپنا مامان پیک گرر با تھا اور اس نے چند تھنے پہلے الزبتہ ہے آخری ملاقات کی تھی۔ الزبتھا وہ اس کے درمیان ایک خاموش اینند کا رشتہ تھا۔ وہ کھل کر اس کا ا ملان نہیں کر سکتے ہتھے کیونگ الزبتھ کا باپ ایک نامعلوم کیں مظر کے لا کے سے اپنی بیٹی کی ٹاوئی کے خلاف تھا۔ اس چیز کی اس کے نز دیک کوئی اہمیت نبیں تھی کہ جیک ایک دولت مند جا گیر دار بغے جا رہا تھا۔ جبک کو بھی ۔ تیل منڈھے چڑھتی نظر نہیں آر ہی تھی ،اس کے خیال میں اس کا بیباں ہے یلے جانا ہی اس تعلق کا سب ہے بہتر اختیام تھا۔الزیتھاس کی روانگی کے وقت بندرگاہ پر موجود تھی۔ اس کا باپ بھی ساتھ تھا اور شاید و واس بات کونٹینی بنانے آیا تھا کہ جبک اس کی بین سے تی بزارمیل دور جارہا ہے۔ اس نے اپنی خوتی چھیانے کی کوشش بھی نہیں گی تھی۔ البتہ الزبتھ اپن آتکھوں پالرزتے آنسو پھیانے کی کوشش کر رہی تھی۔اس ك تا ژات ے لگ رہا تھا كہ اگر جك اشارہ كردے تو وہ

كا طويل اور ير اطف سفر كما تكر جب وه جيكا، لنكسنن كي بندرگاه پر اتر اتو اے کسی قدر ماہیں ہوئی تھی۔ یہ چیوٹی سی بندرگاہ تھی۔ جس پرورمیائے بحری جہاز بھی لنگرا نداز نہیں ہو عجتے ہے۔ ایک متنی نے اے اور دوسرے سافروں کو گہرے مندر سے بندرگاہ تک پہنچایا تھا۔ بندرگاہ پرلوگوں کا جوم اور بدھی تھی۔ یہاں جھیلیوں کے ساتھوس جانے والے یانی کی بد ہو بھی تھی۔ آئزک ولیم شاٹ اس کا منتظر تھا۔ آئزگ جا گیر کا وکیل تھا اور نی الجال اس کی و کیھ مجال و ہی کررہا تھا۔ اس نے جیک کا سامان بھی میں رکھوا یا اور و ہ بندرگاہ ہے براہ راست حاکیم کی طرف روانہ ہوئے ۔سفر کو دو گختے ہو چکے ہتے اور اب تک جبک کومٹول نظر نہیں آ کی سمی۔ آئزک اے ہرتھوڑی دیر بعدتسلی دیا تھا کہ نیں اب کیجھ بی فاصلہ رہ گیا ہے۔ گری بلا کی تھی اور جیک کا کوٹ میں دم گھٹ ریا تھا۔ گر جب بھی ناہ کارراستوں سے ہو تی اس بلند مطح مرتفع يربينجي آوموسم کسي قبدرخوشگوار ہو گيا تھا۔ میال جاروں مگر ف ول کش مناظر تنجے اور کوئی جگہ سرے سے خاتی میں تعمل بھی کھیز کی ہے یا ہرد کیجہ رہا تھا اور تب مفيدر نگ كل ايك خوب صورت قدارت فمود ار جوكل \_ مد کارنگی بیلن-" آنزک نے عمارت کی طرف

اشارہ کیا۔ بدرانگ کچیر مل والی ممارت کے گرد پتھر کی او بچی د بوارتھی اوراس کے کاروں طراق کا ٹی کے باغات کا سلسلہ دور تک بھیلا ہوا تھا۔ یہ بہلا روقع تھا کا کانی کے شوقین جیک نے کانی کا کوئی ہاغ دے کا تلااور اے ڈور اعجموں ہوا کے باغ اور ورختوں کی شیک ہے ویچے بھال نبیس ہورہی سی ان کے درمیان ہے گزرتی ہوئی پیلس کے بزے ہے مفیوط نکزی اور لوے کے در دازے میں داخل ہوئی اور ایک میت والی راہداری ہے گزرتی ہوئی بھروں ے ہے ہوئے ایک کطے حن میں آ کر رک گئی۔ وہال ہر طرف سفیداباس میں ساہ فام مرداورغورتین کامول میں معروف شے۔ایں کے استقبال کے لیے ایک ادھیر عمر سیاہ فام عورت موجودتھی۔ جبک کے اتر تے اس نے گرم جوشی -2/BBIL 11=

آئزک نے رومال سے پینا صاف کرتے ہوئے بتایا۔'' یہ افریقن زبان میں شہیں خوش آ مدید کہہ رہی

المنتم الله المراب الوالة عورت في الله المار ا بھی سب کچھ فیاد اور کہاس کے ساتھ علی کو تار ہو جا ہے ۔ كروز رشيه كشفرمين كالاستعمال من الأكب وخة ب تروات الله على الك سه محروم ركبي بين تميازانجي

جاسوسي دانجست 17] ستمبر 2016ء

كرواد يهد"

'' ماما موبی۔'' آئزک نے رومال سے اپنی سرخ ٹاک صاف کرنے ہوئے تعارف کرایا۔''اس گھر کی نگراں ہےاور پیمال موجود تمام افراداس کی مانحق میں ہیں۔''

" ہاں سوائے تمہارے۔" مامامولی نے آئزک سے کہااور پھر چلّا چلّا کردوسروں کو بلانے لگی۔ کئی خادم دوڑے آئے اور جیک کا سامان اتار کر اوپر لیے جانے لگے۔ ما ما مولی اے اوپر لائی۔اس نے آئزگ کو قطعی لفٹ نہیں كرائي تحتى ـ پيلس كا شيلا حسه، گودام، ملازموں اور بعض دوسر بے کا مول کے لیے مخصوص تھا۔ ربائش او پر تھی۔ یہ بورا حصہ کممل طور پر جیک کے لیے تھا۔ پیلس کا نجلا حصہ پتھر ے اور او بری حصہ لکڑی ہے بنا ہوا تھا۔ یماڑی کی سب م بند جلہ یر ہونے کی وجد سے تی میل دور سمندر بہاں ے جی صاف و کھائی دے رہا تھا۔او پری جھے میں ایک بڑا سا محلا اور آر بار لاؤ نج تھا اور اس کے دونوں جانب کئی مرے یتھے ۔ یہاں وکٹورین اسٹائل کا پرانا اور بھاری فریچ تھا۔ نیزل اور کھڑ کیوں پر سفید جریری پروے اہرا ر یے تھے اور پا کوان سے بچھ کے دو بہت بڑے ہاتھ روم تنے۔ اس کے بیڈروم میں پتیر کھٹ والی مسہری محق . ا کے بھی چاروں طرف باریک سفید پردے لئک رہے تنے ۔ مجمولی طور پر ہر چیز میاف ستھری اور چیک رہی تھی ۔ مگر مد ای میں وہ سلیقہ اور لفل میں قیاجوائی بڑی جا گیر کے ما لک میں ہوتا چاہے تھا۔ ماما مولی سنتل دل رہی تھی اور اے چیز کے بارے میں بتار ہی تھی۔ جیسے تھی اس نے سانس کیف شراو قفدلیا جیک نے کہا کے

"اب مل آگیا ہوں ہم کے آرام سے سب بتا متی

ہو۔

یا ما مو فی نے کی کہنا چاہا گیر دک کر مسکر ائی اور ای

المر ن مسلم اتی ہوئی ہا ہم چگی گئی ۔ یکھ ویر بعد مسل کر کے
جیک نے اباس بدلا اور آرام وہ موسم کی مناسبت سے اباس

جیک نے اباس بدلا اور آرام وہ موسم کی مناسبت سے اباس

جین الیا ۔ آ موام اور چی کے بعد وہ شام کے قریب با ہم آیا۔

اس نے پہلے پورے چیلی کا محالتہ کیا۔ مامامولی اس کے

ماتھ کی اور اس کے ہر سوال کا جواب و سے رہی تھی ۔ پھروہ

باہر نکل آیا اور اس نے باغات کے انجاد ن ما نکل کا کلون کو

باہر نکل آیا اور اس نے باغات کے ایک وہ اس کے ساتھ باغات

میں کھومتا رہا اور اس نے ایک ایک کوش و یکھا اور جہاں

اب کوئی گر بر نظر آئی وہ ما تھی ہے۔ ایک کوش و یکھا اور جہاں

ابن جیوئی می ڈائر کی میں توٹ کر لیا ۔ اس کا کا پور اور ن کا بیوا ہو۔

ابنی جیوئی می ڈائر کی میں توٹ کر لیا ۔ اس کا کا پور اور ن کا بیوا ہوں اپ

خارم و کیمنے میں گزرااور شام تک وہ اس نینج پر پہنچا کہ فارم کے معاملات حدور ہے بذہمی کا شکار سے ۔ ملاز مین بے شار شحیک نیس تھا اور اس کا اثر مجموقی طور پر جا گیر کی آمدنی پر پر نہیک نیس تھا اور اس کا اثر مجموقی طور پر جا گیر کی آمدنی پر پر رہا تھا۔ جیک نے محسوس کیا کہ اے جا گیرعطانہیں ہوئی ہے بلک ایک بہت مشکل کا م اس کے سر مارویا کیا ہے جو اے کرنا ہی ہے ۔ درست معلومات حاصل کرنے کے لیے جو قابل اعتماد ہستی اے نظر آئی وہ ماما مولی تھی ۔ رات و نز کے بعداس نے ماما مولی کو اپنی اسٹذی میں طلب کیا۔

" مامامیں بہاں مالک بنا کر بھیجا گیا ہوں لیکن یہاں آکر میں نے محسوس کیا ہے کہ میری حیثیت تم اوگوں سے مختلف نہیں ہے۔"

''تم ما لک ہو ....' مام و فی نے کہنا جایا۔ ''صرف نام کا۔'' جیکہ نے اس کی بات کا سے کہا۔'' بجسے یہاں بیسجا کیا ہے کہ میں اس جاگیر و نفع بخش کہا۔'' بجسے یہاں بیسجا کیا ہے کہ میں اس جاگیر و نفع بخش ناؤلں۔ میں جو کماؤل گاوہی میر ابوگا۔اب بجسے بناؤیہاں گیا گر کڑ ہے ہے مجب سے کمل کر السے کرسکتی ہو گ نام مولی ستہ بقرب کی ۔ بجس جے کہوں گی لیکن تم وعدہ کروگر کی ہے خلاف وئی کارروائی نیں ہوگی۔''

''میں ایسا کوئی وعدہ آئیں کرسکتا۔ ہاں سے وعدہ کرسکتا ہوں کہ میں یہاں کے حالات بدل کر دکھاؤں گا۔''

ال کے مطابق جا گیر کا الک دیو ڈو کا رئی ایک ہفت گیراور
اس کے مطابق جا گیر کا الک دیو ڈو کا رئی ایک ہفت گیراور
سند کے مطابق جا ہیں گا الک دیو ڈو کا رئی ایک ہفت گیراور
علاز بین اس سے ڈورتے بھی سنے اور اس سے آفرت بھی
ملاز بین اس سے ڈورتے بھی سنے اور اس سے آفرت بھی
کرتے تے وول سے اس کے لیے بحث نیم کی اسے خوات نیم کی اور بھی
کرتے تے دوول سے اس کے لیے بحث نیم کی اور بھی
اور جہاں مون متنا وواسے آئسان بی بھیانے سے کر پر نبیس
کرتے تے دوول سے اس کے لیے بحث نیم کی کیونکہ وہ
اور جہاں مون متنا وواسے آئسان کی پروائی تھی کی کیونکہ وہ
اگیا آونی تنا اور شاہر اس نے اپنی کی گروری کی بھا پر
شاوی نیمیں کی اور شاہر اس نے اپنی کی گروری کی بھا پر
شاوی نیمیں کی اور شاہر اس جا تا تھا۔ اس کا کوئی قر جی من کا انتقام
آئی ۔ وفووز بہت کم کمیں جا تا تھا۔ اس کا کوئی قر جی من کا انتقام
شاوی تھی ۔ وو نیا میں اکیلا تھا اور شاہدائی اس کیے بین کا انتقام
موٹ میں کر دیا تھا۔ جا گیم اور فارم کے کام کیسے جی رہ دولی دیا ہو ہو اسے بھی اور سے بھی اور سے ایک اور فائی کی گراوری کی اور میں ہوئی وہ اس میں گیمیں جا گیم اور فائی کی کام کیسے جی رہ دولی کی اور کی کرائی کی اور کیا کہ کیسے جی رہ دیا گیمی کوئی گراوری کی کام کیسے جی رہ دیا گیمی دولی کی گراوری کی کام کیسے جی رہ دیا گیمی کی گراوری کی کے کہ کیسے جی رہ دیا گیمی کی گراوری کی کرائی گراوری کرائی گراوری کی کرائی گراوری کرائی گراوری کرائی گراوری کرائی گراوری کرائی گراوری گراو

۔ کرلیگا۔ الی کا گار پورالون تھی ۔ جا سوسی ذا نجست 18 کے ستہ بر 2016ء '' آئے ہے میں تم سب کے ساتھ کام کا آغاز کروں گا۔ ہم سب ل کر محنت کریں گے تا کہ یہ فارم گفع دے ادراس کا نفع سب کو ملے گا۔اس کے لیے ضروری ہے سب محنت کریں اور سب اے اپنا کام مجھ کر کریں۔ کیا تم سب میرا ساتھ دو سرون''

'''ہم ساتھ دیں گے۔'' ملازموں نے پُرجوش انداز میں کہا۔

公公公

چارسال بعد، مئی 1908 م. جیک ڈریینگ کے آسینے کے سامنے اپنی تک ٹائی درست کررہاتھا۔ دروازہ کھلا اور ماما مولی اندرآئی۔ اس نے تعریفی نظروں سے جیک کو دیکھا۔"بہت التھے لگ رہے ہو۔"

المارية على آخرك آگيا ہے؟" جيك نے مؤكر

آئزگ کے نام پر مامامولی نے براسا میں بنایا۔ وہ
اس سے چڑتی تھی اور جب اس کا ذکر ہوتا تو ماما کا مند بن
جاتا تھا۔'' وہ بڈھا کھوسٹ آیا ہوا ہے۔ جیک یہ تمہارا ذالی
معالمہ ہے اس میں بھی کیا گی خل خل وخل دے گا؟''
''تم بھول رہی ہو ماما آئزک نے ای جھے یہ رشتہ

آناس کیے تم زیادہ مختاط رہنا۔ اس شخص کی کئی ہی خطرے سے خالی نہیں ہوتی۔'' ماما نے اس کی تک نائی درست کی۔'' مشکر سے ممر کی یہ اسے داری توقع ہوگی ہم مہمی تک ٹائی ڈیسٹگ نے میں لگائے۔''

'' میں بہت ہے کام اچھے طریقے ہے نہیں کرتا۔'' جیک نے ہیٹ افعا تے ہوئے کہا۔'' اس کی دجہتم ہو،تم نے مجھے بہت کالل اور نکما بتا دیا ہے۔''

 ی وہ ان کا مالی استحصال مجمی کرتا تھا۔ مقرد کردہ ایزت ہے کہ کہ یہ بنا اور بات بات پر جرمائے معمول کی بات تھی۔ اگر کوئی ملازم چھٹی کرتا ، کہیں جاتا یا بھار ہوجاتا تو اس کی جگہ اس کے گھر کے کسی فروکو کا م کرتا پڑتا۔ رچرڈ پیلس اور فارم میں زیادہ سے زیادہ ملازم و کیے کرخوش ہوتا تھا اور اس کی متحصب اتا کواس سے تسکین ملتی تھی۔ اسے اپنے روتے سے متحصب اتا کواس سے تسکین ملتی تھی۔ اسے اپنے روتے سے بی جاری تو وہ اس کا ملیا ملازمول پرڈال دیتا تھا اور اس کی میں جاری خورایک دن کے ذاتی خریج اس کی ملرح جاری رہے تھے۔ پھرایک دن کے ذاتی خریج اس کی اسپتال منتقل کیا گیا۔ کے ذاتی خریج اس کی موت کی وجد اسے کینا میں کی موت کی وجد سے زیادہ شراب نوشی کوقر ار دیا تھا۔ رچرڈ کا اکاؤنٹ صد سے زیادہ شراب نوشی کوقر ار دیا تھا۔ رچرڈ کا اکاؤنٹ صد سے زیادہ شراب نوشی کوقر ار دیا تھا۔ رچرڈ کا اکاؤنٹ اور اس نے تقریباً پانچ ہزار پاؤنڈ زقر ش لیا ہوا تھا اور اس نے تقریباً پانچ ہزار پاؤنڈ زقر ش لیا ہوا تھا اور اس نے ادامونا تھا۔

جیسے جیکے صورتِ حال سے داقف ہوتا جار ہاتھا دیے ویلے اس کی فکر میں اضافہ ہور ہاتھا۔ ماما مولی نے اس کے سامنے سب کھول کر رکھ دیا تھا۔ اب وہ گرامید نظر دل سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حیک نے گجری سانس کی اور بولا۔ '' ماماتم فکر مت کروں کی کہ ملازمت سے نہیں ڈکالا جائے گا۔ میں سب کی تخواہیں ادا کروں گا اور جب جا گیر نفع کمانے میں سب کی تخواہیں ادا کروں گا اور جب جا گیر نفع کمانے سے گئے گی تو میں تخواہیں کھی بڑھا دُن کا لیکن .....''

ماما کا چیرہ کھل ایشا تھا۔ کیبال کام کرنے والے اکثر ملاز مین اس کے رشتے وار اور اس کے لیے بچے تھے لے وہ انہیں بے روز گار ہوئے نہیں و کیے گئی تھی، یہاں ان کے کرنے کے لیے اور کوئی کام بی نہیں تھا۔ مگر جیک کی ادھوری بات نے اسے پھر فکرمند کرویا۔" دلیکن کیا؟"

''میں متعصب نہیں ہوں، میرے نز دیک سیاہ فام بھی ای طرح سفید فام ہیں۔ میں تجھی ای طرح سفید فام ہیں۔ میں تمہیں کرول گا اور نہ حقیر سمجھوں گالیکن سمہیں کرول گا اور نہ حقیر سمجھوں گالیکن سمہیں اور ملازمول کومیرا بورا ساتھ دینا ہوگا۔ میں سب سے زیادہ محنت کرول گا مگر میں چاہوں گا کہ کوئی ملازم کام چوری نہ کرے۔''

ہا مولی ٹیر جوش ہوگئے۔''میں یقین دلاتی ہوں ،کوئی کام چوری ٹیم کرے گا۔''

ا گلے ون ناشتے کے بعد جیک نیجے اثر اتو اس نے کام کالباس پہنا ہوا تھا۔ وہ بیٹس سے ہاہر آیا تو ملاز مین اس کے گرد جمع ہو گئے ہتے۔ جیک نے انتھی ویکھا اور بولا۔

جاسوسى دانجست 2015 ستهبر 2016ء

سر کاری عبد و نبیل تھا گروہ جمینا نیں برنش مفادات کا آلیک ان کہا وقتے دارتھا۔ ایسے بہت سے کام اس نے اپنے وقتے لے رکھے ہتھے۔ شاید اس آس پر کہ آیک دن اسے ان خدیات کے علے میں آرڈر آف دی برنش ایمپائر کا خطاب مل جائے گا۔ جبک اسے برستورسوالیہ نظروں سے دکھے رہا تھا۔ آئزک نے کچھو ریر بعد کہا۔ 'الزبتھ بٹلراعلیٰ خاندان کی لڑکی ہے۔ اس کا باہے بھی تاتے برطانیہ کا خدمت گارتھا۔

مجھے یقین ہے دہ جہیں پیندآئے گی۔'' جیک الزبتھ کے نام پر چوزکا تھا گر اس نے کوئی اور رڈمل ظاہر مبین کیا۔ کنگشن کا قدیم قلعہ جو بھی بہاں حملہ آور اسپینیوں نے تعمیر کیا تھا اب گورز جنرل کی رہائش گاہ اور سرکاری و فاتر کے لیے استعال ہوتا تھا۔ سیس کنٹری کلب بھی تھا جہاں اکثر جمیکا میں رہنے والے انگریز مختلف تقاریب میں آپس میں ملتے تھے۔ آج مجی وہاں ایک تقریب بھی اور جیک ان تقاریب کے کم ہی سرو کارد کھتا تھا۔ مجيوراً وه اليي تقاريب من شامل عوتا جواصل مين مركاري ہوتی تھیں اور جن میں شرکت لازی تھی جاتی تھی۔ عمل حلیہ تعکستان بھی کئی۔ پیچلے کچھ کرھے میں پر کیس خاصی بہتر ہوئی تھیں ۔ اس میں بڑا ہاتھ جیک کا میکی تھا۔ وہ فارغ ونوں میں اسے ملازموں کے ہمراہ علاقے کی سڑکوں کو بہتر کرتا تھا۔ جا گیرے میں ائی وے تک جارمیل کی پیختیسٹرک اس نے ا پنی محنت اور ا ہے تھوج ہے بنائی تھی۔ کنگسٹن سے جا گیر تك كاسفر جو يملي دو كھنے كے زيا دہ وقت ميں طے ہوتا تھا اب ایک تھنے میں اور خاصے آرام سے طے آوتا تھا کیونکہ رائے میں اب گڑھوں زوہ کے رائے کے بجائے ہموار یختر کے تھی۔ان جارسالوں میں اس نے جا گیر کا علیہ بھی بدل دیا تھا۔ جب وہ یہاں آیا تو اخراجات بھی ۔مشکل پورے ہو رہے تھے۔ سریر مالک کے نہ ہونے ہے ملازموں کی عدم توجی کی وجہ سے پیداوار بہت گرگی گی۔ ملازم خوفز ده تھے کہ شایدائبیں ملازمت سے نکال دیا

ملازم حوفز دہ سے کہ تا بدائیں ملازمت سے تکال دیا جائے گا گر جیک نے انہیں بقین دلایا کہ سی کو ملازمت سے نہیں نکالا جائے گا۔ اس نے بیداوار میں کی کے اسباب جانے اور پھران کا سد باب کرنے لگا۔ اس نے پرانے اور ناکارہ ہو جانے والے درخت نکلوا کر ان کی جگیہ نے اور زیادہ پیداوار دینے والے اعلیٰ کانی کے درخت لکوائے۔ زیادہ پیداوار دینے والے اعلیٰ کانی کے درخت لکوائے۔ بہاں بارش خاصی ہوتی تھی مگر بعض اد تات پورے پورے مہینے بھی پارش نہیں ہوتی تھی اگر بعض اد تات پورے بورے بیووں کو گفتہ ان ہوتا تھا۔ جیک نے پوری جا گیر ہیں جگہ جگہ پہلے ہے نہ یادہ مضبوط کر دیا گیا تھا۔ سندر کی طرف کھنے
والی بالکونی کو بڑا کر سے بیرس کی صورت دے دی گئی تھی اور
پیلس کی حبیت جو پہلے بدرنگ ہلکی سرئی تھی اب مکمل طور پر
سفید کر دی گئی تھی ۔ جیک نے اس کا نام بھی بدل دیا تھا ادر
اب یہ کارنس پیلس کے بجائے وہائٹ پیلس کہلا تا تھا۔ اس
نے رچرہ کی تقریباً تمام نشانیاں بدل دی تھیں سوائے بھاری
فرنیچر کے جے اس نے کسی قدر مرمت اور پاکش کے بعد
نیا جیسا کروالیا تھا۔ آئزک بھی کے پاس اس کا منتظر تھا۔
اس نے مامامولی کودیکھا۔

"بيانجى تك زنده ب-"

''بہت ہے لوگ بچھے مردہ دیکھنے کی خواہش لیے دنیا ہے دنیا ہے گزر گئے۔''مامانے ترکی بار کی جواب دیاا اور آخری بار جیک کی تیاری کا جائز ہ لیا۔اس نے بہترین سوٹ پہن رکھا تھا جو کششن کے بہترین ورزی نے سیا تھا۔ جیک بھھی میں ہے۔ ہے اُتو آئزک بھی بزبڑا تا ہوا اس کے ساتھ آ بیٹھا اور بھی طلبے بی اس نے چیک ہے لاچھا۔

''تم اب تک اس زبان درازعورت کو کیسے برداشت کی سرمن''

''وہ ول کی بہت آتھی ہے۔'' جیک مسکراہا۔'' میں بات تم بھی جانتے ہو ورنہ اسے ملازمت سے نکال چکے عدتے جب بیجا گیرتمہار ہے ہاتھے میں تھی۔''

آئزک نے گہری سائس لی۔'' بیبی تو مصیبت ہے، اس جا گیر کے حرام خور ملازمیوں کو بہی عورت مصیک کرسکتی ''

''سب چھوڑ ویہ بتاؤ کیمس بٹلرآ پچکی ہے؟'' ''اس کا جہازتو پرسوں ہے بندلاگاہ پیٹنگر انداز ہے لیکن وہ خود کب آئے گی بچھےاس کاعلم نہیں ہے۔'' دہتمہیں کس نے اس کے بارے میں بتایا؟''

'' کسی نے نہیں۔'' آئزک نے سرسری سے انداز میں کہا۔'' تم جانتے ہو ہر سال اشرافی طبقے سے بہترین لڑکیاں چن کر بیرون ملک ما دروطن کی خدمت کرنے والے افراد کے لیے روانہ کی جاتی ہیں۔''

ہمراوے سے رواحہ نہاں ہیں۔ جیک نے سر ہلایا۔ سے کام یا قاعدہ پالیسی کے تخت ہوتا تھا اور اس کا مقصد برطانیہ کے بین الاقوا می مفادات کا تخفظ کرنے والے اہلکاروں کو معاشرتی زندگی اور رکھ رکھا ؤ والی بیوی مہیا کرنا تھا تا کہوہ دیار فیر میں اپنی ڈیے داریاں تمام تفکرات ہے آزاد ہو کراحسن طریقے سے تبھا کیس۔ آئزک نے واشح جواب نہیں دیا تھا۔ آئزک کے پاک کوئی

جاسوسى دائجست 21 مستمبر 2016ء

نازک نعوش ای کی جلداتی نازگ تھی کہ این کے اندر ہلکی گلالی مکیریں جمی نرایاں تعیں۔اس سے سرخی مائل بال اس کے شانوں پر عجمرے ہوئے تھے۔ بہت نازک اور حسین وجود تھا۔ اس کی عمر چوجیں پہیں ہے زیادہ نہیں تھی۔ جیک نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس نے نزا کمت ہے اپنا ہاتھ آ گے کیا جے جیک نے ادب سے لبول سے لگالیا اور يولا- 'جنك بريسنن - ' "میں جانتی ہوں، کیاتم مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کبو "اوہ ..... 'جیک نے چونک کر کہا اور پچ کی طرف اشارہ کیا۔ الزبتے میٹمی تو وہ اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ جیک کچھ جھینے رہا تھا اور اس کی طرف و تکھنے ہے گریز کر رہا تھا۔ الزیق مسکرانے تھی۔ اس کی مسکراہت اتن دل کش می کہ اس کی طرف نہ و تیھنے کے باوجود جیک اس کی ول کئی تھے۔ س کے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ بے کلفی ہے ہوگی۔ تم نے یو چھانیں کہ میں بنا پہانے تم تک کیے الموري يتي تحالين ربال مسنرولیم شات نے مجھ سے کہا کہ میں باہر جاؤں اور جو تخص سب ہے الگ تھنگ بیٹیا نظر آئے وہی مسٹر جیک میلی بارجی مشکرایا [ آج میں حدول ہے آئزک کا شكر گزار بهوں۔ وانتم حاكيروا ويوجه الايكسطرح وبدق أو اليكن مجهي جا المروار يسدنيس بين - " 🗥 مجھے جمی جا گیج داری پسندنہیں ہے لیکن شاوی کے بعدتم بجے بیند کرنے لگو گی۔'' الزجيم بني-" أبهى مارى بات شروع مولى اورتم نے شادي کا جمي سوچ ليا-" بیک پُرا متاو ہو گیا تھا۔" کیونکہ ہم ای لیے آئے " تم في من في المحادثي كالفيل كراما؟" '' فیسلہ ہمیشہ و کمچھ کر ہوتا ہے باتی معاملات تو شادی کے بعد کھلتے ایں۔"جیک نے منطقی انداز میں کہا۔

تألاب بنواع جن مين نهرف ياني زخيره بوتا تها بكهان میں محیدان مجسی یالی جاتی محیں۔ اُضافی زمین پر ایس نے سبزيال كاشت كرائيس،ان سےاضانی آيدنی ہوتی تھی۔ ایک سال میں جا گیرا ہے ہیروں پر کھٹری ہوگئی اور جیک نے قرض اتار نے کے بعد ملازموں کوان کے مکمل واجبات اوا کیے اور اچھی کارکر دگی دکھانے والے ملازموں کو بونس بھی دیا تھا۔ وہ صرف ما لک بن کرنہیں بیضا تھا بلکہ خود بھی برابر کی محنت کرتا تھا۔اس وجہ سے وہی ملاز مین جو پہلے کام ہے جان جرائے تھے اب ہمت سے بڑھ کر محنت کرتے تھے۔ پہلے سال جیک کو چھٹیس ملاتھا۔اس نے جو کمایاوہ جا گیراوراس کے ملازموں پر لگا دیا۔ پھر قرض تھاوہ بھی اتارا۔ اس نے آئزک کے توسط سے قرض لیا تھا اور ر و کا کیا ہوا قرض بھی تھا۔ اس نے پہلے سال ہی ہدسارا قرض اتارد یا۔محنت کاصلہ اسے دوسر ہے سال بہت شاندار ملا۔ اس کے بعد سال بہ سال اس کی آیدنی برحتی جل سمنی اب وہ اس قابل تھا کہ شادی کر سکے۔اے الا جھ کا خیال آیا تمامکر پھراس نے پیخیال دل ہے نکال دیا۔الزیمے اے پیند تھی نگراہے میت نہیں کہا جا مگیا تھا۔ جارسال بہت بوتے ہیں۔انسان اور اس کے جذبات دونوں بدل جاتے میں۔ کیا تفاق تھا کہ آئزک نے اس کے لیے جس او کی کو چنا تماای کا نام بھی الزیتھ تھا۔ وہ ایک کروز رشپ سے جمیکا بھنج ر وی تھی اور آئزک کی خواہش کی کہ اس سے پہلے کوئی اور اے متاثر کر لے جیک ایک اراس کے س لے۔ آن ای سلسلے میں یہاں آیا تھا۔ تحریب اندر بال میں جاری می مگر جیک قلع کی او پری د لوار کے سامنے ایک ﷺ پر ہیٹنا ہوا تھا۔ اس کے سامنے کریسین کا بہت ٹیلا سندر تھا اور سامنے ہے تیز ہوا چل رہی تھی۔اجا نگ اس پرسامیہ ما آیا اور جیک نے سورج کے بالکل سامنے موجود اس استی کو دیکھنے کی کوشش کی جوسنبری رنگ کے فراک میں ملبوس تھی اور اس کے ہاتھوں میں سفید دستائے متھے جو چھتری کی ڈنڈی

تھاہے ہوئے تھے گراس کا چیرہ غیرواضح تھا۔ ''مسنر پریسنن ؟'' ڏکنش نسوانی آواز نے بھر چپا۔ " پال-" جيك برستوراس كاچېره و يکھنے کی کوشش كر

''اوہ ۔'' جیک جلدی ہے کھیرا ہوا اور تپ اے سامنے ایک نہایت وہش میرہ اُظر آبا۔ جھی بنگی آ تعییل اور

جاسوسى دانجست 22 ستمبر 2016ء

الزبتراسے ایک نک و کچھ رہی گی ۔ پھراس نے

ے اللہ میں کیا۔ ''بعض معاملات بھی تھیں ملتے

'' اگران کا قبلتی آب ہے معمولی ساتھی ہوتو وہ لازی کملتے ہیں۔'' جیک نے یقین سے کہا تھا۔ الزبتھ کھڑی ہو سنی۔

''یہاں بہت گری ہے۔'' ''تہہیں گری پسندنہیں ہے۔'' جیک بھی کھڑا ہو گیا۔ دونوں فصیل کے ساتھ ساتھ چلنے گلے۔ سمندر کی طرف سے تیز ہوا چل رہی تھی گر میں گری کا اثر کم کرنے میں نا کا م ثابت ہورہی تھی۔

ہ ہوں ہوں گے۔ ''اس کے برعکس جھے گری اور چیکٹا سورج پیندہے، میں نے ای لیے وابٹ انڈیز کا انتخاب کیا ہے۔'' میٹو چیئو جیٹو

"اب تم دونوں میاں بیوی ہو۔" یاوری نے ان اباء"مسٹر بریسنن اینی بیوی کوبوسدو۔"

جیک نے الزبتھ کے چیرے پر موجود نقاب النا تو وہ میں موجود نقاب النا تو وہ میں اس کے ہونٹوں پر جھک کیا۔ چرج کا میں موجود لوگ تالیاں بجانے گئے۔ ان میں جیک کی واقت کاراورا کی کا وا حدووست آئزک بھی تھا۔ کچھ دیر لعد وہ نسوسی بھی جارہ کے واقت کی طرف جارہ ہے تھے۔ اس وہ نسوسی بھی جارہ کی تھی ہے۔ اس خادی کے لیے بیلی کی تھی کی شاور آرائش کی گئی تھی۔ چیلی کے تقیی میز وزار میں شادی کی اسل تقریب منعقد کی جی جی وی جی ہو گئے تھے اور مائی کی جس میں پورے کی تھی اور میں ان کو پیلی کے ورواز سے پر ریسیو کر رہا تھا۔ اندر جیک اس کو چیل کے ورواز سے پر ریسیو کر رہا تھا۔ اندر جیک ان کو پیلی کے ورواز سے پر ریسیو کر رہا تھا۔ اندر جیک ان بھا۔ اندر جی آج مائی کی جس کی درواز سے باری گاروان تھا۔

سورج فرد ہے ہی تقریب کا آغاز ہوا اور جب الزیق ی وجی کرساسے آئی تو محفل کے جرمرد نے جیک کی آسست پر رفتک کیا تھا۔ وہ حسین تھی گر آئ اس کی دکشی الگ ہی تھی۔ محفل میں اور بھی حسین عوز تھی شامل تھیں مگر وہ الزیتھ کے سامنے بول بچھ گئیں جیسے چاند کے سامنے ستارے بچھ جاتے ہیں۔ یکھ ویر بعدر تھی کا دور شرو ن ہوا اور جوڑے در میان میں آگئے۔ آر کسٹر امیوزک وے رہا تھا۔ دوسے دور میں الزیتھ نے جیک ہے کہا۔ ''ہم بھی رقص کرتے ہیں۔''

"نبین ....نبین، میں نے آج کک نبین کیا۔" جیک

نے گھیرا کرکہا۔ ''لیکن آج کرو گے۔'' الزبتھ نے اس کی آتکھوں پیس جھا تک کرکہا تو وہ نود کوروک ندر کا۔الزبتھا ہے لیے کر وسط میں آئی۔ ہائی سے پیچھے ہے گئے اورالزبتھا ہے رائس

گا ہیں دیے گئی۔ وہ ماہر رقاصہ کی۔ پڑھ دیر بعد جیک کو نگا کہ بیتو بہت آسان گام ہے۔ اگر آپ کا ساتھی رقص کرنا جانتا ہے تواس کا ساتھ دینازیا دہ مشکل ہیں ہوتا ہے۔ جیک نارش میں بھی کم بیتا تھا اور اس رات کے لیے اس نے خاص طور ہے سوچاتھا کہ دہ ڈر محک بس چکھے گا۔ وہ اپنی زندگی کی اہم ترین رات پورے ہوش وجواس میں گزارتا چاہتا تھا اور وہ اس کے لیے بہت ہے تاب تھا۔ مگر انہیں رات بارہ ہے ما مونی نے خاص طور ہے پھولوں سے سجایا تھا۔ یہ جگہ مردی کا افریقی اندازتھا۔

جیک کے برنگس الزیتھ نے خاصی پی تھی اور جب وہ
مانا مولی کے ساتھ جا رہی تھی تو اس کے قدم لڑکھڑا رہے
سنجال چی ہوگی۔ مگر نصف گھٹے بعد جیک کمرے میں پہنچا
تو الزیتھ بستر پر کروٹ لیے بے بے الکوری تھی کہ جیک کے
تو الزیتھ بستر پر کروٹ لیے بے فراری تھی کہ جیک نے
اس کے پاس جینے کراس کا بازوسہلا یا تمراس کی طرف کے
جوئی کو دیکھیا اور شعندی سانیں لیے کہ حرت ہو گیا۔ الباس
جوئی کو دیکھیا اور شعندی سانیں لیے کہ حرت ہو گیا۔ الباس
جوئی پر کئی تھی۔ یہ واحد چیزتھی جو الزیتھ اپنے ساتھ لاگی تی
اور چنی پر دوعد کی مضوط تا لے گئے ہوئے تھے۔ جب یہ چنی
اور چنی پر دوعد کی مطاب کا میں گی مدد سے اسے بہت احتیاط
اور و تبین جا تیا تھا کہ ای جیک نے اسے کھا نہیں و یکھا تھا
اور و تبین جا تیا تھا کہ ای جیک نے اسے کھا نہیں و یکھا تھا
اور و تبین جا تیا تھا کہ ای جیک نے اسے کھا نہیں و یکھا تھا
اور و تبین جا تیا تھا کہ ای جیک نے اسے کھا نہیں و یکھا تھا
اور و تبین جا تیا تھا کہ ای جیک نے اسے کھا نہیں و یکھا تھا

انتج ما ما مولی نے آگر درو ارک کھولے اور کھڑ کیوں سے پردیے ہٹائے تو جیک کی آگلہ کھی تھی۔ الزبتہ کستر پر نہیں تھی۔ جیک نے ماما سے بوجہا۔" لزکہاں ہے؟" ''میم باہر ہے۔'' ماما نے اشارہ کیا اور شوٹی سے

یم باہر ہے۔ ماما کے اسارہ کیا اور سوں سے مسکرا آبی۔'' مجھے نیسین ہے تمہاری راٹ بہت اچھی گزری ہو گئی۔''

جیک زبردی مسکرایا اور بستر سے اتر آیا۔ اس نے کری پر پڑاا پنا گاؤن اضایا اور اسے پہنتے ہوئے باہرنگل آیا۔ الزبھ گاؤن میں میرس پر کھٹری دور تک پھیلی ہوئی جا گیر کا نظارہ کرری تھی۔ جیک باہر آیا تو الزبھ نے اس کی طرف دیکھا۔

۔" الزبتھ نے اس کی آتھوں ''بائے۔" وک ندرکار الزبتھ اسے لیے کر ''بائے۔" جبکہ سکرایا۔" دات جب میں آیا توقم رہے گے اورانز بقد اکے زائس کو کا کیل کے میں کے تعوین اٹھا نامنا سے کیل 'ملائے'' جاسوسی ڈاٹجست کے 23 کے سنتہ جر 2016ء

ے بارہ نائی بارہ کا تھا۔الزیمۃ نے 'یو چھا۔'' یکیا ہے؟' میری تفریخ گاہ'' جیک نے جواب دیا۔''اندر ہے دیکھوگی ؟''

الزبتھ نے سر ملایا تو اس نے درواز ہ کھولا اور دہ اندر آئے۔ بورا ہٹ بانسول ہے بنا ہوا تھا سوائے حصت اور فرش کے۔حیجے کھریل کی تھی اور فرش اعلیٰ در ہے کی لکڑی کا پاکش کیا ہوا تھا۔ تین طرف کھڑ کیوں کی جگہ بیفنوی خلا تے جن پر حریری پردے تھے۔ پردے ہوا ہے لہرارے تھے۔ اندرایک پیانو تھا۔ ایک طرف ریک پرسوے اوپر کتابیں تھیں، چمڑے ہے بنی ہوئی کا ؤج تھی۔الزبھے متاثر نظراً في - اس نے آہتہ ہے کہا۔" آرٹونک ۔"

''جب میرا آرام یا تفریج کرنے کاموڈ ہوتا ہے میں یبال آجاتا مول۔ یمی میری تفری ہے اور یکی آرام

الزبتھ نے اسے عجیب انظروں سے دیکھا منہیں نے تو سناتھا کہ غیر ملک میں تاج پر طالبید کی خدمت کر نے والے مرکاری ابلکار بہت مزے میں زندگی گزارتے ہیں۔ ان كاني بار بوت إن أوريا تاعده حرم موت إن

جيك مسكرايا- "ا ہے بھی ہيں ليكن ميں جس كا قائل نہیں ہوں۔میر ہے خیال میں انسان کی زندگی میں ایک ہی عورت ہوتو اس کی زندگی ٹیرسکون گزرسکتی ہے۔ ایک ہے زیادہ مورثیں ہمیشہ کریشانی کا باعث بنتی ہیں '

''تہمارے بھی گئی ہوت ہے تعلقات رہے؟'' جیکے مسکرایا ''سرال مت کردیہ دیں ہے۔''

"اچھاتم لے بھی کی ہے محبت کی؟" الرَّمْهارااشاره مانسي كي طرف بتو من في ايك بار کسی کو پسند کمیا تھا تگر پھر میں یہاں آگیا اور بات حتم ہو

" کول تھی وہ؟"'

تم نہیں جانتیں، بس اتنا جان لو کہ اس کا نام بھی

'ميرے انتخاب کی وجہ بينا م توہيں ہے؟'' د ونهیس ، تمهارا نام مجھے اس وقت پتا جِلا جب میں تم ے ملے کنگسٹن آرہا تھا۔'' جیک نے کہا پھر انچکیاتے ہوئے بولا۔''میں اب بھی تمہارے پارے میں زیادہ تہیں جانتا۔'' الزبتھ نے اس کی بات نظرانداز کی اور بیانو کی کیزیر اتھ پھیرا تو ہرے بھر گئے۔ جیک چونکا۔ جہتم پیانو المالة والمالة

" شاید میں نے زیادہ نی لی سی ۔ جھے توسیاتی یا وجھیر له میں مرے میں کب آئی ؟ " "تم بہت گہری نیند میں تھیں۔" جیک نے ریکنگ ے تکتے ہوئے کہا۔"اس کیے میں بھی سو گیا۔"

'' فکر مت کرو انجی ہمارے پاس بہت ی راتیں جیں۔'' الزبھ نے شرملے انداز میں کہا۔ جیک اس کے نزو یک آیااورا پنایاز داس کی کرے گروحائل کیا تھا کہ ہاما

تم دونول ناشآ کب کرو هے؟" يكه دير بعد-"الزبتة نے جواب ديا-" انجي ہم جا گیردیکھیں گے۔کیا خیال ہے؟''اس نے جیک کی طرف

جيك خوش مو گيا\_"ضرور\_"

وه ما ہرآئے اور جیک اسے جا گیر دکھانے لگا۔ الزیھ بحسی کے رہی تھی اور اس سے سوالات بھی کر رہی تھی \_ حلب نے اے بتایا کہ کافی کے باغات کتے نفع بخش ہوتے ہیں تو اس کی آنگھیں پھیل کئیں ۔''میرے خدا، یہ عمولی ت

چراتی دولت دیق ہے۔'' 'دولیکن رہمت زیادہ محنت کے بعد۔'' جیک نے سر ہلایا۔'' تم سوج نہیں عتیں کہ اس جا گیرکونفع بخش بنانے کے بے میں نے کتنی محنت کی ہے۔ بے شار ملازموں کے ہوتے بوے میں خود بھی مزدوروں کی طرح کام کرتا رہا ہوں۔ اب بھی کرتا ہوں۔''

الزبت نے سر بلایا۔" المائے بتایا ہے کہ تم اس علاقے اور ملازمین کے لیے بہت یکھ کرتے ہے ہو۔ '' بيراس علاقے اور ان لوگوں كاحق ہے۔'' جيك نے سنجیدگی سے کہا۔'' بیز مین ان لوگوں کی ہے جلدیا ہدیر ہم انگریز بہاں سے چلے جائیں گے۔ تب یہ بہاں کے مالک

ہوں گے۔ میری کوشش ہے ان کے لیے اچھی چیز چھوڑ کر ورختوں کے درمیان چلتے ہوئے الزبھ نے کہا۔

" مجھے یہ جگدا چھی گی ہے یہاں سورج چکتا ہے اور موسم کرم

'' مجھے بھی ہے جگہای وجہ ہے اچھی گُنتی ہے۔سب سے بڑی بات یہاں کے لوگوں میں جذبات ہیں جن سے ہم لوگ تقریباً عاری ہو چکے ہیں۔"

، وہ چلتے ہوئے بانسوں سے ہے ایک بہٹ تک آئے ۔ تقریباً چوکورسا خنت کا پیے کمرا زیادہ بڑائیل تھا،مشکل

جاسوسى ڈائجسٹ 24 ستمبر 2016ء

وتنه

ایے تیلی دی۔''ای لیے تم قکر مت کرد، میہ بم پر ہے کہ ہم کب جاتے ہیں۔''

الزبتھ نے اس کی آنگھوں میں دیکھا۔''اکھی ہم کیا ب گے؟''

''ہنی مون۔'' جیک نے جواب دیا۔ الزبتھ خوش ہوگئی۔'' بچ میں اور کہاں؟''

Downloaded From Paksociety.com

''جہاںتم چاہو؟''

公公公

میا می فلوریڈ اے ٹرین نے اسٹیٹن چھوڑا۔ ان کی
مزل کیو باتھی۔ دو مہنے پر شمل ہی مون کا بیآ تری حصہ
مزل کیو باتھی۔ دو مہنے پر شمل ہی مون کا بیآ تری حصہ
ما۔ پہلے وہ کروزرشپ سے نیویارک گئے۔ دہاں سے
انہوں نے ٹرین سے ویسٹ کوسٹ تک کا سفر کیا۔ وہ سان
فرانسسکواور سان ڈیا کو گئے۔ وہاں سے انہوں نے ایک
اور کروزرشپ سے سیسکوتک کا سفر کیا اور وہاں سے وہ
فلوریڈ ا آئے تھے۔ جیک اور اگر بتھ دونوں نے اسے بہت
انجوائے کیا تھا۔ خاص طور سے اگر بتھ دونوں نے اسے بہت
می فوش کی اسٹر میں بہند مورت اگر بتھ بہت خوش تھی۔ جیک
میں فوش کی اسٹر ان بہت کو اسٹر کی دور ہے بناہ
میں تھی بلکہ اس لیے کو اس کی ذیدگی کا ہم لیحہ جیک سے لیے
میں بلکہ اس لیے کو اس کی ذیدگی کا ہم لیحہ جیک سے لیے
میں کے لیے کو اس کی دیدگی کا ہم لیحہ جیک سے لیے
میں کی بلکہ اس لیے کو اس کی دیدگی کا ہم لیحہ جیک سے لیے
میں کیے لیے کے بعد دونوں ایک دو ہم سے
میں کیے لیے کو کی گئی جو بعد دونوں ایک دو ہم سے
سے لیے کو کی گئی جی بعد دونوں ایک دو ہم سے
سے لیے کو گئی گئی ہے۔ بعد دونوں ایک دو ہم سے
سے لیے کو گئی گئی ہے۔ بعد دونوں ایک دو ہم سے
سے لیے کو گئی گئی ہی بعد دونوں ایک دو ہم سے

ای لیے بی مون کے دوران جیک نے اس کی ہر
بات مانی اور ہر فر مانش الوری کی۔ اس نے سان فرانسکو
اور سمان ڈیا گوجیسی دوردراز جگہوں پر چلنے کو گہا تو جیک اسے
وہاں بھی لے گیا۔ ورندائی دور جانے کی وجہاں کی مجھیں
میں آئی تھی۔ خاص طور ہے سمان ڈیا گوجوکوئی بہت خاص
انہوں نے بہت اچھا دفت گزارا تھا۔ امر یکا ایک ترقی یافتہ
اور بڑا ملک تھا آس کا انداز ہانہیں نہائی دیکھ کر ہو گیا تھا جب
اور بڑا ملک تھا آس کا انداز ہانہیں نہائی دیکھ کر ہو گیا تھا جب
اس کے خدو خال واضح ہونے گئے تھے۔ جیک کو بھی امر یکا
اس کے خدو خال واضح ہونے گئے تھے۔ جیک کو بھی امر یکا
اس کے خدو خال واضح ہونے گئے تھے۔ جیک کو بھی امر یکا
اس کے خدو خال واضح ہونے گئے تھے۔ جیک کو بھی امر یکا
اس کے خدو خال واضح ہونے گئے تھے۔ جیک کو بھی امر یکا

ا میں میں اس اور اس کے اس اور اس میں اور میں ہوں'' جیک نے جواہش میں پوری ہوں'' جیک نے جواب ویا اور اس نے اس وقت دل میں سوچ کیا تھا کہ وہ میا می کے ساحل پر ایک گھر ضرور نے گا جہاں وہ سال میں کے دیتے وقت خرور فضر اگریں گے ۔شایدا بھی اس کے پاس اتن کے والے تعرب اور میں اتن کے والے تعرب اور میں اتن کے والے تعرب اور میں اتن کے دول میں اتن کی کے دول میں ایک کے دول میں اتن کے دول میں اتن کے دول میں کے دول میں اتن کے دول میں کی کے دول کے د

الزیرہ نے افزات میں سر ہلایا اور پھر تیجونے ہے۔
اسٹول پر بیٹے گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ مخالف سمتوں میں
پھیلاتے ہوئے گیز چھٹریں اور چند کھے بعد وہ یا قاعدہ
مرجن بحاری تھی۔ جیک اس کے پاس کھڑا اسے محبت بھر ک
انظروں سے دیکے رہا تھا۔ الزیرہ نے دھن مکمل کی تو اس نے
سافنہ تالی بحائی۔ ''تم نے کمال کردیا۔''

'' میں مرف چار سال کی تھی جب میں نے اپنے باپ سے بیانو بجانا سیکھا تھا۔''

" مسٹر بٹلریقینا فنکار ہوں گے۔"

'' یا پا بہت اجھے تھے۔ وہ صرف پیانو ہی اچھانہیں بجاتے تھے، میں نے انہیں ہر کام بہت سکیقے اور مہارت ہے کرتے دیکھا۔وہ بہت کمل انسان تھے۔''

''ادہ ..... جھے افسول ہے۔'' جیک نے آ ہستہ کہا۔ 'وہ م تھے ہیں؟''

الوستے کا چیرہ غم زدہ ہو گیا۔''ایک صبح جب ان کے تمرے کا دروازہ کھلا تو ان کی لاش حیت سے بھڑی ری سے جمول دی تھی۔''

اس سے بہلے جیک کچھ کہتا ۔ پہلی کی طرف سے کھانے کی اور آئی۔اس نے الزبتھ کا ہاتھ تھا ما اور کھانے کی خاص اور کھانے کی خاص اور وہ والیس آگئے۔ پچھ دیر بعدوہ ڈائننگ ٹیبل پر تھے جس پر اگریزی طرز کا بھر پورتا شاموجود قعا۔ ساتھ ہی مقامی طرز کی پچھ ڈشیس بھی تھیں۔ جنیک نے کھانے کے دوران کہا۔ کی پچھے انسوس ہوا،مسٹر خارنے خورکٹی کی تھی ؟''

الزبتھ نے مر بلایا۔''مولیس کا نہیں کہتا ہے۔ مگر جس خودکوآج تک اس سے تعلق نہیں کر تکی جیک چوزکا۔' دفیل ہو''

''شاید۔''الزبتھ نے بول کہا جسے اب اس موضوع پر مزید بات کرنا نہیں چاہ رہی ہو۔ جیک خاموش ہو گیا اور وہ تا شاکر نے گئے۔ بچھ دیر بعد ماما ڈاک سے آنے والے دعوت ناموں کا ایک بندا چاندی جیسی طشتری میں سجا کرلے آئی۔ یہ دعوت ناموں کا ایک بندا چاندی جیسی طشتری میں سجا کرلے آئی۔ یہ دعوت نامے کی طرف سے نئے شادی شدہ جوڑے کے لیے آئے کی طرف سے نئے شادی شدہ جوڑے کے لیے آئے دوران جیک نے اسے دعوت نامے دعوت نامے کہاں کہاں سے آئے تھے۔ الزبتھ چائے نوشی کرتے کہاں کہاں سے آئے تھے۔ الزبتھ چائے نوشی کرتے ہوئے خاموشی سے نتی رہی بھراس نے کہا۔''میرانی الحال ہوئے خاموشی سے نتی رہی بھراس نے کہا۔''میرانی الحال ہوئے خاموشی سے نتی رہی بھراس نے کہا۔''میرانی الحال

''ان داوت نامول پر تاری مثمل ہے۔'' جیک کے

جاسوسي دانجست - 25 ستمبر 2016ء

دولت بقع ضرور کرلے گا۔ کیوبا تک انہوں نے ٹرین سے
سفر کیا۔ کیوبا میں اس کا قیام مختصر تقااور وہ جلد جمیکا کی طرف
روانہ ہوگئے کیونکہ کانی کی قسل تیاری کے آخری مراحل میں
تھی۔ وہ واپس آئے تو معمول کی زندگی کا آغاز ہوا۔ جب
تک جیک کام کے لیے نیچ نہیں آتا تھا تب تک الزبتھا س
کے ساتھ گی رہی تھی۔ جب وہ شام کواو پر جا تا تو وہ تیار ہوکر
اس کی منتظر ہوتی تھی۔ در میان میں جب جیک جاگیر کے
امور دیکھ رہا ہوتا تو وہ بار بار نمیرس یا بالکونی میں آکرا ہے
دیکھتی۔اس کے انداز میں انہی محب ہوتی کہ جیک اندر تک
مرشار ہوجا تا تھا۔

公公公

آئزک اور جیک و فتر میں تھے۔ برطانیہ اور امریکا ہے آئے والے تا جراس کی کانی کی نیلا می میں شرکت کے خواہش مند تھے۔ جیک کا رجمان امریکیوں کی طرف تھا کیونکہ وہ زیادہ قیمت دے سکتے تھے جب کہ آئزک چاہتا کہ اس نیلا می میں برطانوی تا جروں کوفو قیت دی جائے کیونکہ وہ جو کچھ تھے تاج برطانیہ کی وجہ ہے تھے۔ اس کیونکہ وہ جو کچھ تھے تاج برطانیہ کی وجہ ہے تھے۔ اس وقت بھی ان کے درمیان میں بحث چل وہی تھی۔ جیک نے وفت بھی ان کے درمیان میں بحث چل وہی تھی۔ جیک نے وفت بھی ان کے درمیان میں بحث یو کہ یہ سی طرح ممکن ہے۔ دونوں ہا تھے زیادہ قیمت میں اپنی چیز وہیں فروخت کروں کا جہاں تھے زیادہ قیمت کی اگلائے۔''

''جاری ترجیح کے سے پہلے برطانوی مفادات نے چاہئیں۔''

''میری بھی بہی خواش ہے لیکن ڈییئر آئزک تم جول رہے ہو بین الاقوا می فیسیں خاصی او پرجا بھی ہیں۔ ہمارے یہی پیارے برطانوی تا بڑ بھوسے پر الی قیمتوں پر کافی لے کرئی قیمتوں پرآ گے فروخت کررہے ہیں۔ جب بیزیا دہ نفع کمارہے ہیں تومیس زیادہ نفع کیوں نہ کماؤں؟''

آئزگ کا چرہ بتار ہاتھا کہوہ جیک کی بات ہے متفق نہیں ہے، اس نے آہتہ سے کہا۔ '' حمہیں یہ نہیں بھولنا چاہے کہ مہمیں سے جا گیر نفع کمانے کے لیے نہیں بلکہ تاج برطانیہ کی خدمت کے لیے دی گئی ہے۔''

'''میں تاج برطانیہ کی خدمت ہی کررہا ہوں۔ یہاں میں جو ٹیکس ادا کرتا ہوں وہ بالآخر برطانیہ کے خزانے میں جاتا ہے۔ زیادہ کمائی کا مطلب ہے زیادہ فیکس اور تاج برطانیہ کی زیادہ خدمت۔''

آ کُرک نے گہری سانس لی۔'' توتم نہیں مانو گے۔'' ''جیکا میں اس وقت ایک ہزار بڑے کانی کے فارم

جاسوسي دُانجست ﴿ 26 ﴾ ستهبر 2016ء

آبیں جن میں سے اکثر انگریز ہیں گراپ میہاں پیدا ہونے والی کائی کے نوے فیصد خریدار امریکی ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ پھر ہم برطانوی تا جرقو م مشہور ہیں تو تجارت کے بنیادی اصول سے کس طرح پہلو تھی کر مکتے ہیں؟''

آئزک موج میں پڑھیا۔ اس نے سر بلایا۔ "تم شیک کہدرہے ہو، میں ایک فطری عمل کورو کنے کی کوشش کر رہا ہوں۔"

" جمیس حقیقت لبند بننا چاہیے۔" جیک نے کہا۔
" میں نے جو امریکا میں ویکھا ہے میں یقین سے کہ سکتا
ہوں کہ نصف صدی بعدوہ دنیا کی ہیر یا در ہوگا۔ ہم ابھی تک
زیادہ تر گھوڑوں اور بگھیوں میں سخر کر رہے ہیں۔ امریکا
میں لوگ گاڑیوں میں سنر کرتے ہیں اور کال ایک مختص نے
اور نے والی مشین بنائی اور اب بے شار لوگ آؤنے والی
مشینیں بنارہے ہیں۔ وہ نی چر اور ایجا وکو لینائے میں ایک
مشینیں بنارہے ہیں۔ وہ نی چر اور ایجا وکو لینائے میں ایک
اینائے ہیں میرف و فاوار ہی پر بعد جا کر وکی جدت
اینائے ہیں میرف و فاوار ہی پر طانہ کوزیا دہ عوصے تک سپر
یا در نہیں رکھ کے میمیں خود کو جدید دنیا کے مطابق بدلنا
ہوگائی،

معنی کہ دہے ہو۔ 'آئزک نے ٹھنڈی سائس لی اور بولائے ''لگ رہا ہے کہ جلد برطانوی سلطنت پرسورج جوغروب نہیں ہوتا ہے طلوق ہوتا بھول جائے گا۔''

''میوفطرت کاانسول ہے ہر کمال کوزوال ہوتا ہے۔'' ''شکک ہے میں برطانوی تا تردن کے دفد کو بتا دیتا ہوں کہ اگرانہوں نے اس متا بلے میں رہنا ہے کو وہی قیت دینا ہوئی جوامر کی تا جرد ہے کو تیار ہیں۔''

''کل نیلای ہے۔''جیک نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔'' پرسوں مجھے مسٹرمل بیری سے ملنا ہے۔'' آئزک چونگا۔''خیریت؟''

'' ہاں۔'' جیک مسکرایا۔''میں سوچ رہا ہوں کہ اب اپنااورالز بتھ کاا کاؤنٹ جوائنٹ کرلوں۔''

آئزک اس بار بھی اس ہے متفق نظر نہیں آیا۔ "تمہاری شادی کو بھی صرف چار مبینے ہوئے ہیں؟" "بال کیکن ان چار مہینوں میں، میں نے الزبھے کو پر کھ

ہیں۔ میں جو جو ہے۔ لیااور پھرتم نے ہی تواہے جو یز کیا تھا۔''

" ہاں لیکن میرے خیال میں عورت کو پر کھنے کے لیے مرد کی بوری زندگی بھی ناکانی ہے۔ " آئزک نے فلسطان الدار میں کہالہ" شادی ایک جوالموتی ہے۔ "

ہارا مطلب ہے آ دمی کو بھی ایتی میوی پر اعتماد میں: نيس راطايا؟"

آئزک نے سر ہلایا۔ "میری شاوی کو جالیس سال ہو گئے ہیں۔ مرے چھ بچے ہیں، جیسے نے آج تک کوئی کام مجھ ہے یو چھے بغیر نہیں ٹمیا گرمیں نے بھی اس پر اندھا

اعتادتيس كباب

"اس کے برعکس میں الزبتھ پر ممل اعتاد کرتا ہوں۔''جیک نے کہا اور وفتر سے نکل گیا۔ بیرآ نزک کا وفتر تحامراس کاایک حصر جیک نے اپنے برنس کے لیے حاصل كرايا تفا\_البنداس كايبال آنا جانا بهت كم موتا تفا\_اس ك ماس بہترین ذاتی بھی تھی۔ مگروہ دفتر آنے جانے کے لیے محورُ ااستعال كرتا تقا اى طرح وه جلدى سفر كر لينا تھا۔ صاف موکوں اور بعض شارٹ کش کی مدد سے وہ صرف آوھے کے میں جا گیر پہنچ جاتا تھا۔ آج اے جلدی جانا تھا كونك برطاني ي آن والاتهير مقامي بال مين يرفارم کرنے جار یا تھا۔ مەشود مکھنے کے لیے جیک نے باکس لک کرایا تھااور آئزک اوراس کی بیوی کوجھی مانوکیا تھا۔

وه گھوڑا دوڑا تا ہوا پیلس میں داخل ہوا تو ایک ملازم فاس كا كلور الجزار جيك في لكام اس كي حوال كي اور مجے ابر اتھا کہ باغات کا انجارج مائنگل ویاں آیا اوراس نے جیک کور بورٹ دینا شروع کی۔ میہ اہم تھی اس لیے اوپر مانے کی تخلت کے باوجود جیک رک کرسفنے لگا۔ مائیکل کے مطابق آخری کافی بھی اتر کی تھی اور پیجوں کی گریڈیگ کا كام بهي آخري مرحلي بل تعل كل تك بيسب پيك ہؤكر 🗗 سویرے نیلام گھرکے لیے روانہ کر دیا جاتا۔ جب تک جک نے جا گیر کا انظام تعبین سنجالا تھا بہاں کانی کی گریڈ ٹک اور فصل پیک کرنے کا رواج بھی نہیں تھا۔رجے ڈ فصل ایسے ہی فروخت کر دیتا تھا اور خریدار ایک مرضی ہے تصل ایر وا تا تھا۔اس دوران میں درختوں کوکٹنا نقصان ہوتا تھا اور فصل کی اعمل قیمت کیا ہوتی تھی رچرڈ اس پر زیادہ دهبان تہیں دیتا تھا۔

جک نے بیوں کا معار طے کرنا اور انہیں بیک كرك با قاعدہ نيلام كركے فروخت كرنا شروع كيا۔اس ہے کہیں بہتر قیت ملی تھی اور اس کے فارم کا نام بھی ہوتا تفارجيك ريورث من رياتها كهاوير بالكوني من الزبته نمودار ہوئی اور اس نے سرخی مائل سنبری رنگ کا فراک اے جسم ہے نگا کروکھایا۔ جیک نے نفی میں سر بلایا تو وہ واپس اندر جلی گئی۔ کچھ دیرانعدوہ وہ بارہ نمودار ہوئی اور اس بار اس

نے سفید اور نیلا لباس وکھایا۔ بدجیک کا بیندیدہ رنگ تھا، اس نے اثبات میں سر ہلایا تو الزبتے خوش ہوتی اندر چلی گئی۔ ر پورٹ بن کراس نے مائنگل کو بچھ ہدایات دیں اورواضح کیا کہ ان پر کمل عمل ہونا چاہے۔ مائنگل کے جانے کے بعدوہ اویر آیا تو تین خاد ما تیں الزبتھ کے ساتھ لگی ہو کی تھیں۔ یہ سب نوتمرساه فام لؤ کیاں تھیں اور مامامونی نے انہیں خاص طورے الزبھے کے لیے رکھا تھا۔

البليز سب يابر جاؤ، مجھالائى بيوى سے بچھ بات

لزئميان كلكصلاتي اورمعني خيز انداز مين مسكراتي هوئي باہر چلی کئیں۔ ان کے جاتے ہی جیک نے وروازہ بند لرکے الزبیھ کو آغوش میں لے لیا۔'' تھیا دے لیے ایک

و مشکرانی - و کیسی خوشخبری؟"

"میں نے فیلہ کیا ہے، میں اپنا بینکہ اکاؤرنے تمہارے ساتھ جوائٹ کرر ہاہوں۔' اليج ميل ؟ "الزبته بولى - "الكيل كول؟"

منظمونكه مين حابقا مول كرقم ميرى زندكي الأنميل میری ہر چیز میں شریک ہو۔ یہ جا گیر میری نہیں ہے۔ اس لیے اس میں شریک نہیں کرسکتا ورنہ اس میں بھی شریک کر لیتا ۔ میری واحد دولت میرا بینک اکاؤنٹ ہے اور میں اس میں مہیں شریک کر را ہوں اپنی زندگی کی طرح۔ "جیک نے کیااورا سے اٹھا کر بیڈی طرف بڑھا۔

الزبتيراس كالمتعد بعائب كركسمان ومجميس جانا بھی ہے اور وقت تہیں ہے۔"

''انجی تمن بجے ایں اور شو نو بجے شرون ہو گا۔ ہارے یاس بہت دفت ہے۔

تجھو پر بعد الربھای کے بازو پر سرر کھ لین کی۔ اس نے سر گوشی میں کہا۔ " تم جھ سے محبت کرتے ہو؟

''میں تبیں جانتا۔'' جیک نے اس کی طرف دیکھا۔ ''لیکن اب مجھے زندگی تمہارے بغیرا دھوری لگتی ہے۔'' الزبتھ کچھ دیراہے دیکھتی رہی پھراس کے رفسار پر باتھ رکھ دیا۔''جھ ہے اتی مجت مت کرو۔' " پیرے افتیار میں نہیں ہے۔"

شام ہوئی تو مامانے دروازہ سجا کرائیس یاد ولایا کہ أنين حالا ممن تفا حيك وبنك يريوبرايا" أما خداتم -

جاسوسى ڏانجست 27 ستيبر 2016ء

آلیں میں گب شب کرارے تھے۔ان میں اے الزبھ کہیں ۔ الزینے ان کے میں اس کی میں اس کی میں اور نہیں ہوئے نظر تہیں آئی تب وہ اپنے کے پیچے والے جے میں آیا جہاں فنکاراور دوسرے لوگ شوقتم ہونے کے بعد جانے کی تیاری 'ماما مجھ سے اور تم ہے بہت محبت کرتی ہے۔'' كررے تھے۔ جيك ديكھا ہوا آگے بڑھا تواے الزبھے كی ''میں جانتی ہوں'''الزبتھاٹھ بیٹھی۔'' تب ہی تو کہہ چھلک دکھیا کی دی جوکسی سے بات کررہی تھی۔ جیک اس آ دی ر ہی ہوں کہ بیہ ساس کی کی محسوس ہونے نہیں دیتی۔ خاص کے صرف سنبری بال دیکھے سکا تھا۔وہ اس کی طرف بڑھا تھا طور ہے تمہار نے لیے یوں فکر مندر ہتی ہے جیسے ماں ہو۔'' کہ ایک چھوٹے قد کا آ دی اس کے سامنے آگیا۔"سریہ "میں بہت خوش قسمت ہول کہ بھے بن مانکے سے مخصوص علاقہ ہے یہاں ہر کسی کو آنے کی احازت ہیں جا گیر ملی اور پھر ما ماجیسی مخلص عورت کمی۔اس نے آج تک مجھ سے اپنے لیے بچھٹیں ما نگا۔ ملازموں کے لیےاڑ جاتی '' میں اپنی بیوی کی تلاش میں آیا ہوں۔'' جیک نے ے جیسے ان کومیرے لیے ساتی ہے۔ پھر جھے خدا کا سب مسى قدرتيز كيج مين كها\_ ہے حسین تحفیہ لما۔''اس نے الزیتھ کی طرف ویکھا۔ '' پیشو والوں کا ایر یا ہے اور سیاں باہر سے کی قر دکو '' فی الحال بیر حسین تحفیدہ ورجار ہاہے۔''الزبتھ نے کہا آنے کی اجازت میں ہے۔ اورا في كي -اس ليے مجبوراً جيك مجي اٹھ بيٹيا - يجھيدير بعدوہ "و تم اِث-"جبك نے برہمی ہے كہا۔" بيرى بيوى میار ہور ہے تھے۔ جھے بجے ان کی جسی پیلس نے نکلی۔وہ پہلے اندر موجود ہے اورتم کہر کے ہو کہ کی کو اعد آنے کی کراؤن پیل پہنچ جو کنگسٹن کا سب سے بہترین ہوٹی تھااور ا جازت نہیں ہے۔ وہ کیے اندر کھی گئی۔ میزیہاں ہے زیادہ فاصلے پرنہیں تھا۔انہوں نے بہاں ''جیک'' الزبرته کی آواز آئی۔ وہ ان کے پاس حری تھی۔''کیا ہوا؟'' وْ رَكِيا اور يُعِلَّمُ الْمِلْتِي بُوعَ تَعْيِرُ بِيَنِي لِلِيِّ عَلَيْهِ جِيكَ فِي مِلْكُنَ " چلویبال ہے۔ جبکہ نے اس کا باز و تھا ما اور عِلانے والے ملازم ہے کہا کہ وہ تھیز کے یاس پہنچ جائے۔ شویس کام کرنے والے تمام ادا کار برطانو کی تھے۔ بیدا یک پیت قد آ دی کو گھورتے ہوئے یا ہرنکل آیا۔ بھی میں پیننے کے میل کھیل تھا جس میں کر داروں کی نشان وہی کیے لیے بعداس کے توجیما۔" تم اندر کیا کرر ہی تھیں ماسك ركائے كئے تھے الزبتھ ساكت بيٹھي كھيل ويكھ رہي "میں تن کاروں کے ملنے گئی تھی۔" الزیمے نے می اس کے انداز پی و یادہ و کھی تنہیں تھی، جب کہ ''میں نے جہیں کی ہے بات کرنے دیکھا تھا۔'' آ تزک، اس کی بیوی مار کین اور جیک بہت دیجیسی ہے و کھے دیسے تھے۔ جب شیطان کا ما کی لگائے وکن نمودار ہوا "يس في كافكارول عات كي - الزيت في اوراس نے گرجدارآ دار میں میروکولاکاراتو الزیتے چونک کی واستح جواب دینے ہے کر پڑ گیا۔ جیک اے سنری بالوں کا تھی اور اس کے بعدوہ پوری تو جہ سے کھیل دیکھنے لگی۔اس حواله ديينه جار ہا تھا مگر پھررک گيا ۔اس کا موڈ ٹراب تھااور نے پہلی بارا پن جھوئی می دور نین آتکھوں سے لگائی۔ وہ خود بھی جیران تھا کہاس کاموڈ کیوں خراب تھا۔الزیتھ پکھ ''ساچھاادا کارہے۔''جیک نے سرگوشی میں کہا۔ '' مجھے بھی لگ رہاہے۔'' دير كے ليے اس سے وور كئ تووہ ياكل سامو كميا تفا\_اس نے الزبته كي طرف د مجھتے ہوئے سوچا۔ 'اگربية ورت جھ سے چرون کا یارٹ حم ہوااور وہ پردے کے بیچھے گیا تو دور ہوئی تو میں ہمیشہ کے لیے پاگل ہوجاؤں گا۔ الزبھے نے الزبته کی دلیجیبی ۔ پھرختم ہوگئ اور بے توجی ہے فیل دیکھنے محسوس کرلیا اس نے یو چھا۔'' کیا سوچ رہے ہو؟'' یگی۔اس کے بعد جیب وکن آتا تب ہی الزبتھ دلچیسی لیتی " میں کہ میں تمہارے بغیر نہیں روسکتا۔" غی۔ خاصی دیر بعد کھیل څتم ہوا اور جیک، آئزک ہے کچو الزبھ اٹھ کر اس کے برابر میں آگئی اور اس کے گفتگو تھا۔ اے بتا ہی نہیں چلا کہ الزیھ کب باکس ہے نکل شانے ہے سر تکا دیا۔'' میں بھی تمہارے بغیر نہیں روسکتی گر تخیٰ۔ جب اے احساس ہوا تو وہ مضطرب ہو کر اٹھا اور میری درخواست ہے مجھ ہے اتنی محبت نہ کرو، اگر مہمی میں نہ آئزک ے معدرت کرکے ماکس سے نکل آیا۔ اس وقت " تب مجھ کینا۔" جیک لے اے آغوش میں لیتے تك بيشتر تمَاشا ﴿ أَعْمِيرُ بِي عَلَى عِلِي عِلْمِ اور بَهُ وأول تع يو جاسوسي دَانجسك ﴿ 28 ﴾ ستببر 2016ء

اوے کہا۔ 'جیک گل میں رہا ہے۔'' ملہ ملہ ملہ

جیک دفتر ہے باہر آیا جہاں اس کے آدی کائی کے تھیے گاڑیوں ہے اتار کرتا جروں کے گودام میں نتقل کر رہے ہے۔ اس کی توقع ہے بچھ ہڑھ کر ہی اے قیت وی تھی اور جیک بہت خوش تھا۔ اس نے پیک بیت خوش تھا۔ اس نے پیک بیت خوش تھا۔ اس نے پیک بینک میں بہت خوش تھا۔ اس نے پیک بینک میں بہت کر رادیے تھے جو چند روز میں اس کے مال ویکھنا شروع کیا۔ یہاں بھی اس کے ملازم کام کررہ بال کے اگر جہاس کی ذمے داری ختم ہوگئی تھی گر وہ اس کا تاکس تھا کہ کسی کو شکایت کا موقع نہ دواس لیے آخر تک مال تاکس تھا کہ کسی کو شکایت کا موقع نہ دواس لیے آخر تک مال کی گر انی کر رہا تھا۔ تاکہ کی قسم کا کوئی مسئلہ ہوتو وہ فوراً حل کی سیکھر کے کہا تھا کہ جو بیار تک نہ جائے۔ وہ اندر منجر کے ماتھ تھا کہ جو دوروں کے سپر وائز نے اسے آواز دی۔ ماتھ تھا کہ جو دوروں کے سپر وائز نے اسے آواز دی۔ ماتھ تھا کہ جو دوروں کے سپر وائز نے اسے آواز دی۔

آنے والا آیک خوش ہوش اور خوش رو تو جوال تھا۔
خاص طور ہے ہیں کی موجھیں خوب صورت تھیں۔ بھوری
آنگھوں اور تیکھے تھوش کے ساتھ وہ محوسط اور چھر پر ہے جم
کا الک تھا۔ اس کے براؤن بال بڑھے ہوئے تھے اور اس
کی گردن تک آرہے تھے۔ اس کا فیمتی سوط اس پر بج رہا
تھا۔ جیک اس کی طرف سے جہ ہوا۔ آدمی نے آگے آئے
ہوئے ہاتھ بڑھا یا۔' او کی مجھو راج میر فرام لندن۔'' اس
نے دوسرے ہاتھ سے کوئے کی جیب میں ہاتھ ڈال کراہے
پولیس نیج کی جھنگ و کھائی۔

''جیک بریستن '' جیک نے اس کا ہاتھ تھاستے ہوئے جوالی تعارف کرایا۔

راجر نے جیب ہے ایک کاغذ نکالا اور بولا۔''مسٹر بریسنن ،الزیخے بنلرتمہاری بیوی ہے۔''

جیک چوکٹا ہوگیا اور وہ ائے لے کر باہر کی طرف جاتے ہوئے بولا۔" بالکل ہے۔ گراب وہ الزبتھ بریسنن سر''

"اس کی بہن سارہ بٹلر....."

جیک نے اس کی بات کافی۔'' ایک منٹ.....الزبتھ نے مجھ ہے بھی سی بہن کا ذکر تبین کیا۔''

'' راجرٹے زور دے ''کرکہا۔''اور دہائی بہن کے لیے بہت پریشان ہے۔'' ''کیا اس نے پولیس سے کہا ہے کہ اس کی بہن کو

جاسوسى دائجسك ﴿ 20 استببر 2016ء

''بالکل کیونکہ اس کا کہنا ہے گزشتہ جون سے اسے الزیقہ کی کوئی خیر نہیں ہے جب وہ لند ن سے روانہ ہوئی تھی۔''

''اس بات کو چھ مہینے ہو چکے ہیں۔'' جیک نے زیر اب کہا۔''میری الزبتھ سے پانچ مہینے اور بیس دن پہلے پہلی ملاقات ہو کی تھی۔''

راجرمسکرایا۔''تمہاری یادداشت بہت تیز ہے مسٹر پریسنن '''

''میراکام ہی ایبا ہے۔'' جیک نے ملازم کواپنا گھوڑا لانے کااشارہ کیااور بولا۔''ویل مسٹرڈی میکٹو ،اب تنہیں علم ہوگیا ہے کہ الزبتھ میری ہوی ہے۔تم اس کی بہن کواطلاع کرسکتے ہو۔''

''میں بالکل کروں گا۔''را جرنے سر ہلایا۔''کھندون پہلے میں ہے آف ہوا تا میں ملنے والی ایک لاش کے بار سے میں می امید تھا کہ شاید مہی الزبتھ کے گر وہ یہاں نگل آئی ہے۔ میں اس کے لیے اس کی بہن کا آیک خط لایا ہوں اور پرسوں میری رواگی ہے واگرتم کل تک اس کا جواب لا دو تو خط میں ساتھ لے جاؤں گا۔''

جیک لاش کا من کر محفظ تھا پھر اس نے کہا۔'' میں الزبتھ کو دے دوں گا۔ آگے اس کی مرضی ہے کہ جواب دے مانددے۔''

راجر نے اپ ہیٹ کو جھوا۔''میں کراؤن پیلس ہوٹل میں ظہرا ہوں ،اگر مسر کے کسن کے جوک دیا توقم مجھ سے بہاں رائطہ کر سکتے ہو۔''

جیک نے اس سے خطالیا اور وانہ ہو گیا۔ و و پر بیٹان میں تھا مگر اس کے اندر کئی ہے جینی کی سرایت کر کئی گی۔
الزبتے نے بھی اس سے اپنے خاندان کے بارے بیل کل کر بات ہیں گئی ہے۔
بات نہیں کی تھی۔ اس کے ذکر کا احاطرزیا دہ تر اس کے باپ کی حد تک رہا تھا۔ چندا کیک باراس نے اپنی ماں کا ذکر بھی کیا تھا مگر جیک کو اچھی طرح یا دتھا کہ اس نے بھی سارہ نائی میں بہن کا ذکر نہیں کیا۔ جیک گھر آیا تو الزبتے ایک ملاز مہ کی ہیں کا ذکر نہیں کیا۔ جیک گھر آیا تو الزبتے ایک ملاز مہ کو دیکھا تو وہ کمرے سے چلی گئی اور اس نے خط والا ملاز مہ کو دیکھا تو وہ کمرے سے چلی گئی اور اس نے خط والا لفا فی الزبتھ کے حوالے کیا جواسے سوالیہ نظروں سے دیکھے دبی تھی۔ اس نے بوچھا۔ "کیا ہے اس میں؟ تم بہت بنجیدہ نظر آرہے ہو؟"

'''یات ہی ایمی ہے۔'' جیک نے ٹائی اتارتے ہوئے کہا۔''ایمی کھودیر پہلے جمد نے لندن پولیس کا ایک جاسوس ملا ہے اور وہ تمہاری تلاش میں ہے۔ وہ تمہارے جائے گی۔ اس بزنس سے باہر ہونے کی صورت میں ہمیں کیے سیخط لا یا ہے۔'' ''کر کی ہمیں اس بزنس سے مام نہیں کر سکرگی ''

''کوئی ہمیں اس برنس سے باہر نہیں کر سکے گا۔'' جیک نے بقین سے کہا۔''بہ شرطے کہ ہم زمانے کے ساتھ صلے۔''

راجر میم کے آنے اور سارہ بٹلر کے بارے میں وہ اب بیان محسوس کی تھی وہ اب بیان محسوس کی تھی وہ اب تقریباً ختم ہوگئی تھی۔ اے امید تھی کے الزبھ کے اس جواب کے ابد معاملہ ختم ہو جائے گا اور سارہ اسے پھر سے تلاش کرنے یا خط لکھنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ ان دنوں وہ پھل انز نے کے بعد ورختوں کی دکھی بھال کرار ہاتھا تا کہ جو درخت پیداوار کے لیاظ سے کمزور ہو بھتے ہوں ان کی جگہ نظام بنایا تھا جس میں ہر درخت کوا کے بیال از والے گا ایسا نظام بنایا تھا جس میں ہر درخت کوا کے اس نے پیل از والے گا ایسا نظام بنایا تھا جس میں ہر درخت کوا کے نہیر دیا ہوا تھا۔ یوں اس کا بوط تا کہ کس درخت کی پیداوار کم ہوئی ہے اور وہ اس کا ہو جا تر نے والے کھل کا حملے کہا جا کہا ہے جا کہا ہے اور خرورت یونے کا ایسا خوا کی ایسا کا کہا تھا جہاں کا نی پیداوار کم ہوئی ہے اور ضرورت یونے کی بیداوار کم ہوئی ہے اور ضرورت یونے کی بیداوار کم ہوئی ہے اور ضرورت یونے کے بیدارہ و تے تھے۔ اس کا نی بیدا کہا ہے بیارہ و تے تھے۔ اس کا نی درخت کی جگہ لگائے جاتے سے بی کسی درخت کی جگہ لگائے جاتے سے اس کا نی درخت کی جگہ لگائے جاتے سے اس کا نی درخت کی جگہ لگائے جاتے سے اس کا نی درخت کی جگہ لگائے جاتے سے اس کا نی درخت کی جگہ لگائے جاتے سے اس کا نی درخت کی جگہ لگائے جاتے سے اس کے کہا۔

''شاید می این ہفتے م پید دفتر ند آؤں۔'' ''کوئی مسئلہ تبیل ہے اگر کوئی کا م مواتو میں و کیجہ لوں گایا تم کو بتاووں گا۔''

''تمہاری بہن سارہ بٹلر کا۔'' جیک نے کہاتو وہ عم زوہ نظرا نے لگی۔اس نے لفافہ شمی میں جگڑ لیا اور یولی۔ ''سارہ ہے میری بھی نہیں بنی۔اے ہمارے باپ کی کوئی پر دانہیں تھی۔اس کی موت کا بھی اس نے کوئی اثر نہیں لیا اور اپنی دنیا میں مگن رہی۔اب نہ جانے اسے میرا خیال کیے آیا اوراس نے میرے لیے پولیس سے رجوع کیا اس کا جھے بالکل یقین نہیں آریا ہے۔''

جیک نے نری ہے کہا۔'' وہ بہر حال تمہاری بہن ہے اور بیے خط سر کاری ذریعے ہے آیا ہے اس لیے اس کا کوئی نہ کوئی جواب تو دویہ''

الزبتھ نے سرہلایا۔'' میں جواب دوں گی۔'' افکائی الزبتھ نے جواب اس کے بیر دکر دیا۔ نہ جیک نے وچھااور نہاس نے بتایا کہ اس نے سارہ کوکیا جواب دیا ہے۔ جیک نے خود جانے کے بجائے آئزک کے بیون سے خطا کراؤین پیلس راجرمیئز کو بھیج دیا۔ اس نے جیک کو خطا گی رسیل بیجی تھی۔ آئزک میزان تھا۔''تم ایکا سالی سے بے خبر

''میں صرف اس کے باپ کے بارے میں جاتا ہوں۔''جیک نے آئزک کی طرف دیکھا ('محکیاتم اس کے خاندان سے براہ راست کوئی دافغیت رکھتے ہوج''

آئزک نے کئی میں سر ہلایا۔ ''الزبھ کا معاملہ وزارت خارجہ کے توسط سے میر سے پاس آیا تھا اور اسے انتہے الفاظ کے ساتھ یہاں بھیجا گیا تھا۔ میں ذاتی طور پر اسے پااس کے خاندان کونہیں جانتا۔''

''کیاتم معلوم کر کتے ہو؟'' ''میں کرشش کر داں گا'''

'' میں کوشش گرول گا۔'' آئزک نے وعدہ شہیں کیااور پھراس نے موضوع بدل دیا۔'' مبارک ہواس بار مہیں ہریاریسے زیادہ نفع ہواہے۔''

جیک مشکرایا۔"اس کے لیے میں امریکی تا جروں کا شکر گزارہوں۔"

آئزک نے سر ہلا یا۔'' وہ دفت زیادہ دورنہیں ہے جب کا ٹی کی عبارت کے آگریز وک کی اجازہ داری تم کمو

جاسوسى دَانْجِسك 30] ستهبر 2016ء

ر کئی کم حالما تھا۔ عموما کے مخیارہ بیجے بیاتا اور دو گئن بح تك والبس آجاتا تغارشام كواكروه بابرجاتا توالزبتهاس کے ساتھ ہوتی تھی۔ پیلس کے سامنے اس نے جو بانی کا تالاب بنوایا تھااب اے گہرا کروار باتھا۔ اس نے الزبتھ کو بتایا که الکلے سال وہ اس میں تیرا کی کرسکے گی۔ جیک نے اس کے لیے نیا گھوڑ ابھی منگوا یا تھا۔الز بچھ کو گھزسواری آتی تھی مگر وہ زیادہ ماہر تبین تھی بھی جسی وہ جنگ کے گھوڑے پر سواری کرتی تھی۔ ملاز مین انجی اس کے لیے آنے والے تحوزے کی تربیت کررہے تھے۔ جیک نے الزبھ سے کہا۔''جب تمہارا تھوڑا تیار ہوجائے گاتو ہم طویل رائڈ پر جایا کریں گے۔"

پیر والے دن جیک کا ول نہیں جاور یا تھا مگر اے معلوم تفاکئی معاملات اس کی توجہ کے منتظر ہوں تھے۔ا۔ تصدیق کرنی تھی کہ کانی کے تاجروں کی طرف ہے و جانے والے چیک اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے ہیں ا کثر چیک میا می اور نیو یارک کے ستے بھی وقت وہ کھ ت لکا الزیرته بستر مثرت تنی اوراس کا جلدگی انتخفے کا ارادہ نسیر تھا۔ جبک نے اسلیے تک مختا کیا اور پیس سے روانہ ہوکا ملے بینک کیا اور نمجر تیمس کل بیر کی ہے ادا۔ و ولقریباً فیکٹنو

ئرنے سارہ کو کیا جواب ویا ہے؟'' يى كديش فيريت سے مول اور وہ ميرى فكر نه ے۔ ''تم اُس ہے ملتا چاہوگی؟'' مع خود ہے نہیں، ہاں اگر وہ ملنا چاہے تو میں سوچوں جیک نے سرگھما کراس کی طرف دیکھا۔" وشامیں تمہاری ایک ہی جہن ہے۔ '' بال ليكن ميري د نيااب تم ہو۔'' اور ہمارے بچے۔ ' جیک نے کہا توہ ہ الله بح ين نبيس بين؟" " پند ور لیکن کی بات ہے میں نے ان



لاَ وَنَ ثَلِي سِأْرِهِ كَ مِناسِحَ قَنالِهِ وِوَلَقِرْ مِياً تَصِي برس كي وبلي ی عورت تعمی به اس کا چیره مشتا بوا اور کمز در نتیابه جیک کو اس نَتُوشٌ مِينِ الزبتھ كِي وَ را بَهِي حِهَلَكُ لَظِرْنِيسِ ٱ فَي تَهِي ، وواس ے بالکل مختلف خد وخال کی مالک تھی۔ جیک اس کے ساہنے کری پر بیٹھ گیا۔سارہ کی آئلھوں میں آئسو مجل رے تھے۔اس نے اچانک کہا۔ ' ' کون ہے بیعورت جس نے میری بہن کا نام اختیار

جيك اس كى بات كا مطلب يجھنے كى كوشش كرر ما تھا يہ ' میں سجھائییں ہتم الزیقہ کی بات کررہی ہو؟'' ''وہ الربھ میں ہے۔'

"ایک منٹ۔"جیک کا اوج ہوگیا۔" تم کیے کہ سکتی ہو کہ د ہ الز بھر تیں ہے۔

سارہ نے اپنے بیگ سے ایک کافنز زکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔'' پیغط تمہاری بلوی نے مجھے کہا ہے جیک نے خط لے کرو کیا،وہ الزیتھ کی خوب صورت مِنذُ رَا مُنْكُ مِن قِبَارِ إِن لِي مِبِ لِكُوا تِمَا جِواسِ فِي بل کوجھی بتایا تھا۔ جگ نے سارہ کی طرف دیکھیا۔''اس میں کوئی فخک نہیں کہ بیہ خط الزبتی نے لکھا ہے۔ ا

الحب اس میں کوئی شک شہیں کہ وہ الزیمے نہیں ہے۔ اس نے میری کئن الزیقہ کی شخصیت ادھار لی ہے۔'' سارہ نے کہتے ہوئے اپنے بیل سے ایک خط نکالا اور اس کی طرف بره هایا۔ " به الربطة کی تخریر ہے۔ میری جمن الزبھ

جیک نے دونوں خطوط کا آپس میں موازند کیا اور ے چند کمح لگے یہ جانے میں کیدوونوں تحریریں بالکل مخلّف تغییں اور الگ الگ عورتوں نے لکھی تغییں ۔ جیکے کا ول وُ و ہے لگا اور اس نے سارہ کی طرف دیکھا۔ '' ہوسکتا ہے تهمیس غلطتهی ہوئی ہوا ورتمہاری بہن الزبتھ بٹلر کوئی اور ہو یہ الزجة بثلركوني ...."

' ' تم نیول رہے ہوای نے سارہ کو بمن تسلیم کرتے ہوئے اس کے خط کا جواب دیا ہے۔'' را جرمیئر نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ جیک کو نگا کہ اس کا سرچکرا رہا ہے۔ اس نے ڈویتے کیجے میں کہا۔ ''دلیکن اے ایسا کرنے کی کیاضرورت بھی؟''

" تا كدوه تم سے شادى كر يكے ـ" را برمير نے ايك الك لفظ براز وملا كيت جو كركها - " تم ك جوا يك دولت مند حا گيردار ۽ وار ۽

يرس كا وبلااور على جيرے والانتجاب قلا كرينين كے نلاتے میں اس سے زیادہ تجریے کار پینگر اور کوئی نہیں تھا۔ اس نے تصدیق کی کہ تمام چیک کلیئر ہو کر اس کے اکاؤنٹ میں آ گئے تھے۔ ال بیری نے اس سے کہا۔"منر بریسنن ساڑھے سولہ ہزار یاؤنڈ زاسٹر لنگ ایک بہت بڑی رقم ہے جوتمہارے اکاؤنٹ میں ایسے ہی پڑی ہے کیوں نہتم اسے بینک کی سی اسلیم میں لگا دو۔'

"میرے ذہن میں سر مایہ کاری ہے لیکن مینک میں ر" بيك نے كہا۔" اگر ميں رقم امر يكامتقل كرنا جاہوں ا-" جيك نے كہا۔" اگر ميں رقم امر يكامتقل كرنا جاہوں

'' ہمارے یاس ٹی ٹی کی سبولت ہے۔'' شجرنے کہا۔ '' تین دن میں تمہاری رقم امر ایکا کے کئی بھٹی بینک سے کسی بھی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی جاسکتی ہے۔''

کے بینک سے باہرآیا۔اس کا دفتریباں سے زیادہ دور نبیں تھا۔ وہ پیدل چل پڑا۔ انجمی وہ دفتر کے پاس تھا کہ کی نے اے آ واز دی۔''مسٹر پریستن ....'' ال الحے مڑ کر ویکھا۔ سڑک کے دوسری طرف ؤی فيلو را جرميئر عبرا موا تعابياس نے موک کراس کی اور اس کی فرف آیا۔اس سے ہاتھ ملاتے ہوے راج نے کہا۔"اچھا موامسٹر بریسٹن تم یہاں مل کتے ، میں تمہار ہے دفتر ہی جار ہا

جيك نے سات ليج ميں كہا۔"سوري مسرواجر، مين معردف مول اكرية الشكل ملاقات نبين بتوسيل... فیالحال معذرت چاہوں گا۔' '' آفیشل تونبیل کے لیکن ۔

''میں نے کہال ناتب میں معذرت جا ہوں گا۔'' جل آ کے بڑھا۔

''مسٹر بریسنن۔'' راجر نے عقب سے کہا۔'' سارہ بٹلرخود بیباں آ چکی ہے اور اس کے پاس تمہارے لیے ایک نہایت اہم خبر ہے۔ ممکن ہے اس سے ند ملنے کی صورت میں تم نہایت اہم تقائق سے محروم رہ جاڈ۔''

جيك ركا اور پلك كرراجر كے پاس آيا-" كيے

"مزيريسنن ہے متعلق حقائق \_" ''مسٹرمیئز اگر حقائق جاندار نہ ہوئے تو بات بہت دورتک جائے گی۔"

'بات بہت دور تک بی جائے کی باشروج نے اطمینان ہے کہار کچھ و ہر بعد جیک ہوٹل کراؤن پیلس سے

جاسوسي ڏانجست 32 ستمبر 2016ء

الیسی چرتمباری کئین کہاں ہے؟'''جبک نے سارہ ا کی طرف ویکمیا تو وہ رونے گل۔ '' میں نبیں جانتی کیکن مجھے لگ رہا ہے کہا ہ وہ اس دنیا شن نبیں ہے۔''

راجرنے کہا۔ 'تیں کیو باروانہ ہور ہاہوں ، نجھے ہے آف ہوا تا سے ملنے والی لاش کے بارے میں پھر نفیش کرنا ہوگی ۔ لیکن اس سے پہلے بچھے اس مورت کو گرفتار کرنا ہوگا جو الزیجتے بنلر بن کرتمہارے تھر میں موجود ہے۔''

جنگ مَنزاءوگیا۔'' جھے جانا ہوگا۔'' ''میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔''راجر نے کہا۔ ''کیاتمہارے پاس گھوڑا ہے؟''

" تبتم ير عماته نبيل على عقد"

بھر دیر بعد جیک تحوزے پر سوار اسے دوڑاتا ہوا علم کی طرک جاربا تھا۔ وہ سلسل تحوزے کوایز لگار ہا تھا اراس نے ایک آئے کو بھی اسے رفتار کم کرنے تبییل دی تھی ۔ 
پیلیس کے باس پینچا تو اس نے دورے چاک کر گیسے کے ا پیلیس کے وروازے تیک چینچ سے پیلے دروازہ کھولا اور کھوڑا ار نی رفتار سے اندر آیا۔ آوے کے دروازہ کھولا اور کھوڑا بیس رفتار سے اندر آیا۔ آوے کے کا سفراس نے نئیل بیس کر ایک نئیل میں داخل ہوا اور پوری بیس کر سے کا میں طاز بین بیا فرش تو کر کرز بین میں گڑھے کو در کر افرائے جی جا کہ اور ایس کے بیس کر جیک کو در کر سے جھے۔ الز بھر کی فرج کش پر دیک پیماں پام اور اور کی کو اور دی ۔ اگر تم کہاں عود؟ ''

این کی پکار پر ہالکونی کے مام م لی نمودار ہوئی۔ اس نے جیک کے ہاڑات ہے بھانپ لیا ادر تیزی سے پنچ آئی۔ جیک سیوجیوں کی طرف جارہا تھا۔ اس نے ماماسے مع چھا۔" اور کہاں ہے؟"ا

" وو تو تمہارے جانے کے شکل سے آ و سے تھنے بعد ہی بہاں سے روان ہوگئی تھی۔ اس نے اپناساراسامان مجھی ساتھ لے لیا تھا۔ سامان وہ سوٹ کیسوں میں لے گئ سے اور اپنی چکی کئیں مجبوڑ تی ہے۔ کیا ہوا ہے تم دونوں میں کوئی مسئلہ ہواہے۔"

جیک بند روام میں آیا جہاں تمام الماریاں اور تمام کا دی۔ راجرائے مقب میں آ ووازیں تعلیٰ ہوئی تمیں۔ صاف ظاہرتھا کے الزبتھ بہت مجلت طوفان کی طرح آ گزک کے د میں روانہ دو گی تھی ۔ آبار معرف کنوی کی جی روائی کی اور ساتھ کی ساتھ بیک جلوں ا جا مدوسی ڈا تعجیست کے 33 کے مستدین 2016ء

اس پر پرستورہ کے بھے بھی نے الماری میں اپنا تخفیہ خاتے کیول کراس میں مرکھا ہوا کیستول نکالا اور آیک آیک کرے خاتے پیٹی کے دولوں تالے فائر کرکے آوٹر دیے۔ اس نے پیٹی کھولی تو اس میں سوائے چند پرانے ملبوسات کے اور پچھ نہیں تھا۔ الزبتھ کو اب ان کی ضرورت نہیں تھی اس لیے وہ انہیں بیاں چھوڑ گئی تھی۔ کوئی آئی چیز نہیں تھی جواس کی نشان وی کرشتی ۔ جیک نے مشتعل ہو کر پیٹی کا وصلی پوری قوت سے بند کیا۔ پیٹر وہ ور بستگ کی طرف آیا تو دہاں شادی کی اگریٹی موجور تھی جو اس نے شادی کی طرف آیا تو دہاں شادی کی اگریٹی موجور تھی جو اس نے شادی کی حقت اسے بہنائی میں جھوڑ گئی تھی۔ اس نے انگوٹی میں بھینچ کی اور الزبتھ یہ نیتی اگریٹی جھوڑ گئی تھی۔ اس نے انگوٹی میں بھینچ کی اور الزبتھ یہ نیتی طرف و یکھا۔ '' وہ جسے چھوڑ کر جائی گئی ہے۔''

''اوہ'' ماما آگے آئی ، اس نے جیک کے کرزیتے ہاتھ تھام لیے ۔'' کیا ہوامیرے بچے !'' ''میں نہیں جانتا، جھے نہیں معلوم وہ کیوں جھے بور

م میں ہے۔'' ''وہ کہاں گئی ہے۔'' جیک سوی ر ہا تھا اور ماما کے اس سوال پر روپو تھا۔ جے اس کے ذہن میں ایک خوفنا کے خیال آیا اور اس نے ماما

ے ہا۔ کے مانے۔

اس سے پہلے ماما ہو چھتی کہ اے کہاں مبانا ہے وہ پنج جا چکا تھا۔اس نے سیوھیوں پر بی سے چلا کر اپنا کھوڑا اباہر لانے کو کہا اور ایک منے بعد رہ ای مفار سے والیس کنٹسٹن کی طرف جار ہا تھا۔ انہی وہ جس آئی دکھائی دی اور پھراس کنٹسٹن کی طرف ہے ایک جسی آئی دکھائی دی اور پھراس سے راجر نے جہا تک کراسے رکنے کا اشار و کیا۔ اگر راجر پولیس مین نہ ہوتا تو جیک کمی صورت نہ را تیا۔ باول ناخواستہ اس نے کھوڑے کی لگام کیجی۔ راجر کو اگر باہر آیا۔

'' پیلس میں نہیں ہے۔وہ اپناساراسامان ساتھ لے ''ئی ہے۔'' جیک نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔راجر نے اے مقلوک نظروں ہے دیکھا۔

" تم کج کہدر ہے ہو،اے بچانے کی کوشش تونہیں کر

'''''''''''''''''' جیک نے کہا اور گھوڑے کوایر' لگا وی۔ راجز اسے عقب میں آواز دیتا رہ گیا۔ وہ آند گئ طوفان کی طرح آئزک کے دفتر پہنچا اور اس سے کہا۔ '''عیرکے جاتھ بڑک جلوں''

"كا بوا ٢٤" آئرك الرك يجية تا بوالولا جیک نے اسے دروازے ہے ہی کہا تھا اور وہیں سے پلٹ عمیا۔اس نے راہتے میں آئزک کو بتایا۔ ''الزبتھ غائب ہے اور وہ ابنا سارا سامان بھی لے گئی

> "میرے خدا۔" آئزک کو بیجھنے میں دیر نہیں گی کہ معاملہ کیا ہے۔ جیک بینک میں داخل ہوتے ہی منجرل بیری کے کمرے کی طرف ایکا ۔ وہ اس وقت ایک گا یک ہے یات کررہاتھااور بول بلاا جازت اندرآنے پراس نے جیک کو مگورا۔اس نے جاتے ہی سوال کیا۔ ''الزيته يبال آئي تھي؟''

> '' ہاں مسٹر بریسنن ، وہ انہی اُیک گھنٹا پہلے ہی یہاں ہے گئی ہے۔" مل بیری نے اسے غور سے دیکھا۔" کوئی

> اس نے جیک کیش کرایا تھا؟" جیک نے ڈو ہے

ل بری نے سر بلایا۔" بالکل مسٹر بریستن ۔"

''ا کا وُنٹ میں جننی رقم عشی۔' اہل بیری نے کہا اور اینے سامنے رکھا ہوا کیجر کھولا۔ دنمسٹر بریسنن اس وفت تہارے اکا و نب میں صرف دوشانگ اور دونیس ہیں۔سز یسنن نے ستائیس خرار سات سوائٹیں یاؤنڈز کا چیک

"اورتم نے کش کرویا۔" جیک نے بی کرکہا اور آ کے بڑھ کر بوڑ ہے ل بیری کے کوٹ کا کاریکڑ لیا لیکن اس سے پہلے وہ کوئی کارروائی کرتا، آئزک نے جلدی ہے اے بیچھے کمیااوراس کے کان میں بولا۔

پرکیا کررہے ہو، کیاجیل جانا جاتے ہو؟'' منجر کو غصہ آگیا تھا۔" یہ کون ساطریقہ ہے مسر

تم نے چیک کیوں کیش کیا۔ 'جیک چلایا۔ آ تزک نے ل بیری سے معذرت کی۔ "اس وقت بياہے ہوش میں ہیں ہے۔

مل بیری کسی حد تک صورت حال سمجھ رہا تھا اور پھر جیک اس کامتعل کسٹر تھا اس لیے اس نے بھی بات آ گے برھانے سے گریز کیا اور زی سے بولا۔ میں جھتا ہوں مسٹر ولیم شاہی مگر میں کیٹین ولاتا ہوں مینک ہے خلاف قانون کچھنیں کیا ہے۔ مسٹر بریسٹن نے جو دمسز پریسٹن کو

جوائحت الیا تفااور وہ اسی طرح زقم اُکلوانے کی بحاز ہے جیسے سٹر بریسٹن میں۔" اس نے کہتے ہوئے جیک کی طرف ديكها-" الرمسر بريسنن ميري بات مان كيت اور رقم كو بینک میں انو بسٹ کرد ہے توان کے ملاوہ کوئی دوسرااس رقم كونكلوانهين سكتا تفايه

جیک فیجر کی بات نبیس سن ریا تھا۔اس کا د ماغ سن ہو رباتها اوروه الزبته كي گزشته روز كبي بات يا وكرر با تها-اس نے کہا تھا کہ وہ آج کے دن اسے سریرائز دے کی اور اس نے کچ بیچ سر پر انز دیا تھا۔ وہ یقینا پہلے سے اس کام کے لیے تیارتھی اور اس وقت وہ ٹاید جمیکا سے بھی نکل چکی تھی۔ اس نے چونک کر خود کوآئزک سے چھڑاتے ہوئے کہا۔ " جمير فورأ بندرگاه جانا ہوگا۔"'

مگر جب وه بندرگاه پنج تو اکن علم جوا که نوی گفته پہلے ایک کروزرشپ کیوبا کی ظرف روان ہو گیا ہے۔ بندر گاہ کے چند ملاز مین کو وہ حسین عورت یا دھی جس کے پاس خاصا سامان تھا اور اس نے سامان جہاز پر لے جانے سے لیے دوقلی کیے ہتھے۔قلیوں نے اصدیق کی کہ انہوں نے اس حسین خاتون کا سامان کروز رشب کے فرسٹ کلاس کمین پی پہنچایا تھا۔ بندرگاہ پر بجنگ آفس سے معلوم ہوا کہ لیڈی جولیانہ جونز نے ہوانا تک کا فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لیا تھا اور وہ الملي سفر الماي تعي -

عورت نے باوری کی طرف دیکھا جو بہت غور سے اس کی کہانی سن رہا تھا۔ '' قاور، ایس ٹورے کو کیا کہا جاتے جو الع محبت كرف والے شو بركودهوكا دے اولاس كى زندگى ے خاموثی ہے جلی جا گے۔ یہی نہیں وہ اس کی ساری جمع یوجی جمی لے جائے۔

یا دری پچکیا یا ۔ وہ سمجھ رہاتھا کہ عورت ایک کہائی بیان كررى بي مراس كاترات بتارى تحراس كاول تہیں جاہ رہاتھا اے بے راہ رواور دھو کے بازقر اردے۔ ''ظاہر ہے احیمانہیں کہا جا سکتالیکن اس کے کیس پشت بہت ے عوال ہو مکتے ہیں کہ کوئی عورت ایسا کیوں کرسکتی ہے۔ ہاں اگر وہ مجرم ذہن رکھتی ہوتوا لگ ہات ہے۔''

عورت نے تفکر آمیز اعداز میں یادری کی طرف ديكها يه شكريه فادر ، تم يهلي آ دي موجس نے اليمي رائے دي ہے۔تم نے شیک کہا ہر ممل کے بیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی

وہ ستون کے ہی اور وہ بارہ سلاخوں تک آئی جہال

جاسوسى دانجست 34 ستمبر 2016ء

" ميرے يال بهت وقت ہے۔" أو جوال إدري نے زی ہے کہا۔

公公公

یہ تیرادن تھا کہ جیک ایخ کرے سے باہر میں لکا تفاءاس دوران میں اس نے برائے نام کھایا تھا اورز بادہ تر پیتا رہا تھا یا مروش پڑا رہا تھا۔ بلاز کین آتے اور اندر جما نک کر چلے جاتے۔اس نے واضح تھم دیا تھا کے کوئی اس لی تنبائی میں مداخلت نہ کرے۔ورنہوہ اے ملازمت ہے 172 とびとしたひとしくガーもとうけ تھا پھررا جرمیئر بھی اس کے دفتر پھنچ کیا اور و ہاں اس کا جیک ے جھڑا ہوا۔ جیک اے مارنے کودون افا کرآ زک نے يهال بھي چيج بياؤ گرايا اورات زبردي پيلن سيح ديا۔ ي ے وہ اینے گرے میں تھا۔ ماما مولی تین وان کے برداشت کررہی تھی۔ گرآئ اس ہے برداشت ٹیس ہوسکا۔ وہ اندرآ گئی۔ جیک کھڑ کی کے سامنے کرسی پر میٹھا ہوا انہا اور ال کے سامنے میر کر ہوگل کے ساتھ گلاس اور اس کا ہول رکھا ہوا تھا۔ مامااس کے سامنے فرش پر گھٹنوں کے بال بیٹے گئی اور ورد محدی سے بولی۔"میرے بتے، کب سک اینی کرے یں بندر ہو گے۔

''وہ بھی چھوڑ کر چلی گئی۔'' جیک نے بوجھل کہجے میں

''اے بھول عاق دو ہے وفاا در دیکا بازعورت تقی ۔'' '' میں اسے میں بھول سکتا۔''

"توكياسارى وينى كرے يس بندو الك؟" جیک نے مرفح آئمیوں ہے اس کی طرف دیکھا۔ ''ابنبیں رہوں گا۔ میں نے سوچ لیا ہے۔''

جواب میں جیک نے پستول اٹھا یا تو ماما کا رنگ سفید موكيا-اس في بستول ليما عاما تكرجيك في ماته يجهي كرايا-اس نے سرد کہج میں کہا۔''تم فکر مت کرو، میں نے خود کئی کرنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔''

ہوگل کراؤن پیلس کے بار میں جیک ایک میز پر موجود تھا۔ یہال سے کنگسٹن کا دور تک پھیلا ہواسفیدریت والا ساعل صاف وکھا کی وے رہا تھا۔ اس نے ہوگل کے ڈیک کلرک کوڈی میکورا جرمیئر کے نام پیغام دیا تھا کہ وہ بالأنبل الل كالمنتظر ہے۔ وولقریباً آو محم گفتے بعد آیا اور

بورے جاند کی روشی میں تلے کی قصیل اور اس کے ساتھ سزائے موت کی مشین ساف وکھائی وے رہی تھی ۔مشین و کیے کراس کا نازک جسم کانب اٹھا تھا۔ ایک کمیح کولگا کہ وہ نیچ گر جائے گی گر پھراس نے نود کوسنجال لیا۔ یا دری اس ى همرف براهة براهة ره كيا- وه اسه مهارا دينه جار ہا تھا۔ وہ جتی تیزی ہے آگے آیا تھا آئی ہی تیزی ہے رک مراع ورت بلك آئى ، اس نے كانيتى آواز ميں كہا۔" بہت

"موت خوفناک ہی ہوتی ہے۔" «میں مشین کی بات کر رہی ہوں۔" " بير موت كى مشين ب اس كيے خوفناك ہے۔" یادری نے نری سے کہا۔ "بیموت ہے جومتعلقہ چیزوں کو وُفاك بناتي ہے۔'

وریت نے سرتمایا۔ شایر اسے پھر چکر آیا تھا، وہ نے تھی تا۔ اس بار یادری کواسے تھاسنے کے لیے آگے الین آنا برا۔وہ اس کے بالکل یاس تھی۔اس کا نازک دجود انہوں میں آیا تو یا دری کانب اٹھا۔ اس نے جلدی سے اورت کو لیے دری مرانا یا اور پھر کونے میں رکھ می کے جلب سے منی کے بیالے ش انی تکالا۔ اس نے بیالہ زمین یر رکھا اور پہلے عورت کا سر اٹھا کر اپنے زانو پر رکھا اور پیالے سے یائی تھوڑ اتھوڑ اگر کے اس کے ہونٹوں پر ٹیکانے لگا۔ عورت کوجلد ہوئی آ کیا۔ اس نے اضفے کی کوشش کی مگر بادری نے روک دیا۔ معماری اوری شیک میں ہے، کیلے

اس نے پالے مورت کے لیوں سے لگا ویا اور وہ کھونٹ گھونٹ کر کے پائی سینے لگی لیصف ہیالہ نی کروہ انہو بینھی اور اس نے باتی <sup>ب</sup>یا تی تو تھی پیا۔ یا دری اس کی شفاف گردن سے اتر تا ہر گھونٹ دیکھے سکتا تھا۔ یانی بی کر اس کی حالت خاصی بہتر نظر آئے گئی اور اس نے تشکر آمیز انداز میں یا دری کود بکھا۔'' فاور میں شکر گزار ہوں ۔''

" بيكوئى خاص بات نبيس ب، الرحمهين آرام كى

ضرورت ہے تو میں جلا جاؤں؟'' « نهیں ۔ " عورت کانب اٹھی۔ " میں اکملی نہیں رہ

سکتی۔تم جھے چھوڑ کرنہیں جاؤ گئے۔'' '' تم فکر مت کرو جب تک تم جانے کوئییں کہو گی میں يهال موجود ہول ۔'' ياوري نے اسے يقين ولايا۔ قلع كے گجرنے دو کھنٹے بجائے۔ یعنی انجمی دو بجے تھے ادر مسح میں خاصاوتت یا تی تھا۔عورت نے یا دری کی طرف و یمھا.

جاسوسى دَانْجست 35 ستمبر 2016ء

کے لیے 'امیں میرے ساتھ جلتا پڑے گا۔'' جیک نے اپناخالی کلاس میز پر ڈکٹے دیا۔'' میں دنیا کے آخری سرے اور جہنم تک جانے کے لیے تیار ہوں اگر بچھے الزبتھ کے ملنے کا ذراسا بھی آسرا ہو۔''

''بس تو تیاری کراو، کل یہاں سے ایک کروزرشپ ہوانا کے لیے جارہاہے۔اگروہ ہوانا سے آگے نبیس کئی ہے تو وہیں ہوگی۔''

جیک کے پاس اب زیادہ رقم نہیں رہی تھی۔ کم سے کم وہ فارم کے اخراجات برداشت نہیں کرسکتا تھا۔ وہ واپس پیلس آیا اور اس نے ماما مولی سے کہا۔''میرا تمام ذاتی سامان نکال دو۔''

وہ پریشان ہوگئی۔'' کیوں؟'' ''میں یہاں ہے جارہا ہوں اور جا گیر بھی بندر ہے

ماما کی پریشانی بڑھ گئی۔''اور ہم ملازم ؟'' جیک نے اس کی طرف دیکھا اور نرمی سے بولا۔''ماما میں خالی ہاتھ ہو گئیا ہوں۔ الزیتھ میرکی ساری جمع پوچی لے گئی ہے۔ میں اس کی تلاش میں جار ہا ہوں اگر و ول گئی اور میری رقم مل گئی تو میں واپس آؤں گا۔ دومری صورت میں ، میں سے جاگیر میں چلاسکیا۔ تم لوگوں کی تخواہیں اور دومرے اخراجات ادائیس کرسکیا۔''

ماما مولی کی آنکھوں میں آنسوآ گئے۔''میں تمہاری مجوری مجھ رہی ہوں میر کے لیچے۔''

جبوری جھروں ہوں بیرے ہے۔ جیک نے اس کے ہاتھ تھام لیے ۔'' تم نہیں جانتیں میں کس ول سے جار ہا،وں کس میر اوعدہ ہے آگر میں جا گیر سنبالے کے قابل ہوا تو نیر دروا پس آؤں گا۔''

جیک نے تمام ملازین کونوکری سے نکال دیا۔ اس
نے پیلی اور فارم کی تمام چیزیں ان لوگوں میں تقسیم کر
دیں۔ پیلی بند کروادیا اور فارم کے لیے کہا کہ آگر ملاز مین
چاہیں تو اس کی و کیے بھال کرلیں اور حاصل ہونے والی تصل
سے اپنے اخراجات پورے کرلیں۔ گرکیونکہ فارم کا مالک
نیس ہوتا اس لیے ملاز مین یہاں کا م کرتے ہوئے ڈرر ہے
تھے۔ انہوں نے ملاز مت چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ جیک نے
اپنا ذاتی سامان لیا، پیلی بند کرایا اور وہاں سے نکل آیا۔
انگلے دن وہ کروزر شپ پر سوار کیوبا کی طرف جا رہے
انگلے دن وہ کروزر شپ پر سوار کیوبا کی طرف جا رہے
نیس سفر کر ہے تھے۔ دونوں جزائر کر بین میں
فرسٹ کلاس میں سفر کر ہے۔ دونوں جزائر کر بین میں میں

اس نے معذرت کیا۔'' میں ڈرامنمروف ٹھا۔'' جیک نے اے سامنے ٹیٹھنے کا اشارہ کیا۔'' کوئی ہات نہیں میں بالکل بھی مصروف نہیں ہوں اور میرے پاس آج کل وقت ہی وقت ہے۔ میں اس دن کی تلخ کلامی پرشرمندہ ہوں۔''

را چڑسنجیدہ ہو گیا۔'' بجھے تمہارے بارے پتا چلاہے کددہ تمہاری ساری جمع پونگی لے کرفرار ہو گی ہے۔'' جیک نے بول ہاتھ ہلا یا جیسے یہ کوئی خاص بات نہ

جیک ہے تیوں ہاتھ ہلایا جیتے ہیدیوی خاش ہات ہو۔''اسے بھول جاؤ ، یہ بتاؤ کیسارہ بٹلر کہاں ہے؟''

''وہ والیں ہوانا جا چکی ہے۔'' راجر 'نے بتایا۔ ''وہاں سے دہشایدلندن چکی جائے۔''

'' مجھے یہاں اس عورت کے بارے میں مزید کچھ معلو بات در کار ہیں۔ مجھے بھین ہے اصل الزبتھ بنگر کی قاتل یہی عورت ہے جس نے اس کاروپ دھارر کھاہے۔'' جیک نے فقی میں سر ہلایا۔''وہ الزبھے بنگر بھی نہیں رہی جو کی۔''

'' بچھے معلوم ہے اس نے حلیہ بدل لیا ہوگا۔ مگروہ پچھے جی کر لے، میں اس کا پچھا نہیں چپوڑوں گا، اے تلاش کر کے رہوں گا۔''

''جب تم اس تک بی جادگ تو تم کیا کرو گے؟'' ''میں اے گرفتار کر کے برطانیا لے جاد ل گا ادر وہاں اے عدالت میں چیش کروں گا۔ اپورا اسکان ہے کہ اے مزائے موت ملے کی اور اے انکا دیا جائے گا۔'' ''فرض کرو میں تم ہے کہتا ہوں کہ اے میرے لیے تلاش کرو۔''

راجرنےغورے اسے دیکھا۔''کیوں؟'' ''کیونکہ میں اس سے ۔۔۔۔۔ اپنی رقم واپس لینا چاہتا ہوں۔ میدمیراحق ہے۔''

راجرسوج بین پڑ گیا۔''دیکھو میں قانون کا محافظ ہوں اور قانون کے لیے کام کرتا ہوں، جھے بجی پریکش کرنے کی اجازت نہیں ہے۔''

'' میں جانتا ہوں ، میں اس سے صرف اپنی رقم لوں گا اگر اس نے شرافت سے دے دی ور نہ پھر میں بھی عدالت میں ہی جاذں گا۔'' راجرنے اشات میں مربلایا۔'' شمیک ہے کیکن اس

جاسوسى ڈائجسٹ -36 ستمبر 2016ء

ہیں۔ گرکیو با خاصا بڑا ہے۔ کنگسٹن سے ہواتا تک کا بحر ک
خاصلہ پانچ سو کلومیٹرز بنا ہے کیونکہ کنگسٹن، جمیکا کے جنوب
ہیں ہے جب کہ ہواتا، کیوبا کے شال اور خاصے مغرب ہیں
واقع ہے۔ اس لیے ووٹوں بندرگا ہوں کے درمیان سفر
کرنے والے بحری جہازوں کوخاصا گھوم کرجانا پڑتا ہے۔
وہ دو دن بعد ہوانا کی بندرگاہ پراتر سے تھے۔ جیک
پہلے بھی کئی بار ہوانا آچکا تھا۔ یہاں اسپیش زبان بولی جاتی
ہا اور کھوامر کی تھے گروہ یہاں سپیش زبان بولی جاتی
خام اور کھوامر کی تھے گروہ یہاں کے شہری شار ہیں ہوتے
البتہ یہاں آنے والے امر کی اور برطانوی ساحوں
اور تا جروں کی وجہ سے انگریزی نا مانوس زبان نہیں تھی۔ ہر

سے۔ البتہ یہاں آئے والے اسریں اور برطا فول ہیں ہوں اور تا جروں کی وجہ ہے انگریزی تا مانوس زبان نہیں گی ۔ ہر علیہ بولی اور تا جروں کی وجہ ہے انگریزی تا مانوس زبان نہیں گئی ۔ ہر علیہ بولی اور تھی جاتی تھی۔ اس وقت اسریکا جزائر کر بہیں بیس اپنے ہاتھ پاؤس کھیوں ہیں موسیقی اور رقص کا سلاب سا منذ آیا تھا، یہ ظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی میلہ ہے گر جیک میانا تھا یہاں ہر رات ہی میلہ لگتا ہے۔ مختلف طرح کے سازند ہے ساز جوارہ ہے ۔ مختلف طرح کے سازند ہے ساز ہوا ہے۔ اور کیاں اور عورتیں تاج رہی سازند ہے ساز ہوا ہے۔ اور کیاں اور عورتیں تاج رہی سازند ہے اس میں بری تعداد سیات عورتوں کی تھی۔

مقا می لؤکیاں ساحوں کا دل بھانے کے لیے اپنے جسم کی نمائش میں کسی بخل سے کا منہیں لے رہی تھیں۔ انہیں معلوم تھا کہ سیاح کی سے و کیفنے کے لیے اپنے گھروں سے ہزاروں میل دور آئے تھے۔ خاص طور سے بورپ اور امریکا سے آئے وائے سیاحول کے لیے اس ماحول کی برسی کی مشرق تھی۔ نگل کلیوں کی احباب وہ پیدل ہوگ ڈکا جواتا کی طرف رواں تھے جس کا شار ہوا تا کے بہترین ہوگلوں میں ہوتا تھا۔ یہاں سب اپنی موج مستی میں مصروف تھے۔ کی طرف روان تھے جس کا شار ہوا تا کے بہترین ہوگلوں میں جوتا تھا۔ یہاں سب اپنی موج مستی میں مصروف تھے۔ ربا تھا تھی اور اس کے کھرانے کا برانہیں مان رہی تھی۔ ان جسل میں ربا تھا تھی ان رہی تھی۔ ان میں مقامی نیئر کے بڑے میں دھت تھیں ۔ ان میں مقامی نیئر کے بڑے میں دھت تھیں ۔ تقریباً سب کے ہاتھوں میں مقامی نیئر کے بڑے میں دھت تھیں ۔ تقریباً سب کے ہاتھوں میں مقامی نیئر کے بڑے برانے گئی تھے۔

جیک جانتا تھا کہ یہ خاصی تیز ہوتی ہے۔ عادی شرائی ہمنی اس کا ایک گ بی کرجھوم جاتے ہیں ۔ بہ مشکل وہ ہول عکر پہنچ اور و ہاں کے ملاز مین نے ان کا سامان او پر ان کے کمروں تک پہنچا یا تھا۔ اس سفر کے دوران راجر کا رویت خاصا مختلف تھا۔ جیک نے محسوں کیا کہ وہ عورتوں میں بہت و کیجیسی لیمت تھا۔ جیک نے دوران سفر ایک اد تیز تمر کر خوب

سورت ہے روابطانستوار کرلیے تھے، اس کا پیشتر وقت ای کے کمین میں گزرا تھا۔ جیک کو اس کا رویہ ایک فیسے وار پہلیس آفیسر کے شایان شان نہیں لگا۔راجر جیک کے ساتھ تھا۔ جیک تھکن اور بیزاری ہی مجسوس کر رہا تھا۔ وہ آ رام چاہتا تھا گررا جراس کا ساتھ چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ کہدر ہاتھا۔''اگرتم تھکے نہیں ہوتو ہم باہر چلتے ہیں اس وقت بہاں کا ماحول و کیھنے والا ہے۔ کتنی رونق ہے یہاں۔''

یہ ان و و اور کی سیار کی الکوئی ہے بیچے دیکھا اور
اس نے راجر سے اتفاق کیا کہ ماحول دیکھنے والا تھا۔ گر
اس نے راجر سے اتفاق کیا کہ ماحول دیکھنے والا تھا۔ گر
اسے اس ہنگا ہے اور شور سے اجھن جور ہی تھی۔ اس نے
اندر آ کر وروازہ بند کر لیا اور اپنا کوٹ اتارا۔ یہال کری
زیادہ تھی۔ شاید ماحول کا اثر تھا۔ اس نے سامان لائے
والے ملاز مین کو می دی اور بولا۔ 'اب میں تنہائی جا تا

ملاز مین باہرنگل گئے گررا جرو ہیں رہا تھا۔ جیگ نے اس کی طرف ویکھائے''میری مراد کمل ننہائی ہے۔' ''اوہ '' 'بستر پر جم عدالا را جرجلدی ہے اٹھا اور اپنا ہے۔ سر پر جماتے ہوئے 'ولا۔'' تب تم سے کل کما قات ہے۔ سر پر جماتے ہوئے 'ولا۔'' تب تم سے کل کما قات

اس کے بیانے کے بعد جیک نے دروازہ بند کیا اور ا پنا سوٹ کیس کھول کراس میں سے رات کا لیاس نکالا۔ پھر اس نے اپنے لیے وہ می اور برف منگوا گی۔ ویٹراس کے لیے رے میں دونوں چزیں جا کر لایا تو اس نے باہر بہت ز ار شورشرا ہے گی وجہ بوشی - دیٹر نے جیرت سے کہا-" آپ نہیں جانے سنور، آج ہولوین نائٹ ہے۔ اوگ كاستيوم يارثيان كرر بي اور عليه بنا كر كلوم رب إي-جيك كوخيال آيا كه اگر الزبتھ يہاں ہو في تو وہ جمي تہیں نہ کہیں کسی یارٹی میں ہوگی۔اے ڈیز کے لیے اہرجانا ہی تھا۔ اس نے دوبارہ سوٹ پہنا اور باہر جانے کے لیے تیار ہوگیا۔و غرنے بی اے بتایا کہ سب سے بڑی یارنی ... لا کاسٹیلا میں ہور ہی تھی کیے شہر کی سب ہے معروف تفریح گاہ اور ہونل تھا۔ جیک کوایک بار پھر پر ہجوم کلیوں سے گزرہ پڑا تها جهال اوگوں کا ججوم اور شور مزید بڑھ کیا تھا۔ لا کاسٹیلا امرا ، کی تفریح گاه تھی اور دہاں اس وقت سارے شہر کی کریم جع تھی۔ وولت مندال مجی سیس آئے ہوئے تھے۔ جیک اندرآیا۔اے بھوک لگ رہی گی اس لیے اس نے ڈاکٹنگ إلى كا درخ "كيا- وه نين ير بينيا اور ابشار ہے ہيد ويمركو

جاسوسى دانجست 37 - ستمبر 2016ء

طلب کیا آدر اس آرڈر ٹوٹ کرائے لگا۔ وہ داخلی دروازے کا وہ داخلی دروازے سے ذراہی دورایک گدیلی نشستوں والے ایسے بوتھ میں تھا جو تین طرف سے بندتھا اور صرف ایک سمت تھلی تھی ۔ وہ داخلی دروازے کے پاس ہی تھا گر اس جگہ سے دروازہ نظر نہیں آرہا تھا۔ داخلی دروازے کے پاس سے ایک مردانہ آواز آئی۔

''مائی لیڈی، پیکیبار ہے گا؟''

''فیل ہے۔''عورت نے جواب ویا تو جیک چونکا تھا۔اے شبہ ہوا کہ آ واز الزبھ کی تھی۔اگر چداے معلوم ہو گیا تھا کہ اس نے الزبھ کا روپ دھارا تھا اس کا اصل نام پھا ور تھا مگروہ جب اس کے بارے بیں سوچتا تو ذہین بیس الزبھ نام ہی آ تا۔اس نے بوتھ سے جھا نک کرویکھا۔ایک پستہ تداور معمر لیکن لباس سے وولت مند نظر آنے والے مرد کے ساتھ ساہ سوٹ اور ساہ ہی نقاب بیس ایک عورت کھڑی جیک کا رہا سہا شہر بھی جا تا رہا۔ وہ الزبھ تھی۔ ووٹوں ایک کو نے والی میز پر جا بیٹھ گر شاید الزبھ کو یہاں کا ماحول پسند کو نے والی میز پر جا بیٹھ گر شاید الزبھ کو یہاں کا ماحول پسند الگ جگہ کی فرمائش کی اور وہ آئیس او پر ٹیمن پر لے گیا۔ ہیڈ ویٹر کی واپسی پر جیک نے اشارے سے بلایا اور آ ہستہ سے

''اگر میں غلطی نہیں کر رہا توتم جن صاحب کواو پر لیے کر گئے ہو سے یہاں کے ایک مشہور دولت مند.....'' جیک بولتے ہوئے یوں رکا جیسے دہاغ پر زور دے رہا ہو۔ ہیڈ ویٹرنے اس کی مشکل آسان کردی۔

ویٹرنے اس کی مشکل آ سان اگر دی۔ '' بیہ مار دے ڈی فلپ جیں پیہاں کے مشہور سر ماہیہ دار اور دولت مند ہے''

'' بالکل۔'' جیک نے جوش سے کہا۔''میرے ذہن سے نام نکل گیا تھا۔ میں اسے جانتا ہوں۔'' ''اگر آیر، جارنشریں تو میں کیا لان سے ذکر

''اگر آپ جائے ہیں تو میں کیا ان سے ذکر روں؟''

''ادہ نہیں۔ وہ اس وقت شاید اپنی بیوی کے ساتھ بں۔''

ہیں۔ ''مادام جولیاڈی لسٹاان کی منگیتر ہیں۔'' ہیڈویٹر نے انکشاف کیا۔

سن سے ہے۔ '' شیک ہے میں ان سے ال اوں گا۔ مگر ابھی تم ذکر مت کرتا۔'' میڈویٹر چلا آلیا۔ کچھوریر میں گھاٹا لگ آلیا۔ جیک نے

(چلاکیا۔ بھوریری الحانا کے کیا۔ جیک نے سے اندر جمانکا تو اتفاق ہے جاسوسی ڈانجسٹ 38\_ ستمبر 2016ء

آرام سے کھا تا کھایا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ الزبھ بہت سے روی سے کھائی ہے۔ اصل ہیں اسے کھانے میں تہا وہ دل چہی نہیں تھی۔ کھائے کے دوران جیک سوج رہا تھا کہ کیا الزبتھ نے اس کی دولت آئی تیزی سے خرج کر دئ کہ اب اسے ایسے بڑھے آدی کی منظیمتر بنتا پڑا تھا۔ کھانے کے بعد اس اسے ایسے بڑھے آدی کی منظیمتر بنتا پڑا تھا۔ کھانے کے بعد اس کا اندازہ درست نگا جب مارد سے اور الزبتھ دو گھنٹے بعد اوپر سے اتر سے مارد سے اور الزبتھ دو گھنٹے بعد اوپر سے اتر سے مارد سے کو کھانے سے زیادہ بیا تھا۔ وہ دونوں اس کے پاس سے گزر نے کھانے سے زیادہ بیا تھا۔ وہ دونوں اس کے پاس سے گزر نے لگے مند دوسری شرف کرایا تھا۔ وہ دونوں اس کے پاس سے گزر نے لگے طرف کرایا تھا۔ وہ دونوں اس کے پاس سے گزر نے لگے طرف کرایا تھا۔ وہ کہنے حد تک الزبتھ ہا جولیا کی نظروں سے ظرف کرایا تھا۔ وہ کہنے حد تک الزبتھ ہا جولیا کی نظروں سے نگاتے ہی وہ بھی گھڑا ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ دونوں با ہرجا کیں گے گر انسیاں نا خیال تھا کہ وہ دونوں با ہرجا کیں گئے گھڑا ہو گیا۔

اس و حیاں ہا کہ وہ وہ وہ ایک سے میں جاتے دیے کہ وہ سیڑھیوں ہے ہوئل کے اوپری تھے میں جاتے دیے کہ وہ میں سیڑھیوں ہے ہوئل کے اوپری تھے میں جاتے کی ضرور یہ انہیں تھی ۔ ای شہر میں اس کی عالی شان پر ہاکش گاہ ہوئی چاہیے تھی ۔ شاید یہاں الزبحہ رکی ہوئی تھی۔ وہ ان کیج پیجھے سیڑھیوں کے راتھ میں ایک سویٹ کے ورواز ہے کے سامنے وہ دونوں رکے ساتھ ۔ جیک ہے پہر ہائل کے باس رک گیا۔ الزبھ چائی ہے دروازہ کھول رہی تھا۔ اس کی دجہ ہے الزبھ کودرواز ہے کا الزبھ سے دروازہ کی الزبھ سے دروازہ کی الزبھ کے اس رک گیا۔ الزبھ چائی ہے دروازہ کھول رہی تھا۔ اس کی دجہ ہے الزبھ کودروازے کا لاک کی دجہ ہے الزبھ کودروازے کا لاک کی دجہ ہے الزبھ کودروازے کا لاک کی دیا ہے الزبھ کودروازے کا لاک کی دیا ہے ساتھ ہی اندر جانے لگا۔ گرالزبھ کی دول دیا۔ ''ابھی میں صرف مگیتر ہوں ہوئی آئی کی بیس نے اسے دوک دیا۔ ''ابھی میں صرف مگیتر ہوں ہوئی نہیں نے اس کی ہوں۔ ''

''جلد ہم میاں بیوی بن جائیں گے، اب میں صبر نہیں کرسکتا۔'' ماردے نے نشے میں لؤ کھٹراتی آواز میں کہا اورتقریباً زبردی اندر جلا گیا۔ دروازہ بند ہواتو جیک او پر آیا،اس نے آس باس دیکھااور دروازے سے کان لگا کر سنا۔الزبتھ کہدرہی تھی۔

"ميري قيص كي ذوري كهول دو-"

جیک اگزیتھ کا پہلچہ انچھی طرح پیچانتا تھا۔ وہ بوڑھ ہے کھیل رہی تھی اور یقینا اس کی بالچھیں پیرسوچ کر کھل گئی تھیں کہ وہ رانٹی ہوگئی ہے۔ جیک نے تالے کے سوراخ ہے اندر جمانکا آنو انفاق سے وہ دونوں سامنے ہی تھے۔

مارد ہے نے جوش وخروش ہے اس کی قبیس کی پشت ہے کسی ڈوری کھولی تو وہ اس کی طرف مڑی ۔''بہت شکرییہ،ابتم جا سکتے ہو۔''

''میں آج کیبی رکوں گا۔'' گرالز بتھ نے آگے بڑھ کر درواز ہ کھول دیا۔''اب تم ہے کہنے ملاقات ہوگی۔''

بوڑھاہاردے مجھ کیا کہ آئ وہ ہمریان نہیں ہے۔ گر اس نے سے کا آسرادے دیا تھااس لیے بادل تا خواستہ ہ کرے سے نگل گیا۔ اس وقت جیک سیڑھیوں سے نخالف سمت میں مندووسری طرف کیے کھڑا تھا۔ مارد سے چند کسے کھڑا حسرت سے بندوروازے کو دیکھتا رہا پھر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی جیک پلیک کرورواز سے پر آیا۔ اس نے وستک دی۔ اندر فراک اتارتی الزبھر کی اس کا خیال تھا کہ درواز سے پر مارو سے ہوگا گر جیسے ہی اس اس کا خیال تھا کہ درواز سے پر مارو سے ہوگا گر جیسے ہی اس اس نے وروازہ کھولا۔ جیک کا پستول اس کے سینے سے آلگا اور اس نے اسے جیچے و تھکیلا۔ اندر آکر اس نے وروازہ بند کر دیا۔ اسے لاک کر کے دہ الزبھ کی طرف متر جہ ہوا جوشاک دیا۔ اسے لاک کر کے دہ الزبھ کی طرف متر جہ ہوا جوشاک

مو کمیانیکاروں تمہیں،الزبتھ بٹلریا جولیا ڈی لسٹا؟'' وہ اسے ایک ٹک دیکی رہی تھی اور اس کی شفاف آگھوں میں نمی جھلملائے گئی تھی۔اس نے جواب ویا۔''جو تمہاراول چاہے۔''

مہار دن چاہے۔ '' میں تمہیں پکار نے نہیں آیا ہوں ۔'' جیک کا خصہ بڑھنے لگا۔'' میں تمہیں سزاد کیے آیا ہوں ۔''

''کس بات کی مز اسسی؟''اس کا جمله ادعورار و کیا۔ جیک کا ہاتھ اس کے منہ پر پڑا تھا اور و ولز کھٹرا کریتچ گری۔ جیک نے اسے بالول ہے کمڑ کرا ٹھا یا اور پھڑتھپٹر مارا۔ ''یادآیا کس بات کی مزا؟''

''اگرتم رقم کے چیچے آئے ہوتو وہ سان ڈیا کو جا چکی ہے۔' ہے اوراب وہ سوائے میر ہے اور کسی کوئیس طے گی۔'' جیک نے اس کی بات سی نہیں۔اس کے ہمیشہ… پرسکون رہنے والے وجود میں اس وقت شدید اضطراب تھا۔ اس کا پوراجسم حرکت میں تھا۔اس نے کہا۔'' میں نے تم ہے شاوی کی ، تمہیں اپنی زندگی کا شریک سفر بنایا۔ تم کو اپنی

ساری محبت اور پورااعتا در بااورتم نے کیا کیا؟'' ''میں تمہاری رقم نے کر ہما گئے گئی۔'' جیک نے پھڑا سے تھپڑ مازا۔ ''ذکیل مورت تو کیا مجھ

جاسوسى دانجسك - 40 - ستمير 2016ء

ر بن ہے میں رُمّ کے لیے تیرے بیچھے آیا ہوں۔ میں اس محبت کے لیے آیا ہوں جو میں نے جھے سے کی تھی اوراب میں نیری جان لے کر جا دُن گا۔''

یری بال بھر فرش پر جمیعی تھی۔ وہ خوفز دہ نہیں تھی۔اس نے الزبتھ فرش پر جمیعی تھی۔ وہ خوفز دہ نہیں تھی۔اس نے جیک کا پہنول والا ہاتھ بکڑا اور اسے اپنے سر پر رکھا۔ ''ماردو، لےلومیری جان۔''

'' میں مارینے ہی آیا ہوں۔'' جیک نے زہر یلے لہج میں کہا۔'' تم مجھ سے ذرا بھی رحم کی تو قع مت رکھنا۔ اب میں تمہاری کسی چال میں نہیں آ دُن گا۔''

وہ بیچھے ہٹا اور اس نے یوں پستول الزبتھ کے سرکی طرف کیا جیسے کولی جلانے والا ہو۔ اس نے آئیمیس بند کرلی تھیں۔ جیک کے انداز سے لگ رہاتھا کہ دو یورا زور لگارہا کہ اس کی انگی لبلی وہا دے ۔ گر اس کی انگی جیش نہیں کر رہی تھی۔ وہ اس کے گروگھوم رہا تھا اور پستول کا رخ مستقل الزبتھ کے سرکی جانب تھا۔ اچا تک جیک نے پستول اسٹر پر سیستا جیا اور مرتھام کر چلایا۔ 'میں ایسانہیں کرسکتا ، لونت ہو۔۔۔۔تم یرلونت ہو۔ '

الزيتھ نے آئیسیں کھولیں اوراس کی طرف دیکھا۔ ''اگرتم کو کی جلاتے ہوئے ڈرر ہے ہوتو میرا گلاد ہا دو۔'' جیک فراتے ہوئے اس پر جھیٹا اور اس کا نازک گلا

جیک کرائے ہوئے اس پر جھیٹا اور اس کا نازک کلا د بوج لیا۔'' جھے کی کرنا ہو گا میں ہرصورت میہ کام کر کے جاؤں گا۔''

الزبته کی سانس دک رہی تھی گرائی نے بھا خلت نہیں کی اور جیک کو گلا دیا نے ویا ہائی کی سانس رک رہی تھی اور مسلط کیا اور جیک کو گلا دیا ہے ویا ہائی کی سانس رک رہی تھی اور ہے اگر جیک این گل دوہ بس چند کھول کی مہمان ہے۔ اگر جیک این گرفت چند کھے اور برقر ارر کھتا تو شاید ایسا بھی ہوتا مگر اس کے ہاتھوں میں جھول گئی اور پھر الزبتھ ہے ہوتی ہوکر اس کے ہاتھوں میں جھول گئی اس نے اس کے اس کے اس کے اس کی نبیش ویا تھا۔ جیک نے اسے اٹھا کر بستر ڈالا اور اس کی نبیش ویا تھا۔ جیک نے اس تھی گر با قاعد گی ہے جل اس کی نبیش ویک کی انگیوں اس کی نبیش ویک بھی اور شفاف گردن پر جیک کی انگیوں کے نہیں اس خود کردن پر جیک کی انگیوں کے نشایات بھی بی کو تھے۔ اس نے مضطرب لیہ بیس خود کے نشایات بھی بیس کی کررہا ہوں، میں اس عورت کو آل کرنے ہے کہا۔ '' یہ میں کیا کر رہا ہوں، میں اس عورت کو آل کرنے تھے اس نے مسلم ہوں ، اس ناگن کو ختم کردینا ہی بہتر ہوگا۔''

اس کے ہاتھ الزیقے کی طرف بڑھے تھے لیکن وہ اس کے بکھر کے بال ہمینے لگا۔ اس کے انداز میں بھیت تھی ۔ پھر اس نے اسے بے تالی سے سمیت کر سینے سے ڈگالیا۔'' میں ھلندہ میں سکرانے گئی۔ اچاتک در داز ۔ یہ پر دستک ہوئی ادر باہر سے ہارد ہے ڈی فلپ کی آ داز آئی۔''میر کی بیاری جولی در باہر سے ہارد ہے ڈی فلپ کی آ داز آئی۔''میر کی بیار کی جولیا درواز ہ کھولوا درا ہے عافق کو اپنا چبرہ دکھا ڈیٹا کہ اس کی فسیح ہو سکے ۔''

" میں مبذھا بھر آگیا۔" جیک نے بد مزگ سے کہا۔ "میں ابھی اس کا دماغ اور شاعری دونوں درست کرتا موں۔"

جیک صرف پاجاہے میں تھا۔ وہ اٹھ کر در دازے کئی آتھا۔ وہ اٹھ کر در دازے کئی آتھا۔ وہ اٹھ کر در دازے کئی بہت بڑا گدستہ سامنے کے اور زمین پر ایک پاؤں قیک کر نیاز مندانداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ جین کی حکہ ٹیم بر ہند جیک کو دکھے کر اس کا منہ کھلا رہ گیا تھا اور پھراس کے نفیصے ہے اٹھے ہوئے کہا۔'' کون ہوتم اور میری متکیتر کے گمرے میں کیا گر

'' میں تمہاری مگیتر کونہیں جانتا کیکن اس دنت میں اپنی موی کے کرے میں ہوں۔' جیک نے سنجید کی ہے گیا۔'' تم کمل فوش میں میں صبح میں اس آگراہے لگار رہے ہو کیا۔'' تم کمل فوش میں میں میں میں میں اس کا کراہے لگار رہے ہو

ادرائے ں انداز میں؟'' مارد کے کامند مزید کل گیا تھا۔'' بیوی؟'' '' ہاں، جولیا میری بیوی ہے جو مجھ سے ناراض ہو کر چلی آئی تھی۔ میں نے اسے منالیا۔''

''مشر بریسنن اور مادام میں آپ ہے بھی معذرت چاہتا ہوں '' مار دے نے جین کی طرف و یکھا۔'' امید ہے کہ میری مداخلت کا برانہیں مناسمیں گئے۔''

وہ جھکا اور چلا گیا۔ اس کا لایا ہوا گلدستہ وہیں رہ گیا تھا۔ جیک نے دروازہ بند کردیاادرجین کی طرف مڑا تو سنجیدہ تھا۔ اس نے کہا۔''اس سے جان جھوٹی لیکن ابھی ایک مسئلہ ادریا تی ہے۔''

اں ہے۔ ''کیبا مثلہ؟''جین نے سوالیہ نظروں سے اسے

د کھا۔ ایک برنش پولیس آنیسر را جرمیٹر جواسلی الزبیھ کی 41 کے ستید بر 2016ء خهمین نبین مارسکتار"

'' کیوں؟''الزبتھنے کمزوری آ واز میں بع جھا۔ وہ ہوش میں آئٹی تھی۔'' میں واجب القتل ہوں،تم ذرا بھی تصوروار میں ہوگے۔''

''کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔'' جیک نے اسے دیکھا۔''میں تمہارے بغیر نہیں روسکا۔ میں پاگل ہو جاؤں گااگرتم میرے ساتھ نہ کئیں۔''

'' بیں اس قابل ہوں کہ تمہارے ساتھ جاؤں اور تمہارے ساتھ رہوں۔''

''ہاں، مجھےتم سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ پہلے میں دولت مند تھا، اب میرے پاس پچھنیں ہے۔ جھے کچھ کھونے کاخوف نہیں ہے سوائے تمہارے میں سب کھوسکتا ہول لیکن تمہیں نہیں کھوسکتا۔''

الربی جو آب تک ساکت تھی اس کا انداز اچا تک می اس کا انداز اچا تک می باند ہو گیا۔ وہ والہانہ انداز میں اس سے لیٹ کئی اور اپنی محبت اور پیروگی کا مجر جوش اظہار کرنے گئی۔ جیک کے انداز ہیں اس کے اس مجبوبانہ انداز فی محبت کردی ہے۔ انداز سے ختم کردیا۔ وہ جذبات کی روش جہ کاموں میں بھول کیا کہ وہ کی ویر بہلے اسے آل کرنا چاہتا تھا۔ ایک طویل اور بہت تھا دینے والی رات کے بعد دن چڑھے جیک خود کو بہت تر وتازہ محسوس کررہا تھا۔ الزبتہ کردٹ لے کرلیٹی ہوگی الزبتہ کی اور دہ اس کے تنافی پہیر رہا تھا۔ الزبتہ کی اس کے کرلیٹی ہوگی کہا۔ ''الزبتہ یا جولیا ان میں سے کون سانا م اصلی ہے۔ ان کہا۔ ''الزبتہ یا جولیا ان میں سے کون سانا م اصلی ہے۔ ان کہا۔ ''الزبتہ یا جولیا ان میں سے کون سانا م اصلی ہے۔ ''دو اس کی ظرف مزی۔ ''میرا اصلی ہے۔ ''دو اس کی ظرف مزی۔ ''میرا اصلی ہے۔ ''

''جین۔'' جیک نے زیرِلب کہا۔'' بیابھی اچھا ٹام ہے۔اچھابیہ بتاؤ کہ ماردے کیاہے؟'' ''میری اس سے چند دن پہلے ملا قات ہوئی ادر اس

میری ان سے چیدون چیا ما فات ہوں اور اس نے جھے بروپوز کیا۔ میں نے ہاں کر دی۔'' '' کیسے ہم میری بیوی ہو۔شادی پرشادی کیسے کرسکتی

سے،م میرن بول ہو۔ سادی پرسادی ہے مر ک ہو۔''

''میں شادی تو ژا کی تھی۔''جبین نے اسے یا دولا یا۔ ''شادی کی انگوشی میں وہیں چھوڑ آئی تھی۔''

جیک نے بستر کے ساتھ بڑے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ انگوشی نکالی جوجین پیلس میں چھوڑ آئی تھی۔ اس نے انگوشی جین کی انگی میں پہنا دی۔''میں اس شادی کو پھر سے محال کرتا ہوں کہ بی ناتھ ہوئے کے لیے۔''

جاسوسى دَانجست 41 مستمبر 2016ء

علاش بین ہے اور اس کا خیال ہے کدائے قش کر و یا گیا

جین کارنگ سفید ہو گیا تھا۔'' کیاوہ مجھ پرشک کرر ہا ہے؟''

جيك في مربلايا-"اس كاكهنا ب كفيح موانات ایک لاش مل ہے جو شاخت کے قابل نہیں ہے اور امکان

ہے کہ وہی الزبتھ بٹلر کی لاش ہے۔'' ''مگر میں نے کچھ نہیں کیا۔'' جین نے گھبرا کر کہا۔ ''وہ مجھے لندن ہے آتے ہوئے بحری جہاز میں ملی تھی اور جب وہ ہوا نا میں اتر گئی تو میں نے اس کی شخصیت اپنا کر اپنا سفرآ کے جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔''

جیک اس کے پاس آیا اوراہے بازوؤں میں لے لیا۔'' مجھے یقین ہے تم نے گناہ ہو۔'' "الريمزكيان ع؟"

مروہ علی ہے۔ ورحقیقت میں اس کے ساتھ آیا ہوں۔اے بھی تمہاری تلاش ہے۔''

'' وِه بچھے کرفنار کرلے گا۔''جین پریشان ہوگئی۔ ' و فکر مت کرو، میرے ہوتے ہوئے وہ ایسانہیں کر تلے گا۔" جیک نے کہااور ہاتھ روم کی طرف چلا گیا۔ وہشسل ار کے آیا تو جین نہانے کئی۔ جیک نے لباس پہنا۔ ورينك يرجين كرزيورات كاباكس ركها مواتها - جيك نے المي بي كھول كرد كھوليا \_اس بين او پرزيورات متھ \_جيك جانباتھا كداس كاايك مجلا مفية خاينه بھى موتاہے،اس نے كونا د با کراہے کھولا تو اس میں ایک جاتو تھا اور اس کی نوک ہ کچھ حصہ نوٹا ہوا تھا۔ شایہ چاقو کہیں کرایا نامنا اور اس کی نوک ٹوٹ کن تھی۔ جیک کے اسے دیکیااور پھروا ہی رکھ کر باس بندكرديا \_ بجودير بعدوه ينج ذا كننگ بال مين ناشاكر ر ہا تھا۔جین نے کہا تھا کہ وہ تیار ہوگر اس کے ساتھ جلے گی۔ البنة اس نے تاشتے ہے منع کردیا تھا کہ اس کا موڈ نہیں تھا۔ ا عانک بی جیک نے سامندراجر میرکویایا۔وہ سکرار ہاتھا۔ "المستر بريسنن تم بالكل برنے توس لگ رہے

جیک اے اچا تک دیکھ کر پریٹان ہوا تھا، وہ خود پر تابوياتي بوع إولاله الكيامطاب؟"

"مطلب ابتم نوش اورمطمئن لگ رہے ہو، كل تك تم بالكل بعي السيخيل تتحيين

أل دوران شن جبك ثيو برقاله إيكا قلا-" إلى كونكمه بن في الماراي الماز بنوي ويها كرنا فغول في اور جاسوسى ڈانجسٹ 42 ستمبر 2016ء

ا گروه ل مجنی گئاتو میری رقم نزین کے گی۔ ای لیے بیس واپس

'' تمہاری مرضی ہے لیکن میری ہے ڈیوٹی ہے اور میں نے آج کچھ تفتیش بھی کی ہے۔ وہ ای کروزرشپ پریہاں آئی تھی جواس کی جمیا ہے کم شدگی والے دن وہاں ہے روانہ ہوا تھا۔شپ کے مملے کوالز بھے یاد ہے۔ وہ یہاں ہوا نا میں اتری ادراس کے بعد پاہرئیں گئی۔وہ نیبیں ہے اور میں جلدیابدیراے تلاش کراوں گا۔''

جیک پچھ کہنے جار ہاتھا کہ ال نے ایک طرف موجود مادرے ڈی قلب کو دیکھا۔ وہ ناشا تقریباً تکمل کر چکا تھا اس نے چنرنوٹ جائے کی بیالی میں رکھے اور راجر کو بازو ے پکڑ کر باہر لے آیا۔ جیک کو خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ماردے نے اسے دیکھ لیا اور اس نے کوئی ایس یات کی جس ہے جین کا پتارا جرکو چل گیا تواس کا پر حفاظت پیاں ہے لگنا مشكل ہو ديائے گا۔ ہوكل لا كا شيلا كے سامنے بنا ساتن تھا۔اس بیں بھی کرسیاں اور میزیں لگی تھیں اور سیاح وہاں نا شختے میں معروف تھے۔ بیال سے اس کرے کی بالکونی معی نظر آلری تھی جہال جین قیم تھی ۔ جیک کارٹ بالکونی کی طرف قبا اور اچا تک جی بین و بال خمودار ہوئی، اس نے ایک لباس جیک تو دکھا یا حبیبا کہ وہ ہمیشہ کرتی تھی فکر جیک نے سرف سر کری نظر ہے دیکھا۔ وہ جین کوکوئی اشارہ نہیں کر سكتا تما كيونكدرا براي و كهدر باتما البته پشت مونے كى د حبہ سے وہ جین کونیس و کی*ے سکا جین یہ جھاکر*وا بس کن کہ شاید اے بہلیاں پیند مہیں آیا ہے۔ اس سے میلے وہ دوبارہ آئی۔ بک نےراج ہے کیا۔

'اب میں جلوں گا۔ بیرا نحیال ہے شایر آج یا کل كو كى نه كو كى جهاز جميكا كى طرف جار بامو گا\_''

''اگر الزبتهرگی علاش میں کوئی پیش رفت ہوئی تو میں حمهیں آگاہ کروں گا۔" راجرنے کہا-ای کمیح جین دوبارہ ممودار ہوئی اور جیک نے بالوں پر ہاتھ کھیرتے ہوئے اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔راجراے فورے دیکھ رہا تھا۔شایدا سے شک ہو گیا تھا کیونکہ جیک کے جانے کے بعداس نے تھوم کر ہا لکو نیوں کی طرف ریکھا ۔ تحرجین اندر جا بھی تھی۔ جیک سوک کراس کر کے ایک بلھی کی طرف حاریا تما \_راجر پکھود برو ہاں کھڑار ہا بھروہ بھی جلا گیا۔

كروز وشب كاسفر بهت بور كرنے والا تھا كيونك المتيالاً جيك نے ميكنگر "لاس كالمتحاب كنا تباجبين راہے بيمر

ایک چونرنمالیاس پینے رہی تھی اور جہاں بھی اس کا کسی سے سامنا ہوا جیک نے نبی بتایا کداس کی زوی کی طبیعت شمک نہیں ہے۔ کوئی اس کی صورت نہیں دکچھ یا یا تما ۔ کیبن معمولی ساتمااوراس میں کوئی کھڑی نہ ہونے کی وجہ سے شدیر عبس تھا۔ وو ون کا بیہ مفرجین کے لیے بہت بڑئی آ ز ماکش ہیں گیا تھا۔ وہ موٹے پر بھی نہیں ماسکتی تھی۔اس کی وجہ سے جیک تھی زیادہ باہر نہیں عمیا۔اس نے اپنا حتمول علیہ بدل لیا تھا اور کوشش کرر ہاتھا کہ زیادہ امیر نظر ندآئے۔ در حقیقت وہ امیر رہامیمی نہیں تھا گروہ اینے سامان کا کیا کرتا جس سے ا مارت مبلکتی تھی۔ کنگسٹن کی بندرگاہ پراے زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہاں اسے جاننے والے خاصے اوگ تھے۔وہ ان سے بیتا ہوا جین کو لے کر باہرآیا بھراس نے یک جمعی حاصل کی جوا ہے اور جین کو پیلس تک لے جاتی۔

مم علی تو بین نے سکون کا سانس لیا۔ " عظر کے ورنہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں وم کھنے کر مرتے والی موں۔

" بھے معلوم ہے اس سفر میں تم مشکل میں رہیں لیکن آ گئے بھی تمہارے کیے حالات مشکل ہول گے۔'' جین چونکی مع کمیا مطلب؟''

جيك نے اسے بتايا۔"مين نے بيلس اور فارم كے ملاز مین کی چھٹی کر دی ہے اور عملاً جا گیر بندیزی ہے۔اب وہاں کوئی تیں ہے اور فتال اسے کارے کام خود کر ا

جین ب*یرین کر انسر*وہ ہو گئی تنی ۔''اس کی وجہ میں

" و کوئی بایت نہیں ہم اے پھرے آباد کریں گے۔" جیک نے اے تتلی وی۔''لمیرے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے، میں پہلے بھی کر چکا ہول۔ میں جاتے ہی ملازموں کو بلا اوں گا۔ وہ مجھے جانتے ہیں وہ میرا ساتھ دیں گے اور ایک سال کے اندر میں سب دیما کراوں گا۔''

جین کی آتھھوں میں خواب اثر آئے۔اس نے جیک کی طرف دیکھا۔''یکاش میں نے حماقت نہ کی ہوتی۔'' کچھ دیر بعد بھی پیلس کے سامنے رکی ۔ اس کا داخلی وروازہ بند تھا۔لیکن اس کی جابیاں جیک کے پاس تھیں۔ اس نے اتر کر دروازہ کھولا اور بھی اندرآئی۔ گرد آلود محن میں سو کھے بیٹے بکھرے ہوئے تتھ۔ جیک نے سامان او پر پہنچا اور پھر بھی والے کور فصت کر کے دروان و بدرک ديا۔ وہ اوپر آيا توجيلن ديران کمرول بيل گوم ريل جي

بشتر سامان ساہ فام ملازمین لے جا چکے تھے البتہ کچن میں یجه کرا کری گئی ای طرح ان کی مسیری بھی موجود تھی۔ کم ے کم انہوں زمین پرنہیں سونا پر تا۔ جین نے بوجہا۔ " تم

نے بیسب کیول قتم کیا؟'' ''کیونگہ تمہارے جانے کے بعد جھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی میں مجھ باقی نہیں رہا ہے۔'' جیک نے سنجیدگی ے کہا۔ 'میں سب فتم کر کے دوبارہ بھی نہ آنے کے اراد ہے ہے بہاں سے فکا تھا۔ اگرتم بھے نہلتیں تو بیل بھی يهال دالبن شآتا-"

جین نے اس کے گلے میں پائیس ڈال دیں۔"اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم مجھ سے اتن محبت کرتے ہوتو میں بھی مهميں تھوڑ کرندجاتی۔"

"اے بھول جاؤ۔" جبک نے کہا۔ خود اس کے رویے سے لگ رہا تھا کہ وہ سب بھول کیا ہے۔ اس نے ایک بارجی جین ہے نہیں ہو جما کہ اس نے رقم کا کیا کیا اوروہ اے اپس عاعل کرسکتی ہے پانہیں جین نے جمی تم کا ذاکر نہیں کیا تھا تگر جب اس نے چکیں اور جا گیر کی حالت دیجھی

العلم الله المرائي كے ليے رقم كى اشد ضرورت

ب اوراے ماصل کرنے کے لیے سان ڈیا گوجاتا ہوگا۔" اس وقت کان ذیا گر اپورے شالی اور جنولی امریکا مِن بليك منى كاسب من برا الزه تعابه يهال بينك خفيه ا كا دُنْتُس كھولتے ہتھے اور ان اكادُنٹ كؤ كونی فرد واتی طور بر آپرین کرسکتا تھا۔ گرسان ڈیا کو بہال سے بہتے دورتھا۔ تنكسن ہے ہے فاصلہ كوكى يا نج ہزار كلوميٹرز بنتا تھا۔ انہيں و ہاں تک جانے کے لیے بھی وسائل کی ضرورت تھی۔ جیک نے کہا۔'' بیں کوشش کروں گا کہ مجھے قرض ل جانے اور ہم سان ڈیا کو جا تلیں ۔ تگر میں سوچ رہا ہوں کہ دفت ضالع كرنے كے بجائے ميں فارم كو بحال كرنے كى كوشش كيوں نەكرول \_انجى ككسب بېترىن حالت بىس باورىلاز يىن بھی والیس آجا تھی گے۔''

''اُگلی فصل تک ملازموں کی شخوا ہیں اور دوسرے اخراجات کے لیے بہت بڑی رقم قرض لینا پڑے گی ۔ جب کہ تمہاری ایتی رقم موجود ہے بس اے جاکر حاصل کرنا

" بيربهت طويل سفر به اورجمين عاكرة في مين ايك النبغ بيضار باده وقت لگ سكتا ہے۔ " جيك نے اسے سجمايا۔ ''اس دوران میں غارم کی و کیمہ جمال شاہونے کی وجہ سے

جاسوسى دانجست 43 مستمبر 2016ء

بہت زیادہ نقصان ہوسکتا ہے جب کی جبال بچھے فراش حاصل کرنے میں کچھ وقت ٹکے گا، اس ووران میں اثبی ملازموں کو دالیس بلوا کر کام شروع کرادوں گا۔ایک بار کام شروع ہوجائے تو ہم کسی وقت بھی سان ڈیا گوجا کر دتم لا کئے ہیں۔تم سمجھ رہی ہو تا۔ کام شروع کرانے کے ساتھ ساتھ مجھے بھی یہاں ہوتا ہے ورندملاز مین ٹھیک سے کام نہیں کریں

''جیسی تمہاری مرضی۔''جین نے بے دلی ہے کہا۔ ''ورندرقم لا نا بھی اتنا مشکل نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتی کہتم بہت زیادہ مشکل میں پڑواورسود پرقرض لو۔''

ا گلے دن جیک تاشیتے کے بعد لنکسٹن کے لیے روانہ ہوا۔ وہاں وہ آئزگ سے ملاجواس کے بول اچانک غائب ہوئے کر پیٹان تھا۔اس نے آئزک کو بتایا کہ وہ واپس آ گیا ہے گین اس نے جین کے بارے میں ٹیس بتایا۔اس نے آ وک سے کہا کہ اے فارم کو چلانے کے لیے رقم کی ضرورت ہے اور بنگ اے قرض دے سکتا ہے بہ شر کے کہ وہ اس کی جانت رہے۔آئزک نے اسے یقین ولا یا کہ وہ اں کی ہرممکن مدو کرے گا۔ اسے خوٹی تھی کہ جیک واپس آگیا تا۔ آئزک سے ل کرجک ماہر آیا اور اپیلس کے لیے روانہ ہونے والاتھا کہاس نے ایک طرف سے را جر کونمودار ہوتے ویکھا۔ وہ حسب معمول نک سک سے تیار تھا اور فٹ یا تھ پرخرا مال خرا ماں جلا آر ہاتھا۔ اے دیکھتے ہی جیک کی چھٹی حس شور کرنے گئی۔ راجر بلاسب یہاں نہیں آیا تھا۔وہ یقینااس کے اور جین کے جیے آیا تھا کیا ہے علم ہو گیا تھا کہ جین جیک کے ماس ہے اور وہ اسے بہال کر آیا ہے۔ یمی بات تھی ورندوہ یہاں کیوں آتا ؟

جیک اس کی نظر بچا کر و ہاں ہے روانہ ہوا اور سیدھا پیلس پہنچا۔ اندر وافل ہوتے ہی اس نے چلا کر جین کو آواز دی۔ اس کی طرف ہے جواب نہیں آیا تو وہ او پر بھا گا۔ اس نے ایک ایک کر کے سارے کمرے و کچھ لیے۔ جین وہاں نہیں تھی ۔ نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی ؟ خطرے کا احساس ہوتے ہی جیک نے ڈریئنگ کی دراز میں رکھا ہوا پستول نکالا اور نیچے کی طرف بڑھا تھا تگر جیسے ہی وہ سیڑھیوں کے پاس بہنچا، رک گیا۔ نیچے راجر میئر کھڑا تھا اور اس کے ہوتؤں پر معنی خیر مسکرا ہے تھی۔ اس نے تالی بجائی۔ '' توتم واپس بہنچ گئے مسٹر بر یسنن ۔''

''تم یہال کوں آئے ہوا در بغیر اجازت کے میری پرا پرٹی میں کیسے داخل ہوئے۔''

'' میں ایک مگند مجرمہ کا پیچیا کرتا ہوا یہاں تک آیا ہوں اور ایک قانون کے محافظ کی حیثیت سے مجھے تن ہے کہ میں کی بھی جگہ جاسکوں ۔'' وہ کہتے ہوئے سیز تصیاں چڑھنے رگا۔ لگا۔

'' تم او پرنہیں جاسکتے۔'' جیک نے اے رو کئے کی کوشش کی مگروہ اے دھلیل کرآ گے بڑھ گیا۔ جیک اس کے چچھے چچھے آیا تھا۔اس نے پہلے بیڈروم میں جھا نکا اور جیک کی طرف و کھا

"وه کہاں ہے؟"

'' متم کس کی بات کررہے ہو یہاں کوئی نہیں ہے۔'' جیک اب ذراد گیر ہور ہاتھا کیونکہ اے معلوم تھا کہ جین او پر نہیں ہے اور دل ہی دل میں دعا مانگ رہاتھا کہ وہ جہاں ہے ابھی وہیں رہے ۔ اس منحوس پولیس والے کی موجودگی میں یہاں نہآئے جوآسیب بن کران کے چھے لگ گیاتھا۔ راجراس کی بات برتو جہ دیے بغیر ہر جگہ د کھ رہاتھا اور جیک اسے رد کنے کی کوشش کر رہاتھا۔ ذراسی دیر میں اس نے اپری بی اس کی کردن بررکھ دی۔ دراس کا باز دیکر اتھا کہ اپنی بی اس کی گردن بررکھ دی۔ دو فراکر بولا۔

''تم کیوں ایک بحرمہ کو بچانے کی کوشش کررہے ہو۔ وہ قاتل ہے اور اس نے شاید ایک مل اور کر دیا ہے ۔ تمہیں معلوم ہے سار و بنگر کی لاش بھی ہوانا کی ایک عمارت سے ملی ہے اور اس کی گردن چاتو ہے کا نے دی گئی تھی۔ اس کی گردن میں ٹوٹ جانے والا چاتو کا حجوثا سائگر املا ہے۔ یہ

جیک کا سانس رک رہا تھا اور اس کی آتھ جی دھندالا
رہی تھیں۔ راجر نے چاتو کی نوک کا نکڑا اس کے سامنے
لہرایا۔ اے جین کے جولری یا کس میں رکھا ہوا چاتو یا و آیا
جس کی نوک ٹوٹ کئی تھی۔ جیک نے زور لگا کرخو کو آزاد
کرانے کی کوشش کی لیکن راجر اس سے کہیں زیاوہ طاقتور
تما۔ اس نے دوبارہ اس جیجے دھکیل دیا۔ راجر بارباراس
نوار کر جی گیا۔ اس کا ایک باتھ بیٹ پرتھا اور دہ بے بھی لاکھڑا کر جیجے گیا۔ اس کا ایک ہاتھ بیٹ پرتھا اور دہ بے بھی کا ساری کی اور اس نے جا کہ کی آواز آئی اور راجر
سے جیک کو و کھی رہا تھا جو دیوانہ وارسانس لے رہا تھا۔ اس کے سیزھیوں کی طرف سے جین نمودار ہوئی اور اس نے جا کہ کر یو چھا۔ اس کیا جو رہا ہے ، گولی کس نے چلائی ہے؟''
کر یو چھا۔ '' یہاں کیا جو رہا ہے ، گولی کس نے چلائی ہے؟''
کر ایو جھا۔ '' یہاں کیا جو رہا ہے ، گولی کس نے چلائی ہے؟''
کا اس کے رہے گوٹی ہے ، گولی کس نے جلائی ہے؟''

جاسوسى دائجست -44 ستمبر 2016ء

## Downloaded From Pakeodety.com

''تم بچو گے تو ہمیں پکڑو گے۔'' جیک نے کہااوراس کی طرف پہتول سیدھا کیا۔ راجر بھاگا تھا کہ جیک نے عقب سے اس پر دو فائر کیے اور وہ ایک کمرے کا وروازہ کھولتے ہوئے اندر جا گرا اور چند کمچے تڑنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ جین منہ پر ہاتھ رکھے سے سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے جیک سے کہا۔ '' یتم نے کیا کیا؟''

جیگ کوبھی احساس ہور ہا تھا کہ اس نے کیا کیا تھا۔
اس نے ساری عمر معمولی ہی قانون شکنی بھی نہیں گی تھی اوراب
اس نے قانون کے محافظ کائل کر دیا تھا۔ وہ سر پر ہاتھ رکھ کر
میں رہا تھا جیسے اس کی مجھ بیس نہ آرہا ہو کہ وہ کیا کر ہے۔
جین اس کے پاس سے ہوکر راجر کی لاش تک آئی اور بھراس
کی گردن پر بھی در کھ کراس نے نفی بیس سر ہلایا۔ راجر مرچکا
قیا۔ لاش فرش پر بچھی دری پر پڑی تھی۔ جین اس بی اس کو
لیسٹے گئی۔ جیک اس کے پاس آیا۔ '' یہ کیا کر رہی ہو؟''
لیسٹے گئی۔ جیک اس کے پاس آیا۔ '' یہ کیا کر رہی ہو؟''

جین پلے کراس کی طرف آئی۔''سنو جو ہو گیا وہ ہو کیا۔ابا ہے ٹھنکانے لگانا ہے۔'' ''لاش کو؟''جیکے نے بے تھین سے کہا۔ ''ہاں اور اس سے پہلے کوئی پہاں ہماری موجود کی سے باخبر ہوجمیں یہال سے نگل جانا چاہیے۔''

'' راجریہاں آیا ہے اور بہت ہے لوگ جانے ہیں کہ یہ کر اجریہاں آیا ہے اور بہت ہے لوگ جانے ہیں کہ یہ کر ہم بہاں پائے گئے تو اس کی گم شدگی کا شہم پر جائے گا۔ اگر ہم یہاں نہیں ہوں گئے وکسی کا شبہ ہم پر نہیں جائے گا۔ خوش تسمی ہے کوئی یہاں ہماری آیدے واقف نہیں ہے۔''

''تم مجمول رہی ہو میں آئزک سے ل چکا ہوں۔'' ''ایک تو وہ تمہارا ووست ہے، دوسرے وہ صرف تمہاری آید سے واقف ہے، میرے بارے میں پچھٹیں جانتا۔''

'' پیددرست ہے۔'' اس لیے اس سے پہلے کہ دوسروں کوتمہاری یا میری آ رکا پتا جلے،ہم خاموثی ہے چلے جاتے ہیں۔'' '' فرق کیسے'''' '' فرق کیسے''''

جاسوسي ڏائجست -45 ستمبر 2016ء

سسے والے کسی بھی بحری جہاز میں ہوانا کے لیے آئٹ لے لو۔'' ''اس وقت ؟''جیک بولا۔ ''ہاں ای وتت ۔'' جین تیز لہجے میں بولی۔'' ہمیں

بہت نیزی سے کام کرتا ہے۔'' ''اد کے۔'' جیک نے کہا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔جین لاش والے کرے کا در دازہ بند کر کے اس کے تیجھے آئی۔جیک نے اسے ہانہوں میں لے کرکہا۔'' میں جلد آڈل گا۔''

جین نے پیارے اس کے چیرے پر ہاتھ رکھا۔'' تم پریشان ہو،تم سکون سے جاؤ اور پچے دیر کسی بار میں گز ار کر پھر ٹکٹ لینے جانا کسی کوتم پرشک نہ ہو۔''

پر ت ہے جانات کا دیا ہے۔ اور جیک نے فورے اے دیکھا۔'' میرے تقالبے میں تم زیادہ مرسکون ہو۔''

'''''''''''''''''''''کرزاری ہے۔'' ''او پری فلور کا دروازہ اندر سے بند کر کیما اور جب تک بیری آ دار درسنو دروازہ مت کھولنا۔''

جین تے سریلایا اور جیک باہر نکل گیا۔ اس علاقے میں جسی کا اسٹیشن ذرا دور تھا اور جیک سوچ رہا تھا کہ جس اے کوئی واقف کار نہ ل جائے مگر خوش قسمتی ہے جس جس میں وہ بیٹیا وہ اسے نہیں جانبا تھا۔ بہمی چلی تو اسے خیال آیا کہ جین کے چاقو کی نوک کا کلوا را جرکے پاس کہاں سے آیا؟

社会会

ورت بولیے پولیے رک گئی۔ اس نے پادری کی طرف دائیں اس نے پادری کی طرف دائیں جو اس نے پادری کی طرف دائیں ہوائے ہاس کی گئی دہاتھا۔ نہ جائے ہاس کی گئی دہاتھا۔ نہ جائے ہاری کو مسور کردیا تھا۔ ' فادرا میں مختص کوتم کیا کہو گے جوابتی دہ کا دے کر بھا گ جانے والی بیوی کو تلاش کر لے اور ایس دوبارہ اسے این زندگی میں شامل کر ہے۔''

وہ جواب دیتے ہوئے پھر نچکچایا۔''ایک ایسا مرد جو حج مج اپنی ہیوی ہے ہے بناہ محبت کرتا ہو۔'' ''مبیں عقل کے نقط نظر ہے اسے کیا کہو گے؟'' '' بے وتو فی ۔'' پاوری نے اس ہارا بمان داری ہے

' بے واوق \_ ' پاوری نے اس بارالیمان داری ہے جواب دیا ۔'' آزمائے ہوئے کو پھر سے آزمانا حماقت کہلاتی ہے۔''

ہے۔ عورت یا دری کے بالکل پاس چلی آئی۔ اس کے رخیار پر ہاتھ رکھا تو وہ ایک کے کوکانپ اٹھا۔ وہ اس کی کیفیت فیموں کرتے ہوئے بولی۔ اکمیا تم شادی شدہ ہو؟'' اورائیک جنگ ہے تھینے لیں ۔ را جرنے بیٹی ماڈی اوراٹھ بیٹیا۔ دوسری بیٹی جین نے ماری تھی ۔ گر اب راجر بنس رہا تھا اور جین برہم تھی ۔ ''تم کچھ زیادہ ہی ڈرامیے نہیں کرنے گے ہو۔''

'' ذرا ما میری فطرت میں شامل ہے۔'' راجر نے اسے بازوؤل میں لےلیا۔ اس نے اپنے بالوں کو کھیتجا تو اس کی وگ اتر آئی ، پنچے اس کے بال سنہری اور مخضر ہے۔ ''تم جانتی ہو میں پیدائش ادا کار ہوں۔ تمہارے نام نہاو شوہر کوایک لیچ کو شک نہیں ہوا کہ میرانعلق لندن پولیس سے منبع ۔ ۔ ۔ ''

جنین نے کسمسا کر کہا۔''وہ میراحقیقی شوہر ہے۔'' ''تمہارا پہلا اور واحد حق دار میں ہول۔'' راجر نے باز وسخت کرتے ہوئے کہا۔''تمہارے نزدیک آنے والا پہلامر دمیں ہوں اورآخری مردیھی میں ہی ہوں گا۔'' اب جکڑ کر راجر کا موڈ بدل گیا۔ اس کے تا تراث

اسے بر حرابی و دبین سیات اسے برائی در اس میں اسے برائی سے بھی واضح تھا مگر جین نے کئی اسکی طرح خود کو اس سے آزاد کر البارائی نے سنجیدہ کیجہ میں کہا۔ '' گلبرٹ پے وقت ان باتوں کا میں ہے جیک کس دفت بھی والیں آ جائے اس باتوں کا میں ہے جیک کس

موسیس، تنگسٹن جاگر واپس آنے میں اسے کئی گئے لگ کتے ہیں اور ہمارے پاس یقینا کانی وقت ہے۔'' راجر کالہجہ منی خیز ہو گیا۔اس آئے اپنے کوٹ کے یشچے موجو دسرخ پانی کی مجھوٹی ہے تھیلی زبالی جس کا پائی باہرنکل آیا تھا اور اس کے کوٹ پرخون کا ٹائر دیے پہاتھا۔

'' زَیادہ دیے 'میں گئی اور ابھی بچھے صفائی کا کا م بھی اے۔''

'' کام تم نے صفائی ہے کیا۔ جیک کو بتا بھی نہیں چلا اور تم نے گولیاں بدل دیں ۔''

''اس کے باوجود مجھے ڈرنگ رہا تھا کہ کیس ان میں ہے کوئی گولی اصلی نہ ہو۔''

''ممکن ہی نہیں تھا، میں بہت چھان پھٹک کر تمام گولیاں لا یا تھا۔'' جیک نے کہتے ہوئے اسے پھردیوج لیا۔ ''میں بہت دن تم ہے دوررہ لیا ہوں۔اب عبرنہیں ہوتا۔'' '' پلیز۔'' جین نے پھر مزاحت کی۔'' ابھی موقع نہیں ہے۔ابھی باان کمل ٹیس ہواہے۔'' ''بھاڑ میں گیا یاان۔''

" میں ای شرط پر ہیشہ کے لیے تمہار اساتھ دیتے پر شار ہوگی ہول ۔ " مجین کالہجہ خت ہوگیا۔ " کمیاتم بھول رہے ''نہیں، ہم پادری شادی نہیں کرتے ۔'' ''آب تو کرنے گئے ہیں۔'' ''ہاں لیکن میں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔'' ''تم نے بہمی محبت بھی نہیں کی؟'' ''نہیں۔''

عورت مسکرائی۔'' تب تم مرد اورعورت کے تعلق کی باریکیوں کے بارے میں پیچھٹیں جانتے ۔''

''میں نے آج تک کسی عورت کو پاس سے نہیں ویکھا اور نہ ہی کسی عورت سے اتن دیریات کی ہے۔ تم پہلی عورت ہوجس کا اعتراف سننے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔''

"اگر مردعورت سے محبت کرتا ہے توسوائے اس کی بے وفائی کے وہ ہر خطا معاف کرسکتا ہے۔ بعض اوقات تو بے وفائی بھی معاف کردیتا ہے۔"

پاوری جب ہے آیا اس نے پہلی بارعورت کی کہانی پرخود سے بات کی۔''بعض عور تیں ایس ہوتی ہیں کہ کوئی مرد ان کومز ادے ہی نہیں سکتا۔''

غورت نے سلاخوں کے پاس نصیل کے ساتھ رکھی موے کی مشین کی طرف دیکھا۔''تم آکیا تج بچے سیجھتے ہو کہ مرنے والے کوان اعترافات سے کوئی فائدہ ہوتا ہے۔'' ''کہاتم نہیں سیجھتیں؟''

''میں نے تمہیں نہیں بلایا تمہیں ان لوگوں نے بلایا ہے۔'' عورت کا اشاد ، قبد خانے کے حکام کی طرف تھا۔ اس کا اشارہ واضح تھا کہ وہ آئیراف کر ہے سود چیز جھتی تھی ۔ ''ممکن ہے فائد ، ہواور ممکن ہے نہ ہو۔ گر آ دی کے

دل کا بوجھ ہاکا ہوجا تا ہے۔'' ''میرا بوجھ بڑھ رہا ہے۔'' عورت کا لیجہ برجل ہو

یا۔ پا دری نے اسے حوصلہ ویا۔''ممکن ہے جبتم بات سمل کراوتو ہوجھ ہاکا ہوجائے۔''

''ہاں۔''عورت نے میر خیال نظروں سے پادری کی طرف دیکھا۔''اباعتراف کا وقت آگیا ہے۔'' خلاک کٹا کٹا

جیک کے جاتے ہی جین تیزی سے او پر آئی۔ اس نے او پری فلور کا بڑا در دازہ اندر سے بند کیا اور پھر اس کمرے تک آئی جہاں لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس نے دری الٹ دی اور پھرزورلگا کر راجر کی لاش کو بھی سیدھا کر دیا۔ اس کے بیٹ والی جگہ ہاکا ساخون پھیلا ہوا تھا۔ جین پھے دیر اس کے بیٹ والی جگہ ہاکا ساخون پھیلا ہوا تھا۔ جین پھے دیر اسے دیکھتی رہی پھر اس نے جججک کر اس کی سوٹیمیں پگڑ کی

جاسوسى دائجسك ﴿ 46 مستمبر 2016ء

ہو سان ڈیا او کے ایک بینک میں سائیس ہزار یاؤنڈ ا سرانگ کی دولت بری ہے۔اسے حاصل کرنے کے لیے لازی ہے کہ ہم پلان پر پوری طرح عمل کریں۔'' ''میں جھنے ہے قاصر ہوں جب تم نے اس مخص سے

چھنکارا پالیا تھا تب اسے کیوں اپنے پاس بلوایاتم نے کتنا برُ ارسک لیا اگریه غصے میں تنہیں قُل کُرویتا؟''

جین مسکرانے تگی۔ ''میں اے جانتی ہوں۔ وہ مجھے قتل کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں اگر وہ خود کشی کا سوچ لے تو شاید سلے بچھے مارد ہے۔

" پھر بھی تم نے جان کا خطرہ مول کیا۔" ''میرا مقعدا پی جان ہے بڑا ہے۔'' جلین نے اس ك طرف و يكها- "مجهيجيك سے انتقام لينا ہے-" 公公公

جبک بندرگاہ پہنچا اور اس نے ہوانا جانے والے بحرى جہازوں اور کشتیوں کا بوچھا۔اے معلوم ہوا کہ قبل دن ہے پہلے کوئی کروزرشب ہوا نانہیں جائے گا البتہ کل دو بهر میں اُیک خارتی کشتی جار بی تھی جس عمل کچھ مسافروں کی تی تنوائش هی وجیك نے ای ش كل كرالي - اسے معلوم تفا كەنتچارتى ئىتتى كاسفرا سان ئىيں موتا ہے كيكن ايك تو ير وزارشي كے مقابلے ميں تيزسفر كرتى اور دوسرے انہيں جلر از جلد بہاں سے نکانا تھا۔اس سے پہلے کہ لوگ ان کی یہاں موجود گی ہے دانف ہوجاتے کیجیک نے جین کے مشورے کے برمکس کی ایکارخ کے سے گریز کیا۔ اسے خیال تھا کہ ابھی اے جا کر را حرکی لاٹن بھی ٹھکائے لگانی تھی اور اس کے لیے بوش وحواس میں رہنالازی تھا۔ بندر گاہ پہنچ کر اس نے بھی چھوڑ دی تھی کیونکہ واپسی میں مئلہ نہیں تھا اور بندرگاہ ہے آ رام ہے بھی مل گئی۔ تقریباً تین تھنے بعدوہ پیلس کے دروازے پر اتر ا۔ لاک کھول کر وہ اندرآ یا اور او برآ کراس نے جین کوآ واز دی۔

جواب تہیں آیا تواس نے پہلے بیڈروم میں دیکھااور اے خالی یا کروہ لاش والے کمرے میں آیا۔اے دھیکالگا تھالاش درنی سمیت غائب تھی ہجین اور لاش بیک دفت مکیے غائب ہو کتے تھے؟ ایمی وہ سوج رہا تھا کہ یہ کیا اسرار ہے کہ اے کچن کی طرف ہے برتن تھکنے کی آواز آئی اور وہ تیزی ہے وہاں پہنچا۔جین کوڈ اکننگ تعیل پر بیٹھے یا کراس فے سکون کا سائس لیا۔ میں یکارر ہاتھا،تم نے جواب تیل

جین نو ڈلز سوپ کے پیالے پر جھی ہو کی تھی۔ اس نے لباس بدلا ہوا تھا اور اس کے سکیے بالوں سے ظاہر تھا کہ اس نے عمل کیا ہے۔ جین نے سر ہلایا اور آہت ہے یولی۔ '' مجھ میں جواب دیسینے کی ہمت نہیں تھی۔ میں بہت تھی ہوئی ہوں ۔ بھوک ہے مرنے والی ہور ہی ہوں۔'' در کیوں؟ ....اورلاش؟''

جین نے سر ہلا یا۔''میں نے اے دفنا دیا ہے۔ متحن یں درختوں کے لیے جو گڑھے کھودے گئے تھے، ان میں ہے ایک میں اسے ڈال کراویر ہے مئی ڈال دی۔'' جیک تیزی سے باہر آیا اور اس نے بالکوئی سے رجھا نک کردیکھا۔ یام اور تاریل کے درخت لگانے کے لیے کل سات گڑھے کھودے گئے متھاوراس کے بعداس کے ملاز بین کو فارغ کردیا تھا۔ کام جوں کا توں روگیا تھا۔ اس نے واپس آ کرجین ہے کہا۔''پیار ھے اسے بڑے تھیں تھے کہ ایک آ دی کو پوری طرح دفن کیا جاتا۔" مين حرف هام يدبر اكياتها."

جيك فكرمند تفا\_" باقي سارے گڑ<u>ے جم</u>جى بندار ہوں کے ور مرف ایک کو صابدہونے سے ملک ہوگا جین نے نفی میں سر ہلا یا۔" اب مجھ میں ہمت میں ہے۔لائی نیچے کے جاکر، گڑھے کو مزید گہرا کر کے اس میں لاش ڈال کرمنی جرنے میں میر کی ساری توانا کی جیسے ختم ہو مَنْ تَقَى \_ جب مِن فِي لا مِن وفيا وي آد مجلے لگا كه ميں ب ہوش ہوکر و ہیں گر جا دُن گ ۔ بتائیل میں اوپر سے آئی ؟''

احتم آرام كرويل يه كام تمثا لول كا-" جلك نے کوٹ اتارتے ہوئے کہا۔ ووسر ک ایک نیکر میں سے آیا۔ اس نے کودام سے اوز ار نکا لے اور گڑھوں میں منی بھرنے لگا۔اے کی تھنے گے اور وہ سرے یاؤں تک می میں جر کیا تھا گر کام تسلی بخش انداز میں مکمل ہو کمیا اور اب کوئی شک نہیں کرسکتا تھا کہ صحن کے کسی کڑھے میں کوئی لاش وفن کی گئی ہے۔لاش والے گڑھے میں یا نی ڈال کرمٹی بنھیائی اور پھر مزیدمٹی ڈالی۔ وہ نبادھوکراو پر آیا توجین سوچکی تھی۔ جیک نے کچھ دیراہے ویکھا اور پھرخودبھی سونے کے لیے لیٹ عمیا کے سے ان کی زندگی کا ایک اور دورشروع ہونے والا تھا۔اس کی ساری سوچیس نہیں رہ گئی تھیں ۔زندگی کو پھر ہے شروع كرنے كامنصوبے تم ہوكيا تھا۔

اس کی آنکھ کھلی تو چین ساری تیاری کر پچکی تھی۔اس یے کہا کہ وہ اٹھ کر جلدی ہے تیار ہوجائے اور ناشا کرلے تاك وهب بيلى كاطرح سے كردے اور كى كوشك نہ ہوك

جاسوسى دَانْجست ﴿ 47 ﴾ ستمبر 2016ء

کوئی بیان آیا تقااور رکاشا۔ جنگ نے ای بھی والے ہے کہدویا تھا کہ وہ تیج مارہ سے انہیں لینے آ جائے۔ جب تک وہ ناشتے سے فارغ ہوکر تیار ہواجین نے تمام کرے اور خاص طور سے بکن ویسائی کردیا جیساان کے آئے سے پہلے تھا۔ اس اثنا میں بھی آگئی تھی اور دہ تنگسٹن کے لیے روانہ ہوئے ۔خلاف تو قع جاتے وقت جبین خوش تھی ۔شایریہاں ر ہناا ہے بھی اچھانہیں لگا تھا۔ جیک نے بھی خود کو ذہنی طور پر تیار کرایا که اب انہیں بھی یہاں واپس نہیں آتا ہے۔ اس کے پاس مشکل سے چندسو یاؤنڈز بیچے تھے اور وہ سوچ رہا تھا کہ کمیااس رقم ہے وہ سان ڈیا گوجا سکیں گئے؟

ہوانا میں وہ ایک چیو ئے ہے مکان میں رکے تھے۔ اے جنگ کی اتنی استطاعت نہیں تھی کہ وہ مہتکے ہوٹلوں میں تخبر سکتا اور سے ہونلوں میں رکنا اے گوارانہیں تھا۔ پھر ہوگل میں دوسروں کی نظروں میں آنے کا امکان رہتا تھا۔ اس لیے اس نے جین کے مشورے پر سے چھوٹا سا مکان کرائے پر لے اپنجا۔ یہاں وہ کسی کی نظروں میں آئے بغیر مكون سے رہ مكے ہے۔ جب كوخد شرقا كد كہيں راجرميز كِ قُلْ كَا يُول نه كُلُّ عِلْ عَلِي أُورِ قَالُونِ إِنْ كَا يَجْتِمَا كُرْمًا مُوا المال تك ندآ جائے - انہول نے اسے سارے قيمتي اور ا تھے لیاس پیک رکھے تھے اور وہ میں سے فریدے ہوئے سے لباس استعال کر ہے ستھے ایک نے معلوم کیا تھا، سان ڈیا کونک جانے کے تین طریقے تھے۔ ایک وہ پانامہ كرائج بحرالكال مك جاكركوني كروزرش پكزي ع سان فرانسسکو جا رہا ہو۔ ایں وقت تک نہریا کا پیمل نہیں ہوئی تھی۔البتہ اس کی تغییر کا آغاز ہو تمیا تھا۔ پیسفرسب سے مخضر ثابت ہوتا ، و ہ دو تفتے میں سان کی اُکو آپ کیتے تھے ۔ تگر اس میں خرج سے سے زیادہ تھا۔

دوسراطر يقدثرين كالقاء بيزياده وفت ليتا كيونكهاس وفت تک فلوریڈا سے کوئی ریل لائن براہ راست سان فرانسسكوتك نهيس عاتى تتمي بككه بهلائن والمثلثين كي طرف ست حاتی تھی یوں سفر بہت طویل ہوجا تااس میں زیادہ دفت اور زیادہ پیسا لگتا۔ پھرٹرین میں اتنا طویل سفریہت حکن والا ہوجاتا۔ اگر وہ رکتے ہوئے جاتے تو اس کا مطلب ہوتا مویدفرج ۔ سب سے کم فرج طریقدر ی راستے سے سفر کا تھا۔ وہ سیکسکو تک فیری میں سفر کرتے اور اس کے احدوہ の上述を変がいいとってノデッカスタ سنر میں خرچ سب ہے تم ہوتا گر یہ سب ہے تر اوہ جو تھم

بعرا اور قطرات ہے میرسٹر نتا جس ٹریولنگ ایجنٹ ہے جیک اورجین نے بات کی تھی اس نے یہ تینوں طریقے اس کے سامنے رکھ دیے تھے۔اس نے جین کی طرف دیکھا اور بولا۔ معمشر بریسنن اتنی خوب صورت بیوی کے ساتھ میں آب كوتيسرا لرابته استعال كرنے كا مشوره نبيل دول گا-سیکسیکواوراس یکا دونول جگہول پرڈا کوسرگرم ہوتے ہیں اور وہ لوٹ مار کے ساتھ لیلنے والی حسین خواتین کو بھی اٹھا لے

كروزرشب سے دوافراد كاخرچ كم سے كم بھى يا فچ سو یا وُنڈ زنتما جب کہ ٹرین کا خزج بھی تقریباً اتنا ہی تھا۔ البته فیری ادر زیمی را ہے ہے سفر کی صورت میں خرچ تمین سو باؤ نڈ زہو ماتا ۔ حقیقت تو بیھی کہ اے ان کے پاس اتنی رقم بھی نہیں پکی تھی ۔ جین کے یاس جوز بور تھا اس بل تھی پھر جڑے ہوئے تھے اور ان کی قیت سو یا وُنڈ رکھی نہیں تھی۔اس کے پاس سے جمعتی چیز اس کی شادی کی انگوشی تھی۔ تگر جیک نے اسے فروخت کرنے سے اٹکار کر دیا اللا جين كي الدائل كيد له شايد دوسو ياؤنذوال جائیں،اس صورت میں ہمٹرین سے سفر کر عمیں گئے۔' وونيين بهيس كوني اورطر ايتيسو جينا هوگا - "

وہ اپنے رکان میں وُ زکررے ہتے اور بدآلوگا جرکے سوپ کامعمولی کا ڈ نرتھا۔ وہ اپنی جنع ہونگی خرچ کرتے میں حد در ہے کفایت شعاری وکھارے ہتھے۔اس وقت مجمی وہ ای بارے میں بحث کردہے تھے۔جین نے کہا۔'' تب ایک جی طرایقدر و جاتا ہے۔" و کون ساطرات ؟

ادہم جوا کھیلیں کے اور اس سے رقم کما کی گے۔" جین نے چندون سلے بھی یہ تجویز بیش کا می مرجک نے توجہ نہیں دی تھی۔ آج پھراس نے کہا۔ چیک نے المائمت سے جواب ویا۔ 'جوئے میں جیت کے ساتھ ہار بھی ہوتی ہے اور ہارے پاس لگانے کے لیے زیادہ رقم تہیں

''ہم جینی کے۔''جین نے کہا۔ ''وہ کیسے'''

"ا گرتہیں معلوم ہو جائے کہ تمہارے مخالفوں کے یاس کون ہے ہے ہیں تو کیا جیت تمہاری نہیں ہوگی ۔'' "بال البيك في ال كابات يرغوركيا-" تمريجه یلم ہوگا ہو'' منظمیں شہری بڑاتی ہوں۔'' جین نے کہا اور کھڑی ہو

جاسوسى ڈائجسٹ 48 ستمبر 2016ء

گئے۔'' بھی اوتم جوئے کی میز پر ہواور ان تین کرسیوں پر تمہارے مخالف کھلاڑی ہیں۔ "اس نے میز کے باقی تین اطراف میں رکھی کرسیوں کی طرف اشار ہ کیا۔ ' میں ساقی ہوں اورتم چار دل کوشراب دے رہی ہوں۔''اس نے میتلی انها كرشراب فرضي گلاسوں ميں ؤالنے كا مظاہرہ كيا۔ ''اس کے ساتھ ساتھ میں ان کے یتے بھی دیکھ رہی ہوں۔"

جیک نے سر ہلا یاادر نقطہ اٹھا یا۔''تم مجھے کیے بتاؤ عی''

جين مسكرائي-"ساتي اگر حسين موتو ناز و ادا مجي دکھاتی ہے۔ اگر میں رخسار کے ساتھ اینے بالوں کی لٹ ار چھے کروں توتم مجھ لینا کداس کے یاس آگاہے۔وواکے و ف كى صورت بنس من بن لك دويارستوارون كى ، اگريس ا ہے بندے کو چیووں تواس کا مطلب ہوگا کنگ مسکرانے کا مطلب ہو گا کوئن اور اگر میں گلے پر انگی تھیروں تو اس کا ملب مولاتم ما من واليكومار عكته مو-"

" فیک ہے گر اس میں خطرہ ہے، جواری ہوشیار

ہر تے ہیں کئی تم رخک ہوسکتا ہے۔'' ''کیے اگر ہوا مجی تو کسی کے پاس کیا شوت ہوگا؟''جین نے سوال کیا۔''میں کہدووں کی میں غیرارادی ایسا کرری تھی۔

مجوئے خانے کی ہم الی کوئی مرتحت نہیں کر

'' میں جانتی ہوں بیاں بعض لوگ ایک رات کے ليے تھر كرائے پر ديتے إلى اور وہال دولت مند جوا تھيك

''مکان کون ملاش کرے گا؟''جیک نے لئی عر ېلا يا - 'مين يبال کسي کونيس جا نتا-''

'ييتم مجھ پر چھوڑ دواگرتم راضی ہوتو؟'' جیک سوچ میں پڑ کیا۔ وہ تاش کے کھیلوں سے اچھی طرح واقت تقااور باکا بھٹکا جوامیمی کھیل چکا تھا۔ مگر دہ عاوی جواری نہیں تھا اور اس قسم کا کا م بھی نہیں گیا تھا تگر انہیں رقم کی بھی اشد ضرورت تھی ۔اگران کی جمع ہو بجائی تو وہ جلدفث پاتھ پرآ جاتے۔ بیشاید آخری موقع تھا۔مجبوراً اس نے اثبات میں سربلایا تھا۔

ای چوٹے سے مکان کے ایک کرے میں جار افرادمیز کے گروشنے ہوئے تھے۔ ان میں ہے ایک جیک تھااوراس نے اپناسب سے بہتر این سان کینا ہوا تھا۔ اس

کے منہ میں ہوانا سگار دیا ہوا تھا۔ باتی تین افراد بھی لباس اور اندازے ذی حیثیت لگ رے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ہے اور سامنے شراب کے گائ تھے۔ بی سنوری جین كرے ميں آئی۔اس كے ہاتھ ميں قديم عربي عرف كا جك نما برتن تھا جس میں شراب تھی۔ ان جاروں کے گلاس خالی ہو چکے تھے ادر اس نے یو جھے بغیر ان کے گلاموں کو بھر نا شروع کر ویا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ان کے بتے بھی ویکھ رہی تھی۔ پہلے آ دی کا گلاس بھر کر اس نے مسکر اگر جیک کو و یکھا اور پھراہے رخسار تک آئی لٹ چیو کی ۔ وہ دوسرے کے ماس آئی، اس کا گلاس بھرااور گلے پر کا شنے کا اشارہ کیا۔ میمنی اس آ دی کے ہے تسب سے کزور تھے۔ تیسر ب کے پاس سب سے بہترین پنتے تھے اور بھی کنے اس سے مخاط رہے کا شارہ کیا۔اس کے ساتھ ہی وہ کرے نکل

جیک جان گیا تھا کہ اس کے فالفوں کے یاس کون ہے تتے ہیں اس کے بازی جیتنا اس کے لیے زیاد ہفتال یں ہوا تھا۔ اس قے جو یاؤنڈ زائا ہے تھے اور اب اس کے سما منے سات سو پاؤ نڈرز ستے۔جس کے پاس سب سے بہترین ہے ہتے،وہ جیک کی ٹُٹَ پرنا توش اور نامطمئن تھا۔ جیک نے بورے اعتمادے اے شوکرنے کو کہا اور اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے اگر وہ نتے شوکرالیما تو جیت ای کی ہوتی۔ دوسری بازی شروع ہوتی اور یکھ دیر بعد جین اندر آئی۔اس نے کھلاڑیوں کے گائی جرے اور پھران کے یتے و کو تر جیک کو مطلع کر رہی تھی کہ اچا تک نا مطمئن کھلاڑی نے اٹھ کرجین کو کائی ہے پکڑتے ہوئے دیوار

ے لگا یا اور بولا۔ ' بیاشارے دے رہی ہے۔'' "كع؟"دومرع في إلى جما-

''اے۔'' آدی نے جیک کی طرف اشارہ کیا۔اس نے جین کو بہت بختی ہے پکڑا ہوا تھا اوراس کے چرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ جیک اب تک اس سے انجان بنا ہوا تھا مگر جین کی تکلیف اس سے برداشت نہیں ہوئی اور اس نے آدی سے کہا۔

"ميري بيوي کوچيوڙ دو \_"

"او ہ توبیاس کی بیوی ہے۔" آدی نے کہتے ہوتے جین کو بالوں سے پکڑلیا۔ معالمہ جیک کی برداشت سے باہر ہوگیا تھا۔ وہ اٹھ کراس آوی پرنوٹ پڑا اوراے چند کے مار نے جی بھی کامیاب رہا مگر و ولز نے والا آ دی نہیں تھا۔ یاتی تین وولت مند بی تین سیم بوے برسماش مجی ستے۔

جاسوسى دائجسك 49 ستمبر 2016ء

انہوں گئے لیملے اے ہے ہے ہی کا اور کیم نار باڈ کر اورہ موا کر
ویا۔ جین نے اے بی کوشش کی تواہے بھی چند ہاتھ سو
پڑے تے۔ اس کا ہونٹ بہت گیا تھا۔ اس کے بعد وہ اس
آگے نیں آئی۔ دل ہمر کر جیک کی مرمت لگانے کے بعد ہو
انہوں نے اے اٹھا یا اور لا کر سپڑھوں سے نیچے دہکیل دیا۔ لیے
وہ لڑھننا ہوا نیچے تک گیا اور وہ ایں ہے وم پڑارہ گیا۔ اس نے جیک
ووی کو پکڑ کر اس نے آخری منظر ویکھا کہ ایک آدمی اس کی
بیوی کو پکڑ کر اس سے دست درازی کر رہا تھا اور دوسرامکان بوائی کر اوروازہ بندگر رہا تھا۔ اس کے بعد جیک کو ہوش نیں رہا۔ مرج
ویر بعد وروازہ کھلا اور اندر سے جین نگل ۔ اس کا لباس جگھ بہتو کہ ورازہ کی اس کی بیتو

جیک کو ہوتی آیا تو او پر درواز ہ برستور بندتھا۔ پچھ
دیر بعد درواز ہ کھلا اور اندر سے جین نگی۔ اس کالباس جگہ
جگہ سے بھٹا ہوا تھا۔ اس کے چبرے اور ہاتھوں پرخراتیم
مایال جیس۔ وہ لڑ کھڑاتے قدموں سے سیڑھیاں اتر کر نیج
آئی۔ جیک نے اس کی طرف ہاتھوا تھایا گروہ اس کی طرف
دیکے بغیر چلی گئی۔ پچھو پر احد جیک ہمت کر کے اٹھا اور اس
کے چیچے روانہ ہوا۔ جین گھر میں تھی اور اس سے آگھیں
ملائے ہے گر پڑ کررہی تھی۔ خود جیک بھی اس کی طرف تبیل
ملائے ہے گر پڑ کررہی تھی۔ خود جیک بھی اس کی طرف تبیل
دیکھیا رہا ۔ آئی تی وہ دونوں بیکن کی میز پر آسے ساسے
میں بیٹھا رہا۔ آئی تی وہ دونوں بیکن کی میز پر آسے ساسے
میں بیٹھا رہا۔ آئی تی وہ دونوں بیکن کی میز پر آسے ساسے
میں بیٹھا رہا۔ آئی تی وہ دونوں بیکن کی میز پر آسے ساسے
میں بیٹھا رہا۔ آئی تی وہ دونوں بیکن کی میز پر آسے ساسے

'' بیمچے د کھا بیٹی ہے '' جین نے آئی ہے کہا۔'' بیمچے د کھتمہاری جذیا تیت کا ہے۔تم نے بیمچے ہوئی تسلیم کرلیا۔''

میم ترمیات ''تو اور کیا کرتا (پنے سامنے تہار کے ساتھ نویاوتی ہوتے ویکھتا۔''

'' وہ تو ہوگئی۔'' جین طنزیہ انداز میں بنتی ۔'' اور تم پچھ نہ کر سکے۔''

اس ذات پر جیک کا دل جاہ رہا تھا کہ زمین شق ہو جائے اور وہ اس میں سا جائے۔ اس نے تھٹی تھٹی آواز میں کہا۔'' میں کیا کرتا؟ انہوں نے مجھے بے بس کر دیا تھا۔ مجھے ہوش نبیس رہاتھا۔''

''تم ہوٹ میں ہوتے تب بھی کیا کر لیتے ۔'' جین کا لہجہ مزیدز ہریلا ہوگیا۔''شکر کروانہوں نے بیسب تمہارے سامنے نہیں کیا۔''

''میں ان لوگوں کو جیوڑ ول گانہیں ۔'' ''کیا فائدہ اگرتم انہیں تلاش کر کے آئی بھی کر دو تب مجھی میری کھوٹی فزنت والیس نیس آئے گی۔''

جیک ایک عام مختمی تھا۔ ایک سینے پہلے تک اس نے سوچا بھی ہیں تھا گہا ہے ایسے حالت ہے گزرنا پڑے گا۔
اس کی جو گا اسے دہو گا دے کر بھاگ جائے گا ادراس کے ہوتے ہوئے گی اور سے شادی کی تیاری کر لے گا۔ پھر کے اس کے بیچے لگ جائے گا۔ انجام کاروہ جیک کے ہاتھوں ان کے بیچے لگ جائے گا۔ انجام کاروہ جیک کے ہاتھوں ماراجائے گا اوراس کی جیک کے ہاتھوں ماراجائے گا اوراس کی بیٹوی کوزیادتی کا نشانہ بنایا۔ اس کے پاس دولت، حیثیت، پراکہ پچھالوگوں نے ان کے کیے کی سز ایواں دی اوراس کی بیٹوی کوزیادتی کا نشانہ بنایا۔ اس کے پاس دولت، حیثیت، بیٹوی کوزیادتی کا نشانہ بنایا۔ اس کے پاس دولت، حیثیت، بیٹوی کوزیادتی کا نشانہ بنایا۔ اس کے پاس دولت، حیثیت، بیٹوی انگریز سے اور بیس نے خود سنا، وہ کہدر ہے سے کہ بیٹوی انگریز سے اور بیس نے خود سنا، وہ کہدر ہے سے کہ چند گھنٹوں ابعد ان کا جہاز برطانہ جانے دالا ہے۔ وہ اس ونت تک ہوانا ہے بہت دور دکل گئے ہوں گے ۔ کیا گم اُن ونت تک ہوانا ہے بہت دور دکل گئے ہوں گے ۔ کیا گم اُن

جیک تے اس کی طرف دیا جیما اور باہر مثل گیا۔ گروہ اس مکان کی طرف بنیس گیا تھا۔ دہ ہوانا کی گایوں بیس گھومتا رہا۔ بیاں رات حالتی تھی گر دن بیس گلیاں مولی جیس البیتہ سیاح خوش وقرم تھوم کھر دن بیس گلیاں مولیقی پر ناج رہے ہے اور کبیس کھا کی رہے تھے۔ سیاح وطن کے دور موسیوں کے ان کھات کو سمیٹ رہے تھے۔ وہ ان کے درمیان بیس گئر تار با۔ وہ آیک اعلی درج کی آخری گاہ کے درمیان بیس گئر تار با۔ وہ آیک اعلی درج کی آخری گاہ کے درمیان بیس گئر تار با۔ وہ آیک اعلی درج کی آخری گاہ کے سامنے سے گزراتو اس کے مار تھا۔ وہ تورت کے ساتھ گھی مارکو تا کہ سیس تورت کے ساتھ گھی اور میں اور ان کی دائی میں گئر دی تھی۔ ایس گئی رائی بیشنا اس گھرت گاہ بیس گزری تھی۔ جیک ایس گورت کے ساتھ ای تھرت گاہ بیس گزری تھی۔ جیک ایس جیس جیس شال کر دی تھی۔ جیک ایس جیس شال کی زندگی بیس ادر اس نے نوراً دوسری کا بندو بست کرلیا گراس کی زندگی بیس ادر اس نے نوراً دوسری کا بندو بست کرلیا گراس کی زندگی بیس ادراس کی زندگی بیس ادراس کے نوراً دوسری کا بندو بست کرلیا گراس کی زندگی بیس شرآنی ہوتی۔

#### 公公公

اس واقعے کوتیسرا دن تھا۔اس کے بعد سے نہ توجین اس کے پاس آگی تھی اور نہ خوواس نے اسے چھوا تھا۔ دونوں کے درمیان اجنبیت کی دیواری آگئی تھی۔ جیک صبح گھر سے نگل جاتا اور عام طور سے شام کو یا رات کو واپس آتا تھا۔ جب بدمعاشوں نے اسے مارا بیٹا تھا تو اس کی جیتی رقم بھی جب بدمعاشوں نے اسے مارا بیٹا تھا تو اس کی جیتی رقم بھی جب کے سوج رہاتھا کہ اپنی کچھ چیزیں فروخت کر دے۔ اور جیگ سوج رہاتھا کہ اپنی کچھ چیزیں فروخت کر دے۔

جاسوسى ڈائجسٹ 50 ستمبر 2016ء

گر په مسئلے کاحل نہیں تھا ۔مسئلے کاحل وہ رقم تھی جوسان ڈیا گو کے کسی بینک میں یوی تھی اور اے حاصل کرنے کے لیے و پاں جانا لا زمی تھا جبین کا جانا ضروری تھا اور وہ اسلی نہیں حاسکتی تھی۔اس نے جنگ کو بتایا کہاس نے بادرے ڈی فلب سے بھی روابط اس لیے بڑھائے تھے کہ وہ اسے ہنی مون کے لیے سان ڈیا گوجائے برآبادہ کر لیتی اور وہاں بھنے کرایک بارزقم حاصل کرلیتی تو پھرآ زاد ہوتی۔

مگراس کا موقع ہی نہیں آیا تھا۔ جب اس نے جیک ے شادی کی تو جالا کی ہے اے سان ڈیا کو چلنے پرآمادہ کر لیا۔ای نے جان ہو جھ کرای بینک میں ا کاؤنٹ تھکوایا جس ك ايك شاخ موانا من بھي تھي۔ جب وہ جيك كى رقم لے كر فر العولي تواس نے جوانا بہتے ہي ساري رقم اس بينك ك ر ليع سان ڈیا گوجھجوا دی تھی۔اس کا ارادہ رقم نگلوا کرسان ارائسکو یا حویارک جانے کا تھا۔سرمایہ کاری کے نقط نظر ہے یہ دونوں شہر بہترین شے۔ ستائیس ہزار یاؤنڈ ڈ اتی بڑی رقم تھی کے وہ اس ہے حاصل ہونے والے تنتع ہے بھی آرام سے گر ارا کہ سکتی تھی۔ اس نے سب جیک کو پیلس ے نکلنے کے بعد ہواہ کی طرف جاتے ہوئے بتایا تھا۔ مک شام کوآیا توجین نے اس کے سامنے کھا نا اور شراب کی تى يونى يونل ركھ دى \_

وعلى فه كوال في كويكه ب ادر فدين

جك لئى سے مكرا يا در كھانے ميں مصردف ہو كيا۔ ا جا لک جین نے فی کارن ۔ ''ج یا .... میں اس جو ہول سے 2 ne 7. le

'' میں ان کو مارنے والی ووالا تا ہوں'' جیک نے ''خدا کے لیے میری ان سے جان حیمر اؤ۔'' جین

نے ایک مولے جو ہے کو چھ کھی کر مارا، وہ میز کے اہ پر جرہے کی کوشش کررہا تھا۔ جو ہا چیل کر بھا گا۔ جیک کھانا م كرك إبرايا، ال في الله الله والله والله والله ردنی اور چوہے مارز ہرلیا۔ زہرسفید سفوف کی شکل میں تھا۔ وكاندارني استخبرداركيا-

"اے کھانے یے کی چیزوں سے دور رکھنا ، یہ بہت زودا شرہے۔ ایک گرام کی مقدار ٹیل ہی مہلک ٹابت ہوگا۔ اگر کوئی تلطی ہے کھالے توٹوراً ڈاکٹر کے یاس جائے۔'' جَلْ كُمِر آيا وروون چزينجين كيجاكيل اس نے اسے زہر کے بارے میں خبر دار کیا۔ جین نے زہر

ان جگہوں کے آس یاس چیزک دیا جہاں سے چوہے آتے تنے۔ وہ پڑھ بے پین تھی۔ اس نے جیک سے کہا۔''تم نے میراجیواری باکس دیکھاہے۔''

الله الله على في كبا اور كرے مين آيا جان جولری ہائس ایک شیف میں اوپررکھا تھا، وہ لے کر باہرآیا توجین جادراوڑ ہے کہیں جانے کو تیارتھی۔اس نے گھڑی گ طرف دیمیما جوساڑ ھے نو بجار ہی تھی۔''تم اس وقت کہاں جاري جو؟

" ابر-" وه بولى-"ميرا دم كحث رباسي، مين ورا تا زه ہوا لینے حار ہی ہوں \_'

"اس وقت باہر جانا اکیلی عورے کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے۔ ہوانا اچھی جگہنیں ہے ''میں زیادہ دورنہیں جاؤں گی۔'' جین نے کہا اور

اس کے جانے کے بعد جیک مجمہ دیرسوچتار ہا جمراینا کوٹ اٹھاتے ہوئے وہ بھی باہر نکل کیا۔جین گلی کے سرکے پر مزر ری هی - جیک وت مینته او نه ای طرف چل بزا-آھے بر کا میزکر بھی اور ایں پر خاصا جوم تھا اس لیے اسے جین کا پیچیا کرنے میں زیادہ وشواری پیش ٹبیں آئی۔ وہ 'تل نہیں رہی تھی بلکہ تیز قدموں ہے چل رہی تھی اور وہ جس طرح کلیاں مڑ ری تھی اس سے لگ رہا تھا کہ اے اپنی منزل کا بہ خو بی علم تھا۔ ہر وہ ایا گئی ٹیں مڑی تو جیک چونگا۔ یہ جگہ قبیہ خانوں کے لیے مشہور تھی ۔ کلیوں ٹیں انفرادی پیشہ كرك والى عورتين أل رنى تبل اور آتے جائے کو گول كو متوج کرنے کی کوشش کرر ہی تیں۔ چندایک نے دیک کو بھی رو کنا جاہا نگروہ و بھیمے کہتے میں ان ہے معذرت کرتا ہوا اس مکان کی طرف بڑھا جس کے صدر درواز ہے مرجین کھڑی ایک آ دی ہے بات کررہی تھی۔

پھر وہ اندر چلی گئی۔ مکان کے سامنے موجود آ دمی بتانے کے لیے کانی تھا کہ اندر کیا ہور ہاہے؟ جیک یاس پہنجا تو اس نے جیک کے لیاس اور معزز تیلیے کی وجہ سے اوب ے اس کے لیے درواز و کھول دیا۔ بابر کی میں بجنے والی موسيقي كاشور تفار هم يهال شورنسجناً هم تها\_ جيك سيرهيال الركرايك جيونے سے بال بين آياجس بين كن طرف سے سيرصيال او يري فلورز كي طرف جار ،ي تبيس اور و بان جگه جگه نیم عربال تورتیل گوم رہی تھیں۔ آنے والے مرد ان کوٹٹولتی نظروں کے دیجے رہے تھے۔ جس کو جو تاریت بسند آتی وہ اے اپنے ساتھ اوپر لے جاتی تھی۔ شن شاید یہاں باہر

> جاسوسي ڏائيسن٠ -2016 July 51

آ دی معنی فیزا نداز میں سکرائے لگا تگراس نے جین کے لیے درواڑ ہ کھول دیا۔وہ اندرآئی جہاں بے شارم داور عورتیں تھیں ۔ تگر کوئی کسی کی طرف تو چیٹبیں دے رہا تھا۔ جین سیزهیون کی طرف آئی اوراو پر برهمی \_ بالکونی میں آ کر اس نے وائمی اسمی دیکھا اور پھر اندازے ہے وائمیں طرف بڑھی ۔ بالکونی ایک راہداری پرختم ہور بی تھی ادراس کے دونوں طرف کر ہے تھے۔ایک کمح کوجین کی نظر نیجے ہال کی طرف می تواس نے ایک مرد کوستون کے چیجے جاتے و بکھا جہاں سے سروعیوں کا آغاز ہور یا تھا۔اے لگا کہم و جیک جیسا کوٹ بہنا ہوا ہے، اس نے کوٹ کی جھلک دیلھی تھی۔مرداد پرآر ہاتھا اورجین سیوھیوں کے آغاز کی طرف و کی رای می - مردانی تک نموداری موااور پرایا تک کی نے اے بکڑ کر کھینجاا دراس ہے پہلے وہ متحلی،گلبرٹ اے کھنچتا ہواا یک کرے میں لے جاچکا تھا ''تم اب آربی ہو۔' وہ غُرایا۔ 'میں پورے ایک تفتے ہے انظار کررہا ہوں۔"

گاہرے نے اے دیوارے لگالیا تھااور پورے ج ے دیا رہا تھا۔ اس کے جرے اور انداز اس جارحیت مرایال تھی۔ '' بچھے موقع شیل ملا تھا۔'' هین کراری۔ " پليز جھے درد ورد اور

''رور اور ہہے۔ ''رور او تمہیں ہوگا۔'' گلبرٹ نے تیز سانسوں کے ساتھ کہا۔'' آفر تھر کب آئی شخص سے جان چھڑا کرمیرے پاس آؤگی۔''

''تم جائے ہوائی پیراانقام اورائیں ہواہے۔'' ''بھاڑیں کیاتنہاراانقام۔''گلبرے فرایا۔''میں یہاں اس تحبہ خانے میں پڑا ہوں۔ ستائیس ہزاریاؤنڈز کی خطیررقم کے ووتے ووئے تم اس جلیے میں گھوم رہی ہو۔اب میں مزیدا تظارتیں کرسکتا ۔'' اہم جا کیں گے؟"

"كب ..... آخر كب؟"كلبرث نے كہتے ہوئے جاتو نکال لیا اورجین کی نازک گرون پررکھ دیا۔ ''میہ مت تعجمنا كيتم بجھے دھوكا وے سكتى ہو يتمہارى زندگى كايبلا اور آ خرى مرديس بى مول \_جى دان تم نے جھے دھوكا دينے كى کوشش کی د هتمهاری زندگی کا آخری دن موگایهٔ '

جین کسمسائی۔''تم جانتے ہو میں صرف انقام کے لیے جیک کی طرف بڑھی اور اس کی بیوی بنی ۔ مگر جب تک ووزيده بي مال يمال جنبل بالكتا-"

اب تہاری البت ای بیں ہے کہ جلد اس کی ہیوہ جاسوسى دائجست 52 كستمبر 2016ء

ہے آئے والی دا حد عورت تھی ۔ شاید اسی لیے کچھ مرد اُنے استہزا تیا نداز میں دیکھ رہے تھے اور ان کی نظروں ہے جیک کو پتا جلا کہ دو کہاں تھی۔ وہ ایک طرف سیز هیاں جڑھ كراوير جارى كى - جيك اس كے چھے ليكا كيونكه اگروہ او پر کسی کمر ہے میں جلی جاتی تو جیک پتائتیں چلاسکتا تھا کہ وہ کہاں گئی ہے؟ اے نظروں میں رکھنالازی تھا۔

عول ستون کے ساتھ مھوئی سیرھیاں اوپر ایک بالكوني مين كمل ربي تحييل - جيك بالكوني مين جانے لگا تھاك اس کی چیمٹی حس نے خبر دار کیا اور وہ رک گیا۔ پھراس کی نظر بالكونى كى جيت سے للے كرشل كے فانوس يركني ۔اس كے شیشوں میں اے بالکونی کے آخری سرے اور راہداری کے آغاز پر کھٹری جین دکھائی دی وہ اس ست دیکھر ہی تھی۔اگر کے ذراسا آ کے نکتا تو اِس کی نظروں میں آجا تا۔ اچا نک لکی کے قبیل کو پکڑ کر چھے تھنے لیا۔ جیک ایسا کرنے والے کو د کھے نہیں کا تھا۔ فانوس کے شیشوں میں عس بہت چیوٹا سا الطرآر ہاتھا۔ اے بس سنبرے بالوں والے مرد کی ایک حلک ی دکھائی دی۔ وہ تیزی ہےآگے بڑھا۔ راہداری كے سرے رو اللے كراك نے ويكيا والي طرف موجود أيك وروازه ذراسا كملا بهوا تقايه اويركا فلور جارول طرف سے کھلا ہوا تھا اس لیے باہر ہونے والاشورا ندرزیادہ سنائی ا کے رہا تھا۔ وہ دیے قدموں آگے آیا اور اس نے الدرجها نكاتوا سے این آتلمهوں پر کیٹین نہیں آیا تھا۔

جین تیز قدموں ہے جل رہی گی۔وہ مکان تک بیکی جواصل میں ایک اولئے درجے کا قبہ خانے تھا جہال صرف دولت مندمرونی جا ملتے ہے اور وہاں کی عورت کی آید جیرت انگیز ہی مجھی جاتی ہے ہمی درواز کے پرموجود آ دی نے اسے روک دیا۔ ''اندر کیوں جارہی ہو؟''

و بجھے مشرگا برٹ رائٹ سے ملناہے۔'' "کیادہ پہال تیم ہے؟"

'' بالک اس نے جھے نہیں کا بتا دیا تھا۔''

" مخمیک ہے تم اندر جا کرد کھے گئی ہو۔" آدی نے اے اجازت دی اور مجرخروار کیا۔ دو مگر اندر جا کر کسی کو گا بک بنانے کی کوشش مت کرنا یہاں باہرے آنے والیوں کو دھندا کرنے کی اجازت ٹیٹیں ہے۔''

" على عرف كلبرك رائث سے ملتے آئى جول \_" Sich Later Legan Eve U.

بن جاؤً۔" گلبرٹ بولا۔" آج ہی اس کا کا م تمام کروو۔ اگر تم الشيخ بين كرشكتين تو مين آ جا تا ہوں۔

'' بقر ....!'' جین گھرا گئی۔'' تر نہیں آ اُ گے۔'' " تب اے خود مارد وگر آب میں مزید اے تمہارے نز دیک بر داشت نہیں کرسکتا۔" گلبریٹ کالہدِ وحشت ز دہ ہو سميا۔" ميں قشم ڪها رہا ٻول ميں اسے قبل کر دوں گا۔ اگروہ کل صبح تک زندہ رہا تو میں اس جاتو ہے اے اور تمہیں دونول کونل کردول گا۔''

'میں اے آج رات ہی مار دوں گی۔''جین نے کہا توگلبرٹ کی دحشت کم ہوئی تھی ،اس کا انداز بدل گیا۔ ''تم جانتی ہو میں تم ہے محبت کرتا ہوں۔' ''میں بھی صرف تم سے محبت کرتی ہوں۔''جین کالہج نجیدہ تھا پیر ورندمیرے لیے کیا مشکل تھا کہ میں جیک کے

ساتھ سان ڈیا کو چلی جاتی ۔'' اس كى بات يركبرك خوش موا تفار" بهم امريكا ا کیں گے اور ایک ٹی زندگی کا آغاز کریں گے وہاں جی ن ارول کی بہت بذیرائی ہوتی ہے۔"

" ہم ایک مینی کھول کے ایں۔" جین نے کہا تو علبرث مزيدخوش ہوگيا۔

"بال جب دولت بوتو آدى بركام كرسكتا ہے۔" جین نے ایک گرجائے والی جادر اٹھائی۔ '' اب مجھے مانا موگا۔ میں جیک ے کہ کرآئی موں کہ میں مواخوری کے لیے جارہی ہوں اور جلدی آ جاؤں گیا۔

گلبرٹ نے اس کی جاور واپس مینی لی۔"اب اس کی پروا کرنے کی ضرورت کیس ہے، کھیلووہ ایک مردہ تخص

تب جین نے ذراہے کھے دروازے سے باہر کی کی

公公公

جیک شور کی وجہ سے اندر ہونے والی گفتگو کا ایک لفظ مجھی نہیں من سکا تھا گراہے سننے کے ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس نے جو و کھولیا تھا وہی کافی تھا اور اب سار اکھیل اس کی سجھ میں آگیا تھا۔اے راجر کوشاخت کرنے میں دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ جب جین نے نیچ گر جانے والی جادر اٹھائی تو وہ جلدی ہے پلٹ گیا تھا۔ نیچے آتے ہوئے اس نے پہلے بالکونی کی طرف دیکھا اور جب جین وہال سے تمودار تبیس ہوئی تو وہ تیزی ہے تا برنگل آیا تھا۔ اب سب کھل کیا تھا اس کے باد جو داس کے اندرخوا بھی کے بیس

اس کے تعاقب ہے واقب نہ ہو۔ وہ گلیوں سے ہوتا ہوا گھر آ گیا توخو د کوثو ٹا ہوااور بکھرا ہوامحسوس کرر ہاتھا۔ آج اس کی آخری آس بھی ٹوٹ گئ تھی۔ وہ کری پر ڈعیر ہو گیا۔ پھر ات پیتول کا خیال آیا اوراس نے پستول نکال لیا۔ وہ مجھ دیراہے دیم کھتار ہااور چمر کنیٹی ہے لگالیا۔اس کی انگی کبلی پر تھی کہ درواڑے پرآ ہٹ ہوئی ،اس نے جلدی سے پستول ہٹاتے ہوئے کوٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ جین اندر آئی اور اے کوٹ میں دیکھ کر ہو چھا۔

''تم بھی یا ہر گئے تھے؟''

" ہاں، میں نے سوچا کہ میں بھی ہوا کھا آؤں۔" جیک نے کہتے ہوئے گھڑی کی طرف دیکھا جوساڑ ھے دس بحار دی تھی۔''تم بہت دیرے آئیں۔' '' ہاں دورنکل گئی تھی۔واپس آنے میں دیر تکی۔ " آ دی جب دور نکلتا ہے تو اسے آئے میں دیر لکتی بِ ليكن آ دمي آيا بي نه جاب ..... ' جيك بولية بوليج رگ كيا جن نے چاوراتارتے ہوئي وال " E 226"

"الل-" جيك في ما يا توجين في جو الله ي جائے پر معاون اور پھر برتنوں کے خانے سے پرج پیالیاں نگالنے گئی۔ وہ یہ لیے اور جیک کے درمیان میں تقی۔ "تم كهال مح تقيج" ا

'' جَلَّهُ كَا تُونِبِينِ معلو كَيْكِن مِجْهِ وِمِانِ جِايَانِبِينِ جِابِ تھا۔ 'جیک نے جواب دیا۔''نے میری زندگی کی سب سے

لی سے بھاب تھنے کی جین پیالیوں میں جائے نکالے کی اور پھراس نے لا کرمیز پرر کھ دی۔ وہ دواو ل ہی بغیردود داورچین کے چائے پیچ تھے۔جیک نے ایک پیالی کی طرف دیکھا اور پرچ سمیت اے مینج لیا۔ جین اے و کچہ رہی تھی۔ اس نے انجھی تک اپنی پیانی نہیں اٹھائی تھی۔

اس نے پھر پوچھا۔''تم کہاں گئے تھے؟'' ''جہاں تم گئی تھیں۔''

جین کی آنکسیں جململانے گئی تھیں۔" کیوں گئے

" تا كه ميں بوري طرح حقيقت ديھي سكوں جو مجھ سے آج تک حچھیا ہوا تھاوہ دیکھ سکوں۔'' " تم ادير آئے تھے؟"

"بال اور شن نے اسے می دیکھا جے میں اینے ہاتھ

جاسوسى دائجسك 53 ستمبر 2016ء

رات این کرے کی جست سے لنگ کر فودشی کرلی۔ اس ہے اگلی منبح تمہاری لندن ہے روا نگی تھی۔' جیک نے گہری سائس لی۔" توتم الزبتھ بلر ہو۔ "بال ميں الزبتے بٹلر ہوں۔" ° ولیکن تمهاری بهن ساره بنگر؟'' ''میری کوئی بہن نہیں ہے، وہ صرف ایک ادا کارہ ''اور ہے آف ہوا نامیں ملنے والی لاش ۔'' '' په گلېر ٺ کا جھوٹ تھا۔'' " ساره بثلر کی لاش؟" '' وہ بھی ای کا حجموث قفاء یہ ساری کہائی ای نے بنائی ہے۔ "اورتم نے اس پر عمل کیا؟" الزبيقية مربلايا- "بال كيونكه جمه انقام لينا تعا ''گلبرٹ کواس معالمے میں شامل کرنے کے لیے بیا ی تما ان اس نے کہا۔ ''کسی لاچ کے بغیر وہ کہاں و كما تمهارالا في كاني بين قعا؟" منیں۔"الزبھ نے کی ہے کہا۔" بھی پراؤوہ سے ہی تصرف رکھتا تھا۔تم اوپر آئے تو کیا تم نے اس کا انداز '' پھر بیدڈراما کیا تھا۔ جو ہے ہے رقم کما کی جائے اور ہم سان ڈیا کوچا عمل ۔ ''مقىمەمىمى دلىت اور يەبىي كااحساس دلا ناتخاب'' الربقة نے جواب دیا۔' وہاں کچھ میں ہوا تھا، میں نے ان کی شرایب میں پہلے ہی ہے ہوشی کی دوا ملا دی ہی اور جب تک وہ تہمیں مار پیٹ کر ہاہر سپینک کرمیری طرف متوجہ ہوئے دوااٹر وکھانے گلی تھی۔ان میں سے کو کی جھے انگلی بھی نہیں لگا سکا تھا۔اپنا حلیہ میں نے خود خراب کیا تھا۔وہ سب ایک ایک کرے بے ہوش ہو گئے اور میں ان کی رقم سمیٹ كروبال سے نكل آئى -تم سے شادی كے بعد كوئى دوسرا مرد مرے پاس ہیں آیا گلبرٹ بھی نہیں۔" " تمہارے یاس کتنی رقم آئی؟" '' بچھ کل ساڑھے تین ہزاریا وُنڈ زیلے۔'' « لعني اب تم سان ڏيا گو جاسٽتي هو "' '' سان فریا گوجانا بھی بھی میرااصل مقصد تہیں رہا۔''

اجمین نے گہری سانس کی۔'' آوتم سب جان گئے ہو؟'' ''نبیں، بھے لگ رہا ہے میں ابھی بھی بہت ہجے نہیں

'' '' بین ، بچھے لگ رہا ہے میں ابھی بھی بہت پچھ بہیں جانتا۔ یہ سب جومیرے سامنے ایک انٹیج شوکی طرح پیل رہا ہے۔'' جیک نے ہاتھ لہرایا۔'' اس پر دے کے چیچھے کیا ہے میں نہیں جانتا۔''

'' تم کمیاجانتا چاہتے ہو؟'' '' آخرتم نے میراانتخاب ہی کیوں کیا؟'' '' کیونکہ تم دولت مند تھے۔'' ''جھوٹ اگر میں دولت مند تھا تو ابنیں ہوں تب میر سے ساتھ ہوآ خرکیوں؟'' ''اور کیا جانتا چاہتے ہو؟'' ''۔ چفص کون ہے، یہ بھی تمہار سے ڈراھے کا ایک

حصرے۔ محمد ہے۔ مجین نے بیالی اٹھا کر ہونٹوں سے لگائی اور پھر بولی۔ '' ہاں میشروں سے میرے ساتھ ہے۔ جب سے میرا ایاپ مرا میں آئی کے ساتھ ہوں کیونکہ میرا سہارا میرا باپ ہی

جيك نے اب تك اپنى پيالى نہيں اٹھائى تقى - اس نے د شيمے لہج ميں اپنا سوال دہرا يا - "كيوں آخر كيوں؟ ميں بنى كيوں؟"

''حتہمیں جان مثلہ یاد ہے ؟'' جیک چو نکا۔'' جان مثلہ جس کی خوا ہش تھی کہ جمہ کا دا کی جا گیرا ہے دی جائے گ

''وہ اس کا سنگی تھا۔''جین نے کہا سنائی نے بہت محنت اور ایمان داری ہے کا جربرطانیہ کی خدمت کی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کے سنہری سال ان کو ویے جب کہ دوسرے سرکاری یا کہنیوں کی ملازمت کرکے دولت کما رہے تھے۔آ خروفت میں اس نے اپنی خدمت کا صلہ جاہا تھا گر در ہار میں موجود سازشیوں نے اس سے اس کا حق چھین لیا۔''

'' میں کسی بھی سازش میں شامل نہیں تھا۔'' جیک نے صفائی پیش کی۔'' شاید میں بیہ جا گیر قبول نہ کرتا اگر جھے خدشہ نہ ہوتا کہ اے تا فر مانی سمجھا جائے گا۔ میں لندن میں خوش تھا۔''

جین نے اس کی وضاحت پر کوئی رڈٹمل ظاہر نہیں کیا۔ اس نے ہات جاری رکھی ''جب جان بٹلر کوارٹ خدمات کا سلامناف الکار کی صورت میں ماناتواس نے ایک

جاسوسى دائجسك -54 ستمبر 2016ء

اس دوران میں ایک چو او کھڑاتا ہوائک کے فیج

ے آئلا اور کھلی جگہ آ کر ڈھیر ہو گیا۔ اس نے یقینا زہر کھا لیا تھا۔ جیک نے جو ہے کودیکھا اور بولا۔ ''بہت زود اثر زہر ب\_ تنهارا كيا خيال بزبرجبجهم مين جاتا بتوكيا

المیں بین جائتی، میں نے آج تک بھی زہر سیں كمايا- "الزبيه كالهجدم تعش تفايه

" حالانكه تم مجسم زهر ہو۔" جيك نے طنزيه ليج يب كہا اور پیتول نکال کرسامنے رکھ لیا۔''مگر ایباز ہر جیے آ دی مک خوشی لی جائے اور جب مرر ہا ہوت بھی ناخوش نہ ہو لیکن تم جانتی ہوبعض چزیں زہراورموت سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ایک آ دنی جس کا کوئی تحور نہ ہو وہ بس ایسے ہی زندگی ر اور یا ہواور پھرا ہے ایک تحورل جائے۔اے لگے کہ اس کی زندگی کا ایک مقصد آگیا ہے اور وہ اس میں مکن ہو پھر جا نک اے پتا چلے کہ وہ جے تحور مجھ رہا تھا وہ صرف ایک ر و کا تھا۔ کیا تم اس شخص کی اذبیت کا نداز ہ کرسکتی ہوا ہوا الزیر کے رضار پر آنو ڈھلک آئے تھے۔ ''ابیاد موکادیے والے کی سز اکیا ہونی جاہے۔'' "اے ل كردياجاتے۔

جیک نے بیتول اٹھا کر اس کی نال سے الزبتھ کی ایک لٹ جو رخسار تک آئی ہوئی تھی اسے ہٹایا اور پولا۔ ' میں خدا کو حاظر و تا ظر حیان کر کہتا ہوں کہ میں نے جان بٹلر کے خلاف کوئی سازش نہیں گی۔ میں نہ تو بھی اس سے ملا اور نہ ہی بھی اے ویکھا اور میں اقر ارکرتا ہوں کہ لیں نے تم سے بے پناہ محبت کی۔ کوئی چیز بھی میرے دل سے تمہاری محت فتم تبیں کرسکتی ۔''اس نے پیتول کوٹ میں رکھ لیا اور جائے کی بیالی اٹھاتے ہوئے بولا۔''یے زہر بھی نہیں۔'

'' الزبتھ ﷺ مار کرجھٹی اور اس نے بیال پر باتھ مارا مگراس دوران میں جیک جائے طلق میں انڈیل جا تھا۔"بیتم نے کیا کیا؟"

'وی جوتم نے جاہا تھا۔''جیک نے تیز مانسوں کے ورمیان کہا۔اس کے منہ ہے سفید ساجھاگ نکلنے رکا تھا۔ "مرے خدا سمبرے خدا۔" الزیتے کہ ری گی۔ پھراس نے سارا دے کر جیک کواٹھایا۔'' میں تہیں ڈا "\_ Un L' 10 10 L

جل کھڑا ہو گیا۔''اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ا محوگا۔ وکا ندار نے کہا تھا کہ زہر کھا لینے کی سورے میں ڈاکٹر کے پاس جانا۔ اس کا مطلب ہے ڈاکٹر اس کا



جاسوسى ڈائجسٹ ﴿ 5ُ5 ﴾ ستمبر 2016ء

تھا۔ وہ آیک ستون سے نگ گیااور گھری سانس لیٹا ہوا بولا۔ ''میرا اب مجھنیس ہوسکتا ہم چلی جاؤ۔ تمہار سے پاس رقم ہے،تم سان ڈیا گو ہاسکتی ہو۔''

'''نہیں، میں تہہیں جھوڑ کرنہیں جاؤں گی۔'' الزبتھ نے کہا۔'' یہال ڈاکٹرٹل جائے گا۔'' اس نے آس پاس دیکھتے ہوئے کہا اور اسی لمحے اسے اندر آنے والے مسافروں میں گلبرٹ کی جھنگ وکھائی دی۔اس نے جلدی سے جیک کوسہاراد یا۔'' آؤ چلویہاں سے۔''

الزیرت نے بیک کوسہارا دیا اور آگے بڑی ۔ ایک فرین تیاری اوراس میں مسافر سوار ہور ہے ہتے ۔ الزیرتی ہی فرین تیاری اوراس میں مسافر سوار ہور ہے ہتے ۔ الزیرتی ہی جیلے جسے سے اندر آئی اور خالی سیٹ کی تلاش میں آگے بڑھنے گئی۔ ایک جگہ خالی ہی ۔ اندر آئی اور اس نے جیک کو بٹھا یا اور خوداس کے سامتے ہیں گئی ۔ ایک جگہ خالی ہوئی اس نے جیک کو بٹھا یا اور خوداس کے سامتے ہیں گئی ۔ اور ایک کر رہی تھی کہ رہی کہ نے کہ سے جینئے سے شرای ترکت جی آئی آئی ۔ گر ای اور آئی ۔ اور آئی ۔ اور آئی ۔ گر ای اور آئی ۔ اور آئی ہی گئی ہو ۔ اور آئی گئی ہو ۔ اور آئی گئی ہو ۔ اور آئی گئی ہو کی گئی ہو ؟ برخی تھی ۔ ایک وہ درواز سے آئی ٹرین کی قدر رفتار پرخی ۔ جب تک وہ درواز سے تک آئی ٹرین کی قدر رفتار پرخی ہو؟

دروازے سے دوررہو۔"

الز بھے نے اسے و کھا دیا اور جیک سمیت پلیٹ فارم

پر کو د گئی۔ اس نے جان کی بازی گائی تی کیونکے وہ گرکرٹرین

سے پیٹے بھی آ سکتے ہے۔ گروہ پلیٹ فارم پر کر ہے تھے اور

کو جھینے ہوئے پلیٹ فارم کے آ گے برآ مدے آئی اور جیک

کو جھینے ہوئے پلیٹ فارم کے آ گے برآ مدے آئی اور جیک

یہاں سے ایک سرنگ دوسرے پلیٹ فارم تک جاری تھی۔

الز بھے جیک کو لے کر اس سرنگ میں داخل ہوگئی ۔ جیک کو اپنا موثن نیس تھا، اسے بھی الزبتھ نے سنجالا ہوا تھا۔ وہ اس موثن نیس تھا، اسے دوسری باؤں تھے۔ ان بھی برای مشکل سے اسے دوسری باؤں تھے۔ ان بھی برای مشکل سے اسے دوسری باؤں تھے۔ ان بھی بین ازبتھ برای مشکل سے اسے دوسری باؤں آ دیا ہوا تھا۔ وہ اس نیس آ دیا تھا کہ پہلے گئیرٹ سے بینچے یا جیک کے لیے ڈاکٹر نیس آ دیا تھا کہ پہلے گئیرٹ سے بینچے یا جیک کے لیے ڈاکٹر نیس تا دیا تھی ہوش میں آ دیا تھی جو ڈاکٹر میں اور اس کا جرہ جس کی حالت اب قریب الرگ لگ رہی تھی۔

وہ اس کا جرہ جس تھی حالت اب قریب الرگ لگ رہی تھی۔

میر سے ساتھ دیوں نیس تھی تھی ڈاکر میت جانا۔"

جین کہتے ہوئے رونے آئی۔ اچانک ہی عقب سے گلیر کے آئے اسے پکڑ کر تھنچااور جیک سے جدا کرتے ہوئے

على المركز كال الزيحة في ايني عاور في الدر جيك كوسهارا ويا- اس کے منہ سے کراہی نکل ربی تھیں اور وہ ایکائی کرنے ک كوشش كرر باتقامگرخالى بيث است ابكائي بھي نبيس آ رہي تھي ۔ الزبتھ اے باہر لائی اور سڑک کی طرف مزممی ۔ جب وہ مؤک پر پہنچ تو ای کمے دوسری طرف سے گلبرٹ نمودار ہوا اور وہ تیزی سے اس مکان تک آیا۔ یہاں کا پتا اس نے الزبخ ے حاصل كيا تعارلو ب كا كيث كلا ياكراس كا ما تعا ٹھنکا تھا۔ وہ تیزی ہے اندرآیا اور پھرکسی کودہاں نہ یا کراس نے ویوار پرمکا مارا۔ پھراس کی نظر کجن میں ٹوٹی ہوٹی پیالی اور كرى مولى مجم عائ يركنى - اس في عائ يرانكي لكائي اوراے سونگھا۔ پھر معنی خیز انداز سر ہلا یا۔ وہ تیزی ہے باہر آبااوراس کارخ اب کلی کے دوسرے سرے کی طرف تھا۔ وہ سول مر آیا اور اس نے آس یاس دیکھا۔ ہوانا کا ر لوے اسمی یہاں سے کھ ہی فاصلے پر تھا۔ کھ سوچ كر فاير ث ال كي طرف برها\_

公公公

جیک کی حالت ہر گزرتے کیے خیاب ہوتی جا رہی کا رہے ہے جا گے نکل کے کرر ہاتھا اور چلتے ہوئے اس کے قدم بری طرح لڑکھڑا رہے ہے۔ اسے اپنا ہوش نہیں تھا اور الزبتھ ہوئے اس کے قدم بری طرح لڑکھڑا سہارا و یے ہوئے گئی رہی تھا اور الزبتھ ہوئے اس نے سہارا و یہ ہوئے گئی رہی تھا اور الزبتھ ہوئے اس نے مورک در کھا اور اسے گلبر مے قالیے سہت سے آتا وکھائی دیا گئی میں نے گئی اور اس کی لیے کھیں اس کی اس کی کہر مند تھی اور اس یہ میں اس کی اس کی اس میں گئی ہوئے کی کے لیے گئی ہوئے کی اس میں کہر سے اس پر اپنا ممل حل جمعتا ہے اور اسے کی سورت گئی ہوئی ہیں اس کی اس میں اس کے پاس جمعن نہیں ملے گا جب تک وہ جیک کو جوز کر اس کے پاس واپس نیس معلوم تھا کہ یہاں ڈاکٹر کہاں سے گا۔ وہ آتے جاتے کے کوئیس معلوم تھا کہ یہاں ڈاکٹر کہاں سے گا۔ وہ آتے جاتے راہ گیروں سے ڈاکٹر کا بو چھ رہی تھی۔ ایک آوی نے راہ گیروں سے ڈاکٹر کا بو چھ رہی تھی۔ ایک آوی نے دائے راہ گیروں سے ڈاکٹر کا بو چھ رہی تھی۔ ایک آوی نے دائے راہ گیروں اشارہ کیا۔

''شایدوہاں سہیں ڈاکٹرل جائے۔'' وہ جیک کو تھیٹتے ہوئے اسٹیشن کی طرف بڑھی۔ داخلی دروازے سے ایک ریلا اندر جا رہا تھا۔ شاید کوئی ٹرین جانے والی تھی۔ الزبھ میہاں بھی ڈاکٹر کا پوچھ ری تھی۔ ساتھ تی وہ بلٹ بلٹ کرد کھ رہی تھی۔ اے خوف تھا کہ گئبرٹ میہاں بھی نڈآ جائے۔ جیک اب کسی قدر ہوش میں

جاسوسي دُانجست 56 مستمبر 2016ء

مز کر پولیس والے سے گہا۔" اب بیر چکا ہے۔ ای پرتوجہ د داور ڈاکٹر کو بلا ڈ۔"

اس کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر پولیس والا پہلے ہی گھرا گیا تھا۔اس کے پاس قانون کے نفاذ کے لیے صرف ڈنڈا تھا۔اس نے مڑ کرا ہے ساتھی کو دیکھا تو وہ نوراً ڈاکٹر بلانے چلا گیا۔الزبھہ جیک کے پاس آئی جو آب ساکت تھا اوراس کی سائس بھی رکی ہوئی تھی۔ پولیس والا بھی پاس آیا اور اس نے پہلے الزبھہ سے پستول لیا اور پھر جیک کا معائنہ اور اس نے پہلے الزبھہ سے پستول لیا اور پھر جیک کا معائنہ کیا۔ 'میرا خیال ہے ہی مرچکا ہے۔''

عورت جوالز بترتمی خاموش ہو کی تے وری نے آ ہت ہے کہا۔'' توبیرتمہاری کہائی ہے۔''

'' ہاں فادر، میں نے ذرائیمی جھوٹ نہیں بولا ہے۔'' الزبتھ نے ہاہر کی طرف دیکھا۔ دور شرق کے اس پر بھی ہی مفید کی نمودار ہونے دالی تھی۔ ونت تریب تھا۔ وہ ہڑی اور بلادری کو کھوکر حرفی انداز میں مشکر آئی۔'' تمہارا شکریہ، تم بہت ایتھے اور خیال کرنے والے انسانی ہو۔''

''ماوری ہونے کے ناتے پیرافرض ہے۔'' ''متبیں تم فرض ہے قطع نظر بھی بہت اچھے انسان ہو۔'' الزہتر کے اصرار کیا۔ وہ اس کے بہت پاس تھی۔ ''ق

'' تمہارے خیال میں امیں کیسی ارت ہوں؟'' نوجوان پادری نے کہا۔''میرا خیال ہے تم اچھی عورت ہو۔''

یادری خاموش رہا، اس نے پچھ دیر بعد کہا۔ 'میرا خیال ہےاب میں دعا کر لینی چاہیے۔''

الزبت نے گہری سائس کی۔ "بال ہمیں دعا کر لین چاہیے۔ پھود پر بعد میری زندگی کا آخری سورج نمودار ہوگا۔" الزبتھ نے مفید چادر کواب سر پر بھی لے ایا تھا اور وہ بوری طرح جیپ کن تکی نگر اس چیسی عالت میں بھی اس کی دائش عمیاں تھی۔ یا دری نے اس کے سامنے مقدس کتاب کھولی اور دعا پڑھنے لگا۔ الزبتھ دونوں باتھ جوڑے اور آسمیس بند کے ہوئے اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس کے

ے تلے روس ی کی اولین مریس مودار و کی آو

مقب شن آ مان رفته رفته مفيد و تا بيار با تمام رفر باز رف ایک باز و سے جگڑ کر دوسر سے ہاتھ میں دیا ہوا چاتو اس کی کرون سے لگا دیا۔ جیک ہم ہے ہوش حالت میں دیوار سے نکا پڑا تھا اور شاید اسے گلبرٹ کی آ مد کی خبر بھی نہیں تھی۔ دو کمی وفت و بال پہنچا ہے تو الزبتھ کو بھی بتا نہیں چلا تھا۔ یقینا اس نے انہیں ٹرین سے کووتے دیکھ لیا تھا۔ گلبر ہے کا چیرہ تمتما رہا تھا۔ اس نے غراقی سرگوشی میں کہا۔ ''تم کیا بچھتی تھیں، بُنوے نے کم کر بھاگ جاؤگی۔''

''بلیز۔' الزبتھ نے کہنا چاہ۔ '' یہ مہیں چوز کرنہیں جائے گا۔ تم اِسے چوڑ کر جاؤ گ ۔'' گلبرٹ نے کہتے ہوئے جین سے الگ ہوکرا سے گردن سے پکڑ ااور چاقو والا ہاتھ بلند کر کے اس کے سینے اس اتار تا چاہا گمراس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تھا۔ وہ کسی طرح اٹھ جبک قیاجی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تھا۔ وہ کسی طرح اٹھ آو وہ جیجے جا گرا تھا، اب الزبتھ کوموقع مل گیا کہ وہ گلبرے سے دور ہو سکے ۔ وہ چاتو تولیا ہوا جیک کی طرف بڑ ھاتھا کہ

''کیاتم ایک بار پھر بھے پر نقلی کونیاں آز ہاؤ گے۔''
اس بار نہیں۔' جیک نے کہا اور نزویک آتے

البر کے پر فائز کیا۔ کوئی اس کے پیٹ میں اثر کئی اور وہ جھکے

یجھے گیا تھا۔ اس نے فیرت سے اپنے پیٹ کے موراخ

اودیکی اجس سے بھی کا خوان آبل رہا تھا اور پھر وہ لڑکھ ا کریے پچھے گر گیا۔ الزبھ جیٹ کر جیک کے باس آئی۔ اس کا اس کا اور آسکھیں

اویر پڑ جو رہی تھیں۔ الزبھ موتے اور کی تھی اور آسکھیں

اویر پڑ جو رہی تھیں۔ الزبھ موتے اور کے ایک پار رہی ا اویر پڑ جو رہی تھیں۔ الزبھ موتے اور کے ایک بار رہی ا اویر پڑ جو رہی تھیں ۔ الزبھ موتے اور کی آواز آئی اور پولیس ا البی دوران میں مقب سے تیٹی کی آواز آئی اور پولیس والوں

البی سے ایک نے پوچھا۔

"يهال كياءور إع؟"

''میہ بتارہ ہے واسے فواکٹر کی اشد ضرورت ہے۔'' ''اور بیے۔''پولیس والے نے گلبرت کی طرف اشارہ کیا جو فرش پر پڑا ہوا تھا اور سرا ٹھا کر ان کی طرف و کیور ہا تھا۔الز بھواس کی طرف بڑھی اور ایوں اس پر جھی جیسا ہے آ نوٹی ٹیس لینے والی ہو گلبہ ٹ کے چیرے پر ٹوٹی نمووار مونی گرا کے سے ہونے والے فائز لے اس نوٹی کورو ہے مونی کر بالے بیا تھا۔ الور تھا کے نمایک اس نوٹی کورو ہے نہ توال رکھ کر فائد کیا تا تھا۔ الور تھا کے نمایک اس نوٹی کورو ہے

جاسوسى دَانچست 57 ك ستيبر 2016،

تلے اور قید خانے کے کمانڈنٹ کرنل جار جی کمیسپر نے اپنے كرے سے نكل كر قيد خانے كارخ كيا۔ تصيل يراس كے آ دی موت کی کری کو تیار کر چکے تھے اور اب جلا د کو قیدی کا انتظارتھا۔ و واپنے نائب کیٹن جوز میکائے کے ساتھ تھا۔اس نے کری کا معائنہ کیا اور کیٹن سے پو چھا۔'' یا دری چلا گیا؟'' " ہال کچھ دیر پہلے ہی گیا ہے، وہ ساری رات ہی

بین کے جواب پر کرئل مسکرانے لگا۔''ووالی ہی فتنا ورت ہے، اس کے یاس جانے والا اس سے متاثر ہوئے بغیر ممیں رہتا ہے۔ ورنہ یا دری کا کام آ دھے گھنے ہےزیادہ کہیں تھا۔'

"اب اس فنف كا آخرى وقت آگيا ہے۔اس سال وہ بیلی اور آخری عورت ہے جسے بیمال سزائے موت دی

ب چلوونت ہو گیا ہے۔''

وہ دوگارڈ زے ہمراہ کوٹھری تک آئے۔اندرالز بھے دوسری طرف منہ کر کے بیٹی تھی۔ ایک گارڈ نے درواز ہے کا لاک کھولا اور کری کیسپر اندر آیا۔ اس نے نری سے کہا۔ ' خاتون ، مجھے انسوس ہے لیکن وقت ہو گیا ہے۔ ہمارے

الزبتھ کے جمع مل حرکت قبیں ہوئی، وہ تھٹول کے یل ساکت کھٹری تھی۔ اس نے سر کیے یا وُں تک خود کو تھید كيزے سے فر صك ركا تا كرال في دوباره كيااوراس ا مجنی الزبھے نے جنبش تیں کی تو کریں کے اشارے سے دونول گارڈز کو آنے کو کیا اور وہ خور کئی آگے آیا۔ دونوں گارڈ زنے الزجھ کو باز دؤں سے پکر کر اٹھایا اور کرئل نے اس کے چرے سے کیڑا ہٹایا۔ ایک کے کے لیے وہ دنگ ره کمیا۔ کیونکہ سفید کیڑوں اور چاور میں یا دری لیٹا ہوا تھا۔ كرنل نے بوري توت ہے جِلّا كركبا۔" الارم \_'

چند لمح بعد قلع مين الرث كا الارم زع ريا تما مكر اسے بچنے میں تا خیر ہوگئی تھی۔ لگلنے والی نکل کر جا چکی تھی۔

سان ڈیا کو کی وہ ایک سروشام تھی۔ کاراس عالی شان ہوئل اور نیسینو کے سامنے رکی اور ایک باوروی خادم نے ایب سے کار کا بچھلا درواز و کھولا اور اس ہے الزبھار ک تھی۔تیس اورحسین لباس میں اس کاحسن مزید تھر کرسا منے آیا تمار مین جراد پھروں کا مسلس اور ای فرینائن کے ٹاپس اس کی تابنا کی میں سریداضا فدکررہے تھے۔وہ کیسینو

میں آئی اور وی آئی کی ایریا کی طرف بڑھی جہاں ایک میز ك كرد جار افراد تاش كى بازى لكارب سے الزير د ع قدمول سے ان کی طرف بڑھی۔ جارول خوش ہوش اور دولت مند طقے کے نمائندے نظر آرے تھے۔ الزبھ نے غیرمحسوس انداز میں ان کے جاروں طرف ایک چکر لگایا اور مچر جیک کے میں پانے آگر رکی جوا ہے ہی و کھے رہا تھا۔ اس نے گردن پر انقی مجھیری اور آگے بڑھ کی۔ الزبھ نے ایک الگ میزمنتخب کی تھی مگراس نے کھیلنے کا ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا۔ آ و ھے تھنے بعد جیک اس کی میز پرتھا۔ اس نے احتر ام ے الز بھے کا ہاتھ چو ما۔ وہ ظاہر کررے تھے کہ ان کی آج

بیلی ملاقات ہے۔ مجان ملاقات ہے۔ اوسمہیں میہاں تک آنے میں کوئی دشواری تو پیش

الزیته مسکرانی۔ "سوائے سفر کے اور کوئی وشواری تہیں تھی۔تم نے بہت اچھے انظامات کیے تھے۔ مجھے ہوانا ے نگلنے میں کوئی دشواری پیش کی آئی۔لیکن کھے یا دری کا خيال بيه ال كالماء كاج"

: المجرم بین ، اے سرف چرچ اور یا دری کے منصب ے مناویا جائے گا۔ 'جیک نے بے پروائی سے کہا۔'' جی تمہارے آئے سے فائدہ ہوا۔ میں نے آٹھ سوڈ الرز داؤیر لگائے تھاور محمال کیدلے جو بزارڈ الرز ملے " "میں ڈر رہی کھی آلہ بیاں بھی کسی کو ظلب نہ

انہوں نے ذر کیا اور مجرساتھ روانہ ہوئے۔ جیک نے ایک درمیانے درج کے ہوئل میں ڈیٹل بٹولیا تھا مگر یہ ہوا نا کے اعلیٰ ترین ہوگل ہے بھی زیادہ شاندار قبا۔ الزبتھ کو بیندآیا۔ جیک نے کہا۔" یہاں مارا قیام عارشی ہے، جلد ہم اپنے گھر میں نہوں گئے۔"

دو ہفتے بعد وہ شالی فلوریڈا کے ایک ٹیم پہاڑی علاقے پہنچے۔ الزبتھ کوج ہے اقری تو اس کے سامنے ایک کشادہ دامن والی پہاڑی تھی۔اس کے دامن میں او پر تک نارنگی اور اسٹر ابیری کے باغ کھیلے ہوئے تھے اور سب سے او پرسفیدرنگ کا خوب صورت ولا تھا۔ جیک نے اشار ہے ے کہا۔'' دہ ہمارا تھر ہے۔ انھی تم ویلیسوگ اس کے عقب

گرالزیته اے دیکے دہی گی۔اس نے اپناسر جیک الم ثالين پررگاديا-"اب ميراگراييه-"

جاسوسى دانجست 58 مستمبر 2016ء

### تعلقات مین رخشانداز بوتے والے نامعلوم محرکات کی حل

کبھی کبھی بات معمولی ہوتی ہے . . . اور کسی بڑے سانحے کا باعث بن جاتی ہے... ایک ایسے ہی خاندان کے گرد گھومتی کهانی...جو دولت و ثروت میں انتہا پر تھے...مگر خوشیوں...اطمینان...اور اپنائیت کے بارجود کچہ تھا جر اُن کےدرمیان پروان چڑھ رہاتھا...

نا معلوم محرك

تؤيروياش

# Dewnlead From Paksodistrem

طیٹر اس خاندان کوٹیں جا منا تھالیکن اُن کے بارے میں کوئی بات اے پریشان کردہی تھی۔ لگتا تھا کہ ان کے درمیان کوئی غلط تعلق ہے۔اس نے سرکہ جھنگ کرمو جا کہ جو کے تھی ہے وہ بعد میں سامنے آجائے گا۔شابد مین نوب ان کے بارے میں چھے بتا سکے۔اس دوران اس نے نظریں محما كراده أدهرو يكياك شايده بان اس كراجان بجيان سے ادر لوگ سوچور دور الیکن ان دولت میتد لوگون میل والیها کو فی میشن تھا۔ عبطهات وصول کرنے کے لئے جزیرہ کی قلائی تعلیمول

جاسوسى دائيست - 59 سندبر 2016ء

کی کوشش کردیا ہو کہ نیڈ جیسا بزنس بزنلسٹ کس طرح اس استقالیه میں شرکت کرسکتا ہے۔

"وراصل میں اور فیڈ ایک دوسرے کو برسوں سے جانے ہیں۔" بین اوپ نے مطراتے ہوئے کہا۔"اس موسم مر ما میں وہ میرے ساتھ ایسٹ چوپ ہاؤس میں تنہرا ہوا

''اوہ'' ڈائریکٹر نے کہا۔''میں تم دونوں کو جانتا ہوں اور میں نے ہمیشہ مہیں ایک جوڑ ای سمجھا۔ '' منہیں ، ہمار سے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔'' پیځ لوپ بولی۔

' پیر کچھ پیچیدہ معاملہ ہے۔'' ٹیڈنے کہا۔ وْائرْ يَكْثُر نِے مناسب منجما كەن كا چلے جانا ہى بہتر ہے۔اس نے ان دونوں کا ایک بار پھرشکر سیادا کیا اور دہاں ے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد بین اوب بولی۔ اس ضروری نہیں کہ ہرایک کے سانے اس تعلق وواع کرنے کے لیےا نیے الفاظ استعال کے جاتمیں ۔

" میں ایک سحافی ہوں اور سج پریقین رکھتا ہوں \_" ٹیزے کہااور بین لوپ اے محور نے لگی۔

منروانه ہونے سے پہلے میں تم ہے ایک بات ہو چما چاه ربا بول کے شیر بولا۔''اس فیملی کو دیکھو۔ کیاتم انہیں جانتي مو؟"

وہ ''نہیں' یہ جائے پہلے نے لوگ نہیں ہیں۔ شاید کسی دورى جلمي آئين

المرسی معے کی طرب ان کے رشتوں کھل کرنے کی کوشش کررہا ہوں اور کوئی بات مجھے پریشان کررہی ہے۔' وہ جانتا تھا کہ پلین اس کوشش کی مخالفت 'بل کر ہے

مین نے اس کروپ کی طرف دیکھا۔ دہ یا پچ افراد ستھے۔ عین مرد اور دو عورتیں۔ ٹیڈ نے عمر رسیدہ محفل کو غاندان کا سر براہ قرار دے دیا۔اس کی عرستر کے قریب تھی ۔مضبوط جسم اور چوڑ اسرخ چیرہ ،لگ رہا تھا کہ وہ ماحول سے بوری طرح الطف إندوز جور ہا ہے۔

'' دوسرا مرد واضح طور پراس کا بیٹا ہے۔'' بینی لوپ نے کہا۔ اس کی جمامت اور چیرے کے نقوش بوڑھے ے ملتے جلتے تھے۔ وہ تقریباً پینٹیس برس کا تھا اور کا ٹی اور بلکہ جھنجلایا ہوا لگ رہا تھا۔''البیتہ دونوں عورتوں کے بارے ين ليح أمنا متول إي ا الزياده عمر والى عورت كو يملي مين اس بوز سف كى مين

جاسوسي دانجسك - 60 مستمبر 2016ء

نے بارتھا زونی بارڈ میں واقع ادک بلفن کے وسطے وعریفی لان میں ایک بڑا نجیمہ لگایا تھا۔ سرسبز وشاداب لان کے ا یک طرف خوب صورت و کثورین طرز کے محمر نظر آ رہے تے۔ان میں چندایک میں کی نساول سے ایک بی خاندان آباد تھا۔ دوسری جانب سمندر تھا اور ساحل پر ان دولت مندوں کو نیو بارک اور بوسٹن سے لانے والی خوب صورت مشتیاں اور بھاری فیری بوٹس کھٹری ہوئی تھیں۔

اس احتبالیہ میں شرکت کے لیے ایک بری رام کا جیک لکھٹا ضروری تھااور ٹیٹر کی اتن حیثیت نہیں تھی کہ دہ تو کسی مہمان کا مہمان تھا۔لہٰذا وہ صرف دوسر ہے اوگوں کو و میسے کے علاوہ کچے نہیں کرسکتا تھا۔ چند منٹ بعد پین لوپ بھی وہاں آئی اوراس کے گال پر بوسدد ہے ہوتے بولی۔

''معاف کرنا جھے آنے میں دیر ہو گئے۔ وہ میری ا کے بڑے چیک کے ساتھ تصویر بنانا جاہ رہے تھے۔ جمال صرف عطیہ دینا ہی کافی نہیں بلکہ آپ کو اس پڑے چک کے ساتھ تھو پر بھی بنوانا ہوتی ہے۔''

میڈ جانیا تھا کہ استقبالیہ میں شرکت کے لیے کم از کم ما فی مزار ڈالرعطیہ دینا صروری ہے اور چینی لوپ جیسے گئی لوكول في اس سے بي اس نے اور رام دى محى - اس في مكراتي موئ كبا-" كوئي بات نبيس، مين مفت مين ملخ

والے مشروبات ہے دل بہلار ہاتھا۔'' وسستی شیمپیئن ادر اور نج جویں تہمیں خوش کر ہے کے لیے کانی ہے۔''وہ اے چھٹرتے ہوئے بولی۔وہ وہ ال ہے روانہ ہونے کا ارادہ کررہے تھے کہ بلیز کا میں ملبوس ایک تخفل چبرے پر مسکرا ہے سے نے اپنے سفید دائتوں کی نمائش کرتا ہوا ان کے پاس آیا۔ وہ مارتھا زونی پارڈ چیمبر آف کا مرس کا ڈائر یکٹرتھا۔

"دمس الولفورو " اس نے بین لوب سے کرم جوش الدازيمي مصافح كرية موت كهايه "اس فيأضا نه عطيه وييخ پر تمہارا بہت بہت شکر ہے۔ میں ذاتی طور پر تمام عطیہ دینے والول سے ملنا جاہ رہا ہول۔" پھر وہ ٹیڈ کی طرف و مھتے -112/2-27

"اور میں دیکھر ہاہوں کے تمہاری ٹیڑے ملا قات ہو سنی کیاس نے مہیں کھ بتایا ہے؟ اس نے بوسٹن برنس جرال میں جزیرہ کی مارکیٹ کے بارے میں ایک زبروست مغمون لکیما ہے۔ میں ایک بار مجرتمہارا شکر پیرادا کرتا ہوں دہ کمچہ بھر کے کیے خاصوش ہوا۔ شا پر سیاندازہ گائے

نا معلوم محرک

ایک منٹ بعد ہی اس کی بات درست ٹابت ہو گئ جب اس آلڑ کے نے اپنایا زولؤ کی کی کمرے کروڈ ال دیالیکن اس نے ایس پر کوئی توجہ میں دی۔ اب سب مجھ واضح ہو گیا تها\_ اس فیلی میں وہ بوڑ ها مرد، اس کی دوسری بیوی، بیٹا، اس عورت کی بیٹی اوراس کا بوائے فرینڈ شامل تھے۔

" بي بھي اچھا ہوا كہ ہم ان كے بارے ميں اندازه لكانے ميں كامياب ہو سكتے ۔ "مندنے كہاليكن اب محى كوئى بات اے پریشان کررہی تھی۔اس نے سرجیٹکا اور پین لوپ کے ساتھ گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ رائے میں ایک جگدرک کرانہوں نے رات کے کھانے کے لیے چکن تعلی اور سبز پھلیاں خریدیں کھر پہنچتے پہنچتے وہ فیلی ان کے دہاغ سے نکل چکی تھی۔ کھانے کے بعد کچھ دیروہ غیری پر بیٹے کرساحل کا نظارہ کرتے رہے پھراہے اپنے کمروں میں ونے کے

بین لوپ منج جلدی اٹھنے کی عادتی تھی۔ آٹھ بج ج فد نیج آباتو کانی تیار ہو چکی تی فیڈنے ہمیشہ کی طرح اس کے خوب صور معمر مرکی سیاہ آ محصول اور دیکش چرے کی تعریف کی ،جوائے میں پین نے مسکرات ہوئے اے ویکھا اور بولی۔' 'میں انہی آج کا اخبار پڑھ رہی تھی اوراس سے مجھے اس فیلی کے بارے میں سریدمعلومات عاصل ہوئی ہیں جس کا تذکرہ ہم گزشتہ روز کررے تھے۔ ان کی تصویر بھی اخیار میں شائع ہوئی ہے۔ اس بوڑ سے کا نام رائے ہارکن ہے اور وہ ہے انتہا دولت مند ہے۔ گزشتہ شب این کا مارتهاز ولی یارد کیاستال مین انتقال جو کمیا-" 'وه رائے بارکن تما؟ 'شیرنے جیران ہوتے ہوئے

'' خبر کے مطابق وہ انجینئر اور موجد تھا۔ اس حوالے ہے اس کانام جانا بچانا ہے۔ 'اس نے اخبار پر نظر ڈالی اور وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ "اس نے خصوص طور پر الكِشرانك سركث ايجاد كي تح جن كے ذريع ويب سانٹ کے سرور کو جوڑا جاتا ہے۔ تجبر کے مطابق اس کی موت رات وس بح الرجی کے شدیدرول سے ہوئی۔اس بارے میں مزید تفصیلات نہیں بتائی کئیں لیکن پولیس کئی نامعلوم پہلوؤں کی بنیاد پراس کی موت کی تحقیقات کررہی

'' انبیں و کیستے ہی میں مجھ کیا تھا کہ کہیں کچھ گڑ بڑ النظر نے کہا۔ 'جم ان کے بارے میں نداق کررہے عظے کیکن کوئی البی یا سے ضرور تھی جواس تھائے میں فٹ نہیں

مجھ رہا تھا۔ " ٹیڈنے کہا۔ ' وہ اس کے بیٹے سے عمر میں بڑی ب ليكن بهت زياد ونبيس - البته و وشكل صورت اور جسامت تے لحاظ ہے بالکل مختلف ہے۔"

ٹیڑنے اپنی رائے اس وقت تبدیل کر لی تھی جب اس نے دیکھا کہ وہ عورت بوڑ ھے کو بار بار والبات انداز میں چھور ہی تھی۔ بھی اس کے کا ندھے پر ہاتھ رکھتی۔ بھی اس کی کرے کردیازوڈال دی ۔اس سے اس نے تیجہ اخذ كياكدوهاس بوز هے كى دوسرى بيوى ہوسكى ہے-وہ ایک خوش شکل عورت تھی جو جوانی کا دورختم ہونے

کے بعد بھی متناسب جسم کی مالک اور بنی سنوری تھی۔ اس کے ساہ چک دار بال بڑے اچھے طریقے ہے سنورے ہوئے تھے اور مشاق ہاتھوں نے اس کا میک أب كيا تھا۔ "اس نے قیمتی لباس بھن رکھا ہے جواس کے جسم کے لیے مناسب ہے۔" پین اوپ نے کہا۔"اے لباس پہننے کا لیقہ آتا ہے۔ آب نوجوان لڑکی کی بات کرتے ہیں۔ اس یں کوئی شریس کہتم نے بھی یہاں موجود دوسر سے مرددل کی طرح میلے اسے ہی دیکھا ہوگا۔" وہ شرارت سے بوگ ۔ " الكل - اس كے بال يهي دوسري عورت كي طريح ساہ ہیں کیکن چبرے کے نقوش قدرے مختلف ہیں۔ ساہ آگھیں جن سے اجنبیت جبلکتی ہے اور کول چبرہ۔ وہ تھوڑی ی تنہائی پیندگتی ہے۔'' ٹیڈ کا انداز ہ تھا کہ شایدوہ اس عمر کو لباس مجمی برانی اشیا کی دکان سے خریدا موالگتا ہے والاوہ سے زیادہ بیں ڈالر کا ہوگا لیکن وہ اس میں بھی اچھی لگ رہی ہے۔" بین اوب نے کہا۔

طیر ان دونوں عورتوں کے مابین تعلق کے بارے يسسوج ربا تفاليكن بين لوب في اندازه لكاف يس زياده ويرنبيس لكائي اورب ساخته بول يؤي-"مان، يُحُنَّ عجر وضاحت كرتے ہوئے بولى۔"اس طرب صرف مال، مين بی بات کرسکتی ہیں ۔اب صرف نوجوان محض باقی رہ کیا۔ کیا وہ بڑی عمر کی عورت کا بیٹا ہے۔ و تکھنے میں بہت فر مانبر دار

" ممكن ہے۔" ٹيڈنے متفق ہوتے ہوئے كہاليكن اس کے ساتھ ہی اس نے دونوں کا تجزید کیا اور بولا۔"وہ اس کی خدمت کررہا ہے اور خندہ پیشائی سے اس کی مسكرابث وصول كررياب ميراخيال ہے كدوواس كى جي كابوائ فريلا سے اور ان كوفوش كر كے اس كى حاجت حاصل کرنے کی کوشش کرد ہاہے۔"

چاربوسى دّائجسك - 61 ستمبر 2016ء

''اس ہے تو اسے یہ ترغیب ملتی ہے کہ اس کا شوہر ریادہ سے زیادہ و بیر تک زندہ رہے۔ تا وقتیکہ شادی کو دس سال ندہوجا تیں۔' پینی لوپ نے کہا۔' صرف دس لا کھڈالر کے لیے وہ اپنے شوہر کوئل نہیں کرسکتی۔ ویسے جیسے میں فرسٹر کٹ اٹارٹی کی اسٹنٹ تھی تو میں نے بیس ڈالر کے لیے بھی لوگوں کوئل کرتے و یکھا ہے لیکن اس جیسی عورت ایسا مہیں کرسکتی جبکہ وہ پہلے ہی مُراً سائٹ زندگی گزاررہی ہو۔'' میس کرسکتی جبکہ وہ پہلے ہی مُراً سائٹ زندگی گزاررہی ہو۔'' میں اس جیسی کرسکتی جبکہ وہ پہلے ہی مُراً سائٹ زندگی گزاررہی ہو۔'' میں اس جیسی کرسکتی جبکہ وہ ایک او نے در ہے کی وکیل تھی لیکن اب میں کہمارہی کوئی کیس لیتی ۔ اس کا زیادہ وقت اپنی ساجی منظم کو چلانے میں گزرجا تا تھا۔ ''تم جانتی ہو کہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟'' میز نے ساجی پہلے چھا۔۔ ''باں ، میں جیران ہوں کہم کیفینٹ تاریخم کے کیا

''بال، میں جیران ہوں کہ تم لیفٹینٹ نارکھم ہے کیا معلوم کرسکو گے۔ بیز حمت کرنے کی ضرورت نہیں وہ تم ہے نفرت کرتا ہے۔''

''وہ مجھ سے نفرت کمیں کرتا البتہ شرمندہ ضرور ہے کیونکہ کئیں نے اسے گزشتہ بار بھی ست میں جانے کا شارہ ویا تھالیکن اس طرح دہ ابعد میں ہونے والی شرمند کی سے نئے ممیار میں اسے مسل کرنے کے بعد نون کرتا ہوں ''

بین لوپ نے اپنی خوب صورت آگاہیں اس کے چہرے پر جماد کی اور بولی۔ دمیں منافق نہیں ہوں جوتم پر سے چہرے پر جماد کی اور بولی۔ دمیں منافق نہیں ہوں جوتم پر سے ظاہر کروں کہ بھے اس محالم کے کوئی دلیسی نہیں ہے لیکن سے بھی نہیں چاہوں گی کہ اپنالیک دل نارقتم کور ہے دو۔ ''

'' نین بھی میں جھتا ہوں۔'' نیئر نے کہا اور دونوں
این اپنے کام میں معردف او کے لیکن جب ایکے روز بھی
این خبر تھیں آئی تو نیئر نے کہا کہ اب لیفٹینٹ سے ملنا
ضروری ہوگیا ہے۔ چنا نچہ ناشا کرنے کے بعدوہ دونوں پین
کی سلور مرسیڈیز میں پولیس اسٹیش کی جانب روانہ ہوگئے۔

پولیس ہیڈ گوارٹر اوک بلفتر کے بالکل باہر آگا۔ خوب صورت ممارت میں واقع تھا اور پہلی نظر میں پولیس اسٹیشن کے بجائے کسی معزز شہری کی رہائش گا و معلوم ہوتا تھا۔ انہوں نے ڈیوٹی آفیسر کو بتایا کہ ان کے پاس ہارکن کے کیس کے بارے میں کچھ معلومات ہیں۔ اس نے فون اٹھا یا اور بولا۔ بارے میں دیکھا ہوں کہ نادھم تم سے مل سکتا ہے بانہیں۔''

اس دوران چین اوپ نے ٹیڈ سے سر کوشی میں کہا۔'' تم نے ابتدائی جموٹ سے کی ہے۔ بہت اچھے جارہے ہو۔' آفیسر نے انہیں بالائی سزل پر بھیجے ویا جہاں لیفشینٹ ارتحم ان کا مظر تھا۔اس نے اپٹی جگہ پر کوٹرے ہوکر ان کا

اس نے اپتالیپ ٹاپ کھولتے ہوئے کہا۔''میراایگ دوست دولت مندلوگوں کوکور کرتا ہے۔ وہ مجھے اس بارے میں تفصیل بتا سکتا ہے۔ ویسے بھی وہ میرااحسان مند ہے۔ میں نے بھی اس کی کئی مرتبہ مدد کی ہے۔''

یہ کہہ کراس نے اپنے دوست کوای میل کر دی ادرخود پر تگیزسویٹ رول گرم کرنے لگا جودہ ادر چین لوپ گزشتہ شام کے کرآئے ہتھے۔ پچھودیر بعداے ای میل کا جواب موصول جو گیا۔اس کے دوست نے ہمیشہ کی طرح مشکفتہ انداز اختیار کرتے ہوئے لکھا تھا۔

''نیڈ، کاش میری بھی کوئی وولت مندگرل فرینڈ ہوتی جس کے ماتھ پورے جزیرے پر گھوما کرتا۔ اپنے طور پر پر کھوما کرتا میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جواس کے ہمراہ منسلک ہے۔ کیاتم اس میں کچھا اضافہ کر سکتے ہو۔ ابھی پیشا کئے نہیں ہوا ہے۔ خوش میں اور برے کرو۔''

''کیاخر ہے''' بین اوپ نے پوچھا۔ اب اسے بھی تبخش ہوگیاتھا۔

''اس نے ایک آرٹیکل جیجا ہے۔ وہ کھول رہا ہوں۔'' نیڈ نے کہااورا سے پڑھتے کے بعد بین پوپ کو بتایا۔

المرائع ہارکن کی عمراکہ ترسال تھی۔اس کی پہلی ہیوی کا عین سال قبل انتقال ہو جگا تھا ادراک نے گزشتہ برس ایلینا مارٹ سے دوسری شادی کر کی جوہرف پالیس سال کی لیے جبکہ ہارکن کا بیٹا تیس سال کا ہے۔ اس قرت کی پہلے شوہ سے ایک اکیس سالہ لڑکی تھی ہے۔ وہ کزراؤقات کے لیے مختلف کا م کرتی رہی۔ وہ بوڑ سے مردوں سے شادی کرتی اور مختلف کا م کرتی رہی۔ وہ بوڑ سے مردوں سے شادی کرتی اور ان سے مرنے کے بعد دوسرا شو ہر تلاش کر لیتی ۔ اس طرح ان سے مرنے والے کے ترکہ میں سے اچھا خاصا حصر مل جا تا اسے مرنے والے کے ترکہ میں سے اچھا خاصا حصر مل جا تا اسے مرخ وہ اس کا حالیہ شرکار تھا اور ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ اس بر بری طرح فدا تھا۔

، ''مویا اس نے دولت کی خاطرا سے مار دیا؟'' پینی بولی۔''کیسی فضول بات ہے؟''

"اس کہائی کا دلچپ حصد آگے آئے گا۔" ٹیڈ نے کہا۔" ٹیڈ نے کہا۔" شادی سے پہلے ان کے درمیان معاہدہ ہوا تھا کہ طلاق یابارکن کے مرفے کی صورت میں ایلینا کودس لا کھ ڈالر ملیں کے اور ذاتی استعال کی اشیا اس کی ملکیت تصور کی جا تمیں گی اور شادی کی دسویں سالگرہ پر ایک کروڈ ڈالر ہو جا تمیں گی۔"

جاسوسى دائجست \_62 ستمير 1010ء

معمول ایک خاتون نے انڈی کیشرہ بے بغیرایک طرف کارموڑ وی ور چھیے ہے آتی ہوئی ایک کاران کی کارے تکرا گئی۔ مجیلی کار کا وْرِامْتُورْارْ كُراْ مَا وَرَغْتِ سے بُولا۔ "الرآت كواس طرف مز نا قفاتو آپ ف انذى كيفر كول و وخاتون خفکی ہے بولیں۔"اس میں انڈی کیٹروینے کی کیا بات بالمن يرسول ت يموز مرتى أربى بول! نہانے کا بل ملازم: ( ہوگل فیجرے ) '' جناب اوپر کا مسافر شکایت کر رہا قعا كەرات بىل مىيىت اس للەر نىكى كەرە يىپ ياۇل تك نىما را المحك بياس كالم من لبات كري المحالية كثروا الك خاتون في التحالية للاوميان نے پر ابیات بنائے ہوئے جواب و بالا انجاآیا بھے؛ انھی آمچی نبیں کی میران پیلنا ہے کہ ش ال کے ساتھ وہی علوک کروں جوؤیڈی ای کے ساتھ کرتے ہیں۔ " تها دی این کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟" ''ویڈی ٹی آئی کو پکڑ لیتے ہیں۔'' گذومیاں نے جواب دیا۔'' پھراے افعال سے کی گئے ہیں۔'' ا نک ہے عبدالغفورخان ساغری نئے کا فحفہ

میں کی اور پی کھا یا تھا۔ رات کا کھا ایجی معمول کے مطابق اس کے باور پی نے بنایاء ای ہے جھے شبہ ہوا کہ جو شخص اپنی خوراک کے مطابق اس خوراک کے معالم اس ان ان اس کے نتیج میں اس کی موت واقع ہو سے الربی ہوسکتی ہے جس کے نتیج میں اس کی موت واقع ہو دیکھی جو ہائی کولیسٹرول کے مرابعوں کے لیے عام دوا ہے۔ ریکھی جو ہائی کولیسٹرول کے مرابعوں کے لیے عام دوا ہے۔ ریکھی جو ہائی کولیسٹرول کے مرابعوں کے لیے عام دوا ہے۔ ریکھی جو گھی ہیں اس کی رپورٹ وہ گولیاں لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھی اس کی رپورٹ جند کھنے پہلے ہی ملی ہے۔ اس کے مطابق کسی نے کولیوں کی شیشی میں چند قطرے اخروٹ کے تیل کے ڈال دیے تیس خید اس کے ڈال دیے تیس کے مطابق کسی کے ڈال دیے تیس کے مطابق کسی کے ڈال دیے تیس کے تیس کے ڈال دیے تیس کے خوال دیے تیس کی دیا ہے کولیوں کی تیس کی دیا ہے خوال دیے تیس کی دیا ہے خوال دیے تیس کی دیا ہے کہ خوال دیے تیس کی دیا ہو تیس کی دیا ہو تیس کی دیا ہو تیس کی دیا ہوں کی دیا ہو تیس ک

وہ بیچھے کی جانب جھکاادرا پے مہمانوں کے چیروں پر حیرانی و کی کرمطیئن ہو گیا پھروشا جت کرتے ہوئے بولا۔ ''سب لوگ اس الریش کے بارے میں جانتے تھے استقبال کیا۔ اس کی عمر پیٹیتالیس کے لگ بھگ ہوگی اور کیٹنی کے بالوں میں سفیدی جیلئے لی تھی۔

'' ٹیڈ، پین لوپ تنہیں دوبارہ دیکھ کرخوشی ہوئی۔اس کیس کے بعد ہم بھی نہیں ملے۔ خیر کوئی بات نہیں۔ بیشو، تمہارے پاس ہارکن کی موت کے حوالے سے کیا معلومات جیں؟''

"بال-" منید نے کہا۔" ہم نے انہیں اس ہفتہ کے شروع میں ایک فلاحی استقبالیہ میں دیکھا اور مجھے ہوں الگلسسة"

"ایک منٹ " نارتھم نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔
"میراخیال ہے، تم نے کہاتھا کہ تمہارے پاس کچھ معلومات
بین کیکن جو کچھ تم بتانا چاہ رہے ہووہ تحض ایک مفروضہ ہے۔
کیا تک تھیک کہدرہا ہوں ۔ تمہارے آنے کا شکرید کیکن تم
جالئے ہوگے میں بہت مصروف ہوں۔"

'''تہہیں بیاعتراف کرلینا چاہیے کہ گزشتہ بار میں نے تمہاری مدد کی تکی درنہ تہہیں بہت زیادہ شرمندگی ہوتی۔ ٹین تم سے صرف ان کے بس منظر کے بارے میں یکھ جانتا چاہتا مول جو بالکل آف دار کیارڈ ہوگا،اس سے تہمیں کوئی نقصان تمیں بلکہ شاید ہمیں بچھ مددل جائے''

' وحمہیں بھی اس سے مدول سکتی ہے۔'' بھنی لوپ نے کہا۔'' میڈ کی تکتہ چینی برواشک کرنے کے مقالبے میں اس کی مدوکر نازیا دوآ سان ہوگا ہے'

مدور مار و دوا سان برو کیفٹینٹ نے سرد آ ہ بھرتے ہوئے کہا۔" تم کورے روم کا راستہ بھول منی ہو بین ، کیا ای طرح بولیس کے معاملات میں مداخلت کر کے تم اپنے تعلق کو منسی خیز بنانا حاستی ہو؟"

''الی کوئی بات نہیں ہے لیفٹینٹ۔' بینی نے کہا۔ ''بہرحال کھی ہو۔'' نارتھم نے ایک فائل کھول کر کیس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہا۔'' ابھی ہم کی نتیج پر نہیں پہنچ سکے ہیں۔ ہارکن کا انتقال ماسٹر سوٹ کے باتھ روم میں ہوا۔ اس کی بیوی نے فون کر کے ایمبولینس بلائی اور اسپتال پہنچنے کے پچھ دیر بعد ہی اس کی موت کا اعلان کر دیا اسپتال پہنچنے کے پچھ دیر بعد ہی اس کی موت کا اعلان کر دیا میا۔ جوالر جی کے شدید ترقمل کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ڈاکٹروں نے پہلے اے اخروث سے شدید الرجی ہوئی تھی۔ ڈاکٹروں نے اس بارے میں خاصا محتاط تھا اور کہیں بھی کھا نانہیں کھا تا تھا جب تک اسے بیٹین نہ ہو جائے کہ اس بین اخروث کی بی ہوئی کوئی چیزشال نہیں ہے۔ اس روز مجلی اس نے استقبالیہ ہوئی کوئی چیزشال نہیں ہے۔ اس روز مجلی اس نے استقبالیہ

جاسوسى ڏانجسك - 63 ستمبر 2016ء

اورانہیں معلوم تھا کہ وہ کولیسٹرول کی دوالیتا ہے۔ کمبر کے کسی بھی فرد کے لیے مشکل نہیں تھا کہ دہ دواؤں کا کیبنٹ کھول کر اس شیشی میں چند قطرے ڈال دے لیکن اس پر ہار کن کے علاوہ کسی اور کی الکلیوں کے نشانات تہیں ہیں۔ اب میمعلوم كرباب كد كهر ك كس فرد نے بيكام كيا اور كيوں؟ اس چھولى ی فیملی کے لوگوں کے بیک گراؤنڈ کی بات ہے توقم ایلینا مارث کے بارے میں پہلے سے جانتے ہو اور حمہیں ان دونوں میاں بیوی کے چیج شادی سے پہلے ہونے والے معاہدے کا بھی علم ہے لیکن ہم دوسرے لوگول کے ماضی کو بھی نظرانداز میں کر کتے۔ 'اس نے فائل کے صفح بلٹتے ہوئے

"لارامارٹ ہے شروع کرتے ہیں۔اس کی عمراکیس سال ہے لیکن اس نے سولہ سال کی عمر میں ہی کلب جوائن کر لیا تھا۔ اس کے ریکارڈ میں کچھ وا قعات کم عمریٰ میں شراب نونگی کے حوالے سے ہیں پھراس نے میری جونا، پیٹا شروع کر دی۔ انیس سال کی عمر میں اس کے باس سے متعات برآمد ہوئی۔ کچ عرصے حوالات میں ربی پھر اے لازی كنسك كرم طے سے كررنا يا۔ اب اس كا ريكارة

مسٹر ہارکن کے اینے مسائل متھے۔" نارکھم اپنی ات جاری رکھتے ہوے بولا۔" دوسال بل آئی آرایس نے ال مح ساتھ کارو ہارختم کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ انہیں شکایت ی که بارکن کی ممپنی مناسب انداز میں بالی معاملات نبیس نما ر بی ۔ اس کے تتیج میں بارکن کی میٹی کوڈ ھائی لا کھڈ الرسود اورجر ماند کی مدیس اواکر تاریزے۔'' 'اتی بڑی ممینی کے لیے میرقم پارکنگ تک سے برایر

ہے۔''مٹرنے کہا۔ ''کیکن مسٹر ہار کن سخت برہم اور پریشان ہتھ۔ یہاں تک کہ جب ان کے وکیلوں نے کہا کہ وہ خاموش ہو جا تميں اور چيك لكھ ديں ۔ اس وقت بھي وہ اينے كا تكريس مين كوخط لكه رب ت ليكن چه جي نبيس موا-"

نار کھم نے فائل کا ایک صفحہ پلٹا اور بولا۔" اور اس کے یٹے کے ساتھ تومیکس مسائل ہے بھی زیادہ خطرناک کہانیاں جڑی ہوئی ہیں۔ جونیئر ہار کن۔ تمریبیتیس سال، ایم آئی تی ر گریجویت، ایک ذبین کمپیوٹر سائنس دان، غیر شادی شده پر ليكن چارسال پيلي .... "لفشينيك كي كية كيت رك كيا-پھر بولا ۔'' کیاتمہیں مفتی اور بلیا کا کیس یاوے؟'' بین اوپ بول-" اے کروڑیتی میڈم کہا جاتا تھا

جاسوسى دائجست - 64 ستهبر 2016ء

بہت مبنگی کال کرل تھی اوراس کے گا بکوں میں امیرتزین لوگ

" اٹارنی جزل کے دفتر سے مجھے آف دار یکارڈ معلوم ہوا ہے اور میں تم دونوں پر بھروسا کرتے ہوئے بتار ہا ہوں کہ جونیئر کا نام اس کے گا ہوں کی فبرست میں شامل تھا۔ دولت منداور طاقت ورلوگ يهي سجحتے ہيں كداليي فبرست بھي منظرعام پرنہیں آئے گی لیکن وہ ایک اچھا گا بک تھا۔''

''اورآخر میں بایت کرتے ہیں لارا کے بوائے فرینڈ پیر کیفرنی کی۔اس کی عمر عیس سال ہے۔جب میں نے اس سے بات کی توبیدا نداز ہ نہیں ہوا کہ ان کے درمیان اتنا گہرا تعلق ہے۔اس کی ابتداچھ ماہ بل ہوئی۔اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ان کے خاندان کاروبار کے لیے ماركيننگ منجر كا كام كررها ب اورايم بي اے كا يارك الم طالب علم بھی ہے لیکن میں نے اندازہ لگایا کہ وہ اپنا زیادہ وقت لا راک اردگردمنڈلانے میں مرف کرتا ہے ادروہ ایک يُرالز كا بواكرتا تھا۔"

لفشینت نے کہانی کا بہترین حسرآخر کے لیے بھا رکھا تھا۔'' جب وہ کائے میں تھا تو اس پر ایک ایک عوریت کا يحيا كرنے كالزام تھا جوال بن بالكل بھى دلچيى تبير ركھتى تھی۔ اس کی زیادہ تر تفصیلات کالج کے ریکارڈ میں محفوظ ہیں۔ جھے وہ کا فی بے ہودہ معلوم ہو تیں۔اس کے متبے میں اے ایک سیمٹر پہلے گائی جھوٹانا پڑ گیا اور وہ سفر پرنگل پڑا لیکن اس کے بعدالی کوئی ہا ۔ نہیں تی ٹی اور نہ ہی لارا ہے كبھى كوئى جھكڑا ہوا۔'

الفشینت نے ابن کر اری کی پشت سے تکائی ادر بولا۔ ووسی نے پہلے کا ویکھا اور نہ ہی کچھ ساتم بھی کوشش کر کے دیکے لواور نجھے بناؤ کہ بیکس نے کیا ہے؟

چند کھیے وہ سب خاموش رہے پھر پین لوپ بولی۔ " كيونكه بيوه كوشو بر مح مرنے سے پچھ زياده ملنے كا امكان مہیں تھا۔اس لیے میرے اندازے کے مطابق بیٹا ہی سب ے زیادہ مشتبہ ہوسکتا ہے۔اے اندیشہ ہوگا کہ اس کا پاپ ابنی دوسری بوی پر بے تحاشا خرج کرنا شروع کر د ہے گا۔ ویسے بھی اس کے باپ کواس الرجی کے سواکوئی بیاری نہیں تھی لبذاه ه اس كي طبعي موت كا انتظار تبين كرسكتا تها\_"

لیفشینٹ نے تا تیدیس مر بلاتے ہوئے کہا۔" ممکن بے لیکن سوچنے کی باہت سے ہے کہ ان حالات میں کوئی دیوانہ عى اين باب كول كرسكتا ، كونكه وونول باب سيني ل كركام كرر بے في اور عملاً مليني كا بيشتر حسد يبلي بي جونيز كے

کنٹرول میں تھا۔ اس کے علاوہ اگر ہارکن کے ریکارڈ پرنظر ڈالی جائے تو ایسی کوئی نصنول خرچی نظر نہیں آئی جو بینے کے ليے پريثاني کاباعث ہو۔''

نیڈ کسی گیری سوچ میں غرق تھا۔اس نے اپنا سراویر الما يا اور بولا۔ "ميرا خيال ہے كہ جبتم نے باركن باؤس کے مینوں سے بات کی ہوگی توان کے سابقہ لیس منظر کو بھی

"- By U 8.5

لیفشننده مسکراتے ہوئے بولا۔ " ہاں، میں بھی تبہاری طرح اس بارے میں مجتس تھا اور سے سب پچھ جھے بہت دلچپ لگا۔ لاراا پے اوپر لکنے والے الزامات ہے اکتا چک می اوراس نے کوئی معذرت کرنے کی بھی ضرورت محسوس یردگران کے بعد نشات کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جونیز نے نیکس معالمات والفتكوكرنے سے انكاركر ديا اور بولاكماس سلسلے میں اس کے ویل ہے بات کی جائے۔ جہاں تک فیر عورتوں ہے تعلق کا الزام تھا تو اس نے بڑا حیران کن جواب دیا جیکہ مل بجور ہاتھا کے وہ اس کی تختی سے ترویا کردے گا۔اس کا کہنا تھا کہ دہ غیرشادی شدہ ہے اور بعض ادقات اے بھی کام کی ریادتی کے سبب سکون کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔'

بي لوب نے مربالتے ہوئے كہا۔ ' مكويا وہ آوارہ مزاج ہے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ وہ قاتل ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس لا کے میسی اے اوپر تکنے دالے الزام کی تر دید کی ہوگی۔ کوئی بھی محتص ایک یا توں کا اعتراف میں کہا

'' بالكل شيك كما تم نے ۔'' نارتھم بولا۔''اس كا كہنا ے کہ وہ لڑکی اس کی سابقہ کرل فرینڈ تھی جس ہے اس نے تعلق ختم كرلياتهاجس براس نے اپنے دوستوں كے ساتھال کرانقاماً مجھ پرتعاقب کرنے اور اے تنگ کرنے کا الزام لگایا۔اس نے بیال تک کہددیا کداگریس نے اس بات کا جے جا کیا تو وہ پولیس پر دعویٰ کر دے گا۔اب ہم نوگ مسٹر ہارکن کے کاروباری تعلقات کا جائزہ لے دہے ہیں لیکن اس كالم مطلب موكاك بابركاكوئي فردكس كعلم مين آئ بغير ہار کن کے مکان میں واخل ہوا اور اپنا کام کر کے چلا گیا جو بظاہر مامکن بات ہے۔"

پی اوپ نے کہا۔"ایک سابق سرکاری وکیل کے طور پروہ اس کے بیٹے کو بحرم تفہرانے کی کوشش نہیں کرسکتی كيونك الكاولي محرك باورنداى كوكي جوب «ميراخيال ہے كرتم اب تك كسي شيجے پر بي اللہ كنے ہو

مے یہ میڈلیفشینٹ نے کہا۔

مید مسکراتے ہوئے بولا۔ " بوری طرح نہیں لیکن تم حانتے ہوکہ وہ شاید پہال زیادہ لوگوں کوئیس جانتے اور جھے شبہ ہے کہ ان سے تعزیت کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہو عی \_ ایسی صورت میں ہم اگر وہاں جا عیں تو وہ مارا خرمقدم كري ك\_"

لِفَمْنِنْ نِے قَبْقبہ لگاتے ہوئے ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیالیکن سیڑھیاں اِنزتے ہوئے پین لوپ نے بحث شروع کر دی۔ ''ہم پہلے بھی ان سے نبیں ملے۔ اس طرح كيے وہاں جا كتے ہيں۔

میرا خیال ہے کہ تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ے۔ ہارکن کے اٹا ٹوں کی مالیت نصف ارک ڈالر ہے۔ اس کحاظ ہے وہ تمہارا خاندان ہی ہوا۔''

" کو یاتم نے بیفرض کرل کہ سارے کروڑ تی ایک وومرے کوجائے ہیں۔

''الرَّسِينَ آوانبينِ جاننا جا ہے۔''مُيُد طنز \_انداز بين پولا۔ ' فتم جائنی ہو کہ بار کن کی بیرہ اپنی وولت اور پوزیشن کے اربے میں بریشان ہوگی۔ میں تبین سجھتا کہ جونیئر اپنی موتیلی ماں کی جایت کرے گائم جیسی وولت مندعورت کے جانے کے اسے بیراطمینان ہو جائے گا کہ وہ تنہا نہیں

متمهاری بات میں وزان ہے " بین اوپ نے کہا۔ " منظیک ہے۔ تم کانوی جا و اتب تک سی کوئی بہان سوچی 750

ہار کن میملی ، چل ارک کے علاقے میں رہ تا تھی جہاں دولت مندلوگوں کی رہائش تھی ۔ ان کا مکان ایک بہاؤی ہے متعل تھا اور دہاں سے ساحل چند قدم کے فاصلے پرتھا۔ میں حرف دو کاریں کھڑی ہوئی تھیں جس سے ٹیڈ کا اندازه درست تابيت ہوا كه د بال كوئي دوسرا مهمان موجود تہیں تھا۔انہوں نے تھنٹی بحائی تولارانے دروازہ کھولا۔اس وقت بھی اس نے پرانے کیڑوں کی دکان سے خریدا ہوا۔یا ہ لباس بیمن رکھا تھا۔ ٹیڈول ہی دل میں اس کی خوسیاصور تی کی تعریف کے بغیر نہ رہ سکا۔اس کا رنگ صاف اور نفوش متاسب تھے۔ البتہ بین لوپ اس سے زیادہ متاثر تہیں مولی \_اس فے ایٹا تعارف کروائے ہوئے کہا۔

ميرانام چين اوي اولفور اي اور من اس فيلي كو مختلف سابق طلول کے حوالے سے مانی ہوں۔ یہ میرا دوست نید جملعیک ہے۔ میں مسٹر ہار کن کی بیوی اور بیٹے

چاسوسي ڏانجست - 65 - ستببر 2016ء

اے و کیے کروہ دولوں کھڑات ہو ساتنے اور چن اوپ بولی ۔ <sup>دوخ</sup>تہیں شایدیا و نہ ہو۔ میں تمہارے مرحوم شوہراور تم ہے بوسٹن کی ایک فنڈ ریزنگ تقریب میں مل چکی ہول۔ میرا نام پین لوپ ٹولفورڈ ہے اور سے ٹیڈ جیلینک ہے۔'' " تمہارے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ " وہ ان ے مل کر واقعی شکر گز ارلگ ربی تھی ۔ وہ تینوں اپنی اپنی جگہ پر بیٹے گئے جبکہ لارااور پیٹر پہلے ہی وہاں سے جا چکے تھے۔

'' ہمارے زیا دہ تر دوست یوسٹن میں ہیں لیکن یہال ا پسے حالات ....اس کی آ وازلز کھڑانے لگی۔اس نے میزیر ر کے ہوئے بیگ میں سے سکریٹ کا پیک نکالا اور ایک سكريث سلگاتے ہوئے بولی۔" اميدے كرتم كچھ خيال نہيں کرو گے۔ میں برسوں پہلے سکریٹ جھوڑ چکی ہوں کیکن اس

وفت مجھےاس کی ضرورت مخسوس ہوری ہے۔'' یہ کہہ کر اس نے ایک طویل کش کے کر دھوال چھوڑ دیا۔ پین لوپ کوسکریٹ نوشی سندنبیں تھی لیکن و داس کے نہیں کہا یکتی تحتی کہ وہ اپنے تھیریں سکریٹ نوش نہ کرے ایلینا نے ادعراوهر دیکھا اور اچ کک اس کی نظریں ہیں اوپ ر ہم تئین اس نے کہا ۔'' تمہار کے باپ کا نا سیس کولفورڈ تی جورٹیل اسٹیٹ ڈیولیر اور بہت انسان دوست سیسے۔'' '' پال اب میں کیملی فاؤنڈیشن کی سربراو ہوں۔''

میں اوپ نے کہا۔ ''اس کے علاوہ دوسر سے شہروں اور جراز میں فلاحی کا موں جس حصر کیتی ہوں۔ میں نے حمہیں اس ہفتے کے شروع میں ہونے والے استقالیہ میں ویکھا تھالیکن بات كرنے كامو فع ناركا "

" شايد بهم جي نيويارك والين حطيح جا مين كوك لارا این جانے پر اصرار کردی ہے۔ ممکن ہے کہ اس کا خیال درست ہولیکن مجھے وہاں زبان کا مسئلہ ہوسگیا ہے۔ کیا مجھے وبال اس مليل مين كوكى مدول سك كى-"

اس نے سگریٹ کا ایک اور طویل کش لیا اور بولی-" مجھے معلوم ہے کہ تم کیا سوچ رہی ہو۔ سے بھی جانتی ہول کہ دوس نے لوگ میرے بارے میں کیارائے رکھتے ہیں۔ میں نے ایک مختف زندگی گزاری ہے جس میں میرے نعیلے اور میری قست بھی شامل ہولیکن جس مرد کے ساتھ رہی ، اس ہے جیشے و فاواری کی۔ میں رائے کی اچھی اور محبت کرنے والى بيوك شي-'

" تمهارے حقیقی دوست سچائی کو جانتے ہیں۔" فیڈ

نے کہا۔ اس نے تاکند میں مز بلایا اور مشراتے ہوے یولی۔

ہے تھویٹ کرنے آئی ہوں۔" 'اوہ'' لارا کے انداز میں جیرانی تھی پھر وہ سنجلتے جوئے بولی۔''رائے میراسوتیلا باپ تھا۔ میراخیال ہے کہ ممااور جونيرًيبين کہيں ہيں \_ بہرحال تم لوگ اندرآ جاؤ 🗝 محربہت خوب صورتی سے سجایا کیا تھا جس سے مکینوں کے ذوق کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ لارا نے انہیں كاؤچ ير بنهايا اورمشروب كى پليكش كى كيكن انہول نے

انكاركرويا-''میں مام یا جونیئر کود یکھتی ہوں۔''لا رانے کہا۔ای وقت پیٹر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے خاکی شارٹس اور سرخ رنگ کی بولوشرٹ چین رکھی تھی اور اس حلیے میں بالکل الأكالك رباتخا-"

' پیٹر بیمہمان خاندانی دوست <del>بی</del>ں اورا ظہارتعزیت

''تمہاری ماں اینے کمرے میں ہے۔ میں نے ابھی ے او جما قبا کہاہے کی چیز کی ضرورت تومبیل ہے اور الحیال ہے کہ جونیئراسٹڈی میں نیلی فون پر سی سے بات

لارائ المحراع موع كيات مام كويتا دوكدس نواغور ڈ اورمسٹر شید آئے ہیں۔

"ضرور\_"ای نے کہااور کرے سے یا ہرنکل گیا۔ " کوکہ بہت کو سے کے لیے مسٹر بارکن سے تھہارا اق رہا۔ اس کے یاوجود محصے تنہا کے نقصان پر افسوس

ے۔''نیڈنے کہا۔ ''تمہاراشکریہ وہمارے ساتھ ہے۔ مجھے ان کے ساتھ ای مراور پوسٹن کے ٹاؤن باؤی پس ر ہناا چھالگا۔ کیاتمہاراتعلق نیویارک سے ہے۔ ممکن ہے کہ جم واليس وين علي جا عمل كيكن مين جاه ربى مول كدمما ا تبین چلیں۔ و وسنتی خگہ ہے اور و ہال تغیری کے مواقع بھی

"اللین کے بارے میں پیٹر کی کیارائے ہے؟" میرا خیال ہے کہ اسے اپنے کام پر جلد ہی واپس

ایں دانت پینر بھی ایلینا کو لے کر آگیا۔ وہ اس کے یاز ، پر بھی ہوئی تھی اور وہ ایک دوسرے کے بے حدقریب تے میں آپ کیاہ جودائ کے جم سے عمر کا ندازہ اور با ترا الماس وت و و و الله الله الله الله عندا ابي تن بين عايلا قال

جاسوسى دائجست - 66 ستمبر 2016ء

ما صفاق م صدرت کیونکہ لگ رہا تھا کہ وہ لیفٹینٹ مجھے اور ایلینا کومشنہ لوگوں کی فہرست میں شاش کرنا جا تھا ہے۔ اس سے زیادہ مفتحکہ

جلد ہی اے احساس ہو گیا کہ وہ اجنبیوں سے گفتگو کرر ہا ہے۔ وہ تھوڑ اساشرمندہ نظر آنے لگا۔ ان کی روا گلی کا وقت قریب آگیا تھا۔ ویسے بھی ٹیڈ کا کام ختم ہو چکا تھا۔ وہ گھڑے ہوتے ہوئے بولا۔

'' جانبا ہوں کہتم بہت مصروف ہو۔ اس لیے اب ہمیں اجازت دو۔'' انہوں نے ایک بار پھراس سے تعزیت کی ۔ جونیئر خاموش کھڑاانہیں جاتا ہواد یکھٹار ہا۔

ٹیڈاور پین لوپ نے آپنی میں کوئی بات نہیں کی جب تک کہ وہ کار میں بیٹھ کر کانی دور نہیں آگئے۔ پین لوپ نے پہل کرتے ہوئے کہا۔'' کیار ہا؟''

'' بہت کچھ جان گیا ہوں لیکن ابھی اے ٹا ہے گیا ) ہے۔''

· ' كياجان محيح بو؟ "

خيز بات کوئی نبیں ہوسکتی۔

'' یہ جہیں اس ونت بتاؤں گا جب میرے پاس فبوت ہوں گے۔'' وہ چبرے پر ایک پُراسرار مسکرایٹ الاتے ہوئے بولا۔

لاتے ہوئے بولا۔ استم میرے ساتھ وینی آ زمائش کا کھیل کھیل رہے ہو۔''و و ناراض ہوتے ہوئے بولی۔

وہ قبلہ لگاتے ہوئے بولا۔''میرا خیال ہے کہ میرے پاس ثبوت کے اور کی سوچ رہا ہوں کہ کیا پولیس فون اور پیغامات چیک میں کرتی۔''

'' بیرایک معیاری طریقہ ہے کہ معنول کرفون کالز کا دیکار نیچک کیا جاتا ہے ''

''اس کافون چیک کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہاس معاملے کااس کے کاروبار یا دولت سے کوئی تعلق نہیں۔ پہلے تم مجھے کچ کرواؤ۔ پھر ہم لیفٹینٹ نارقھم کے پاس خلتے ہیں۔''

انہیں سرگٹ ایونیو کے ایک ریستوران کے باہر پارکنگ میں جگہل کئی۔ وہاں کی چھلی بہت انھی ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ آکو کے چپس اور لیمن جوس نے لیچ کو پُرلطف بنا دیا۔ کھانے کے دوران انہوں نے اتوار کوہونے والے بینڈ کنسرٹ ، ساحلی تفریح گاہوں اور ٹاؤن کونسل سمیت مختلف موضوعات پر گفتگو کی لیکن ہار کن فیملی کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوتی ۔

اس وزہمی وہی آفیر ڈیوٹی پر تماحس ہے وہ پہلے ال 167 میں تنہ پر 2016ء 'تمہارا ﷺ رہے'' ''میں مجھتا ہوں کہ تہبیں قبلی کا بھی سہارا ہوگا۔'' '' بچے مجھ پر بہت مہر بان ہیں۔'' ایلینا نے کہا اور کھسو جنے جو نے کو لی۔''لارلاور پیٹر آلیس میں کا ٹی تھل ٹل

'' بچے مجھ پر بہت مہر بان ہیں۔' ایلینا نے کہا اور
پچھ ہوئے ہوئے بر کی۔' لارااور پیٹر آپس میں کائی کھل ل گئے ہیں اور میں جھتی ہوں کہ اس طرح لارا کی زندگی میں
پچھٹمبراؤ آ جائے گا۔طویل رفاقت سے کی فخض کی زندگی بدل سکتی ہے۔' اس نے ٹیڈ اور پین لوپ کو و کچھ کر سکراتے ہوئے کہا۔''جس طرح تم دونوں نظر آرہے ہو۔''

'' دراصل ہمارے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔'' پینی بولی۔

میں ہے۔''حسب معاملہ الجھا ہوا ہے۔''حسب معمول ٹیڈنے حماک ا

اس سے پہلے کہ پین اوپ کچھ کہتی۔ جونیئر کمرے میں واش سے اس سے پہلے کہ پین اوپ کچھ کہتی۔ جونیئر کمرے میں واش موا واش موا۔ اس نے نیوی بلیورنگ کی پتلون اور سفید قبیع پین رکھی تھی کی ۔ اس نے آتے ہی کہا۔ '' سعاف کرٹا، ججھے کچھے دیر ہوئی۔ بھی بھی کاروباری گفتگوز یادہ ہی طویل ہو جاتی ۔''

ایلینا نے سگریٹ بجھایا اور اولی۔''اگرتہہیں کوئی اعتراض ندہوتو میں بچھ دیرآ رام کریا جا ہول گی۔''

''بالکل۔' جنیز بول۔' اگری چیزی ضرورت ہوتو مجھے بتا وینا۔' اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ ووقض رسما یہ کہدرہا ہے۔ایلینا کے کیانے کے بعد وہ بولا۔''تم لوگوں کے آنے کا شکریہ۔ درائی ڈیڈی نے اسی سال یہ مکان خریدا تھا۔لہذا ہماری بیبال زیادہ لوگوں سے واقفیت میں ہے۔کیا میں تمہارے لیے وئی مشر دب منگواؤں؟''

'''نہیں شکر پر الزنیڈ نے کہا۔''مہم زیادہ ویر نہیں رکیں گے۔ہم توصرف تمہاری موشکی ماں اور تم سے تعویت کرنے آئے تتھے۔''

''سوتیلی مال!'' اس نے مصنوعی انداز میں قبقہہ لگاتے ہوئے کہا۔''باپ کی زندگی تک دہ میری سوتیلی مال تھی۔اب ایسا کیوں ظاہر کررہ تی ہے۔تم اس کے ماضی سے تو واقف ہو گے۔'' ایلینا کی طرح وہ بھی ایسے دل کا غبار نکالنا چاہ رہا تھا۔ تا ہم اس کے لیج میں کوئی بغض نہیں تھا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے پولا۔

'فیل اسے الزام نہیں دیتا۔ اس نے ڈیڈی کی زندگی میں خوشیاں بکھیر دیں۔اگروہ آخری عمر میں ڈیڈی کی دوسری بیوی بنتا چاہ رہی تھی تو جھے کیا اعتراض ہوسکتا تھا۔ مجھے بتاؤ کرتم دونوں میں سے کی کا پولیس سے کوئی تعلق ہے۔ جاسدوسی دانیجسپ ا' پیلوگ ہمیٹ بھا گئے کی گوشش کیوں کرتے ہیں؟'' لیفٹینٹ نے کہا۔''ہم ایک جزیرے پر ہیں۔ بیلوگ ہے کر کہاں جا تکتے ہیں؟''

باہر نکلتے ہی پیٹر کو دو پولیس والوں نے پکڑ لیا اور اس کے ہاتھوں میں جھکڑی ڈال کر اسے پولیس کار میں دھکیل دیا۔ نیفٹینٹ بھی مکان سے باہر آگیا اور پولا۔''میں تنہیں رائے ہار کن سینٹر کوئل کرنے کے الزام میں گرفآر کرتا ہوں۔ تنہیں جی ہے کہ وکیل کے آئے تک تم خاموش رہو۔''

ہار کن جونیز ، ایلینا اور لارا بھی باہر آگئے۔لیفٹینن نے ایلینا سے کہا۔'' میں تمہارا نون ثبوت کے طور پر اپنے پاس رکھوں گا۔ تمہیں جو زحمت ہوئی اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔''

، متم مجھ پرالزام نہیں لگارہے؟'' کیلیائے ہو جھا۔ وہ ابھی تکپ خوف ز دہ نظرآ رہی تھی۔

'آئینئی طور پر ثبوت اپنے پاس رکنے کا الزام لگ سکتا ہے لیکن اس کی کوئی اہمیت کی ہے۔خدا جا فظ پیمن کر ایلیا کی آنکھول ٹی آنسوآ کے اور لا را ماں کے گئے سے کپٹ گئی۔ کولیس اپنے قیدی کو لے کر روانہ ہوگی تو ٹیڈ اور پین لوپ بھی ان کے ہمراہ سے ٹیڈ نے موکر دیکھا۔ لا رائے اپنی مال کوسہارا دے رکھا تھا پھر جوثیؤ نے اپنے باز وسویل مین کے گرد حمائل کیے اور انہیں گھر کے

اندر کے کیا۔ ''او کے۔'' پین اوپ نے کیا۔'' اب بتاؤ کہتم اصلی جو مریک کسر مہنوی ا

ا مجرم کے کیے پہنچ؟ اُلی کے اور دافعی ایسا ہی تھا۔

ہورم کے بوالہ ''اس کا آغاز استقبالیہ وُ نر

ہوا۔ بجھے لگا کہ مہیں بچھ کڑ بڑے اور دافعی ایسا ہی تھا۔
پہلے میں مجھ رہا تھا کہ پیٹر اپنی گرل فرینڈ لارا کی بال ہونے
کی وجہ سے ایلینا پر مہر بان ہے کیکن نہیں۔ وہ تھ داس سے محبت کرنے لگا تھا۔ اور یہ بچھنا بہت آسان ہے۔ بانا کہ لارا میں گرکشش ہے کیکن پیٹر سے اس کی کوئی گہری وابستگی نہیں تھی جبکہ ایلینا کا ماضی ایک گرم جوش تورت کے طور پر ہھارے مبلکہ ایلینا کا ماضی ایک گرم جوش تورت کے طور پر ہھارے مباب تھیجتی ہے۔ وہ جانی ہے کہ خوب صورتی کسی مرد کو اپنی مباب تھیجتی ہے۔ لیکن آپ کے دل میں اس کے لیے مباردی کے جذبات بھی ہونے چاہئیں۔ مردول پر مہر بان ہوتا میں کی فیطرت میں شامل ہے اور پیٹر نے بھی جواب میں ہوتا ہی فیطرت میں شامل ہے اور پیٹر نے بھی جواب میں بھی تو اب میں قدی کامظا ہرہ کیا۔''

الم المبرين أن كراك بارے ميں سنا كدوه ماضي

چکے تھے اور انہیں دوبارہ وہاں دیکھ کر جران رہ گیا۔ میز نے اس سے خاطب ہوتے ہوئے کہا۔'' کیا کیفٹینٹ تارھم موجود ہے۔ میرے پاس اسے بتانے کے لیے ایک بہت ہی دلچپ کہانی ہے۔''

دوسری میج کاروں کا ایک قافلہ جھمگاتی سرخ نیلی روشنیوں اور سائر ان بجائے ہوئے چل مارک کو جانے والی سرخ کوں اور سائر ان بجائے ہوئے چل مارک کو جانے والی سرخوں پر روال دوال تھا۔ ان بیس ریاستی پولیس، مقامی پولیس اور شیرف آفس کی گاڑیاں شامل تھیں۔ فیڈ اور چین اوپ بھی سلور مرسیڈیز بیس اس قافلے کے ہمراہ تھے۔ بید ایک خصوصی عنایت تھی جو تاریخ م نے انہیں عنایت کی۔ ہارکن ایک خصوصی عنایت تھی جو تاریخ م نے انہیں عنایت کی۔ ہارکن کے ڈرائیوں کے ڈرائیوں کے ڈرائیوں کی میں گاڑیاں رک گئیں اور تمام آفیرز کی دروان سے ہا ہرآ گئے لیکن صرف لیفشینٹ تاریخ م ہی ٹیڈ اور جی کاروں سے ہا ہرآ گئے لیکن صرف لیفشینٹ تاریخ م ہی ٹیڈ اور حک کی طرف برخ ھا۔ انہیں وستک میں کو کی کی میروان دروان ہیں کھلا ہوا دیے گئی میرودرت نہیں پڑی کیونکہ دروان ہ پہلے ہی کھلا ہوا

'' بیکیا؛ در ہاہے؟'' جونیئر نے پوچھا۔اس کے عقب مل بقیہ افراد جی موجود تھے۔ایلینا کے ہاتھ میں سگر برے تھا اور وہ خوفز دہ لگ رہی تھی جبکہ پیٹر کے چرکے پر جرانی کے آثاد تھے اور لاراخوش نظرآ رہی تی جیسے اس کی بوریت دور ہونے کا سامان ہور ہا ہو۔

'' دمسٹر ہار کن جونیو' میں یہاں وارنٹ کر فاری کے کر آیا ہوں۔'' یہ کہ کر نارتھم آگے بڑھا۔ نیڈ اور پین کوپ نے بھی اس کی تقلید کی۔

وہ ایلینا سے نخاطب ہوتے ہوئے بولا۔''مسز ہار گن ، کیا میں تمہاراسیل قون در کی سکتا ہوں ؟''

یہ سنتے ہی اس کے پیرسے کی رنگت اڑئی اور وہ مکلاتے ہوئے بولی۔ "متم ایسا کیوں چاہتے ہو؟ کیا تمہارے پاس عبرالتی تکم ہے؟"

''ایلینا ،انہیں فون دے دو۔'' جونیئر نے کہا۔ ایلینا نے ادھر اُدھر دیکھا۔ اے کوئی حمایق نظر نہیں آیا۔ یہاں تک کہ لارا نے بھی ایک لفظ نہیں کہا جبکہ پیٹر کو دیکھ کرلگ رہا تھا کہ دہ بے ہوش ہوئے والا ہے۔اس نے کپکیاتے ہاتھوں سے میز پررکھے ہوئے بیگ میں سے فون نکالاا در لیفٹینٹ کے حوالے کردیا۔

''میں نے کچھ تہیں کیا۔'' وہ بولی۔''میری طرف سے پہل ٹبیں ہوئی۔ یہ میری فلطی نہیں ہے۔''اس کی نظریں چیٹر پر کئیں جو ادھر ادھر و مکھ تربا تھا مجھروہ تیوی ہے دروازے سے ہاہر نگل کیا۔ 16-5

تعلیم بالغال کے دوران استاد نے سوال کیا۔ '' فرسکون اورآرام وہ زندگی گزارنے کے لیے شوہر کے پاس کس چیز کا موناضروري ٢٠٠٠

" ببراین!" ایک پیاس سال مخص نے ذرا تلخ لہج میں

اشتهارات

ضرورت ہے ایک ایے مولوی صاحب کی جو ہارے خاندان مجر کی خوشیوں ،سرتوں اور کا میابیوں کے لیے دعا کر علیں۔ بالخصوص بیرون ملک کے ویزے اور او شرک کے کے لے دعا کرنے کا جنہیں وسیع تجربیہ ہواور جن کی دعا بیس تاثیر ہو، ذیل کے بیتے پر رجوع کریں۔ وظیفے حسب قبول دعادیا

، دل منگ واقع ہوئے ہیں آئے آج ہی ہوا <u>ہے</u> شوروم مین تشریف لا کرایی پیند کے پہترین اول فرید ل اور روزان کی میسکی کوایک دل و یجے۔ ایک سے زیادہ سیک کے خریداروں کے لیے قصوصی رعایت۔ یادر کھے! ہمارے ہاں بہترین پلاسک کے ' ول'' بنائے جاتے ہیں۔

ين برابوكر داكم بنول كا يانجينتر، یرے دالم صاحب نے اپنیمیوٹر پر مجبوز دیا ہے۔ کیونگهاس شام کوئی اورشام منائی جار بی تشی به چئز .....انجمی جم خواب دیکیدرہے بیٹیج که بیکل چلی گئی۔ الماسية وست كے انتخاب سے وشمن كا انتخاب زيادہ

الله ... مردكها عدالك زناند صنعت. ١٠٠٠ رياست بايمتحدوامريكايس لوگول كوسارفين کہتے ہیں۔ روس میں مزدور، چین میں عوام، مشرق وطی میں يبلك، بمارت مِن جنّا، انگليندُ مِن اَكثريت اور جايان مِين نُوم \_ ياكستان مين أنهين كئي نامول سے يكارا جاتا ہے \_مثلاً سندهی ، پنجالی سرحدی ، بلوچی بشمیری ، بهاجر وغیره ..

مطالعة زخارق سلطان اعوان صدرآباد

مستقل مزاج ہے۔ ایلینا کے نرم گفتلول اور مہریان رویتے پر اس نے ب وصلے بن سے روسل ظاہر کیا اور اپنی گندی ذہنت ہے مجبور ہو کرمیرے خیال میں شایداس نے ایلینا کو ہ خامات اور ای میل جیجنا شروع کر دیے۔ اس نے بارکن سینئر کواس لیے مل کیا کہ وہ اے اپنار قیب سجھنے لگا تھا۔اس کے مرنے کے بعد ایلینا آزاد ہوجاتی بلکداس کے حصے میں دس لا کھ ڈالر کی رقم بھی آتی ۔ پیٹر کی نظران پیپیوں پر بھی

کیکن پیٹراوراہلینا کے درمیان کوئی معاشقہ تونہیں

تھا؟'' بین نے یو چھا۔

'' پالک نہیں۔ زیادہ سے زیادہ پہ کہا جا سکتا ہے کہ ا کے اپنی خوشامدا چھی گئی۔ ایک نوجوان شخص اس پر فرافت ہور باتھا ممکن ہے وہ یہ بجھ رہی ہو کہ اس بہانے پیٹراس کی بی ہے چیا کہنا جاہتا ہے لیکن پھراس کے پیغامات آنا شروع ہو گئے جی ہے وہ خوف زوہ ہو گئی۔ اس نے ان یغایات کو محفوظ کرلیا جس ہے بوں لگا کہ وہ اس کی حوصلہ ا فرانی کرر بی بھی لین اے بیڈ ربھی تھا کے کائیں کسی کومعلوم نہ بوطائے۔ اس سے لگتا ہے کہ وہ بھر جسیانا جاہ رہی تھی۔ میر بے خیال میں اے امید تھی کہ وہ دوبار واپنی تو جداا را کی مان كرام كا اور وه سيث جو جا تي محر جب اس ك شو ہر کافٹل ہواتوا ہے یہی خو<sup>ی تھ</sup>ا کدا گریہ پیغامات سامنے آگئے تو اس کے رنگین ماسی کو دیکھیے ہوئے اس پرقل کا

'' کیاتنہیں بہلی ہی نظر میں سانداز و ہو کمیا تھا؟' '' ہاں، میں او گوں کو برڑھ سکتا ہوں لیمام ۽ اقعات د

شواہد کا حائزہ لینے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جیز کے سوا خاندان کے کسی دوہر مے فرد کے پاس ہار کن کوئل کرنے كا كونى محرك نبيل تقا-"

' واقعی تم نے تو کمال کر دیا۔'' چین لوپ بولی۔''میں

بہت متاثر ہوئی ہوں ۔'

نیڈشر ما گیا۔ پین بہت کم کسی کی تعریف کیا کرتی تھی۔ ''لیکن امیمی اس ڈرا ہے کا ایک ایکٹ باقی ہے۔ میں تمہیں بتا تا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔''

جب اس نے وہ بات بتائی تو پین لوپ کو یقین نہیں آیا کیکن جب اس نے مزید غور کیا تو اس نتیجے پر پیچی کہ ٹیڈ کی بعيرت كوكم ترئيس مجها جاسكتا \_ ثيدكوايك كام ك سلسله مين سیں جانا پڑ کیا اور بین اوپ بھی ایک مقدے کی تیار ک کے سلسلے میں نیو ہارگ چلی گئی ۔ ایک ماہ بعد وہ دونوں ایک

جاسوسى دائجست 69 ستمبر 2016ء

مار پھر مار نفاز دی فی یارڈ بیں ایٹھے ہوئے۔ اس وقت بھی وہ

" لیڈ، بین-ہم بہاں قیام کرنے آئے یں تمہیں د کھر بہت خوشی ہوئی۔

بی اوپ نے بھویں اٹھا کر دیکھا۔ وہ دونوں جیب ے از کر اُن کے قریب آگئے۔ جونیز مکراتے ہوئے

مجھے لیفشینٹ نارتھم نے بعد میں بتایا کہ پیر کی جانب اس کی توجہ میڈول کرانے میں تمہارا کر دار تمایاں

تھا۔ اس کے لیے تہاراشکر یہ۔'' ''میں تو اپیا سوچ تھی نہیں سکتی تھی۔'' لاراک جھر جھری لیتے ہوئے کہا۔ جونیئر نے ایا بازو اس کے لند ع پردکھااوراے اے قریب کرتے ہوئے بولا۔ یہ ہم سب کے لیے ایک صدمہ ہے کیکن ہم دونوں ل كرا مع برداشت كرد بين؟" اس في جس طرح طراتے ہوئے لارا کو پکھا۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ ان کے درمیان کیا جل رہا ہے گے

" منهاري مال كأكميا حال ي " بني لوب ا

"اوه، وه بالكل خميك معيد سوتتور لينز عن أيك بہت اچھی جگہ ہے جہاں ایسے لوگوں کا بہت خیال رکھا جاتا ے جو پریشانیوں سے گزرے موں۔ وہاں کا تمام عملہ انگریزی بولتا ہے۔ اس لیے زبان کا کوئی مسلہ نہیں اور پی جوئيزكى مهريانى ب كدوه وبال كعمام اخراجات برداشت

یڈی کی خواہش تھی کہ بیں اس کا خیال رکھوں۔'' جوثير نے کہا۔

''تم واقعی بہت بیارے ہو؟'' ' متم بہیں تفہرو۔ میں تمہارے لیے رول لے کرآتا ہوں۔ "جونیزنے کیا۔

اس كرجانے كے بعد لارائے كيا " سرجي بم نے ایک ہفتے کے لیے کرائے پر لی ہے۔ کل ہم بوشن جارے

ا بن والیسی کا جشن شہر کی سڑ کوں پر چہل قدمی کر کے منار ہے تھے۔اوک بلفتر کو جانے دالی مرکزی سوک پر ایک بارن کی آواز نے انہیں چونکا دیا۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو لا راایک زردرقك كى جيپ كى ۋرائيونگ سيٺ پربينھى نظر آئى \_ اس نے بے حد خوب صورت سقید با وز اور مختصر اسکرٹ پہن رکھا تھا جو یقینالسی پرانے کپڑوں کی دکان ہے نہیں تریدا گیا تھا۔اس کے برابر میں ہارکن جونیئر بیٹھا ہوا تھا۔

خاموش رہے پھر پین نے یو چھا۔ "جہبیں کیسے معلوم ہوا کہ يہ وتے والا ہے؟" میڈ مسکرایا اور کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ '' میں نے ان کاروئیہ دیکھ لیا تھا اور مجھ میں لوگوں کو پڑھنے کی صلاحیت

جں مکن ہے کھ دنوں بعد واپس آنجا تھی لیکن یہاں ہے

بہت کا نٹے یادی جزی ہوئی ہیں۔ میں جونیز سے کہ رہی

'' بیہ بتاؤ کہ تمہاری مثلق کب ہور ہی ہے؟'' پین لوپ

اس پر لارا نے زوروار قبقهد لگایا۔ ای وقت جونیز

اُن کے جانے کے بعد ٹیڈ اور پین لوپ کھ دیر

بھی آگیا۔ انہوں نے خدا حافظ کہا اور جیب میں بیٹھ کر

مول کهاس سال موسم سر ماکسی اور جگه گزارین <u>"</u>"

نے کہا۔'' میں تحفہ بھیجنا جا ہتی ہوں۔''

ساحل کی طرف رواند ہو گئے۔

الارا تھيك ہى كہدرہي تھى۔" پيني لوپ مسكراتے ہوتے ہوئی۔''واقعی آج کا دن رول کھانے کے لیے بہت

اچھا ہے۔ میر ہے لیے بھی ایک لے کراآؤ۔'' نیڈاس کے لیے رول لے کرآیا۔ساتھ میں ہوڈ ااور فریج فرائز بھی تھے۔انہوں نے وہیں یارک کرانتی پر بیٹر کر رول کھائے۔ بین لوپ کولار ااور جونیئر سے مل کر بہت خوشی ہوئی تھی اوراب وہ مزے لیے لے کررول کھار ہی تھی۔ا تنا ا جھاوفت اس کی زعد کی میں بھی نہیں آیا تھا۔

"مي اوكول كے اندركا حال بر صليا موں " ميد نے کہا۔" اور میں نے تمہارے دل پر کھی ہوئی تحریر بھی یڑھ لی ہے۔تم اس کاعتراف میں کرنا عامتیں لیکن مجھ ہے محبت كرني ہو، بالكل اى طرح جيسے ميں تم سے محبت كرتا

وہ اس کی طرف و کیھے کرمسکراتے ہوئے اولا۔" تم کب تک بھے بے وقوف بناتی رہوگی۔آخراعتراف کیوں

پین لوپ نے ایک ابرو اٹھائی کیکن فورا ہی کچھنہیں بولی۔اس نے اطمینان سے ابتارول حتم کیا اور اس کی طرف جھکتے ہوئے یولی۔''میں تمہارے بغیررہے کا تصور بھی تہیں کرعتی۔ مجھے اعتراف ہے کہ میرے دل میں تمہارے لیے بڑے ہی مضبوط جذبات ہیں۔ "مجروہ اپنے ہونٹ اس کے کان کے قریب لاتے ہوئے بولی۔ ''کیکن وہ بہت ہی زیادہ "Lat & Fland - Utous

جاسوسى دائجست 70 ستمبر 2016ء

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

کر جیٹے۔ وُہ اپٹی اَفقد مرے بخو کی آگاہ تھا۔اس کی ہر کمندلپ مام ٹوئتی تھی۔کوئی بھی کام ہو، وہ بہت اجھے طریقے ہے کرتا لیکن عین دفت ہرکوئی نہ کوئی الیں گڑ ہڑ ہوجاتی کہ سارے کیے کرائے پریائی پھرجاتا تھا۔ ٹیملتے ٹیملتے اچا نک ایک خیال احاطہ عدالت کے پورچ میں آئیوان کائی دیرے مہلتا ہوا ایک ہی بات و بمن میں و ہرائے جارہا تھا۔ اسے طویل عرصے ہے اِس دن کا انتظار تھا۔ آج وہ نہایت اہم بات کہنے جارہا تھا کیکن گھبرارہا تھا کہ کہیں کوئی تنظمی نہ

## آخرىلمحه

عكس مشاطمي

کائنات کا تمام ترحسن زندگی کی تازگی اور تابندگی کی بدولت ہے۔ جب تک سانس کی ڈور بندھی ہوتی ہے آس وامید کا دیا بھی روشن رہتا ہے۔ وہ خوشگوار تبدیلی کا متمنی تھا۔ زندگی میں تمام رنگ بکھیرنے کی آرزو تھی۔ . . اور ان رنگوں کے لیے اسے انوکھا کارنامه انجام دینا تھا . . . مگر ہمیشه ایسیا ہوتا که لپ دریا پہنچ کے بھی وہ تشنه ہی رہ جاتا . . .

آخرى لحول ميں بدل جانے والى قسمت كى تم ظريقى



اس کے دیائے لیں بجلی کی طرح کوندا۔ اس نے کوٹ کی جیسیں ٹولنا شروع کیں۔ وہ یہ یقینی بنانا چاہ رہا تھا کہ ڈیااس کی جیب میں ہی ہے۔ اس نے کوٹ کے اندر والی میں ہی ہے۔ کہیں گرتو تبیس گئی۔ اس نے کوٹ کے اندر والی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اگلے ہی لیجے اس کا چہرہ فق ہو گیا۔ آخر کوٹ کی باہری جیب میں ہاتھ ڈالا، چھوٹی سی تمکی ڈیما ہے انگلیال میں ہوتے ہی وہ مطمئن ہو گیا۔ گہری سانس کی اور ایک بار پھر چند جملوں کودل ہی ول میں ڈہرانے لگا۔

آئیوان اب امریکی شہری تھالیکن کئی برس پہلے مشرقی بورپ کی کمیوزم سے آزادی کے ابعد دہ ہنگری سے نیو بارک پہنچا تھا۔ اس نے بہال پناہ لی اور پھر کافی تگ و وو کے بعد شہریت حاصل کر لی لیکن برسول گزرجانے کے باوجود اب تک اس کی زندگی غیر مستخام تھی۔ مالی حالات خراب تھے، نوگری کا ھنگ کی نیوں تھی، اس لیے شاوی بھی نہ کرسکا لیکن جب سے دہ گھر بسانے جب سے دہ گھر بسانے جب سے دہ گھر بسانے کے معال ملے میں بہت شجیدہ ہو دیکا تھا۔

و روزا پر بری طرح مرمٹا تھا کیکن شادی کے لیے
پروافوز کرتے ہوئے ڈرتا تھا، کہیں انکار نہ کردے اور اگر
افرار کرلیا تو بھر وہ منگنی کے لیے انگوشی کہاں سے لائے گا۔
اس کے تو خود کھانے کے لالے پڑے رہے تھے، انگوشی
شرید نا تو جوئے شیر نکالئے کے برابر تھا۔ آخر کئی مہینوں کی
گل و دو کے بعد اس کے حالات میں بہتری آنا شروع
موٹن ۔ اضافی آمدنی کے لیے پارٹ ٹاکم ملاز مت بھی شروع
کردی تھی۔ اس کے بعد حالات میں حد تک مازگار ہوت
طیع جارے تھے۔ اس وے سے مان کار بو

آئیوان عدالت میں پلمبرنگ اور صفائی سخرائی کے کام پر مامور تھا۔ وہ کئی برک سے یہاں کام کرر ہا تھا۔ اب تو وہ اُس پُر چھ عمارت کے ہرخم سے اچھی طرح واقف ہو چکا تھا۔ ویسے بھی عمارت میں پلمبرنگ کرتے ہوئے اُسے الیک الیک جگہوں برجانا پڑتا کہ جہاں کوئی عام عدالتی اہلکار بھی ٹبیں گیا ہوتا تھا گیکن اُس کا جانا مجبوری تھی۔ اسے بھین تھا کہ ایک بارشادی کر لے ،اس کے بعدوہ کوئی دوسرا کام دیکھے گا۔ اس کا خیال تھا کہ میاں بیوی کام کرتے ہوں تو کم آمدنی میں بھی گھرین ہی جاتا ہے۔ بہی سوچ کر اس نے زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ کرایا تھا۔

خیلتے شبلتے آئیوان اچا تک رکا۔ ایک نظر کلائی پہ بندھی گھٹری پر ڈالی ۔ وفتت قریب آبر ہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑ کنے لگا۔اس نے آسان پرنظرڈ الی سے دیولوں کی ابتدا

میں خوشکوار حقدت موجودگی۔ وہ کل رات سے دل ہی ول میں خوشکوار حقدت موجودگی۔ وہ کل رات سے دل ہی ول میں دعا ما نگ رہا تھا کہ آئ بارش نہ ہو۔ موسم و کیھتے ہوئے اسے بقین تھا کہ لوگ عدالت تک پہتچنے کے لیے پبلک گیت کے سامنے میش ڈیٹیکٹر سے گزرنے کے واسطے قطار بنائے کے سامنے میش ڈیٹیکٹر سے گزرنے کے واسطے قطار بنائے کفرے ہول گے۔ اگر بارش ہوجاتی تو لوگ سیکیورٹی سے گزرنے سے جول کی اوٹ، پورج کی جھت تلے اور اچھ اُدھر بڑے ستونوں کی اوٹ، پورج کی جھت تلے اور اچھ اُدھر بھرے سے خودکو بچانا مب کی بہلی ترجیح ہوتی ہے۔ ایسا ہوتا تو جو بات وہ کہنے جارہا تھا، اس کے لیے تخلیہ ملنا مشکل ہوجا تا اوراگرایسا ہوتا تو شاید معاملہ کھنائی میں پڑھاتا۔

اللم ..... 'روزا أے و كيھ كر جيران تھی۔ ' بيهاں كيا كررہے ہو؟''

''تمہارا انتظار۔'' آئیوان نے بڑے روہانوی انداز کہا۔

روزامسکرا دی اور اس طرح اُس کی طرف دیکھا جیسے کچھ بھی ہو۔'' بھی اندر جانا ہوگا۔'' روزانے نرم لیجے میں کہا۔'' وکیل صاحبان میرے نتظر ہوں گئے۔'' وہ قانونی خدمات فراہم کرنے والی ایک فیرم میں ملازم تھی اور کمرۂ عدمات شروع میں وکلا کی معاونت کرتی تھی۔'' کہیں ساعت شروع نہ ہوجائے۔'' روزا نے بڑے پیار سے اس سے ہاتھ حجھڑاتے ہوئے کہا۔

ا کو سے موید کھوڑا انظار کر کتے ہیں، ویسے بھی ابھی ساعت شروع نبیل ہوئی ہے۔۔۔۔ تم ذرا میرے ساتھ آؤ۔''

جاسوسي دَائْجسف \_ 72 ستهبر 2016ء

أحرسلمحه کام ضرور ہوجا تا ہے۔ وہ بھی اسے پیند کرتی تھی کیکن اندر ے ذرامختلف مشم کی لڑکی تھی۔ چاہتی تھی کہ پہلے آئیوان اے يروبوز كرے \_ آج وہ لمحه آج كا تھا۔ دونوں بہت نوش تھے۔ اتہیں یقین تھا کہ اب ان کی زندگی ایک نے رائے پرچل یزے گی۔سب سمجھے پہلے جبیبا نہیں رہنے والا۔ روزا کے ا نگ انگ ہے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ ۔ رہ ہوت رہی گا۔ ''تم بھی بڑے بدھو ہومسٹر.....'' ''ک كيول ..... " تيوان نے جرت سے يو جھا۔ " بھلا يہاں يہ سب كھ كرنے كى كياضرورت تھى ،كہيں اور بھی تو .....'' روز ائے بات ادھوری جھوڑ دی۔ '' ہر کام کاایک ونت اور جگہ مقرر ہے۔ روزانس پڑی۔"میرادارمجھ پربی۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب میں مجھے کہتا، کسی نے مقا ے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔" مسٹر آ تیوان . وہ جیرانی سے بلٹا۔ اُن دونوں کود کھے کروہ اور جی زیادہ حمران وعمیا۔''لعنت ہو ..... بیکہاں ہے فیک پڑے''اس نے دل ہی ول میں کہا۔'' رنگ میں ہونگ ڈال دی کم بختول ہرے پرانے دوست ہیں، نہ جانے کیسے برسول بعديهان پنج كئية'' آئيوان روزا كي طرف پلڻا۔ روزا بھی ان دانوں کو دیکھ کر چران تھی لیکن اے کر ہ عدالت میں بھی پہنچنا تھا۔ گھٹری پر نظر ڈ الی اور پھر آئیوان کی طرف ديكها-" مين جلتي مون - بعد من إ = كرات بين -" " مغرور ..... بيه مارے كزن ميں جميں بھى النا ہے مح خاص بات كرنى ساكليش "أن من سالك نے روز اکونخاطب کیا۔ "بهت بهترے -"روزانے مکراتے ہوئے جوار دیا اورآ کے بڑھائی۔ آئیوان جیرت ہےان کی طرف دیکیور ہاتھا۔وہ دولوں كان ع م يعد نظر آئے تھے۔ "کہیں باہر تھائی میں مینے کر بات کرنی ہے..." نو واردوں میں ہے ایک نے منہ کھولا۔ ''اس وقت ۔۔۔۔ کیکن انجی تو جھے کام پر پہنچنا ہے۔'' آئیوان نے جان چھڑانے کی ٹوشش کی۔ " كولى بات ليس ، ذراوير ي الله جانا -" يه كته بوي وونول نے دائیں بائیں ہوکراس کے بازوتھا سے اور زبردی بابرجاني والبارات كاطرف جل ويا-

آئیوان نے آیک یار پھر اس کا ہاٹھ تھا ما اور ساتھ لے كورث باؤس كى الى كے شالى حصے كى طرف برخا۔ وبال سفيد گرينائث كاايك خويصورت مجسمه بھي لگا ہوا تھا۔ ''اور بتا ؟ .... کیاچل ہے؟''روزا کا جملہ رسی تھا۔ "بہت یک ...." آئوان نے بڑے پیارے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔''ابھی پتاچل جائے گاسب کچھ۔'' روزامسکرادی۔اس کی نگاہوں سے حیرانی جھلک رہی آئوان اے لے کرایک خوبصورت اورسنسان کوشے میں آگیا۔ چاروں طرف نظر ڈالی، دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ اس نے روز اکا یا پان ہاتھ تھا مااور عین اس کے سامنے مختنول سے بل پر کھڑا ہو گیا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ڈیپا نکالی اور ڈھکن کھول کر ہیر ہے کی انگوٹھی اس کی انگاہوں کے سامنے کی۔ 'اوہ میرے خدا۔۔۔'' روزا کے منہ سے بے اختیار آئیوان نے بڑے بیارے آگوتھی بہناوی۔ ر مجھے یقین نہیں ہور ہا<u>۔ ''روزا نے</u> انگونگی والے ہاتھ کی لرف و کیھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں سے حیرت اورخوش کے کیے بُلے تاثرات جُعلک رے تھے۔ ''اب مجھ سے شادی کروگی .....'' آئیوان نے انگوشی مینائے کے بعد بڑے بیارے بوچھا۔ '' کروں گی .....غرور کروں گی۔''روزانے تیزی ہے کہا۔وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی ۔''میں آء خودتم سے ہی شادی

رنا عالیتی تھی بس تم ہی نے دیر کردی۔ وہ جذیا آن ہوری

آج منع جب وہ کورٹ ہاؤس کی سیڑھیاں پڑھتے ہوئے آرہا تھا، تب بھی اے خدشہ تھا کہ نہ جانے کیا ہوجائے۔کانی عرصے ہے وہ اس کھے کی تیاریاں کررہا تھا کیکن ہر بار بچھ نہ پچھے غلط ہوجا تا ۔ وہ بہت خوش تھا کہ بنانسی گز بڑے، جبیا سو چا تھا، سب کچھ ویسا ہی ہوگیا۔ پچھلے آٹھ مہینے سے وہ ایک پارٹ ٹائم ملازمت بھی کرنے لگا تھا لیکن اس کے باد جود ہیرے کی انگوشی خزیدنے کے لیے ہیے اسمجھ

نہیں ہو پارہے تھے۔ اگرچہآئیوان نے انگونھی پہنانے ہے کیمیہ بھر پہلے تک روزا ہے آیئے ول کی بات بھی نہیں کی تھی گر وہ اس کی خاموش محبت ہے آگاہ تھی۔ کئی بار اشاروں کمنابوں بین کہد چکی تھی کہ ہر چر کا وقت مقرر ہے اور جب وقت آ عامے تو رہ

جاسوسي دَانْجِست - 73 ستمبر 2016ء

وأه دولون أعظمان محمحتن متضلكن لأس وفت أنهين

و کھ گروہ ہرگز خوش نیل تھا۔اے روز اے ایکن اور بہت آگئی کہنا تھالیکن ان ووٹوں نے عین وقت پر پہنچ کر سب بچھ چو بٹ کردیا تھا۔

پوپٹ مردیا ہا۔ سوویت بونین کی تحلیل اور کمیونزم کے خاتمے ہے پہلے وہ ہنگری میں بوگوسلا ویہ کی سرحدے متصل ایک چھونے ہے شہر میں رہتا تھا۔سرحدے متصل گاؤں میں ہی کسی جگہ پروہ وونوں بھائی بھی رہتے ہتھے۔

کمیونزم کے خاتمے کے بعد جب وہ شرقی یورپ سے
پناہ کی تلاش میں امریکا آیا توئی سرز مین پراسے ہرروز ایک
نی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا۔ اجنی زبان ، اجنی ثقافت ، اجنی
لوگ ..... نیویا رک پہنچنے کے بعد وہ سخت پریشانیوں میں گھرا
تھا کہ بیدونوں بھائی اسے مل گئے۔ وہ اس سے کئی مہینے پہلے
تھا کہ بیدونوں بھائی اسے مل گئے۔ وہ اس سے کئی مہینے پہلے
تک اسے گھانا کھلا یا ،سر جھیانے کا ٹھکانا ویا۔ اپنی کمیونی کے
تک اسے گھانا کھلا یا ،سر جھیانے کا ٹھکانا ویا۔ اپنی کمیونی کے
اُن و دسر ہے لوگوں سے ملوایا، جنہیں یہاں ' ہنگری کے
مہاجرین کہا جاتا تھا اور پھر مناسب وقت پر اُس کے
اُن و رخواست وائر

ایک مرتبہ آگوان نے ان دولوں سے سوال کیا تھا ۔ ان دولوں سے سوال کیا تھا ۔ ان درکوں کی؟"

''کیونکہ آج تمہاری مدد کریں گے تو کل تم ہماری مدد کرسکو گئے۔'' ان میں سے چھوٹے بھائی اور بہت قامت میٹاس نے ہنس کرجواب دیا تھا۔

تب آئیوان نے ان کی بات بنمی میں اُڑادی تھی۔اب دونو ل اچا تک سامنے آئے تو وہ سون کر ہاتھا کہ شایدا حیان کا بدلہ چکانے کا وفت آگیا ہے۔

وہ دونوں اے کے کرسامنے سڑک پر پہنچے اور اے عبور کر کے ٹی پارک کی طرف بڑھنے گئے۔ وہ تینوں خاموثی ہے آگے بڑھے جارے تھے۔

صبح کے وفت پارگ بالکل خالی تھا۔ وہ اسے لے کر ایک پُرسکون کوشے کی طرف بڑھے۔'' بیٹھو۔۔۔'' ووسرا بھائی اور دراز قامت پہلوان ٹما اینڈر یاز ایک قدم آگے بڑھا اور آئیوان کے کندھے پر دباؤ ڈال کر بچ پر بیٹھنے کوکہا۔ وہ گئجا اور کرخت نقوش کا مالک اور طبیعت سے جھٹڑ الوتھا۔

آئیوان بیٹھا تو اینڈریاز اور میٹاس اس کے دائمیں باعمی بیٹھ گئے۔

''اب بتالاً ..... کیارات ہے؟'' آئیوان کے دوستانہ کیچ میں کیا۔

مینای فی المحد بھر کواپنے جمائی اور اُس کی طرف باری
باری ویکھا اور کچھ ویر سوچنے کے بعد کہنا شروع کیا۔
'' ہمارے بڑے بھائی کو کا کو تھین تھا کہ صدیوں پہلے رومن
نے اپنے زوال کے وقت جارے گاؤں کے ساتھ واقع
جنگل بیں اپنا بھاری خزانہ زمین میں وفن کردیا تھا۔''
جنگل بیں اپنا بھاری خزانہ زمین میں وفن کردیا تھا۔''

''پوری بات سنو۔'' اینڈر یاز نے ناگواری ہے کہا۔ ''تھا وہ ہمارا بڑا بھائی لیکن اس کی یہ باتیں سن کر ہم سب اے پاگل بہھنے گئے تنے۔'' میٹاس نے دوبارہ بات شروع کی ۔''ہم آپس میں ایک دوسرے سے یہ کہتے تنے کہ شاید اس پر کسی آسیب کا سایہ ہوگیا ہے۔ کو کا کو بھی ہمارے خیالات کا پتا جل گیا تھا گر بھر بھی وہ اپنی رائے ہے بھرا نہیں۔ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی بات بھی تا ہے ہوگی'' ''واقعی ۔۔۔'' آئیوان نے چرانی ہے کہا۔

'' چپ نہیں رہ کتے۔'' ایٹل ریاز نے دھمکانے والے انداز میں کہاتو میٹاس نے اسے گلورا۔

''ہاں تو میں بتار ہا تھا کہ کیک دن ٹول شیڈ ایریا میں والین کھودتے ہوئے اسے آئے ما۔'' میٹاس نے دوبارہ یات والی کے تربیط کی دوسری چزیں ملیس ۔ کئی چزوں پر عبارتیں بھی کندہ تھیں ۔ اس نے ان چیزوں کو بعدان پر کھی عبارت کو ترجمہ کیا تو اسے بہت کے معلوم ہوگیا۔ اُوکا نے عبارت کو ترجمہ کیا تو اسے بہت کے معلوم ہوگیا۔ اُوکا نے بوڈا ایست کے نوادرات کی مالیت اُن کے ان اُن کے اُن اورات کی مالیت اُن ہوگئی کہ نوادرات رو من عبد کے ہیں اوران کی مالیت الکھوں ڈائر میں ہے۔' یہ کہدرہ کے جی اوران کی مالیت الکھوں ڈائر میں ہے۔' یہ کہدرہ ہے کے دریر خاموتی ہوگیا۔

آئیوان کو یہ کہانی ٹن کر پہلے جیرت ہوئی آئیکن پھراس نے خود کو یقین دلایا کہ نوادرات کی دریافت کے پیچھے اکثر ایسے ہی قصے کہانیاں ہوتے ہیں۔ '' بھر کیا ہوا۔۔۔۔ ان نوادرات کو بچا؟''اس نے جسس سے یو چھا۔

میٹاس نے ایک نظر اس کے چیزے پر ڈالی۔'' ایک رات گوکا انہیں جرکانے کے لیے ٹول شیڈ گیا، جہاں اس نے نوادرات چھپار کھے متھ کیکن دوسرے دن وہاں ہے اس کی لاش کمی اورسار اخزانہ غائب تھا۔''

"سوری ..... بهت افسوس موام" استیوان نے تعزیت

اوستانہ شرون کیا۔' این بات کو گئی ہوں گزر پیچے ہیں۔'' بیناس نے کہنا

جاسوسى دُانْجِست - 74 - ستهبر 2016ء

أخرىلمده

' درند کیا ہے 'آئیوان نے خوفر دو نگاہول سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے یو چھا۔

''تم '''''' یہ کہ کر میٹاس نے ایک نظراپنے بھائی پر ڈالی اور ٹیمراس کی آنکھوں میں جھانکا۔''بہت بڑی مشکل میں پیشس جاؤ گے۔زندگی اتن آ سان نہیں رہے گی ،جتن اب ہے۔ ہماری عدونہ کی تو وہی عورت تمہاری زندگی اجیران کرنا شروع کردے گی۔''اس کالہجہ دھمکی آ میزتھا۔

ون محورت .....روز ا؟

' دنہیں ..... وہی،جس کی وجہ سے تم امریکی ہے ہو۔'' اینڈریاز نے ہنتے ہوئے دشمکی دی۔

''اوہ.....'' آئیوان سب کچھ مجھ چکا تھا۔اب مدو سے ازکار ناممکن تھا۔

''لیکن وہ سب ایک تھیل تھا۔اس کی جماری فیس دی تھی میں نے ۔۔۔۔''

'' کھیل تمہارے لیے تمالیکن اب ۔۔۔۔۔ اب قانون کی انگر میں دو جرم ہے اور تم مجرم ۔' میناس نے بڑے پیارے کیا۔'' لیکن پر بیتان مت ہو۔ جارا ساتھ دو کے تو تمہاراوہ بر مصی سامنے نہیں آئے گا۔''

آئیوان نے گہرئ سانس لی۔ وہ اُن کے جال میں تھنس چکا تھا۔ ایک جرم کی پردہ اوٹی کے لیے دوسرے جرم میں شرائمت تا گزر ہوری تھی۔'' تو تھیک ہے۔…. بتاؤ کرنا کیا ہے۔''اس نے آئیلارڈ ال ویے۔

کیا ہے۔''اس نے تعظیار ڈال دیے۔ '' یہ ہوئی ٹا یاروں کوالی بات ۔۔'''ایوڈریاز نے اس کے گندھے پر ملکے سے ہاتھ ہارتے ہوئے کہا۔

''بات سے ہے کہ وہ مورتی ہماری ہے لیکن عدالت میں ہے اور وہ چوری کرتا ہے ۔۔۔۔'' میٹاس نے کچر پرانی بات وہرائی۔

" آگے بڑھو۔ یہ بتاؤ چوری کرنی تو ہے لیکن کیسے ..." آئیوان نے بات کاٹ کرتیزی سے کہا۔

اس کے بعد دونوں بھائی چوری کے لیے مختلف طریقے بیان کرنے گئے۔

کافی و بربعد وہ دونوں خاموش ہوئے تو آئیوان سوچ میں پڑھیا۔ان کی باتیں س کروہ یہ بات اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ دونوں کے پاس چوری کا کوئی تکمل اور قابل عمل منصوب شیس تھا۔ عدالتی شمارت کوئی سادہ سی عمارت نہیں تھی۔ اٹھارویں سمدی کے قدیم طرز تعمیر کا شاہ کاروہ شمارت کافی بڑی تھی تھی میزلہ نمارت شن درجتوں کر ہے ہتے، بڑے بڑے سٹونوں اور نیوڑے نے اس درجتوں کا کا سا عمارت کے مترق وسطی میں نواورات کے چور بازار میں سامنے آ رہے ایں۔ اسے خریدنے والے سرمایہ کاروں نے بھاری رقم صرف کی ہے لیکن اس ہے پہلے کہ وہ نیلای کے لیے پیش کرتے ہے بات باہرنگل گئی اور اب ہٹگری اور کروشیا ..... دونوں کی حکومتوں نے ان پراہنا دعولی کردیا ہے۔ اُن میں سے چاندی کا ایک نمونہ کل ساعت ہے پہلے اس عدالت میں دکھایا جائے گا، جہاںتم بھی کا م کرتے ہو۔''

"و و ہے کیا اور امریکی حکومت کے باتھ کیے لگا۔" آئیوان نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ آئیوان کھی مجھ نہیں پار ہا تھا۔

''وہ چاندی کی ایک مورتی ہے۔''میٹاس نے کہنا شروع کیا۔''اخبارات سے بتا چلا ہے کہ ثین ماہ پہلے سٹم حکام نے امر پورٹ پر تو ادرات کے ایک تا جر کے سامان سے اے برآ مدکیا تھا۔ یہ خبراخبارات میں آئی تو پہلے ہنگری نے اس کی واپسی کا مطالبہ کیا۔اس کی دیکھا دیکھی کردشیا نے بھی مطالبہ کردیا کے مورتی اُن کے حوالے کی جائے۔''

''اب کل نیج یارک میں دونوں کے دائر وعودں کی ساعت شروع ہور ہی ہے'' بیٹاس نے دضاحت کی۔ ساعت شروع ہور ہی ہے '' بیٹاس نے دضاحت کی۔ '' تو سہیں قانونی مدد چاہیے۔'' آئیوان نے جلدی سے اس کی بات کائی۔ وہ محما کہ شاید دونوں بھائی بھی اس میں فریق بننا جاہے ہیں۔

ریں بنتا چاہتے ہیں۔ ''تمہاری مددخر در چاہیے گئی قانو نی نہیں ۔۔۔'' میاس نے جواب دیا۔

نے جواب دیا۔ '' توکیا جاہیے ''

''تم عدالتی تحویل پی سوجود مورتی خِرائے پی ہماری مدوکرو،کل وہ عدالت کے رُوبرو پیش کی جائے گی اور اس سے قبل ہم تمہاری مدد سے اُسے چوری کرنا چاہتے ہیں۔'' میٹاس نے مدعا سامنے دکھ دیا۔

آئیوان بینت پریقین رکھنے والا انسان تھا۔اس نے بھی دونہ کی تھی۔ چوری میں مدود ہے کاس کروہ پریشان میں دونے کاس کروہ پریشان موگیا تھا۔اس نے انکار کے لیے منہ کھولنا چاہالیکن اینڈریا ز نے اس کی گردن میں اپنا کسرتی باز دھماکل کرکے اس زور ہے بھی کے سے بھینچا کہ سانس رکئے گی ۔اے بھیندا لگ گیا تھا۔ بیدد کچھ کر میناس نے اشارہ کیا تو اس نے باز دگردن سے تکالا۔

'' و جمہیں بیاکا م کرنا ہے کسی بھی صورت ....' بیٹاس نے اس کے کند ہے پر ہاتھ و کھتے ہوئے کہنا جمروع کیا۔ '' اگر بات مانی آنو شیک ویوند

جاسوسى دائجست ح 75 ستهبر 2016ء

طرف نہ کیجا۔''تم دونوں یہ کام کرنا چاہتے ہولیکن میرے خیال میں اے کچھ مختلف طریقے ہے کرنا پڑے گا۔" آئیوان نے جب دیکھا کہ جان چیٹراناممکن نہیں تو پھراس نے پچھاور ہی سوچ کیا۔

'' پیرکیا بکواس ہے؟''پہلوان نمااینڈریاز نے جھلاکر

آئیوان کویقین ہوگیا کہ لیے کی عقل تھٹنوں میں ہے اور و ماغ بھی اس کے خطے کی طرح ہی مونا ہوگا۔اس نے میناس کی طرف دیکھا۔وہ اسے بھائی کے مقالیے میں ہمیشہ معقول -1281

میٹاس نے ہاتھ اٹھا کر بھائی کو خاموش رہنے کا اشارہ كيا\_" بال تو آئيوان ..... تم كيا كهدر ب تف مي كام كس طرح دوسر انداز ہے کر سکتے ہیں؟"

''چوری ضرور ہوگی کیکن یہ کام مجھ اسکیلے کے کبل و نہیں۔'' آئیوان نے کہنا شروع کیا۔' اتم دونوں کو بھی میری مدوكرنا موكى ورئه.....

"ورندگيا؟" دونول نے بيك زبان اوچھا۔ المورق كويميل جاؤك ''اپیانجیں ہوسکتا'' مٹاس نے جواب و یا۔ دو تو پھرمير إساتھ دو \_'

" ہم تیار ہیں " بیٹاس نے بھائی کی طرف و سیستے ئے کہا۔'' بتا وحمہار است کیا ہے اور جمعیں کیا کرنا ہوگا۔'' آئيوان مسكرايا-" تو جرور عيسو ... الناس في سادا

منصوبة مجهانا شروع كيا-وہ د دلول وھیان ہے اس کی بات سن رہے تھے

تَعْرِيباً آدها تحضَّة لِعد تَيْول الحُصِّه وه دوتول ليونين اسکوائر کی طرف بڑھ گئے اور آئیوان عدالت جائے کے لیے

سارا دن مصردف رہا۔ آئیوان کو بالکل فرصہ یا خدملی۔ ایں نے چوری کرنے کے مفویے پر ممل کی رمیرس کرلی تھی۔شام کوفرعت ملی تواس نے روزاسےفون پریات کی۔ اُسی رات روز ۱ اور آئیوان دونوں اپنی منگنی کی خوشی منانے کے لیے دلیل اٹلیؑ نامی ریستوران میں اکٹھا ہوئے۔ روز ابہت پُر چوش اورخوش دکھا کی دے ربی تھی۔ آئیوان اس كا ساتهد د ہے رہا تھاليكن دياغ كہيں اورا نكا ہوا تھا۔ اگر جيہ اس نے لباس تو تبدیل کرلیا لیکن بھا کم دوڑی کی وجہ ہے لبلے کا موقع نہیں ال کا تھا۔ وونڈو تا ترواور نگائی منگیتر کے آئیوان سر جرنا کر پیکے موج تا باا او بھر یا ہے یا گیاں کی کا اپنے فور آنا تھا گھا گھا گھا۔ دویار یا تھاروم

ہر د نی حصے ہے تو بہت سارے لوگ واقف متھے کیکن اندر کے کمروں کا محل وقوع کیا تھا، عدالت میں بیش کی جائے والی اشیاکس کمرے میں رکھی جاتی تھیں،ان کی حفاظت کے ليے كيا يندوبست تقا، بيسب كھاس كے علم ميں دوسروں كى نسبت زیادہ تھا۔ وہ پلمبر بھی تھا۔ عمارت کے ہر جھے میں آتا جاتا رہا تھا۔ اے یقین تھا کہ جس مورتی کی ملکیت کے وو ملک دعوے دار ہول ، اے اس طرح نہیں رکھا گیا ہوگا کہ مجتے ادر اٹھا کرنگل لیے۔ البتہ آئیوان کے لیے اطمینان کی یات میر می که وہ نہ صرف مال خانے تک پہنچ سکتا تھا بلکہ بڑی آسانی ہے سورتی نکال کریہ آسانی اور بنا نظروں میں آئے فرارتھی ہوسکتا تھا۔ پھرتھی اس نے بات بتائی۔

﴿ وَيَهُمُو ....معامله اتنا آسان نهيں جنتا تم دونوں سمجھ رہے کے " آئیوان نے کہنا شروع کیا۔ 'مچوری تو دور کی یات این تک چنجنا بھی بظاہر آ سان نہیں۔فرض کریں کہ جوری کر اے ، تو اس کے لیے بوری عمارت کے ممل نقشے ، انوا درات رکھنے ولے مال خانے تک رسائی اور سیکیورٹی سسٹم ان سب کرمڈ نظر رکھتے ہوئے فول پروف منصوبہ بنا کے بغیر کامہمکن بیں کیئے " توخم كس مرض كي دوا ،و " ايندر باز في غص سے

" صرف چوری تیس کرنی چوری کے بعد فرار، کیمروں کی نے ہوں اور ملازمین کے خور کو او بھل رکھے بنا منصوب کامیا ب نہ ہوگا۔'' آئیوان نے کہا۔اس کی کوشش تھی کہ کسی طرح وہ اتنے خوفز وہ ہوجا کس کے چوری کا خیال ہی ول ہے نکال دیں۔وہ ان کی دھمکی ہے ڈرکراپ اس مجھٹ بيخ كے ليے دوسرى تركيب آزمار باتقال

'' تو چھر''' وہ خاموش ہوا تو دونوں نے بیک زبان

''میں تمہاراسا تھود ہے کو تیار ہول مگر .....'' ''عمرکیا .....؟'''اینڈریازئے اے تھورا۔

"منصوبے پرعمل کے لیے خاصا وتت درکار ہوگا۔" آئیوان نے کہا اور کھی توقف کیا۔''لیکن اب اس کام کے لیے چوہیں گھنٹوں ہے بھی کم وقت باقی بچاتھا۔ا نے کم وقت مين سيب بكه كيم موكا؟"

کچھ دیر تک تینوں خاموش رہے اور پھر میٹاس نے بولٹا شروع کیا۔ " تنهاری باتیں اپنی جگہ ..... ہمیں صرف مورتی چاہیے۔"اس کا مجدوداوک تفاء

جاسوسى دُانْجست (76 مستهبر 2016ء



میں جا کرا ہے او پر پر فیوم بھی چھڑک چکا تھا۔ وہ منگنی کا جشن منا نے آیا تھالیکن اس کے پاس ایک چھوٹا بیگ بھی تھا۔ یہ بیگ اس کی عادت بن چکا تھا۔ اس میں کام کے کپڑے، جوتے اوراسی طرح کی دو جارچیزیں بمیشرہتی تھیں۔

روز اکوشادی کے لیے پروپوز کرنے ، مثلنی کی انگوشی پہنا نے اور پھر اُن دونوں بھائیوں سے گفتگو کے درمیانی وقت میں آئیوان کی ذہنی مصیبتوں سے گزر چکا تھا۔اس نے انگوشی کریڈٹ کارڈ پر خریدی تھی ، اس کا بل چگا تا تھا ، او پر سے آئے والے دنوں میں شادی ادرسب سے بڑھ کر چوری اور اس کے لیے منصوبہ بندی .....اس کا د ماغ کئی مسائل میں اور اس کے لیے منصوبہ بندی .....اس کا د ماغ کئی مسائل میں الحا ہوا تھا۔

بیانی جس طرح کی قسرت کی زندگی بسر کررہ سنے ،اس میں بھائی جس طرح کی قسرت کی زندگی بسر کررہ سنے ،اس میں اور اس کی کام چوری ،ستی اور سوچنے بیجھنے کی صلاحیتوں میں کی کام رفول زیاد ، تھا۔ جس طرح وہ فوری چوری کرتا جائے تنے اور اس معالے میں اُسے وحکیل رہے تنے ، وہ کم خوفنا کے اس معالے میں اُسے وحکیل رہے تنے ، وہ کم خوفنا کے بات شخی ۔ کم وقت میں وہ بہت بچھر کر جائے کی سورج رہے تنے اور اس کے لیے بھی وہ وہ نو اُس سے آئے اور اس کے لیے بھی وہ وہ نو اُس سے اُسوان کو ،ی آگے وہ اُس کی ساجھ بھی یہ اُس کی ساجھ بھی یہ اُس کی ساجھ بھی یہ اُس کی ساجھ بھی اس نے بھیر میرج کی بھی ۔ میناس کا کہنا تھا کے آگی اور نے سرف اُس کی ساجھ بھی اس نے بھیر میرج کی بھی ۔ میناس کا کہنا تھا کے آگی اور نے سرف اُس کی ساجھ بھی ۔ میناس کی باتھ بھی ۔ میناس کی باتھ بھی ہوئی اس کے باتھ اُس کی باتھ بھی ہوئی اُس کی باتھ اُس کی باتھ اُس کی باتھ کی ۔ وہ دو اُس کی ساجھ بہت سارا وقت کر رانا چاہتا تھا ۔ اُس کی باتھ اُس کی باتھ کی ۔ وہ دو اُس کی ساجھ بہت سارا وقت کر رانا چاہتا تھا ۔ اُس کی باتھ کی ۔ وہ دو اُس کی ساجھ بہت سارا وقت کر رانا چاہتا تھا ۔ اُس کی باتھ کی باتھ کی ۔ وہ دو اُس کی باتھ کی بات

ا خوان روزا کے ساتھ بہت سارا وقت کر رانا چاہتا تھا کیکن ریستوران چھوٹا بہت تھا، او پر ہے لوگوں کی جھیز بھاڑ تھی۔ ہار بار آنے جانے والے ان کی کرسیوں سے مگرار ہے تھے۔ آئیوان ان خوش گواراور یاد گارگھوں کومسوس تو کرر ہاتھا کیکن اس گا پورا دھیان آنے والے کل پر تھا۔ روزا بھی مستقبل کے سپنے بئن رہی تھی۔ وہ بنی مون کی باتیں کیے جارے تھی۔وہ اس کی باتوں میں بطاہر حصہ لے رہا تھا کیکن د ماغ کئی سوچوں میں الجھا تھا۔

اس دوران روزا آہتہ ہے کچھ کہ کرمسکرانے گئی۔ کسی بات پر تبعرہ تھا یا بچر کوئی سوال؟ آئیوان کچھ بچھ نہ سکا۔ وہ اس ہے بوچھ نامجھی نہیں چاہتا تھا کہ کہیں غیر حاضر د ماغی کا بول نہ کھل جائے ۔ یہ بات اُسے بری گئی کم از کم اس رات، جب کہ ان کی منگئی کو پورے چوہیں کھنے بھی کہیں جوئے تنظم اور ضے سفر کے ہمرائی بینے کے اجد بیدان کے عمار کا پہلاڈ ٹریمی تھا۔

اہمی وہ ای اُدھیر بین میں تھا کہ روزائے بڑے پیار ہےاس کے ہاتھ پراپناہاتھ ایسے رکھا کہ موم بی کی روشی میں انگوشی کا چیوٹاسا ہیرا جگرگانے لگا۔'' کیا خیال ہے، بیہاں سے میرے گھر چلیس، اسٹھے کافی پئیس گے، میں کافی بہت عمدہ بناتی ہوں۔'' اس نے سرگوشی کی۔ وہ بھی اُس کے بیار میں سرشار دکھائی دے دبی تھی۔

''کیوں نہیں ....'' آئیوان نے اس کے ہاتھ ہے اپنا ہاتھ رکھا۔''بس تھوڑی ویر رکوں گا۔ جھے آیک کام کی تیاری کرنی ہے۔'' میہ کہ کر س نے روز اکے انگونٹی والے ہاتھ پر بوسد دیا۔'' تمہارا ساتھ بہت بیارا ہے لیکن ....'' میہ کہ کراس نے بچھ توقف کیا '' مگر شادی کے لیے بھی تو میسے جمع کرنے

یین کرروزامسکرادی۔ کچھ دیر بعد آئیوان نے بل ادا کیا، انچھی خاصی میپ دی اور دونوں ریستوران سے مکل آئیسہ

روزایڑی نفیس اور شاکستالڑی تی۔اس نے گھر بڑے ساتنے ہے رکھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی کافی واقعی بہت ممہ م تنق

'' جیسا کہا تھا، اس سے میں ایکی ہے۔'' آئیوان نے آخری گھونٹ جر کر کپ میز پر رکھا۔'' کل ملتے ہیں، مجھے گل کچھکام کی تیاری کر نی ہے۔' کی کہتے ہوئے وہ اٹھا۔'' تتہہیں تو پتا ہی ہے مہنگائی کے اس وہ کہ میں جن مون پر کتنا خرج آجاتا ہے۔''

ا و کھی زندگی ہیں سرف ایک ہار۔۔۔۔'' روز اسکرائی۔ ''چلو۔۔۔۔'' آئیول نے اس کا ہاتھ تھا متے ہوئے کہا۔ ''بہت جلدسب بچھ بدل جائے گا۔''اس کا لہجہ پُراعماد تھا۔ روز ا ہونے والے شوہر کو گراؤنڈ فلور کے واضل دروازے تک جھوڑنے آئی تھی۔ جب تک وہ مڑک کا کموڑ مڑ کر زگا ہوں سے اوجسل نہ ہوگیا، وہ وہیں کھڑی رہی۔اس کے جاتے ہی روز ایمی پلٹ گئی۔

آئوان اپنے اپار شمنٹ پہنچا۔ واپس آتے آتے کافی رات ہو پیکی تھی۔ لفٹ مین غائب تھا۔ وہ تقریباً دوڑتا ہوا میڑھیاں چڑھا۔ اس کے ہاتھ میں بیگ بھی جھول رہا تھا۔ اپار شمنٹ میں داخل ہوتے ہی اس لے بیگ ایک طرف پیمنکا اور کپڑے جوتے اتارقے ہوئے سیدھائٹسل خانے میں تھس گیا۔ اے تقین نہ تھا کہ سارا دن ایس قدر کھن سازر کے گا۔ دان بی وومر پہنچانے کی عالم ہے تی ۔ شح دیر

جاسوسي ڏائجست - 77 ستيبر 2016ء

كرت جوية واليائكاك يرفظروا لأسرابا (وتحفظ مصرف بارہ تھنے ، اس کے بعد میں آزاد ہوجاؤں گا۔'' اس نے إرد گردد کھتے ہوئے زیراب خود کلاک کی۔

آئیوان کی سالوں سے عدالت میں سفائی ستحرائی کا کام سرانجام دے رہا تھا۔ وہ اس کے کئی حصوں کے بارے میں اچھی طرح جانیا تھالیکن صرف اپنے کام کی حد تک۔ ممارت پرچ رابداریول پرمشمل تھی اور پیضروری نہیں تھا که اس کی رسائی ہر ھے تک ہوتی لیکن گھر بھی وہ کئی خفیہ راستوں سے واقف تھا۔ وہ رائے جہاں ہے اکثر نجلے ورہے کے ملاز مین باہر نکل جاتے اور چھٹی کے وقت واپس آ کرکارڈ نیج کرتے اور گھروں کارخ کر لیتے تھے۔ پچھا ہے رائے بھی اس کے علم میں تھے، جہاں کوئی نہیں جاتا تھا۔ دونوں بھائیوں کو جاندی کی قیمتی مورتی در کار تھی۔ دہ جانتا تھا کہ اس تک نیسے پہنچے گالیکن کل رات وہ ایک اور منصوبے جی بناچکا تھا۔ ساعت ہے ذرا پہلے اس کمل بھی وہا تھا۔ اے اب کام سرانجام دینے کی تیاری کرنی تھی۔

انده داخل جو کروه سیدها رابداری کی طرف کرا وه طویل رابداری کے فرق و تفتے میں ایک باراوراس مے محق باتھے روم کی روز اند صفائی کریا تھا۔ راہداری کے اختام پر ملاز مین کے لاکر تھے۔ اس نے جاکر بیگ کھولا۔ پنج باکس ا ہے لاکر میں رکھلاور کام کرنے والے کیڑے بہن لیے۔ معمول کا کام کان کر کتے ہوئے دو پہر ہوگئے۔ وقت قریب آ ر با تھا۔ جیسے بی تیج بریک ہواہ را ہداری میں بلجل مج گئی۔ ای دوران آئیوان نے بیک کندھے کا اور لوگوں ۔ بچابجا تا ہاتھ وم کی کم ف نکل کیا۔ ہاتھ وم ہے نَ ایک تفییر را ہداری شارت کے تقبی جسے میں ملتی تھی۔ عدالتی او قات کار کے دوران و ہاں ہے عملے کے کسی بھی فرد کے آئے جانے کا خدشہ رہتا تھالیکن یہ گئے پر یک تھا۔ ایسے

میں کسی کوخفیہ طور پر باہرجانے کی ضرورت بھی۔ آ میوان نے باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے ایک بنک کے پنچے محاری بیگ ٹھونسا اور دروازہ اندر سے لاک کرلیا۔ پھو بی دیر میں اے کی کے سیز ھیاں اتر نے کی آواز سنائی دی۔ پھرفرش پرقدموں کی جاپ سنائی دیے لگی۔اس کا ول تیزی ہے دھن کنے لگا۔ وقت آجاکا تھا۔ گھٹری پرنظر ڈالی۔ دون کر پانٹی منٹ ہورہے ہتھے۔ '' آئیوان '''کسی نے مرگوشی میں اسے لگارا۔ اس

يا أنه الله كل ويوال بي النه تها نكات وبال ميناس اور

ائے محسنوں کے چکر میں پھندار بار نبائے کے ابعد اے 'چوری' کے معاملے گوانجام تک پہنچانے کے لیے بھی بہت تچے سوچنا تھا۔ کچھ خریداری بھی کرتی تھی چور ہازار ہے۔ امريكا مين موجود كى اور روزا سے شادى كے ليے يہ چورى نا گزیر ہو چکی تھی۔

الكل صبح أتيوان يارك مين بيشا أن دونوں بهائيوں كا منظرتھا۔اں کا مینڈ بیگ ساتھ ہی رکھا تھا، اس میں بیجی، ایک شرث بینن اور پکی دوسری چیزین تھیں۔ طےشدہ وقت پروہ دونوں اے سامنے ہے آتے نظر آئے۔ آئیوان کودیکھتے ہی اُن کے ہونوں پر مسکراہٹ سپیل مٹی۔'' مگڈ مارنگ دونوں نے بیک دفت کہا۔

«احمدُ مارنَتُك .... " أيوان أيك طرف سمت كيا- بيك اس نے کودیس رکھالیا تھا۔

م عب کھے طے کرایا ہوگا۔ "میناس نے میضتے

آئیوان نے اثبات میں سر ہلا یا اور پھرسب کچھان يح الناكز ادكرويا

د وفول بھائی طمینان ہے بات سنتے رہے۔وہ چپ ہوا و ووثول نے اٹیات میں سر جلایا۔

و تو چر شیک ہے ..... آئیوان نے دونوں کی طرف د کیا۔ 'مقدے گی اعت وُ ھالی ہیجے دو پہر ہے۔ تم دونوں بھے عدالت میں ٹھیک دونج کر یا پنج منٹ پر ملو گے۔'' یہ کہتے ہو ہے اس نے بیگ کھولا۔ ا

أن دونوں نے اثبات شن مربلایا۔

'' خمیک ہے ۔۔۔۔'' آٹیوان نے بیگ ہر کھائی کلائی آگے بڑھائی۔'' ہم گھڑیاں ملالیے بھی تاکہ پر ندہو''

تینوں نے گھڑیاں ملائی اور انھے کھڑے ہوئے۔ آئیوان نے بیگ اٹھایا۔اب وہ تھوڑ ابھاری ہو چکا تھا لیکن اس کی شولڈر بیلٹ پرنگا پیڈ بہت آ رام دوتھا،جس کی وجہ سے

بیگ زیادہ بھاری نبیس لگ رہاتھا۔ وہ عدالت کے بڑے سے داغلی زینے سے او پر جا کر كمرة عدالت كارخ كرنے كے بجائے زينے كے برابرے گزرتے والی راہداری پر مؤکر اس وروازے کی طرف بڑھنے لگا جوعدالتی ملاز مین کے واغلے کے لیے تصوص تھا۔ اندر داخل ہوتے وقت اس نے اپنا ملاز مین کے لیے مخصوص داخلی کار ڈسیکیو رنی افسر کی نگاہوں کے سامنے لہرایا۔ اس نے سر بلا کرا نور جانے کی اجازت وے دی۔ وہا یک كوتے ميں كل الله مشين كى المرف بينها كارو الكال اور الله

جاسوسى دانجست 787 ستمبر 2016ء

فتبال

انگ پرانا گھلاڑی چند شکھوں کو فٹ بال تعیانا سکھار ہا تھا۔ جب صیل کے مب قامدے ایک ایک کر کے سجھا چکا تو آخرین بیار کی بات بتائی کہ جمعیتہ یادر کھو۔'' سارے کھیل کا دار دیدار فقط زورے کک رگائے ہے ہے۔اس ہے بھی نہ چوکو،اگر کیند کو تک نہ کرسکوٹو پر دانتیں۔ا ہے مخالف ہی کو کک کردو۔اچھاا ہے کھیل شروع کرد۔ گیند کدھم ہے۔''

" گیند دی ایسی تُمنی اِتسی کھیڈ شروع کر دخالعہ۔"

اختاه

مشرقی جرمنی کے ایک تھے میں ایک میکاری ہائی کے حالاری ہائی کے چاروں طرف خارد ارتاد دگا کراس میں برقی گرف دی ہائی کے اس طرف خارد ارتاد دگا کراس میں برقی گرف دی ہوا اور گیا ہے۔ اس کے مماتھ ان ایک جورؤ لگا یا گیا جس پر یا افاظ تحریر تھے۔ اس تحریر کے لیے یا افاظ بھی تحریر تھے۔ اس تحریر کے لیے یا افاظ بھی تحریر تھے۔ اس تحریر کے لیے یا افاظ بھی تحریر تھے۔ اس تحریر کے لیے یا افاظ بھی تحریر کی مردا دی

امريكات أفأب المركبونات

استعمال نہیں ہوا تھا۔ وہاں او پرینے قسل طانے سے یائی کا رساؤ ہور ہاتیا جس کی دجہ سے این پر جگہ جگہ یائی پڑا تھا۔ کناروں پر نوٹے فریجر اور اضارویں صدی کی عمارت میں انز کنڈیشن لگائے جائے وہیں وعیر تھا۔ وہ بچتا بچا تا آگ ہڑھا۔ کرتے گئے بڑھتی جارہی تھی۔ وہ تھرایا ہوا تھا۔ آگے بڑھا تو اجا تک لگا کہ تاریخی بڑھ کئی ہے۔ ایک کھڑکی ہے جگی سی روشنی اندر آرہی تھی۔

یکھ ویر بعد جب اس کی آنگھیں کم روشی میں ویکھنے
کے قابل ہوئیں تو چاروں طرف نظریں دوڑا تھیں۔ وہ ایک
ہال میں تھا۔ اس نے ویدے چیاڑ کر چاروں طرف ویکھا۔
قریب میں ایک ڈاکٹنگ میمل نظر آئی۔ وہ آگے بڑ ھااور تارکی
میں میمل کے ساتھ کمر نکا کر اکڑوں میٹھ گیا۔ چاندی کی مرد
مورتی ایسے ول کی ہر دھڑکن کے ساتھ اپنے وجود کا احساس
دلار بی تھی۔ اچا تک اسے فضا میں یکھ گرو و غبار بھیلیا ہوا
محسوس ہونے اگا۔ اوگوں کے بھا گئے دوڑ نے ، چلانے اور
محسوس ہونے اگا۔ اوگوں کے بھا گئے دوڑ نے ، چلانے اور
محسوس ہونے اگا۔ اوگوں کے بھا گئے دوڑ ہے ، چلانے اور

وہ دونول جمائی فی شرنس اور جم شارنس میں ملبوں ہے۔ انہیں دیکھ کرلگنا تھا کہ کوئی سیاح ہیں۔ میٹاس پرنظر پڑتے ہی آئیوان نے ہنک کی طرف اشارہ کیا۔ اٹھے ہی کمیے دونوں بھائی ہیگ کھول رہے تھے۔ انہوں نے اسکن ماسک ہے چبرے ڈھانچے۔ ڈھیلی ڈھالی ٹی شرنس کی فل آستیوں کے نیجے، کھائی پرموٹے رہر بینز سے پہنول باند سے ۔ یہ پہنول اور کولیاں آج مبح اس نے چور بازار سے خریدی تھیں۔

عدالت کی بینوی شارت پریج نت کی طرح تھی۔ بر طرف راہداریال، چوڑے زینے، رائے در رائے تھے۔ دوسری منزل پرعدائی ہال واقع تھے۔ گراؤنڈ فلور کے مرکزی دافلی جھے سے چھ چوڑے زینے سیکنڈ فلور تک جاتے تھے۔ ان میں سے بعض رائے عدالت آنے جانے والے عام آفسول کے لیے اور ایک وورائے عدالتی عملے کے داسطے مخصوص تھے۔ تقریباً دو تمن رائے ایسے تھے جن پر بہت کم او ول کا آنا جانا تھا یا دواکٹر خالی پڑے رہے تھے۔

دون کر عدرہ منٹ پرآئیوان دوسری اور تیسری نئول کے درمیان واقع خالی زیئے پر کھٹرا انتظار کرر ہا تھا۔ عقب نیں واقع بڑی گھڑگ سے سوری کی تیز روشی اس پر پڑرہی کی ۔ روشی فرش تک جوری کی۔ اس دوران وہ دونوں بھائی آئے دکھائی دیے۔ وہ رینگ تھام کرجلدی سے چندقدم نیچ اتر کران کے قریب پہنچا۔ کیے نے اس طرف میز تائن فلور کا ایک دھائی درواز و تھا تھے دالی اس کے سامنے کھڑے سے ہتھے۔ درواز سے میں بھاری تا لاکنگ رہا تھا۔

اینڈریاز نے اپنی آئٹین سےلو ہے کی ایک سلاخ تکائی اور چندلھوں بعد ہی اس کے کسرتی باز وؤں کی طاقت سے مال خانے کا تالانوٹ کیا۔

''تم دونوں نگلو اور اپنا کام کرو..... طےشدہ وقت پر تسہیں وہیں ملتا ہوں۔'' ہے کہدکر آئیوان اندر داخل ہوااور وہ دونوں جدھر ہے آئے تھے، وہیں لوٹ گئے۔

آئیوان نے بے مبری سے گھڑی پرنظر ڈالی۔ دونج کر جس منٹ ہورہ ستھ۔اس نے سامنے کی گھڑی سے نیچ گی طرف دیکھا۔ برابر والا ہال کمرہ عدالت تھا۔ وہاں دو جار لوگ ہی ہینچے ستھے۔ آئیوان فورا گردہ آلود کھڑکی ہے جت کر ایک طرف کو ہوا۔ بچھ ہی دیر میں مطلوبہ مورتی اس کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ اس نے جلدی ہے مورتی اپنی شرن کے اندر چھپائی اور کمرے سے باہر نکل کھڑا ہوا۔ پوری ہو بیکی تھی۔فرار ناممل تھا۔ وہ ایک نئی جال چل چاتھا۔ آئیوان ایک رائے گی گئی جال چل چاتھا۔

جاسوسي دانجست \_79 ستهبر 2016ء

افراد

''ارے…۔یہاں۔'' ''اس نے گرم سوٹ پہنا ہوا تھا۔''

''تم او پرجاؤ… میں نیچے کی طرف جاتا ہوں۔'' آئیوان کورگا کہ جیسے کوئی واکی ٹاکی پر ہاتیں کرر ہاہے۔

'' يجيلا درواز ه ..... پيچيلا والا ''

'' مال خانہ .....وَہاںِ جاؤ .....عدالتی مُلہ وہیں ہے۔'' ''کیا مورتی چوری ہوگئی ہے۔''

لیحہ بھر بعد قدموں کی چاپ زینے کی سمت جاتی سنائی دی۔ کچھ دیر بعد کوئی لوہے کے دروازے کو آہتہ آہتہ پیٹ رہاتھا۔

چھارگئے۔

آئیوان کھے بھر تک دم سادھے اپنی عِگہ پراکڑوں ہے ارائے ہیں۔ اسلامی سائے کا رائ تھا۔ وہ ایسا رہا ہے اسلامی سائے کا رائ تھا۔ وہ آئیست احتیاط سے قدم اٹھا تا ہواز ہے گی الربی میں کی طرف سائے کا رائی تھا۔ وائیس کی طرف جائے گئی۔ جائیا تھا کہ آگر تیم تاریخ میں کی میں کی جیسے کی جیسے گئی اور کی خارت میں کوئ اٹھے گی۔ اس نے باہر نکلنے ہے پہلے اردگرو دیکھا۔ ایک جیسوٹی می گرو خالی پڑی تھی۔ اس نے ایسا نے احتیاط ہے پہلے کو واوند کھا۔ ایک جیسی مورتی کو اوند کھا تھا کہ ایسا کی کو نے کہیں مورتی کو اوند کھا ہوا لیا دیا ہے بٹ کھولے ۔ وہ اور بال کے ورواز ان کے پر پہنچ کرش کی اس کے اور حقیقی راستوں سے ہوتا ہوا وہ لیا کی روم پہنچا۔ بیاس کے کام کرنے کی جگہ تھی۔ بیبیں اس کا لاکر بھی تھا۔ اس بیبیں اس کا لاکر بھی تھا۔ اس بیبیں ہوگیا کہا ہو وہ تحقیق طربے ۔

آئیوان نے بالٹی کے کرصفائی شروع کی اور آ دھا تھنے تک اپنے کام میں مصروف رہا۔ ہر طرف مجیب می بھا کم دوڑ مجی ہوئی تھی لیکن کسی نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دگ ۔ ویسے بھی وہ عدالتی اسٹاف میں شامل تھا اور وہ بھی انتہائی نچلے عملے میں ۔ اس پر کون تو جدویتا۔

صفائی عملے میں شامل ہوتے کی وجہ سے وہ جب اور جہاں ور جہاں ور جب اور جہاں ول چاہتا چلا جاتا ہ کسی کے لیے رپد جرائی کی بات نہ تھی ۔اس کا یونیفارم ہی انٹری پاس تھا۔وہ عدالت کا چگر بھی انگر آیا۔ کمرے میں سنا ٹا تھاالیت عدالت کے ماتحت مملے میں سخت مملیلی ہے ۔ برقیمی تناؤگا شکار دکھائی وے مہاتھ تھا۔ وہ بھائی وے مہاتھ تھا۔وہ بھائی وے مہاتھ تھا۔وہ بھائی وے مہاتھ تھا۔وہ بھائی وے مہاتھ تھا۔وہ بھائی وہے مہاتھ تھا۔وہ بھائی دور اور جبروں کے تاثر آت سے تعقیقت کا

اندازہ لگانا چاہتا تھا۔ باہر جانے والے دروازے بلد تھے۔ عملے کے کئی دفاتر پر بھی تالے ہتھے۔سامنے درجنوں اوگ ایک قطار میں چپ چاپ کھٹرے ہتھے۔ پولیس والے بھی ادھرے اُدھر جارے ہتھے۔

، ''کیا ہواہے؟''بالثی تھاہے ہوئے آئیوان نے قریب ''کھڑے بولیس افسرے بوچھا۔

ہولیس افسراس کی طرف متوجہ ہوا۔ چند کھوں تک بغور اس کے چرے کا جائزہ لیتارہا۔''تم کیا کررہ ستھے؟' ''ہیسمنٹ میں سیور آنج کی لائن صاف کررہا تھا۔'' آئیوان نے چرے پر لاعلی اور سادگی کے تاثرات طاری کرتے ہوئے معصومیت سے جواب دیا۔

'' تمین فائر ہوئے ہیں، دو عدالتی المکار آئی ہیں۔ ایک کی حالت نازک ہے۔'' پولیس انسر نے اس پر طائزا کہ نظرڈالتے ہوئے بتا یا اور سامنے کی طرف دیکھنے لگا۔ ''کیا کوئی کیڑا بھی گیا۔''

بہتر ہواں مسکینوں جیا منہ بنائے دوقدم آگے بڑھا۔وہ عدالت کے خار جی دروازے کے بہت قریب تھا۔اس نے صفائی کرنے کی اوا کاری کرتے ہوئے کن انکھیوں سے جائز لیا۔لوگوں کوشنا نہتے جیک کرنے اور پھر جامہ تلاثی لینے کے بعد باہر جانے دیا جار ہا تھا۔

وہ واپس سپلائی روم پہنچا۔ باتھ روم میں جا کرمند ہاتھ دھو یا لباس تبدیل کیا۔ اب وہ بونینارم کی جگہ جینز شرنس اور سیا، جوتوں کے بچائے سفید جوگرز پہنچ ہوئے تھا۔اس کا بیگ کھوٹی سے خالی لنگ رہا تھا۔اس نے لیچ ہاکس کھولا، سینڈوچ کھانے کے بعد بونینارم اور باکس لاکر بیس رکھا۔ کھوٹی سے منگا کینوس بیگ اتار کرنڈ کیا اور بغل میں وہا کر ماہر کی طرف چل ویا۔

آئیوان نے پرانا والا پُر آگی راست اختیار کیااور ہال میں پہنی کر الماری کھولی۔ مورتی اٹھا کر بیگ میں ڈالی اور ممارت ہے ہا ہر لکھنے کے لیے زیندا ترنے لگا۔ ہے جاتر اتو ہر طرف سانا تھا۔ پہلیں چیک پوسٹ خالی تھی۔ وہ مقی حصے کی طرف پلٹا۔ با ہر جانے والے در دازے پر تالا پڑا ہوا تھا۔ ویسے بھی است بیراستہ اختیار تبییں کرنا تھا ورنہ سیکیورٹی گارڈ سے سامنا ہوجا تا۔ وہاں ہی کی ٹی وی کیمر سے بھی لگے ہوئے تھے۔ وہ ہوجا تا۔ وہاں ہی کی ٹی وی کیمر سے بھی لگے ہوئے تھے۔ وہ ہوجا تا۔ وہاں کی طرف گیا۔ جیست پر مسرف ایک لائٹ روشن میں تھا۔ وہاں کو کی تبییں تھا۔ وہاں کو کی تبییں تھا۔ وہ

جاسوسي دانجست 2016 ستمبر 2016ء

بڑے ہے بال کوعبور کر کے ایک اور کمرے میں نکلااوروہاں سے زیتہ اتر کر ایک بغلی کمرے میں داخل ہوا۔ یہاں سے ایک راسته با جردکاتا تها به استعمال کرنا دور کی بات ، آئیوان کو یقین تھا کہ ٹنا ید ہی کوئی اس خفیہ رائے سے واقف ہوگا۔

رابداریوں، کمروں اور پینلی کمروں سے ہوتا ہواوہ ایک مرے میں داخل ہوا۔وہاں کوئی نہ تھا۔اس نے گھٹری پرنظر ڈالی۔شام کے پانچ نج کے تھے۔اس نے اطمینان سے عاروں طرف ویکھا۔ وہاں تمیٰ کرسیاں رکھی تھیں۔ وہ آ گے بڑھا۔ کری تھیٹی اور بیٹھ کریا وی دوسری کری پر پھیلا لیے۔ جو کھ ہوا، وہ طے شدہ مفوے کا حصہ تھا۔ اے رات کا النظارتها\_

آئیوان کولمحہ بھر کے لیے اُن دونوں بھائیوں کا خیال آ یا لیکن جلد ہی اس نے سر جھنگ کر انہیں اسے و ماغ سے دور سپینک دیا۔ وہ اینے قرضوں سے متعلق سوچ رہا تھا۔ تواہش تھی کے قرض ادا گرتے ہی وہ شادی کرلے گا<sup>ہ جھ</sup>م تصوريين وه خودگوروزاكى بانهول مين بانهين ڈالے تبلقا ہوا و کمیر با تھا۔ا ہے بیقین تھا کہ صرف چند تھنٹوں کی بات ہے۔ الحجے دن کا سورج اس کی ٹی زندگی کے کرآ ہے گا۔وہ عدالت یں صفائی ستھرائی کے کام کواپ اپنا بھیا تک ماضی تصور کرر ہا تھا۔ اے یقین تھا کہ بیٹا ہی اورا بیڈریا زاب کم گشتہ ماضی بن ع \_ آج ك بعد ال ملاقات كاكوئي امكان عي باتي بیس رہے گا۔اے نیو یا کے لیس ریقین تھا کہ ملز مان جلہ ازجلد پکڑے جائمیں گے اورسزا کے اجدان کا مقدرا مربع بدری ہوگی۔عدالت پر حمل وئی کم سنگین جرم نتیا۔اس کی سزا نیسی دیا ئیوں میں ہوگی۔ائی خوش کن حیالوں میں کم آئیوان کی آنکھولگ گئی۔وہ خرائے مجسر رہاتھا۔

آئکھ کھلی تو اس کی نظروال کلاک پریڑی۔رات کے نو یج رہے ہتھے۔ وہ اطمینان سے اٹھا اور انگز ائی لی۔ شنڈ کی ا یک لبرجسم میں واخل ہوتی ہوئی محسوس ہوئی لیکن وولت ملنے کے جوش سے گرم آئیوان اس سردلہر کونظر انداز کر گیا۔اس نے ادھر اُدھر ویکھا اور پاہرنگل کر بغلی دروازے ہے اندر داغل ہوا۔ سامنے ایک حجوثا سا دروازہ تھا۔ اس نے بیگ بغل میں دیایا اور دومرے ہاتھ ہے کوٹ کی اندرونی جیب ہے پنسل ٹارچ نکالی۔ دروازے کواندر کی طرف دھکیلا۔ دروازہ کھر کھٹرا تا ہوالھل گیا۔سامنے پہاڑی پتھروں ہے بنا زینه نیج اُزر رہا تھا۔ بیسرنگ کا ایسا نفیدراستہ تھا، جسے اس نے خود ایک سال سلے وریافت کیا تھا۔ اس سے سلے یا بعد 

سناتھا۔اے بتاتھا کہ عدالت کے سامنے اور عقب میں نفیہ كيمرے لكے تھے۔اس لي عمارت سے باہر نكلنے كے ليے اس نے سرنگ استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی۔

آئیوان نے زینے پر پہلا قدم رکھا توسیلن کا احساس اور بدبوای کے رگ و بے میں سرایت کر گئی۔ وہ وہیں کھٹرا ہوگیا اور کھلے دروازے ہے منہ نکال کر چند گہری سائسیں لیں اور پھر درواز ہ کھنچ کر بند کرتے ہوئے ٹارچ کی روشنی ين آ كرين سي لا

گزشتہ سال طوفانی بارشوں کے باعث شہر کے اس حصے میں سپورج کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔وہ پلمبرجھی تھا۔اے ہی یائی نکالنے کی ذیتے داری ملی تھی۔ تب اس نے میدراستے دریافت تو کرلیالیکن کسی کواس بارے میں پھوٹیس بٹایا۔اس کی وجداً س کی بدنیتی نہیں بلکہ کام سے کام رکھنے کی عادے تھی۔ آج بی عادت اس کے لیے مددگار ثابت دوری گی۔ وہ بہت خوش تھا کہ امر یکا میں کی برس کی خواری کے بعد اب مصرف اس کاستفتیل سنور نے جار ہا تھا بلکھا سے یقین تھا و ہ روز اوراس کی آنے والی کی کے لیے بھی ۔ بہتر متعقبل کی

مرتک میں بہت زیادہ سپلن انجیب میں ناخوشگوار بوٹھی۔ کئی جگہ سے عمارے کے درجنوں عسل خانوں میں پرا تارسا کا تھا۔جس کی وجہ ہے۔ گا اندارونی بقر کی دیواروں سے بھی پائی رس رہا تھا۔ یہ دراصل تلہ آ دم جنگی گیری اور دو ہاتھ حِتَىٰ چُوڑى سرنگ تھی ھے آگا ہی آب کے بین نظر بنایا گیا تھا۔ فرش پر جگہ جگہ یانی سے سے وہ جیسے جیمپ کر کے گز رر ہا تھا۔ایں کے سفید جو گرز نمالے اور ہے تھے۔اُسے وکی پروا نہیں تھی۔ سب کچھ صرف تھوڑی دیر نے لیے تھا۔ سرنگ ہے باہرایک ٹی زندگی کی پہلی رات منتظر تھی۔

وه سوچ رہا تھا کہ اس کی قسمت بھی کیا خوب ہے۔ تی زندگی کاراستہ سیور تج کی دوسوسال پرانی بد بودار سرنگ ہے ہوکر جار ہا تھا۔ وہ مسکرایا اور زیر لب بڑ بڑایا ۔'' کل ایک نگ زندگی کا سورج طلوع ہوگا " اجا تک ایک خیال ای کے و بن میں آیا۔ وہ لرز کررہ گیالیکن پھراس نے خدا کاشکراوا کیا۔زندگی میں پہلی باروہ کوئی کام بالکل ٹھیک طریقے ہے كريايا تقاورنه هريار عين وفت يرجونے والى كوئى نه كوئى گريز سب کچھ تلیٹ کردیتی تھی۔ وہ خوش تھا۔ سب کچھ مطے شدہ منصوبے کے مطابق ہوا ماسوائے اُن دونوں بھائیوں کی بلاكت كي اب يقين تن كداس وخود تغذيراس كاساتيمه المساعد التي تحكي كه بالراجية الموقي لققه يركامتنا كي ويبينه والا أس

جأسوسى دُائْجِستْ ﴿ 81 ﴾ ستببر 2016ء

نقریا میں بچیں منٹ تک سرنگ میں جلتے رہے کے بعدا یک جگدوه رکااورغور سے حیت کی طرف دیکھتے لگا۔لو ہے کی ایک سیزهمی لنگ ربی تھی۔ال نے بیگ کند ھے سے انکا یا اور ٹارچ منہ میں دیا کراویر چڑھنے لگا۔ چندلمحول بعد گٹر کا وصل نظہوں کے سامنے تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے سیر حی تھا می اور دوسرے سے ٹاریج بند کرکے جیب میں ڈالی۔ وہ اندهیرے میں اندر کی طرف ہے گئر کا ڈھکن کھولنے کی کوشش كرر باتفا\_ يجهد يريس كوشش كامياب موكى -

آئیوان نے ذرا سا ڈھکن کھرکا کرسر او پر اٹھایا اور جهال تک د کی سکتا تھا، نگاہ ڈالی۔ برطرف سٹاٹا تھا۔وہ پچھود پر کک خاموثی ہے اطراف کی ٹن گمن لینے کی کوشش کرتا رہا۔ و ہاں کسی کی موجودگی کے کوئی آ ثار نہ تھے۔اس نے بڑی احتیاط ہے، کیا آواز پیدا کیے ڈھکن ایک طرف کھسکایا۔

تاروں بھرا آ سان سر پر تھا۔ وہ ٹی یارک کے ایک لوشے میں تھا۔ سردیوں کی رات میں اس وقت کھی کے ارک میں موجود ہونے کی کوئی تو قع پیھی۔اس نے سر باہر اکلا اورا چی طرح اطمینان کرنے کے بعد باہرتکل آیا۔ گٹر کا وْهَلَن بِنْدِكِيا اور مِنْ قاريك أُو شَحْے اطراف كا جائز ہليا۔ مالات سازگار تھے۔ وہ بغلی دیواراور درختوں کی قطار کے ورمیان سے چھپتا جھیا تا آ گے بڑھا۔ چندقدم چلنے کے بعد اس نے ایک سنسان عجمہ کسے دیوا کھیلائلی اور چندقدم پیلنے کے بعدموڑ مڑااور سڑک پرنک آیا۔

وہ بوئین اسکواٹر کی طرف پڑھ رہا تھا۔ وہاں سے میشرو استيشن كارخ كرتااورا يختر كوچل ويتابينها كيجل كرده ایک اسٹال پررکا۔ ٹیام کے نفر یا مجھی اخبارات میں ایک ہی جیسی سرخیاں لگی تھیں۔''<sup>و</sup>سٹی کورٹ باؤس پر حملہ..... اپولیس نے دونوں حملہ آوروں کو فرار ہوتے ہوئے یارک استریث برگولیاں بارکر بلاک کردیا۔ اس نے ایک اخبار الخاليا.

اگرچہ حالات خونی رخ اختیار کر گئے تھے کیکن میہ آئیوان کے منصوبے کا حصہ برگز ندتھا۔ وہ سرف یہ جاہتا تھا که میناس اوراینڈریاز عدالت میں اسلحداہرائمیں اورانیک دو ہوائی فائر کریں۔اے بھین تھا کہ میں حرکت دونوں کو گرفتار كرانے كے ليے كافي ہوگى۔اس نے دونوں ہے كہا تھا كہ گولیاں چلنے ہے خوف وہراس تھلے گا، کھلدڑ مجے گی۔اس کا فائده الخات موے وہ رونول فرار ہوجا کیں گئے۔ اس اُنا یں وہ مورتی تکال لے جائے گا۔ اس سے آلی ہے کے خاط

وونویں سے کہا تھا کہ ہم سب بنی یارک میں شام یا نج بجے ملیں کے لیکن وہ پولیس افسرے من جاتھا کہ گولیا ب خلنے ہے لوگ زخمی بھی ہوئے اور ایک مخص موت و حیات کی مشکش میں بھی

آئیوان سلح مجوفتم کا انسان تھا۔خون خرابے ہے سخت نفرت تھی \_اے دونو ں بھائیوں کی موت پر سخت افسو*س تھ*ا۔ یقین تھا کےعدالت میں فائز تگ ضرورا پیڈریاز نے کی ہوگی۔ ميناس كى نسبت و ه سخت جھکڑ الو، بدو ماغ اورغصيلا تخص تھا۔ اس وقت اسے اینڈریاز پر سخت طیش آر ہا تھا۔ اگروہ اس کی بدایت پرمل کرتے تو جا ہے دولت نہاتی کیکن وہ اس وقت کم از کم زندہ تو ہوتے ، چاہے جیل میں ہی کیوں نہ ہوتے۔

اے مورتی ملنے کی خبتی خوشی تھی، اس سے زیادہ افسوس بُرے وقت کے اپنے ہم وطن دوستوں کی موت کا بھور ہاتھا۔ لمحه بھر کے لیے اے مورتی ہے تخت نفرت محسوں ہو کے لگی ۔ دل جاہ رہا تھا کہ مورتی نالے میں سچینک دے مگر احا تک ووزا کامکراتا چرہ نگاہوں کے سامنے آگیا۔ ای محماتھ بی ماضی کی تکالف اور اچھی زندگی کا بچے ہوتا سینا بھی سامنے کیزا ہوگیا۔اس نے خود کوسٹسالا اور میٹروائٹیش کی طرف

ایک جگدرک کرآئیوان نے کافی خریدی اور چھکیال بھرتا ہوا چوں اعور کرنے لگا۔ وہ سؤک پر تین قدم ہی آ گے برُّ صا ہوگا کہ بقلی سوگ ہے سائر ان سچاتی ہوئی ایک تیز رفتار بولیس کارسکنل تو زیتے ہوئے نمودار ہوگی ولگ رہا تھا کہ جیسے کسی مجرم کا تعاقب کردہ میں ہو۔ آئیوان کے متعلنے کی کوشش کی میکن نهوه متنجل سگااه رسه کی گارڈ رائیورتوازن برقرارر کھسکا۔ آئیوان کوز ور دارنگر تگی۔ وہ ہوا میں ایٹھلا ا در اگلے ہی لمح سوک پرپڑا تھا۔اس کےسرے خون بہید ہاتھا۔ کاررک چکی تھی۔ دو پولیس والے اس کے گرد کھڑے تھے۔ ایک وہی تما،جس سے آئیوان نے عدالت میں بات کی تھی۔ ہیڈ لائنس کی روشی میں پولیس افسر زمین پر ساکت پڑے آئیوان کا جبرہ پہیان چکا تھا۔ایمبولینس کے پہنچتے تولیس والے اس کی تلاقی نے بیکے تھے۔ آئیوان کا عدالتی شاخی کارڈ پولیس والے کے ہاتھ میں تھا۔وہ بیگ ہےمورتی نکال كے تھے۔وہ دنیاسے جا چكا تھا....خالى ہاتھ۔

آئیوان ساری زندگی عین وقت پر ہونے والی گڑ بر ہے ڈرتا تھا۔ ایک بار پھر آخری کھیے میں گڑ بڑ ہوئی اور سب

جاسوسى دائجست - 82 ستمبر 2016ء

0-0-9

ہر شخص حالات کی سختیوں سے نجات چاہتا ہے...اور اس کے لیے اسے ایک چانس کی ضرورت ہوتی ہے...وہ بھی منتظر تھاکہ خوش قسمتی کے دروا ہوں...مگر ہمیشبه بے روز گاری اس کے ېمراه رېي. کبهي کم اور کبهي زياده عرصه ، . .اب وه تهک چکا تها، . . چۇرچورتها . . كەاچانك بى قسىمت كواس پررحم آگيا-





## Downloaded From Paksodety.com



ارٹن کی روکھی پھیکی زندگی میں کوئی رنگینی نڈھی۔ بجپین میں ماں چھوڑ کر چکی گئی، ہاہیہ نے دوسری شادی کی اور وہ یے سہارا بچوں کے مرکز میں بلاآیا۔ بکسانیت بھری زندگی گزارنے کے باوجوداس کے لبوں پر کوئی شکایت کیل گئی۔ وہ ایلینا ہے شادی کر کے بہت خوش تھا۔ دونوں کی داستان مات میں بوق مما شب کی ۔ مزان کی ایک سے تھے۔ منا عب اورساد كي دونوال على اوب كوث كريمر كي موني كي-

اُس صبح مارٹن مینز کوایک بار پھر ملازمت ہے نکال باہر کیا گیا تھا۔ ایک سال کے دوران تیری بارتکالا جا زاس کے لیے تو پریشانی کا سب تھا ہی لیکن ایلینا کے لیے سے خبر کسی بم ے کم نہ ہوتی ۔ مجمع سویرے دفتر سے لکنے کے بعد اس میں اتی ہمت نہ تھی کہ گھر جا کر بیوی کا سامنا کر تھے۔اے مريديرينان كرانے على بيتر تفاكي هر بي شريا يا جان ، سو

جاسوسى ڈائجست - 83 ستمبر 2016ء

دونواں کا پیچیلے بندرہ سال ہے بہتر انداز میں نیاہ ہور ہاتھا۔ ایلینا کے برعکس مارٹن کے ول سے کسی کوتے میں رِلْقیش زندگی گزار نے کی کمزوری حسرت ضرِورموجود تھی۔ مبھی کیماریہ حسرت دلی چنگاری کی طرح سلکتی تو وہ اسے اہے صبر سے بچھا دیا کرتا تھا۔ دولت کی خاطر جوائی کے وٺوں میں وہ کانی تنگ و دو بھی کر چکا تھالیکن جب امیر بننے کے کوئی آ تارشمودارتہ ہوئے تواس نے بھی ہمت ہاردی۔وہ اتے حالات کو تقدیر کا لکھا مجھ کر قبول کرچکا تھا۔ اگراس کی لما زمت بین عدم استحکام نه ہوتا تو شایدوه انہی حالات میں زندگی کے دن بورے کر لیتالیکن کیا کہے کہ نقذیر نے کہیں تكني بى ند ديا۔ وہ تو ہر جگه يبي سوچ كر كيا تھا كه بس ا یٹائز منٹ تک سیس رہے گا تکر دو چارسال میں ہی مجھے نہ چھالیا ہوجاتا کہ بےروزگاری اس کے مگلے آھتی۔

ت طارسال میں ایک دفعہ آئے والی بےروز گاری کو آن وہ بنتی خوشی کاٹ لیا کرتے تھے لیکن اس بری سے حالات کی گریش عجیب تھی ۔ مارٹن سمجھ نہیں یار ہاتھا کہ ووقعین مبیوں کے اندروہ ایک بار پھر بے روٹ گار کیوں کرویا جاتا ہے۔ خود ایلینا کے لیے بھی پیصور ہے حال پریشانی کا سبب تھی۔ پھیلے دو برس سے ایلینا مارٹن کی محبت سے زیادہ اس ے معاش کی فکر میں گرفتارتھی۔ وہ جاہتا تو گھر جا کریہ جری خبر سناسکیّا تھا۔ اسے معلوم تھا کیہ وہ صرف یہی کہے گی۔ ایک بار پھر .... اور فعادی سائس بھر کر کام وہند ہے میں لگ جائے گی۔ وہ اچھی طرت جانتا تھا کہ اگر کوئی اور عورت ہوتی توایک ار بچرتکا لے جانے کی خبر سنتے ہی تھونسا تان کرشو ہریریل پڑتی گئین وہ ایک شکی۔ یبی وجیکی کے وہ اس منحوں خبر کوسنا کر اہے حرید پریشان نہیں کرنا جاہ رہا تھا۔ ان کی جو کھے جمع ہو بھی تھی ، وہ بے روز گاری کے وان كانت ميس ميلي بي صرف مو چكي تقي ، اب كيا موكا - يبي سوج کر مارٹن نے گھر کے بچائے سوک کی راہ لی۔

وہ کندھے پر بٹ س سے بنا تھیلا لٹکائے یونین اسکوائر پر مے مقصد گھوم رہا تھا۔ تیج سو پر سے بی مارش کے لیے سابقہ ہوجانے والی کمپنی کے اُوگو دالے تھلے میں وہ سا مان تھا جو فارغ کیے هانے کے بعد مارٹن نے اپنی میزے سمیٹا تھا۔اے وفت گزاری کرناتھی اور وفت کوگز رقے رہنا تھا، سو دونوں کام حاری وساری تیے۔ دو کام ہے سیدھا تھر مانے کا مادی تھا۔ اس آوارہ حمردی ٹس دفت کائے تہیں كث روا خاليكن كما كرتاه لله جائية الكريجات السي في الديت بينهين اسكوامر يرتهي زياده بافيت نظر آني تتي - مسكر

معتصد گھومتے ہوئے وہ بدستور سمی سورج رہا تھا کہ آخرتواتر کے ساتھ ملازمتوں سے نکالے جانے کا سب کیا ے۔ وہ خود کواس کا ذینے دار نہیں مجھے رہا تھا۔ اے لیمین تھا کہ جو پچھ ہوتار ہا ہے، اس میں دوسروں کا ہاتھ زیادہ ہے۔ وہ خود کوتسلی بھی دے رہا تھا کہ اس بار جو بچھے ہوا، وہ غير نظيني نه نقار آج نهيس تو كل، ايسا موما عن نها مكر اتن جلدی ..... بید بات اس کے لیے قابل برداشت ہرگز نہ تھی۔ پہ تو وہ پہلے ہی تجھے چکا تھا کہ اس کا باس بظاہر جتنا اچھا ہے، اندرے اتنا ہی کمینہ ہے بات اسے مینی کے دوسرے لمازین کے ساتھ میل جول بڑھنے کے بعد الیمی طرح مجھ آ چکی تھی ۔اس کی عادت تھی کہ اسبے ملاز مین کوڑیا وہ دنو ل تک مکے نہیں ویتا تھا۔ اس طرح کے حالات پیدا کر دیے جاتے تھے کہ یا تو وہ خود ملازمت جھوڑ جاتے یا پر نکال د ہے جاتے تھے۔ بیب کچھاپٹی جگہ لیکن جو بات بارٹی کو تکلیف وید جار ہی تھی' وہ یہ کہ صرف سات مینوں میں تیری بارنوری سے نکالا کیا تھا۔ اس کی مالی مالت اس قابل میں رہی تھی کے بے روز گاری کے دن عرے سے بسر

وه و يك اينذ تفا - مارنن الك ترخ پر بينهاستندل كي مكة یریٹا نیوں میں ڈو یا ہوا تھا کہ ای دوران کم عمرلز کے لا کول کا ایک غول سامنے ہے آتا دکھائی دیا۔ اگر چہ اس وقت اسكوائز يركاني جيز جاراتي ليكن جس طرح وه شور ميات آرے تھے، اس اللہ رہا تھا کہ و ضرور کسی مذاتی یا تَقَافَىٰ رَسم كو بورا آكرے لِكُ بين - يُحَدِين و لِهِ بين و و خول ال كرسامني في كيابه بلياتووه مجها كديج ات بجاتے آتے بڑھ جا تھی کے بیٹن وہ اس کے سامنے کھڑے ہوکر شور میانے گئے۔ ایک تو وہ پہلے ہی پریشان تھا او پر سے ان كاعل غياڑا۔اے لگ رہا تھا كہوہ جان بوجھاً كرتے کی کوشش کررہے ہیں۔ پہلے پہل تو وہ خاموش رہا، پھر بڑے پیارے انہیں رو کنے کی آئی پہلکی کوشش کی ایکن جب نّه مانے تواس نے وُم د ہا کر کھسکنے میں ہی عافیت جائی۔ وہ سڑک کے کنارے بھٹے چکا تھا۔ اس نے تغیر کر

إ دهراً دهر و يكيبا \_ سامنے ايك بهت برا اسٹور تھا \_ در واز ، كلا تھا اورایک بہت خوبصورت عورت وبال کھڑی اس ک طرف د کچهر بی تحی ۔اے لگا کہ بیسے وہ کہدر بی ہو' آؤ۔.... ہارٹن اندر آجاؤ۔ ''ای دوران اُس مورت نے ہاتھ سے انتارہ کیا ہے گئی کو کاری ہو۔ دہ کھی تھ نہ کا۔اس نے ا دوگرونظر س دورُه المي ليكن وبال كوئي جمي اس تورت كي

جاسوسى دائجست - 84 مستمبر 2016ء

د سمجھ نہیں آتا کہ کیے بتاؤں اس دفت تم سے ل کر بھے متنی خوشی ہوئی ہے۔" اس نے مارٹن کے جبرے ک طرف دیکھتے ہوئے کہا۔اس کے لیوں پرمسکر اسٹ بھی اور چرہ خوشی سے د مک رہاتھا۔ "اس وقت مجھے تمہاری اشد ضرورت محسول ہور ہی تھی اور دیکھوتم بچھیل گئے۔''

حشش و پنج میں مبتلا مارٹن اس کے ساتھ ساتھ چک تور ہا تحالیکن د ماغ میں بہت سارے سوالات کلیلارہے تھے مگر ان میں سے کسی ایک کا بھی جواب اس کے پاس نہ تھا۔ '' دفع کروہ جو بھی ہے خود پتا چل جائے۔ ہوجائے گی دور اس کی خوش بنہی ۔'' میسوچ کر مارٹن نے تمام سوالوں کو ذہن سے جینکا اور عورت کے سرایا برنظر ڈال۔

درمیانہ قد ،سنبرے بال ،ستواں ناک میڈوی جرہ ا بھرے بھرے ہونت، گالول میں پڑتے میل سواتی ہاہ برسی بڑی ترکسیں عمدہ لباس نا ببتن ،سلقے ہے ہے بال المنك يرفيهم كي بحيني بجيني خوشير ..... بيه سب ل كرال عورت کے حسن کو بھار جاند لگارے متھے۔ مارش کو تھیں ہی نویں آرہا تھا کہ ایسے وقت میں کہ جب وہ شدید پر بشانی کا شکار ہے، آئی حسین عورت ہوں ہے تالی سے اس کی منتظر ہوسکتی ہے۔ اس دوران وہ کیش کاؤنٹر کے قریب سے گزرے۔ ای محدرت نے پرستور مارٹن کا ہاتھ تھام رکھا

کاؤنٹر پر کھڑی لڑی ہے وکھ کر سکرائی تو اس نے مارٹن پرنظر ڈالی۔ میل تین ہول، یہاں کی پیجر 🖟 '' پیہ کہد کرلی بھر تو تف کیا اور و جار تدم آ کے بڑھائے۔' کچ پو چھو تو ش تبہاری بہت بڑی پرستار ہوں۔ ' یہ کہتے ہوئے اس کے لیوں پر بھلتی مسکراہٹ اور آنکھوں سے جھلکتی مسرت صاف عیاں تھی۔

جینی کی بات س کرتو جیسے مارش کے ہاتھوں کے توت از گئے۔اے مجھے نہیں آیا کہ تقدیر کیا تھیل شروع کر چکی ے۔اے اچھی طرح یا دخھا کہ ہوش سنبھالنے سے لے کر آج مج لمازمت ہے نکال ہاہر کیے جانے تک ،اس نے ایسا کوئی بھی کا منیں کیا تھا کہ جس پر کسی دوسرے کوتو چھوڑ ہے، وہ خودایں پر نخر کر سکے۔ وہ سوج رہاتھا کہ ضرور کوئی غلط نہی پندا ہو چکی ہے ورنہ کہاں جینی جیسی حسین عورت اور کہاں میں۔ وہ اپنی سوچ میں ڈوباس کے ساتھ تقریباً کھٹا ہوا 一時日日本人 الآلت المرابع كالأكار أنس المسام عن ووب

طرف متوجہ نہ تھا۔اس نے ایک بار پھراس کی طرف دیکھا اور ہاتھ ہےاشارہ کرتے ہوئے بڑبڑا ہا۔'' کون .....'' عورت نے پھراشارہ کیا۔لگا کہ جیسے وہ ای کومیلار ہی ہو۔اس نے داہنا ہاتھ اسے سٹے پررکا کر اشارہ کیا جیسے يوجهر بابود كيامين؟"

عورت نے اشات میں سربلا دیا۔

مارش ایناتنمیلا سنبیالتے ہوئے جیزی سےسڑک یار كركے استور كے گھو سنے والے دروازے كى طرف بڑھا۔ مارٹن کواپنی طرف آتا دیکھ کروہ چند قدم آگے بڑھی اورفت یاتھ کے کنارے کھڑی ہوگئی۔

"سورى ..... الحص لكا كوشايد آب الحص بى بلاربى الل - " قريب سينيخ بي مارش في نهايت مهديان لهج ين كا اتنا كهدكراس في جلدي سے بيٹھے كى جانب نظر دوڑائی۔ لڑ کے لڑ کیوں کا وہ غول اُسی طرح شور محاتے آ گے بر صرباتھا۔ شاید آپ اُن میں ہے کسی کو .... "اس کے لیجے ہے بھی صاف عیاں تھی۔

''شاید ...'' اُس عورت نے مارٹن کو بات مکمل ہی تہ نے وی ۔'' اُن میں ہے ہی کی ایک کو۔''عورت کالہجہ الماصامبيم تعاب

مارٹن مجھ نہ سکا کہ آخروہ جا ہتی کیا ہے، کے بلارہی می - اس نے ایک بار ایسر اطراف میں دیکھا۔ تفتے کا آخری دن ہونے کی وجہ سے عام دوں کی نسبت خاصی چہل بہل تھی۔اس نے سامنے ویکھالیس کچھ بچھے شہرکا۔

وہ عورت کچھ دور تک اے غورے دیکھتی رہی ادر پھر آگے بڑھ کراس کا ہاتھ تھا م لیا۔'' شکر ہے ۔۔۔'' ہے کہ۔ کر اس نے گہری سانس لی ۔'' آثر تم ہے ملا قات ہوہی گئی۔'' اس کے چرے سے خوشی جلک رہی تھی۔" آؤ میرے ساتھ ..... ' وہ مارٹن کا باتھ تھام کر چھوٹے مجھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔

یارٹن حیران تھا۔ا ہے مجھ نہیں آر ہا تھا کہ وہ عورت کون تھی، کیوں اس ہے ملنے پرشکر ادا کررہی ہے، وہ اس سے کیا جامتی ہے۔ اس کے زماغ میں مختلف سوالوں کی آ تا ہے کہ است احرام سے ساتھ لے كرآ كے برصنے والى يورت كى ناط تنہی کا تُو شکار تبیس ہوئی ۔اس نے لا کھوذ ہمن پر زور ڈ الالیکن اے یاوندآیا کہ وہ بھی پہلے اس ہے کہیں ٹل چکا ہے۔ وہ اس کے لیے بالکی اینی کی ۔ ای دوران وہ تراوالونگ دروازه عبور كرك أيك وتنيع وعركيض لايار يخنل استوينتها

. جاسوسى دُائجست ﴿ 85 ﴾ ستمبر 2016ء

ہوئے ہیں۔' جینی نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔وہ اس سے ایک قدم چیجے تھا۔لگتا تھا کہا گرجینی نے ہاتھ چھوڑ دیا تو وہ جہاں ہوگا ،وہیں تھم جائے گا۔

ارٹن نے آ ہتہ ہے کھنگھارکر گلا صاف کیا اور اس کی غلط نہی وورکرنے کی کوشش کی۔'' آئی ایم سوری بلیکن .....'' غلط نہی وورکرنے کی کوشش کی۔'' آئی ایم سوری بلیکن ویکھیے کہ آپ ماری خوش کسمتی ویکھیے کہ آپ ہمارے ورمیان اس طرح غیر متوقع طور پرآ گئے ہیں۔ ہمیں آپ کی آ مد کا تو بتا تھا لیکن آپ یوں پہنچیں گے، ایساسو چانہ میں ''

جب سے وہ اسٹو رکے اندر داخل ہوا، تب سے وہ خاموش رہ کرساری صورت حال سے لطف اندوز ہور ہا تھا کیکن اب لگا کہ بس بہت ہو چکا۔''اسل بات سے سے مس جینی کہ سے''اس نے معاملہ صاف کرنے کی ایک اور کوشش

ایک بار پھراس نے مارٹن کی بات تیزی سے کائی۔ ''میرے خیال میں آج آپ اس ملاقات کے لیے تیارٹہیں موں سے مگر تیوڑیے ساری باتیں۔ اب آپ آگئے ہیں تو ''جیں آج کے ون کا بلاق میں تھا۔ ڈیسے بھی جو بلان ہے ، وہ پبلشر کی طرف ہے آپ کوائ کیل کیا جا چکا تھا۔''

مارشُنَّ ہمَّاً بِكَارہ كيا۔ ''سيانَ ميں اب پيلشر، بلان اور ای میل کہاں ہے آگئے۔ کوہ زیرلپ برٹر ایا۔

اس دوران وہ زیے کے قرب کہنے چکے تھے۔ ''ادار چلیں۔'' پہلی ہاراس کے بارٹن کا ہاتھ چھوڑ کرا سے سیر سول پرقدم رکھنے کا اشارہ کیا۔ مارٹن نے نظریں تھما کیں ۔ یہ مین بٹن کے مشہور ڈپارمنٹل اسٹور زمیں سے ایک تما۔ وہ جنگی باریہاں آیا تھا۔ اس سے پہلے اگراآنے کی سوچتا، تب بھی نہ آتا۔ یہاں دستیاب سامان اس جیسے کی ضرورتوں اور توست خرید، دونوں کی پہنچ سے ہاہرتھا۔

" چلیے نا ..... " جینی نے اسے آستگی سے زینے کی طرف و هکیلا ۔" لوگ چیھے کھرے اپنی باری کے منتظر ہیں۔" ، "

یں میں اس اس نے مڑ کرعقب میں کھڑے دو تین گا کھوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہااور تیزی سے زینہ چڑھنے انگا ۔ جین بھی اس کے ساتھ ساتھ قدم اٹھار ہی تھی ۔

ں میں میں میں میں میں میں میں میں استور کی پہلی منزل پر بہنجاء دم بخو میں گیا۔اس کا منہ کھلے کا رہ گیا تھا۔ نگاہوں کے عین سامنے ان کی قید آ دم تصویر کا پہت بڑا پوسٹر لگا تھا۔ تصویر میں جونوش باش ادر خوش پوش تھی گھڑا تھا، وہ ہو بہو

مارش کا ہم شکل تھا۔ اس نے جولیاس پہن رکھا تھا، مارش تو صرف اس کا خواب ہی دیکھ سکتا تھا۔ پہلی باردہ سخت پریشان ہوا۔ اے لگا کہ بات عرف غلط نہی تک محد دنہیں بلکہ اس ہے کہیں آ گے کی ہے۔اہے مجھ نہیں آر ہاتھا کہ بیسب کیا ہو رہاہے۔وہ چکرا کررہ گیا تھا۔ با دی جسے فرش میں پیوست ہو گئے ہوں۔وہ ہونقوں کی طرح پوسٹردیکھے جارہا تھا۔

مارش کے ہم شکل نے خاصا مبنگا اور جدید تر اش خراش کا سوٹ پہن رکھا تھا، اس نے ہاتھ میں نہایت قیمی سن گامز پکڑے ہوئے جے، جب کہ کلائی میں نہایت مینگے برانڈ کی ہیرے جڑی سنہری گھڑی تھی۔ سیاہ جوتے بھی بہت مہنگے لگ رہے تھے۔ سنہرے بالوں والے اُس محض کی شکل ہیں نہیں بلکہ عمر، بالوں، آنکھوں کارنگ، چرہ مہرہ سے مارش اور اُس میں جرت انگیز مما ثلت تھی۔اے گئین تھا کہ اگر سے تصویراس کی ساوہ لوح بیوی و کھے لے تو و و بھی پہلی نظر میں شایدا ہے شوہراوراس محض کے دومیان کوئی قرآن کا ش میں میں کی ساوہ لوح بیوی و کھے لے تو و و بھی پہلی نظر میں شایدا ہے شوہراوراس محض کے دومیان کوئی قرآن کا ش تہیں کے دومیان کوئی قرآن کا ش تہیں

ارٹن کی نظریں قد آ دم پیسٹر پر تیزی ہے بھنگ رہی تعمیں۔ اچا تک اس کی نظریں اپوسٹر پرسپ کسے پنچے پڑیں۔ ' مارٹن کرسٹائنز ....' اس نے تصویر سے پنچے لکھے میں میں مارٹن کرسٹائنز ....' اس نے تصویر سے پنچے لکھے

مارین کر شائز و نمارک سے تعلق رکھنے والا ایک ادیب تھا، جس کے تھریر کردہ تین ناولوں نے پورے اسكيندے نيويا بين وحوم ميادي سي فرو حست كالمكي ريكارو بنائے والے تینوں اول ورافیل ایک ہی موضوع کانسلسل تے یا سیاست، سازش، اختیار، طافت اور مورت کے گرداروں بر بنی ناولوں کے اس سلسلے پر کئی ڈرا ہے بھی بن م سے تھے۔ان ڈراموں سے نہ صرف مصنف بلکداس کے كردارون كوجعي خوب شهرت حاصل ہوئى تقى لەتتيوں نا دلوں کے کروار ایک جی تھے: سازشی ذہن کامالک مشہور اور طا تتورساتدان اسٹیک اوس ،سازش کے تانے باتے بینے والا جيفرے وُلور، ان سب كى غير قانونى سركرميول كو تا نون کی ڈھال فراہم کرنے والا وکیل اینڈر یو اور محسن کے جلوے وکھا کر سب کو تناہی کے منہ میں دھکیلنے والی نقندگر حسینہ سینڈرابراؤنز۔ان سب کو ملاکر جوتصویر بنتی ہے وہ ہے مارٹن کرسٹائنز کے تاول ۔ بیوہی تھاجس کی نفسویر کے سامنے اس کا ہم شکل مارش میز حرت کی تصویر بنا کھڑا تھا۔جینی نے يرستور براس بيار إلى كابار وتقام ركنا تما-بارٹن کرسٹائنز نے امریکا میں تعلیم ونزبیت حاصل کی

جاسوسى دانجسف - \_86 ستبير 2016ء

تھی۔ اس کا لب ولہجیہ انگریزی زبان کی روائی اور اٹھنے بیضے کا انداز بالکل امریکیوں کا ساتھا۔ اسکینڈے نیویا میں دهوم محانے کے بعد، ان دنوں وہ چند معروف امریکی ناشرین کی وعوت پراو بی دوره کرر با نتیا۔ مارٹن جس تصویر کے ساہتے کھڑا تھا، دراضل وہ اسی دورے کی تشہیری مہم کا

اگر جیامر یکامیں اس کا ناول پہلی پارشا کع ہونے جار ہا تھالیکن ڈ تمارک میں شائع ہونے والے اس کے ناولول نے تبلکہ میادیا تھا۔ بوری اشرافیہ اس کے چھے ہاتھ وحوکر پڑی تھی۔ آگر جہ اس نے صاف صاف اظہارِ لا تعلقی کرتے وہ کے اپنے ناولوں کوسو فیصد فکش قرار دیا تھالیکن پڑھنے والحيانة ته كهوه خالص حقيقت يرمني تهاور فرضي لرداروں کے بیچے محصائے گئے لوگ اس بات سے تخت ريشان تنفي خودوه نجني فيصله كرجكا تفاكه أكرام يكاميس یڈ برائی می توءہ جان بھانے کے لیے واپس جانے کا وجعے في محمد منهيس

° کیا ہوا '' مارٹن کوتصویر میں کافی ویر تک کھویا کھر جینی نے آیت ہے کیا۔ اس کا انساک دیکھروہ اس کا باتھ تیموز کر یک قدم پیچھے ہو گر گھڑی تی۔

مارش نے گرون تھوا کر جینی کی طرف دیکھا۔اس کے برابر دو اور نوجوان او کیان کھٹری تھیں۔ دونوں بلا کی خویصورت تھیں۔ اے ایک طرف متوجہ یا کر وہ دونوں تحلکھلا کرہنس دیں۔ باران بھی اخلا قامسکرا دیا۔ انہوں نے ا يک جيسے منی اسکرٹ اور ہرخ فی شرقس پھی کھی تھیں۔ 'میں کلانش..... اور میں لیکی ....'' ووٹول نے ایک

ساتھ اپنا تعارف کرایا اور پھر زور ہے بنس پڑیں۔ جیرت انگیز طور پر بننے کے دوران ان کے گالوں پر پڑنے والے طدمیل بھی ایک جیسے ہی تھے۔

ہارٹن نے جینی کی طرف دیکھا۔ وہ بھی مسکرار ہی تھی۔ ای دوران کلائش نے اسے بے تکلفی سے اپنی جانب متوجہ كيالة مشرمصنف .....

وہ مز ااورسوالیہ نگا ہول ہے اے دیکھا۔ کلائش بھی تصویر اور بھی اس کے سرا یا کوسر سے یاؤں تک غور سے دیکھے جارہی تھی۔ ''خوبصورت تُقسوير..... ' چند کھوں كے توقف كے بعداس نے كہااورايك نظر پھر مارٹن کے سرا یا پیمر ڈالی۔''لیکن تم اپنی تفویر کے مقابلے میں چھوڈورا ہے مختلف نظراً رہے ہو۔' ڈاس کے لیج میں شک نبیس تھا، لگیا تھا کہ اس نے برنشبیل تذکرہ ہے بات

کہددی ہو۔ مارثن مسکرا یا اور پہلے تصویر کی طرف، پھرا پے او پر نظر ڈالی۔واقعی صاحب تصویر کے مقالمے میں تواس کا لباس وو

کوڑی کابھی نہ تھا۔اس نے نہایت عام جینز ،شرٹ اور ہے استرى كاكوث بين ركها تھا۔كند ھے سے نكتا بث س كا تھيلا مجى أيها بى تھا جے اكثر سود اسلف لانے كے ليے استعال كيا طاتا ہے۔ اس کے لیوں پر کھسیانی ی مسکراہٹ طاری

میرے کہنے کا بیرمطلب نہیں تھا۔" کلائش نے تیزی ہے معذرت خواہانہ کہتے میں کہا۔شایدوہ اس کے تا ڑات بھانپ چکی تھی۔'' دراصل تم تضویر کے مقایلے میں زیادہ التِحِينْظُرآتِے ہو۔'' یہ کمہ کرد وہنس پڑی۔

'' ویکھے .....'' ہارٹن نے ان کی غاطر جنمی دور کر نے کے لیے کچھ کہنا شروع ہی کیا تھا کہاں گی جینی پرنظر پڑی اور پھر اس کا ارادہ بدل گیا۔'' تصویر نظر کا دھوکا ہے۔'' اس نے زرك فلفيانداب وليح من كهار واسوج رباتها كرين كي غلط کہی دور کرنے کی حد تک تو بات تھیک ہے کئیں ان لڑ کیوں سے سامنے میہ بات کی تو اُن کا ول بھی تو ے سکتا ہے اور کسی کادل تو زنے کی است اس کے اندر تھی۔

ای ووراک کچھ اور لوگ بھی آ گئے۔ ان میں مرد و عورت، وونوں عل منتھے۔ انتھا میں ایک مرخ بالوں والا وهلتي عمر كاليك مروجي تحام مارش خاميش مواتو ده آكے بر ھا اور اینے ساتھ ہوجود دولولوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ '' ہم آ ہے کا واول کے امریکن وبلشر ک طرف ہے آئے ہیں۔ اس دورے میں ہم ہرجا آ ہے ک ساتھ ہول گے۔" ہے کہہ کروہ سکرایا۔

مارٹن پرستور خاموش رہا، اس کی سمجھ میں چھے نہیں

'' تو اب بتاہیۓ کہ آپ کوکیا کیا جاہے، پچھ بھی ....'' یہ کہہ کراس نے لمحہ بھر توقف کیااور پھرمسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ "آپ کو کی بھی چیز کی ضرورت ہو، اس! بات منہ ہے فكاليے .. برفر ماكش ملك جسكتے يورى كرتے كى كوشش كري گے۔"اس کالہجہ تابعدارانہ تھا۔

کلائش بڑے غور سے اس کی بات س رہی تھی۔ وہ غاموش ہوا تو اس نے مسکرا کر پہلے مارٹن اور پھراس محص پر نظر ڈالی۔" ابھی ابھی آپ نے مسٹر مارٹن سے کیا کہا تھا.... پی ایم معنی نیز اب و ملین میں کی کہد کروہ حسب عادت والمدين يرى-

جاسوسى دَانْجِست - 87 - ستببر 2016ء

بارش گیری سوچ بین و ریا ہوا تھا۔ای دوران اسپیکر کی تیز آواز اس کے کانوں میں بری،جس سے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ کیا۔اس نے نگا ہیں اٹھا تیں توجیتی میکا فون ہاتھ مل ليح كمزي تمي -

'قہم آ ہے سب کو بخوشی اطلاع دیتے ہیں کہ ڈنمارک ك مقاى زبان مين كله ك اسكيند ، فيويا ك تين ناولوں پر مشتمل سیریز اب انگریزی میں شائع کی جار ہی ہے اور اس سلیلے کا پہلا تاول آج سے مارکیٹ میں دستیاب ہوگا۔ہم سب سے بہلے اس ناول کوایے استورے فروخت کے لیے پیش کررہے ہیں۔ ' یہ کہ کراس نے مجھ توقف کیا۔ اس اعلان کے بعدلوگوں کی ایک جھوٹی سی بھیڑجین کے گرد جمع ہوچکی تھی۔اس نے جمع پرایک نظر ڈالی ادر کسی ماہر ٹی وی بیز بان کی طرح اُس کی طرف اشاره کیا۔'' توملیے بیرنز اور نویل کے مصنف اور اسکینڈے نیویا کے مشہورتزین اڈیب مسر ارش کر شائنز ہے۔ ہم انہیں آج بہاں دل کی اً لم انبول ہے خوش آمدید کہتے ہیں۔''

مارش نے سامنے نظر ڈالی۔ دہاں ایک جھوٹا سا آ ڈینوریم بنا ہوا تھا کافی سار سے لوگ آ کر ایٹی ' سنبال رہے ہتے۔ وہ خالی نکا ہواں ہے بھی جینی اور بھی ان الوكول كود كميور باتقا-

" آپ ان کی زبانی ناول کے اقتباسات من عمیں کے ،سوالات بیو چیوشیں کے اوران کے دشخطوں والی کتا ہ خریدنے کا بھی پہ سنہری موقع ہے۔ مین کہدر ہی تھی۔ وه خاموش ہوئی تو کل<sup>ائش</sup> کی کلکھلا تی بنسی ایک بار پھر سنائی دی۔ مارٹن نے اسٹور کے شیشے کی دیوار سے سامنے سٹرک پرنظر ڈالی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ابھی کہیں ہے اسلی مار أن دورُ ما موا اندر آئے گا اور حقیقت سب پر آشکار ہوجائے گی لیکن کوئی نہ آیا۔ جے وہ غلط نہی سمجھ رہا تھا، اب مصیبت بن کراس کے ملکے میں وُسول کی طرح پڑنچکی تھی۔ اس نے دوقدم آ مے بڑھائے۔وہ جینی ہے میگا فون لے کر لوگوں کو حقیقت بتانا چاہتا تھا۔

مجمع خاموش تھا۔ انہوں نے پہلی باراس ادیب کا نام ساتھا۔ جینی کے گرم جوش اعلان کے بعد و ہاں موجود لو گوں كالجسس برره كيا تفا-اب وه الصننا جائج تقے-وه آ كے بر ها۔اس سے میلے کہ میکا فون تھام کر مجھ کہتا جینی نے ایک کتاب اس کے ہاتھ میں تھا دی۔ مارٹن نے ایک نظراس پر ڈالی۔ یہ مارٹن کرسٹائٹو کے پہلے عامل کا تارہ تاریخ

'''اب مستر بارش آپ کوایتے ناول کے پہلے باب میں ے چندا قتباسات پڑھ کرسنا تھی گے۔'' مجمع نے تالیاں بھائیں۔

" بہتر ب كدآب نشتوں يرتشريف ركين -" جين کے اس اعلان کے بعد وہاں کھڑے یا تی لوگ بھی نشستوں یر براجمان ہو گئے۔

مارٹن بخت مشکش میں تھا۔ جب وہ آ گے بڑھ کرڈائس تک پہنچنے کے بجائے کچھ دیر تک کتاب کوالٹ پلٹ کر و میسے میں ہی منہمک رہا تو جینی آگے بردھی اور مسکراتے ہوئے آ ہت ہے کہا۔''لوگ آپ کے منتظر ہیں مسٹر مارٹن كرشائنز...

، النيكن مين وه..... ''اس نے ایک بار پیم حقیقت بیان کرنے کی نا کام کوشش کی۔

'' آپ نہایت گراعتاد شخصیت ہیں تو گھر پیشر مانا کیبا۔''جینی نے اس کی بات کا نتے ہوئے ،اس کا ہاتھ پکڑ كرفائس كيطرف تحينجا-

النس ير يحتى كر مارش نے ايك نظر جارول طرف وال لوگ اس کے بولنے کے منظر متھے۔ آ ہے کتابیں یر سے کا بہت شوق تھا۔ شادی کے شروع شروع کے سالوں میں وہ اکثر رات کواپنی بیوی کوئلند آ واز سے کتا بیں پڑھ یر هر کرسنا تا تعالیکن اب بر سول ہوئے ، یہ عادت تقریباً ختم ہوچی تھی۔ کتابیں ہو اوا ہے بھی پڑھتا تھا گریداس کا بیڈروم شبتما \_ا ب اس كاسارا) عنا ورأو چگر دو چكا تعا\_

' بلیز سر ساز مناشروع سیجے۔'' جین کے ایک بار مجريدا فيلت كي \_

وه جان چکا تھا کہ اقتباسات پڑھے بغیر جاں چھٹناممکن نہیں۔ گلے پڑے ڈھول کوآ خراہے بی بجانا تھا۔سو، اس نے بڑی ہمت کرے کتاب کے ورق النے پلنے اور پھر ایک باب پر دک گیا۔اس نے حاضرین پر گبری نظر ڈالی۔'' توب باب عجداس طرح شروع موتا ہے كه ..... "اس في مت كركے باث دارآ واز ميں پر هناشروع بي كياتھا كه دوسرى صف میں بیٹھی ایک عورت نے ہاتھوا ٹھایا۔

" كبير، كيا كمنا جامتي بي آب ...." جيتي في اس عورت كومخاطب كمياب

المستركرسٹائنز .... میں نے واشکٹن اوست كى أيك ر پورٹ میں پڑھا تھا کہ آب نے اینے ناول میں بدکروار خیطان نماد کیل کا کردار پیش کیاہے۔ پدھنوان ساستدانوں کو و فی اس الرح کے شیطان وکیلوں سے مس طرح

جاسوسى ڈائجسٹ < 88 ستمبر 2016ء

آجال مبرگ بڑے لوگ ہر ھگے ہیں ۔وہ کہیں بھی ہو سکتے ہیں ۔وہ یہاں بھی ہوسکتے ہیں۔ ان کی وجہ ہے بعض اوقات مسائل پیدا ہوتے رہے ہیں اور یہ ساست کا چلن ہے ہر جگذہ ہر ملک

بنع نے ایک بار پھر تالیاں بھائیں۔ جینی خوش نظر آ رہی تھی ۔ ہارٹن خوش تھا کہ وہ اپنا اتفاتی کردار بخو بی ادا كرريا تفا\_ مجمع مين سر كوشيال جور بي تقيين \_ وه خو د كوته كا جوا محسوس کررہا تھا۔ مارٹن نے اس امیدے ایک بار پھرسامنے کی طرف و یکھا کہ کہیں اصلی ہارٹن کرسٹائنز تونہیں آھما۔



سيكيار بي تقى \_

مارٹن کوایڈ و نیجرز اور جاسوی کے موضوعات پر مشتمل نا ولوں کےمطالعے کا توشوق تھالیکن وہ مارٹن کرسٹائنز کے نام ہے بالکل ہی ناوا قف تھا۔اے علم ہی تہیں تھا کہ مصنف اہے ویل کروارکوس طرح بیش کرتا رہا ہے۔ وہ ڈائس پر مائنگرونون کے سامنے بالگل خالی الذہن کھٹرا تھا۔ سمجھ نہیں یار ہاتھا کہ کیا جواب دے۔آخراس نے مرکوشیاں کرتے مجمع يرطائرانه نظر ڈاکی اور بلکے سے کھنکھار کر گلا صاف کیا۔ "مبت سادہ ی بات ہے۔ خدا نے ردیوں کے ذریعے دوسروں کوشاخت کرنے کی صلاحیت ہمیں دی ہے۔''اس نے بڑے اعتادے اندر کے خوف پر قابو یاتے ہوئے واب دیناشروع کیا۔'' نیکی اور بدی لا کھ چپیا ٹیں گر جپس بیں علی ہیں۔ انسان اپنے روپے کے ڈریعے اندر کے اصل انسان کی خصلت جیمیائنے کی لا کھ کوشش کر ہے لیکن پھر بھی ہم پھان لیتے ہیں۔اس حس کو پہلے نیس ،استعال کریں ، آپ میر ہے بدکردار وکیل جیسے اوگوں کوخود بخو د بیجائے چلیں جا تھی گئے۔ بول وہ بے نتا ہے ہوگر دنیا کے سامنے آتے جائیں گئے " یہ کران نے گہری سائس لی اور ہلکی ہے مسکراہٹ سے جینی کی طرف دیکھا۔ وہ مطمئن وکھائی

یہ سنتے ہی لیک فی شرے اور جینز میں ملیوں تخفی نے فوراً تالی بچائیں اور ایکے بی لیے دہاں موجود سارے لوگ اس کا ساتھ دے رہے تھے جین سائٹی نظروں سے بارٹن کود کھے رہی تھی۔ چیالحول بعد جب تالیال تھمیں تواس مختل نے وکھ یو چینے کے لیے انتقافایا۔

ہادشٰ نے اسے بولنے کا اشارہ کیا۔'' سنا ہے کہ اب آپ واپس ڈ نمارک ٹیس جاسکتے پیافوائیں بیں کہ وہال کے طاقت درسیاستدانوں نے آپ کوئل کرانے کامنصوبہ تیار کر

بجنع خاموش نقا اور مارثن اس محنص کو دیکھیے حار یا تھا۔ اے کچھ بھے ہی تہیں آیا کہ وہ کس بارے میں بات کررہا ہے۔ کچھ ویر تک وہاں ساٹا رہا۔ وہ مجھے گیا تھا کہ خاموش کھڑانہیں رہ سکتا، لوگ اس کا جواب سننا چاہتے ہیں اور اے برحال میں کھتو کہنا ہی تھا۔ آخراس نے بولنا شروع کیا۔'' فی الحال تو میراامریکا ہے واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ویسے بھی میں بہال سرے میں عول ''اس کی آواز کیجھ نیکٹر بھی اور کیجھ ہے اعتماد سمانی تلام ووریا تھا۔''الیکھ

جاسوسى ذائجست \_ 89 ستمبر 2016ء

شیشے کی دیوارے پارے سامنے تی مٹرک سائے نظر آ رہی ی۔ یکا یک وہ چونگا۔ سڑک پر چلتے را بگیروں کو چیرتا ہوا الك تخص تيزي ے آ كے بڑھ رہا تھا۔اس كارخ اسٹوركي طرف تھا۔ ہارٹن کواس کا چیرہ صاف نظر آ ریا تھا۔اس کی دور کی نظر بہت نیز بھی ،لھے بھر میں پہیان گیا۔وہ مارٹن کرسٹائنز تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اس کا چھھا کررہا ہے اور وہ اس ے بینے کی کوشش میں ہو۔اس کا چرہ کینے میں شرابوراور آئیسیں پھٹی ہوئی تھیں۔ایک دم گاڑیوں کا ریلا آ گیا۔وہ بیتا بها تا دوڑر ہا تھا۔ای دوران ایک بس سائڈ سے ٹکرائی۔ ہ ہ مزک پرمنہ کے بل گرا ، اچھل کر گھٹرا ہوائیکن خود کوزیا دہ نەسىنجال سكا \_اگر چداس كے تكرانے كى آ واز مارٹن بن نەسكا تحالیکن جس انداز ہے اے نگر گی تھی ، اس ہے بخو لی سمجھ گیا ہے جہتے شدید ہوگی ۔ ایس دوران مارٹن کرسٹائٹز نے خود کو منبائے گی گوشش کی اور ننگڑا تا ہوا استور کی طرنب بڑھنے لگا لیکن مزک کے ایک کنارے برگر ﷺ یا۔ مارٹن کی آئیسیں و ہیں گلی تھیں ۔ و ہاگ موجو دلوگ سب خاموش ہتنے۔ کمبی کو یجھ بیانہ تھا کہ واکیا و کچھر ہاہے۔شایدلوگ مجھورے ہوں کیدہ خیالوں میں فووہا ہواہے۔ایسانہ تھا، دوا کیک کروارا دا کررہا تھالیکن میسے دی اسلی تھی نظر آیا ، وہ اپنے اس کروار ے خونز دہ ہو گیا۔اس سے مجی بڑھ کرتشویش کی بات سے تھی كه آيك مشهوراديب جس حالت كاشكارتها، اس سے مارش ك رونكنے كھڑے ہو چكے تھے۔اے تمحی نہیں آرہا تھا كہ بہ سب کیا ہور باہے اور خود اک کے کاتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایا تک مارٹن نے اکئی چھوڑا اور اسٹور کے دافلی دروازے کی طرف دوڑا۔ واقعوں میں اپنا پر امنصوبہ بنا چکا تھا۔اس سے پہلے کہ اس کی شخصی سے خطول کا اول کیاں، اس نے فیصلہ کرلیا کہ اب کیا کرٹا ہوگا۔

مارش فرینگ کی پروا کیے بغیراو گوں کو چیرتا ہوا پُر آبوم سڑک برآ گے بڑی ، با تما۔اس سے مہلے کہ دوم ہے اوگ سڑک پر بڑے مارش کرسٹائنز کی مدد کوآتے ، وہ اس تک پہنچ چکا تھا۔اس کا چیرہ لہولہان تھا۔ یس کی تکر سے وہ منہ کے بل مؤک پر گرا تھا۔ چیر ہے کا گوشت کئی جگہ سے بری طرح پھٹ چکا تھا۔اس کا چیرہ بظاہر تا قابل شاخت لگ رہا تھا۔ آہشہ آہشہ لباس بھی اس کے لہوسے تر ہوتا جارہا تھا۔ جائے وقوع پراوگ جمع ہوتے جارہے ستھے۔ٹریفک بھی تقریبارک چکا تھا۔

مارش نے زخی اویب کو گودیش اٹھا کرفٹ یا تھو پر لٹایا اور اس کی ٹائی ایسلی کر کے کالر کے بٹن کھو گئے لگا۔ اردگر د

جاسوسى دَّاتُجسف ﴿ 90 ﴾ سَتُمبر 2016ء

مجتی لگ چکا تھا۔وہ بری طریق زخمی تھا۔اس کی سانسیں ا کھو چکی تھیں ۔

اس دوران مارٹن چلایا۔ ''ایمبولینس کو فون کرو۔' فون تھاہے کئی ہاتھ اس کی طرف بڑھے لیکن وہ انہیں نظر انداز کر کے زخمی مارٹن کی سانسیں بحال کرنے کی کوشش میں لگار ہا۔اب ججوم کی نظر تی نون کرنے والے پرتھیں۔ای دوران مارٹن نے کمال ہوشیاری ہے اپنا بٹوااس کے کوٹ کی جیب میں ڈالا اور فیرمحسوس انداز میں اس کا بٹوا ٹکال کرا پئی جیب میں شونس لیا۔اس کی ہے حرکت کوئی نہ د کھے سکا۔ سب کو زخمی مختص سے جمدردی تھی اور وہ مارٹن کے کردار کو مستحسن زخمی مختص سے جمدردی تھی اور وہ مارٹن کے کردار کو مستحسن

زحی مارٹن فٹ پاتھ پر ہے س دھر کھے پڑا تھا۔ وہ اس کے سینے کو دیار ہا تھا۔ اس دوران ایمبولینس سے سائز ان کی '' واز سٹائی دی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوااورافسوس سے گردن ہلائی۔ ''اب پہنچونیں ہوسکتا ، بیسر کیا ہے۔ کہتے ہوئے اس کے اپنی پتلون جھاڑی، لباس درست کیا ور ہاتھ ملتا ہوا والیس کیا اسٹور کی طرف پڑھنے لگا۔ اس کے پیچھے کئی اوگ بھی سے جو کھے دیر پہلے اس کی باتیں سننے کے لیے بگ اسٹور میں موجود ستھے۔

چېرے پر انسوس، چال میں اعتماد اور سر نخر ہے، ملاد کیے ہوئے اسٹور میں داخل ہوا۔ جینی اس سے دوقدم پیچیے چل رہی تھی۔ وہاں موجد داوگول کے لیے ایک مشہور اویب کاپیانسان دوست کردار پر نی اہم ات کی حال تھا۔

پینالمحول کے بعدادہ آگ یا رکھر ڈائس پر کھڑالوگوں کو سوالات کرنے کی اجازت دے دہا تھا۔اس بار ہارش کالہجہ ست بڑا خاد تھا۔اس کی تھیست بہت مضبوط نظر آر بی تھی۔ اب سوالات کرنے والے شرکاء کے لیجوں میں بھی ال کے لیے احتر ام نمایاں وکھائی دے رہا تھا۔

آتر یا بین منت کسی یہ سلسلہ جبتا رہا اور بھر مین ابنی است سے اضی ۔'' خواتین وحضرات ۔۔۔۔۔آپ سب کی آمد کا شکر ہے۔ اس سیشن کا وقت ختم ہوتا ہے۔'' یہ کہہ کروہ آگے براھی اور مارٹن کا ہاتھ قام کرزیندا ترنے گئی۔ وہ اس جھے بمیں پنجی جہاں تازہ شائع شدہ ناول کے سخوں کا ایک بڑا سا ڈھیر میز پر رکھا تھا۔'' پلیز ۔۔۔'' جینی نے کری کی طرف اشارہ کیا۔

مارٹن نے گردن گھمائی۔اس کے دستخطوں والی کتاب کے خربیداروں کی کمی قطار آئی تھی۔ سب سے آگے کھڑی سنبر کی بالوں والی نو جوال لوگی نے ایک کتاب اٹھائی اور . گرما \_\_\_ چال سرگ

کرائے وارے مالک مکان نے کہا۔'' یہ بہت ہی عالی شان مکان ہے، جناب اس کا ماہانہ کراپیدس ہزارر و پ ہے اور ایک سال کا کراپی پیشگی اوا کرنا ہوگا۔'' ''دلیکن اس میں اسطیل نہیں ہے یا ''تمرائے وارئے کہا۔ ''اصطلیل ۔ ووکس لیے '''نا لگ مکان نے کہا۔ 'گرائے وار نے کہا: ''اس الدھے کے لیے جو استے اید واٹس کی شرط پر بیر کان لے گیا۔''

انتخاب، خالدا قبال راؤ، ١٠- 2/1 ون ايل

ہارٹن کرسٹائٹز نے دم تو ڑا تھا، و ہال زردر بن سے کرائم سین کومخفوظ بنا کرتفتیش کی جارہی تھی۔

کو حقوظ بنا کر تغییش کی جار ہی تھی۔ کافی پینے کے دوران امریکی پبلشر کی مگرف سے متعین کردہ منجر بھی آ گیا۔ وہ خاموثی سے جینی کے برابر کی کرتن پر ہینما تھا۔

'' تو آب آ گے کا کیا پلان ہے؟'' ہارٹن نے خالی کپ میز پر دکھا توجیتی نے یو چھا۔

''میر انتیال ہے مسر مارٹن بہت تھک چکے، بہتر ہے اب ہم انہیں اُن کے ککڑری ہوگل پہنچادیں ، جہاں پہلے ہے ہی ان کے لیے ایک بہترین سوئٹ بگ کمیا جاچکا ہے۔''اس سے پہلے کہ مارٹن چچھ کہتا، وہ مخض جلدی ہے بولا۔

ہے۔ یہ ایک خاصوش تھا۔ وہ سوج رہا تھا کہ غاط ہی ہے۔
مارٹن بالکل خاص تی تھا۔ وہ سوج رہا تھا کہ غاط ہی ہے
شروع ہونے والا کھیل تو ایک ہے موٹر میں واخل ہو چکالیکن
آ گے کیا ہوگا ،اس بارے میں اس کا ذہن بالنگل خالی تھا۔ وہ
سوج رہا تھا کہ جیسے منبجر کے کہا، وہ ہوئل کی راہ کے اور اپنی
اب تک کی پرانی زندگی کو ہول کرا کیک ٹی پرفیش اور مستوی
دندگی ٹیرون کرے یا چھر سب و خدا حافظ کہہ کرانے گھر کی
راہ بے اور جو بچھ ہوا ، اسے خواب یا کھیل سجھ کر ہول
جائے۔ وہ ان دونوں میں سے کس کو اپنانے ، اب تک وہ
کوئی فیصلہ نہیں کریا یا تھا۔

'' جینی نے مسکراتے ہوئے ،اس کے ہاتھ پراپناہاتھ رکھا تووہ چونک گیا۔

مارش ادھیر عمر اور شادی شدہ مختص تھا۔ وہ سوج بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی مالی حالت دیکھتے ہوئے جینی جیسی کوئی حسینہ اس کی مالی حالت دیکھتے ہوئے جینی جیسی کوئی حسینہ اس پر نظر النفات ڈال سکتی ہے لیکن یہاں تو بات ہی کی کچھ اور تھی ۔ اب وہ معروف ادیب تھا۔ اس نے جینی کی نگا ہوں میں جھا نگا۔'' آپ ہوں تو پھر کس بارے میں سوچا حاسکتا ہے۔'' مارش مومینک ہوریا تھا۔

مراق کا اور از کی مول کے اندر ہی

مارٹن تے سیاہے رکھی۔''ایک یادگاری ہوٹ کے ساتھ۔'' ووسکرار ہی تھی۔

اس نے کتاب کی پرنٹ لائن والاصفی کھولا اور آیک سوالیہ نظرائر کی پرڈ الی۔

''میری ....''اس نے جلدی سے نام بتایا۔ ''نیکی آنکھوں اور سنبری بالوں والی میری کے لیے بھید خلوص ..... مارٹن۔'' اس نے کتاب اس کی طرف

یہ خاصا صبر آ زیااور محنت طلب کام تھا۔ وہ ایک ایک کرکے کتاب پر دسخط کرتا رہا۔ بھی کوئی فر ہائش کرویتا تو ایک آ دھ فقرہ بھی لکھ ویتا۔ اس کام میں ایک گھنٹا مزید گھند کیا۔وہ مرجھکائے اپنا کام کرتارہا۔ محمد کوئی ہاتی نہیں بھا۔"

مارش کے بنا دیکھے کتاب تھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو جین کنے حسب عادت مسکراتے ہوئے اس کا انہا ک توڑا۔

''اور المحمل المرش في مسكرا كرمنرا في الور دا عمل المحمل الور دا عمل المحمل و يكون المحمل ال

'' ابھی جان چھننے والی نیلں ۔۔۔'' ہیں کہتے ہوئے اس نے وہاں رکھلا نٹر کام اٹھا یائے دوبلیک ڈنی۔''

'' بلیک کیکن دودھ بھی ساتھ ہو۔'' مارٹن نے اضافیہ -

جینی نے انٹر کام رکھا اور باقی پگی گنا ہیں اس کے سامنے رکھیں ۔''اگر آپ برا نہ منا کمیں تو ان پر بھی وستخط کرویں ۔ یہ اسٹاک میں رہیں گی اور خاص قار کمین کو بطور اعزاز چیش کی جا کمیں گی۔''

'' کوئی بات تہیں .....' ہے کہتے ہوئے وہ ایک بار پھر کتاب کے پرنٹ لائن والے صفح پر اپنا نام لکھنے لگا..... مارٹن کرسٹائنز۔''

" لگنا ہے آپ کی انگلیوں کومساج کی ضرورت پڑنے والی ہے۔" مارٹن فارغ ہوا توجینی نے مسکراہٹ کے ساتھ بڑے بیار سے کہا۔

بوسط بین مسلم اگررہ گیاا درسامنے شیشے کی دیوارے باہر کی مارٹن مسلما کررہ گیاا درسامنے شیشے کی دیوار ہو چکا تھا، طرف دیکھا۔ سڑک برمعمول کا ٹریفک بحال ہو چکا تھا، صرف چند پولیس والے جائے دیور ٹاپر کھٹر ہے ہے۔ جہاں ا

جاسوسى دانجست (91 مستمبر 2016ء

ایک تقرایب کا اجتمام ہے۔ اسرف بالوں والے تیجرا جیمز نے مدا خلت کی۔'' بہتر ہے کہ مسٹر مارٹن اب ہوٹل جا کر آرام کرلیں تاکہ رات کی تقریب کے لیے تازہ دم

" تو پھر مسٹر مارٹن ہوئل جانے کے بچائے کیول نہ تہیں باہر پنج پرچلیں۔''جینی نے جلدی ہے کہا۔'' پیزواتی طور پرمیری طرف ہے ہوگا۔"

مارش سوج میں پڑھیا۔

جینی نے گردن موڑی۔ منجر کے ساتھ دوخوبصورت لڑ کیاں بھی تھیں۔ ' متم دونوں کومسٹر مارشن کے دورے کے دوران ان کے ساتھ رہنا ہے لیکن بہتر ہوگا کہ فی الحال اس دوپہرائیس کچھ وقت کے کیے تنہا چھوڑ دیں۔'' اس کا لہجہ

کے ۔۔۔۔'' ان میں ہے کیے سنبرے نالوں والی لاک فے مسلم اگر بات مان فی۔اس نے ایک چے اس کی طرف بڑھائی۔ ساتھ ہی ہوگ کا کارڈ اورسوئٹ کی جالی بھی

مارٹن نے جانی کوٹ کی جیب میں رکھی اور چٹ برنظر ڈالی۔'' آپ کی ودیبر خوش گیار گزر ہے، شام کو ملتے ایں۔'اس نے کاغذ کوٹ کی جیب میں اڑ سااور ایک لمجے کے لیے سرکری کی پشت ہے نکادیا۔وہ قدرت کے قبیل پر و رکرر ہاتھا۔ آج شیح و کر بیلتے اے ملازمت سے نکالا گیا۔ کیارہ ہے وہ اسٹوریس داخل ہور ہاتھا۔ بارہ بے ایک زخمی شخص کی زندگی بچائے کی اعش نے ایسے لوگوں کی نظریں ہیروجھی بنادیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک شاخت تھی تبدل كرچكا تفا- يراني شاخت كا حال اب مرده خانے میں تھا اور وہ اب ایک حسینہ کے ساتھ زندگی کا پہلا اور مہنگا روميننك رفيح كرف جار باتفا- آج صح جب وه وفتر ببنجا توعكم کا بندہ تھا اور دو پہر ہوتے ہوتے اوگ اس کے حکم کا انظار کرنے گئے تھے۔ وہ آفت خیز جینی کو ابنی بانہوں میں بهرنے کا سپنا و کمچەر ہا تھا۔'' واہ رے او پر والے ، تیرے کھیل زالے ہیں۔''وہ ول ہی دل میں آفتر پر کے حسین کھیل پرمسکرایا اور گردن سیدهی کی - جینی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سنہری یالوں والیاٹز کی کی نگا ہیں بھی اس پرمر کوز تھیں۔

يجحد يربعد جيني اوروه الشحيه يبنشر كااسناف حايكا تھا۔ جینی اس کا ہاتھ رتھا ہے چل رہی تھی۔ وہ دروازے کے قريب پنج كريلي - ايكمسكيون ئ<sub>اس</sub>ىسا ك<u>ې منت - ن</u>ه كمه كروه كا يوسو كى طرف يوشى اورو بال محوى الوكى ہے يجم يا ش

کیں ۔وہ اتنی تیکی آوازیش مات کردی آھی کہ ہارٹن من بند سگا۔ وہ بلٹی تو اس کے پاس ایک خوبصورت براؤن کلر کا چری مینڈینگ تھا۔'' بلیز ..... یہ لیں ۔ابنی چیزیں اس میں ڈال لیں اور اس تھلے کو کچرے کے ڈیے میں سے نک دیں۔''اس نے بٹ س کے تھلے کی طرف اشارہ کرتے

'' اوہ .....شکر میاس تکلف کا۔'' مارٹن نے مینڈ بیگ لیا اورایک طرف ہوکرا پی چیزیں بیگ میں اس طرح ڈالنے لگا که کوئی و کیھ نہ سکے۔''اب چلیں ''وہ پلٹااور جینی سے کہا۔ " یہ اچھا لگ رہا ہے، تمباری حیثیت کے مطابق ہے۔''جینی نے پیادے اس کے کندھے سے لگتے بیگ پر

ہاتھ کھیرا۔ا گلے ہی المجے وہ اسٹورے باہر تھے۔ دونوں خاموتی سے کچھ دوری پر دائع ہوئی ڈیلو کے شاندارریستوران کی طرف جارے تھے۔اس بار مارٹی نے بڑے بیار سے جینی کا ہاتھ تھام 🕽 اُنھا۔ چلتے ہو ہے ان کے شاخ نكرارے تھے ليكن جين كور كي كرنيس لگنا تھا كہاہے اس طرح جلنا بکھ برامحسوس ہور ہا ہو۔ وہ دونوں خاسوشی ہے

پروقار جال چلتے ہوئے آگے بڑاھتے رہے۔ مارٹن اب متنقبل کے بارے میں سویچ رہاتھا۔ وہرمیوج رہاتھا کہاں تیج جو بات اے غلاخہی لگی تھی، اب وہ ایک حقیقت ہے۔ وحقیقت کی منصوبہ بندی کررہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایکے تین بر موں میں تین ناول شائع ہونے ہیں۔ ایک ہو چکا اور الحلے ووسالول میں کے لعد دیگرے شائع ہونے والے ناولول کے سود ہے تیار تھے جس سے اسے کروڈول ڈالرز کی آ کہ ٹی جاجل ہوناتھی اوروثت گزاری کے لے اس کے ماس تقریبات کا آپشن بھی تھا۔ وہ خوش تھا کہ كرنے كو يجھ نہيں البته اچھا وقت گز ارنے كے ليے ڈعیروں مواقع موجود ہیں۔اب اے زندگی سے لطف لینا تھا۔اس نے یوری زندگی مسمبری میں گزاری تھی مگر اب کھل کر جینے کا مزہ آنے والاتھا وہ بھی جین کی ہمراہی میں ۔خوش کن متعقبل اس کے ذہن کے یروے پر بار بار منظر تبدیل کرر ہاتھا۔ ہر منظر يبلج سے زياد ۽ شان دارا در حال دار تھا۔

اب کی غیرمتو قع خوش نصیبی بارش کرسٹائنز کی ہے وقت موت ہے بڑئی تھی درنہ اسٹور میں پیش آنے والے تمام وا قعات ایک تواب ثابت ہوتے اورا کھر کھلنے پر مارٹن وہی بے روز گار شخص ہوتا مگر تقذیر بلٹا کھا چکی تھی۔ وہ تقذیر کا جہ ا ول عظم كزاد تحاليكن ال كرماتية ساتم وه فود ديمي اس كالميافي كاكريدك وسيدر بالتماروه سوية رباتها كداكردوا

جاسوسى ڈائجسٹ ﴿ 92 ﴾ ستہبر 2016ء

ہور ہاتھا کہ آسے مارٹن کی قربت بہت زیادہ پہندا رہی ہے۔ '' تو چرسجھو میں ایسا ہی چاہتا اول ۔'' مارٹن کی ہات بن کرجین کھنگھلا کر انس پڑی اور چر یک م اس کی شمی کو بر کیٹ لگ گئے۔'' ذراا خاچرہ قریب لا ڈ۔'' مارٹن دونوں مہداں جیزیرنکا کرآئے جھکا۔ ''دُورا ماتھ روم جاؤہ ہاتھ مند دعو کر فریش ہوجا کے۔ تمہارے چرے پر دھے لگ رہے ہیں۔ لگتا ہے مید ت

''اوہ ہاں ''''ارٹن چونگ کر بیچھے میٹا اور چبرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔

'' خیک ہے تم فریش ہوگرا آؤ، میں آرڈ ردی ہوں۔' ویٹر مینو کارڈ لیے برابر می کھٹرا تھا۔ اس کی نگا ہیں مارٹن پر کھیں ۔'' ایسے تم کیالینا لیند کرو گئے ہے' جینی نے پو بھا۔ منگوالو۔'' مارٹن نے بات بنائی ورنہ تو وہ سوج بھی بھی مسکتا منا کہ مینو کارڈ میں جو پھی کھا ہوگا، کھانے میں ان کا ڈاکشہ مفت کالنج تو ڑنے آیا تھا۔ وہ یہاں کے چو چلے کیاجائے۔ مفت کالنج تو ڑنے آیا تھا۔ وہ یہاں کے چو چلے کیاجائے۔ وہ اٹھا تو ایک ویٹر سامنے آگیا۔ اس کی نگاہیں سوالیہ تھیں۔ '' باتھ روم کس طرف ہے۔'' مارٹن نے پو چھا۔ '' آھے! میں آپ کو لے کر چلنا ہوں۔'' ویٹر نے پوچھا۔ پیشکش کی۔

مارٹن اندر واقل ہوا تو وہاں دو تین لوگ پہلے ہے۔ موجود تھے۔ ویڈ آگ کی کے چیچے تیجے اندروائل ہوالیکن

كراستورے نه نكتا اور وہ آوڑتے مارش كرسٹائنز كے بنو ے اپنا بنوانہ بدایا توشا بداس کی جال اتن پُراعتاد نہ ہوتی۔ اس نے تقدیم کی جال کا بروقت ساتھ دیا اوراب ایکی اس پھرتی اور جالاکی پرخودکوول ہی ول پس شاباشی بھی وے رہا تقا۔ وہ خوش تھا کہ نہ تو پباشنگ ہاؤس میں اور نہ ہی اسٹور میں کوئی ایسامخص تقاجواس ہے پہلے مارٹن کرسٹائنز ہے ل چکا ہو۔ وہ سب اے سرف خط و کتابت کی حد تک یا ڈنمارک میں پھیلی شبرت کے حوالے ہے ہی جانتے بیجانتے تھے۔ ریستوران بہت خوبصورت تھااورجس طرح وہاں کے عملے نے انہیں خوش آید بدکہا، اس سے لگنا تھا کہ جینی اکثر و بیشتر وبال آتی جاتی رہتی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئے تو مارٹن ششدررہ ممیا۔ ہال کے اندر ہلکی زردخوابناک روثنی پھیلی ں ہر میزیرموم بتیاں رکھی تھیں،جس ہے لئے بھی کینڈل لاتت ور من احساس مين بدل جاتا تھا۔ ڈائنگ بال پیرلوں کی خوشوؤں ہے مبک رہا تھا۔ کھانے کی میزیں اس طرح سیٹ کی ٹی تھیں کہ ہر دو میزوں کے درمیان مجھو پیولوں کی ایک یا رحمی ۔اس ہے برائیولی کے ساتھ ساتھ وَ بَنِ يُوجِعِي خُوشٌ كُوارِ احساس بمورِ بِالصّابِ عِنْ اسْ كَا بِالْحَدِ تَقَامُ كر يحم آ كے برخى اور نسبنا ايك كونے ميں كلى ميز پرجا بيكى۔ ای ہے پہلے کہ وہ اپنی کرسیوں پر میضتے، ایک ویٹر آ گے برڑ صااور یاری باری دونوں کی کرسیاں گھسیٹ کرائبیس میٹھنے کا اشارہ کیا۔ مارٹن کے لیے پیرسب کھے نیا تھا۔ پوری زندگی محنت مزدوری میں گزری کی ۔ایسے شاندار ریستوران میں کنچ یا ڈنر کا تو وہ سرف خواہ جی دیکے سکتا تھا۔اس نے جینی پر نظر ڈالی۔اہے ٹاپر ہر دیت مسکراتے رہے کی عادت تھی۔ اس کے لبوں یہ بھر اہلکا تھے جسے مارٹن کی جان بن لے گیا۔ یکا یک اس نے ذبئن میں ایک ہوگی کا مُتنا ہوا چمرہ انجمرا مگر ا گلے ہی کیجے وہ سر جھٹک کر اس تصور کو کہیں دور بھینک جیکا تھا۔اب وہ مارٹن مینز کے بچائے مسٹر مارٹن کرسٹائنز تھا .... وُنمارک کامشهور ومعروف ادیب و دّراما نگار۔ وہ ایک تی زندگی کی ان اولین سپولتوں اور جینی کو اپنی آغوش میں بھر لینے کے سینے میں اس قدر کم تھا کدا ہے ذرائجی احساس نہ ہوا کہ اسٹورے نگلنے کے بعدے متواتز دوآ تکھیں ان کا تعاقب كررى جي \_اسے في الحال جين كے سوا بچھ اور و کیھنے کی فرصت ہی نہ تھی ۔ شاخت بدل کروہ رپیمول کر ہیٹا تھا کہ بس!اب سب ختم ہو گیالیکن کھیل انھی جاری تھا۔ "ميرى خوش تقيبي كه بم المنضح في كرريه بن حيني نے ادائے وار باتی سے کہا تو وہ تصور اتی و ناستہ کا آ آ۔ جاسوسى دائجست ﴿ 93 مستبير 2016ء

دوسرے لوگول کو دکھیے کرفورا پلٹا اور بالم جلا گیا۔ مارٹن پہلے دیر تک اپنا چیره آئینے میں دیکھتا رہا۔ وہ ادھیڑعمر مرد تھا۔ چرے پرزمانے کی بخق گری کے آ ٹاریھی نمایاں تھے۔اس نے کوٹ اتارااور منہ دھونے لگا۔فریش ہوکرآ سینے میں اپنا چره دیکھتے ہوئے سوچ رہاتھا کہ اگر تھوڑی می توجہ دوں اور خوشحالی کے مزید چند ہفتے مل جا تھی تو اس کا چبرہ بھی برسوں پہلے کے تو جوان مارٹن کے روپ میں واپس آ سکتا ہے۔اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے سوئٹ میں جانے سے پہلے ہوئل کے بیوٹی پارلر میں جا کر پہلے فیشل اور مساج کرائے گا ،اس کے بعد بھاپ ہے عسل کر کے کئی گھنٹوں کی نیند لے گا۔

وہ ہاتھ روم سے یا ہر نکلاتو سیدھا اپنی میز پر گیا۔اسے اے بھی احساس نہیں ہوا کہ دونگا ہیں پدستوراس کے تعاقب

دائنی کنج شان دارتھا۔'' کھا ناختم کر کے ہاتھ صاف کرتے ہوئے مارٹن نے کہا۔

' واقعی .....' جینی نے اس کی طرف پیار بھری نظروں ہے دیکھا۔''ویے بہاں کا کھانا بہت مشہور ہے۔' اُیہ فیصلہ کرنا قررامشکل ہے۔'' ارٹن نے شرارت سے کہا۔

ا منا مطلب، كيما فيصل<sup> المج</sup>ين في جونك كريوجها \_ '' یمی کہ کھاتا عمدہ تھا یا پھر تمہارے ساتھ کی وجہ سے ر باره اجمالكا-

بيه من كرجيني ذراحي شرائي \_'' آيت بنانا تو كوئي لكين والول ہے سیکھے۔'

'' اورشر ما کر جھینے جا ناسکیمنا ہوتو تم تارے ساتھ کئے کیا جائے۔'' مارٹن کہاں مجلا میٹھنے والا تھا۔ اس نے بھی ترنت جواب دیا۔

''خیراب بیہ یا تیں رہنے دیں پھر بھی ہیں۔'' یہ کتے ہوئے جینی نے کلائی پر بندھی گھڑی پرنظر ڈالی۔'' عمن بجنے والے ہیں ، اب چلتے ہیں۔ آپ کو آرام بھی کرنا ہوگا۔'' یہ کہتے ہوئے وہ کھٹری ہوگئی۔

مارٹن مجمی کھڑا ہو کر بیگ کندھے سے لڑکانے لگا

جیتی مارٹن کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اس ہوئل میں مینی ، جہاں اس کے لیے سوئٹ بگ تھا۔ سیون اسٹارز ہوئل ریستوران کے برابر ہی واقع تھا۔ جینی اے لالی میں جپوڑ کرشام کوتقریب میں ملنے کا وعدہ کر کے واپسی کے لیے پلی توه واقت كالمرف برعها الحالك التي يي وقع يادا كيا ہو۔ وہ پلید کراستقبالیے کی طرف بڑھنے گا مگر کے بیں ایک

ويٹرائن کے سامنے آگیا۔ مستو ... ''مارٹن نے اے روکا۔

بیوٹی یارلراورمساج سینٹرکہاں ہے ہے' مارٹن نے یو چھا۔ " آيئ ..... ميس آپ كو لے جلتا ووں - بس ايك من مجھے وے دیں۔" اس نے این پیشکش کے ساتھ بڑے عاجز انہ کیجے میں درخواست کی ۔

یہ سنتے ہی ویٹر تیزی ہے ایک طرف گیا۔ وہ بہت جلد لوث آیا۔''انظار کی زحمت کے لیے معذرت '' اس نے

مسكراكر كها-" حليهم!"

وہ لفٹ کی طرف بڑھے۔ ویٹر نے آٹھویں منزل کا بتن دیا دیا۔ جب وہ باہر کلے تو مارٹن چران رہ گیا۔ لگیا تھا كەرە موڭ كاكوئى فلورنېيىن بلكەا يك جيبونى مونى ماركيٹ ہو\_ چہل پہل نہ ہونے کے برابرتھی۔ ویٹر اسے ساتھ کے کے آ کے بڑھتار ہا۔اب وہ ایک الگ تھلگ ی جگہ پر تھے۔ اس نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور ہارٹن کواندرجانے کا

وہ اندر داخل ہوا تو اس کے تیجے پیچے ویٹر بھی اندر آگیا اور آتے جی کمرا لاک کردیا۔ مازش نے چاروں طرف نگاہیں ڈالیس کیلن وہ کہیں ہے بھی ہوتی یارلر یا سیاج سینرمیس لگنا تفاراس ہے پہلے کہ وہ کچھ کہتاا یک آ واز سنائی دی۔ انخوش آيد يدميز ارش الم...

پیمن کروه جیران مه گیاروه پیرین گریزیشان تھا کہ ہے آ واز کسی ہے اور وہ اس کا نام کیسے جانیا ہے۔ کیا وہ صبح اسٹور میں تھا یا بھر حادث کے مقام پر۔ یا بیر کہ رہ اس کی پرانی زندگی ہے أے جامنا ہے۔ ابھی مارٹن کی اجھن دور نہیں ہوئی تھی کہ سامنے دیوار کی اوٹ سے ایک عص باہر لکلا۔ اس نے ساہ سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ بڑے اعتمادے چلا ہوا اس کے سامنے بہنجا۔ '' آج آپ نے جملی بہت پریشان کیااور میدفر ترہ بھر بھی خوشی کی بات تبیس ۔''اس کا لہجہ سياك تقار

اتم ميرا نام كي جانة مو" مارش في اليكيات ہوئے سوال کیا۔

" آب جانی پیچانی شخصیت ہیں۔ بھلا آپ کوکوئی کیسے ميس پيچائے گا۔' بير تمتے ہوئے اس نے کوٹ کے اندر ہاتھ ڈالا۔جب ہاتھ یا ہرآیا تواس میں سائلنسر لگا بیتول تھا۔ " بیکیا " " بیتول و کھاکراس کے جرتے پر ہوائیاں الله في الله المراق يو تك كرود قدم يتي بنا تواس ويغر س

جاسوسى دُانجست - 94 ستهبر 2016ء

'' چانتے ہوتو پھر ....'' مارٹن کو کچھ حوصلہ ملا تھا۔

'' رکیکن مجبوری ہے۔'' ''کیسی مجبوری .....'' مارٹن نے ایکھیاتے ہوئے پوچھا۔ " بھے مارٹن کر سٹائنز کوشتم کرنے کے لیے بھاری رام ملی ہے اور میں یہ کام ختم کیے بغیر والی ڈ تمارک نہیں حاسكاً.

دومگر میں آدوہ مبیل ۔"

د اليكن ونيا كى نظرو**ں ميں تو** ہو۔''

'' وہ میری عکم کمی تھی .....'' کارٹن رودیا۔ ''میں نے فٹ یاتھ پرتمہاری میارت دیکھی تھی۔ کس تیزی ہے تم نے ہاتھ کی صفائی وکھائی تھی۔ اگر تم اس کا بنوا يار نه كرتے تو ميرامشن مكمل ہو چكا ہوتا۔ مجھے ميسا ديے والوں کو اس کی کوئی پروانہیں کہ مارٹن کرسٹائٹر کیسے مراہ انہیں صرف اس ہے دلچین تھی کہ وہ مرکبا ۔'' یہ کہ کر پسول برداد في طزيه تكابول سے اسے ديكما اور كي توقف بعد کہا۔ " اللّٰن تم نے اسے تی رتدگی وے دی۔ اب کوئی کیے بقیل کرے کماصل میں وہ مرجا

ر و میرا ہم شکل تھا اور اس کی شاخت لے کر مجھ سے بہت بڑی نلطی ہوئی۔'' مارش نے کیکیاتی آواز میں کہا۔ "جوا، جواب، چاہے داؤیر تم گلے یازندگی، حال تو جلنا

يرنى ي-تماين عال المعظم

''اگر مجھے جھوڑ دوتو میں ٹورا کہیں دور چاہ جا ول گا۔'' ارش سجھ جا تھا کہ بنوے کی اولی بدلی نے علاقتھی سے شروع ، و آنے والے کھیل کوئیوں کے میدان میں پہنچادیا ہے۔ پھر بھی وہ بیجنے کی ہرمگن کوشش کررہا تھا۔

"اب کیجہ نبیں ہوسکتا۔ ااش کا چرہ یس کی قلہ ہے نا تابل شاخت ہو چکا تھا۔ اس کے بٹوے سے ملنے والے ڈرائیونگ لائسنس سے شاخدت مارٹن مینز کے نام ہے ہوئی ہے۔اب بتا و مارش کرسٹائنز کہاں مراہبے۔وہ زندہ ہے اور من اے مارنے جارہا ہوں۔ " یہ کہتے ہوئے اس نے پیتول سیدها کما۔ ا گلے کمی بلکی سی کلک سنائی دی۔ مارش کئے بیڑ کی طرح فرش مرڈ ھے کمیا۔اس کی بیٹانی میں سوراخ يوچياتها۔

ميلويال..... "اس نه ويثر كواشاره كبيا-" 'انجيى جميس كوين ہیں کی فلائٹ مجھی پکڑنی ہے۔وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ ارش كى بيشانى من منتج والاخوان السافرش يرتبيل مرياتها \_

نکرا ما جوائے لے کریہاں تک پہنچا تھا۔''قتم نے یو کھلا ہٹ میں کہا تو وہ ہٹس بڑا۔

''إدهر مستر مارثن ي.....'' نينتول بردار حفص ايك قدم آ کے بڑھا۔" و ممارک مہیں بہت یاد کررہا ہے۔"اس کے چرے پرشیطانی مسکراہٹ رتصال تھی۔

مارٹن کاول زورز ور ہے دھڑک رہا تھا۔ ٹانگیں کیکیار ہی تھیں، اس نے گرنے سے بیخے کے لیے میز کا سہارالیا۔ وہ بری طرح خوفز دہ تھا۔ان دونول کا انداز بتار ہاتھا کہ وہ اسے بخفنے والے نیس۔اس کے ذہن میں رقص کرتے بُرآ ساکش زندگی کے حسین خواب کب کے ہوا ہو چکے بتیے۔اب اس کی آ تکھوں میں سامنے کھڑی موت کی پر چھائیاں تھیں۔

لِيستول دالا ہاتھ او پراٹھا تو دہ چلا یا۔' 'ایک منٹ یہ پلیز ایک منے ....میری ہات سنو۔''اس کی آواز بھرار ہی تھی۔

وه رو بانساء ورباتها-

'''کیابات '''پنتول بردار شخص نے سفا کی ہے کہا۔ " من او .... مرنے والے کی بات سننے میں کیا حرف -اب لیکون ساکتیں بھا گے گا۔''عقب سے بیٹرنے کہا۔ ائم لوگوں کو بہت برئی فالمجنی ہو کی ہے۔ " مارش نے جان بچائے کے لیے بھی کا سارالیا۔''میں وہ نہیں جس کی اللاش ہے، میں تو ....

حافظ مين مسر الأن ..... يستول بردار في

میں وہ مارش خبیس ۔''

۳ او کے ..... تو پھر شہیں چھوڑ دیں ۔'' " پالکل ..... یہی میں بتائے کی کوشش کرر ہا ہوں ۔'' مارٹن کو پہلی بارجان بیخے کی موہوم سی امیدنظر آئی۔

'' بکواس بند کرد'' پستول بردار نے نہایت غصے ہے ڈانٹا۔''تم پہلے ہی جمعیں بہت پریشان کر چکے ہو۔اپنا منہ بند کر دور نہ مار نے سے پہلے تمہاری زبان کاٹ ڈ الول گا۔'' وه شدید غصے من نظر آر با تھا۔

مارٹن کا چیرہ زرو پڑ چکا تھا۔ آئکھیں بھٹی کی بھٹی رہ گئی تھیں ۔ چہرہ کینے میں شرابور تھا۔اگر میز کا سہارا نہ ہوتا تو اس کی کا نیتی ٹائلیں مزید ہے جھ اٹھانے ہے کس کا اٹکار کر چک

میں کے کہدر ہا ہوں۔ مارٹن کرسٹائنز وہ تھا جوسڑک پرسرا۔ الرش الذي جان بيان يان كي يودي كيشش كروباتا۔ '' جانبا جون کسی'' انس بنے نیستول کہرایا اور زور دار

جاسوسى دانجست \_ 95 ستمبر 2016ء

## Downloaded From Paksodiety.com

انحارے طارب، ریسل

يندرهوين قسط

نیکی گردریا میں ڈال ... بات محاورے کی حد تک نہیک ہو سکتی ہے لیکن خودغرضی اور سفاکی کے اسدور میں نیکی کرتے والے کو ہی گئر میں پتھرباندہ کردریا میں ڈال دیا جاتا ہے۔انسان ہے لوٹ ہو اور سینے میں دردمنددل رکھتا ہوتو اس کے لیے قدم قدم پر ہر لٹاک آسیب منہ پھاڑے انتظار کررہے ہوتے ہیں۔بسٹیوں کے سراخیال اور جاگیرداری کے بیا حم سرغت لہو کے بیاسے ہوجاتے ہیں ... اپنوں کی نظام سے نفرت کے انگارے برسنے لگئے ہیں... امتحان در امتحان کے ایسے کڑے مراحل پیش آتے ہیں کہ عزم کمزور ہو تو مقابلہ کرنے والا خود ہی اندر سے ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتا چلا جاتا ہے لیکن حوصلہ جوان ہوتو پھر ہر سازش کی کوکہ سے دلیری اور ذہانت کی نثی کی داستان جسے ہر طرف سے وحشت و بربریت کے خون آشام سایوں نے کی داستان جسے ہر طرف سے وحشت و بربریت کے خون آشام سایوں نے گھیر لیا تھا مگروہ ان پیاسی دلدلوں میں رکے بغیر دوڑتا ہی چلا گیا۔.. اثرور سوخ اور درندگی کی زنجیریں بھی اس کے بڑھتے ہوئے قدم نہیں روک سکیں۔وقت کی میزان کو اس کے خونخوار حریفوں نے اپنے ورک سکیں۔وقت کی میزان کو اس کے خونخوار حریفوں نے اپنے قدموں میں جھکا لیا تھا مگروہ ہار مان کر پسپا ہونے والوں میں سے تحد کی سکیں۔ وقت کی میزان کو اس کے خونخوار حریفوں نے اپنے سے تحد کی دیوں میں جھکا لیا تھا مگروہ ہار مان کر پسپا ہونے والوں میں



جأسوسى ڈائجسٹ ﴿ 96 ستمبر 2016ء



## كدشته اقساط كالحالاصة

علی و نمارک سے اپنے بیاد ہے وسمان و با مقال و با مقال فی تامائی تھی۔ پہلا ان اور نے سے پہلے بی میر ہے ساتھ ایا الباوا تعد ہو گلا جس نے میری زندگی کوندہ بالا کرنہ یا۔ میں نے سرراہ ایک زخمی کو اٹھا کر اسپتال پہنچایا ہے کوئی گاڑی تکر ہار کر کز رکنی تھی۔مقامی پولیس نے مجھے مدد کار کے بجائے مجرم تغیرا یا اور سیل سے جروما انصانی کا ایسا سلسلہ شروع ہواجس نے مجھے تکیل داراب اور لالہ نظام جسے عطریا ک اوگوں کے سامنے کھڑا کرویا۔ یہ لوگ ایک قبینہ کروپ کے سرخیل ہتے جور پائٹی کالو نیال بنائے نے لیے جبوٹے زمینداروں ادر کا شت کاروں کوان کی زمینوں سے محروم کر دیا تھا۔میرے بچا حفیظ ہے بھی زبروی ان کی آیا گی ترمین ہتھیانے کی گوشش کی جار ہی تھی۔ چا کا بیٹا ولید اس جبر کو ہر داشت نہ کر سکا ادر بھیل وارا ہے کے وست راست السيكثر قيصر چو دھرگ كےسامنے سينہ تان كر كھٹرا ہو گیا۔ اس جراً ت كی سزاا ہے بیٹی كدان كی حو بلی كواس كی ماں اور بہن فائز وسمیت جلا كررا كوكر و باهما اور وہ خود وہشت گردقر ارپا کرجیل پھنچ کیا۔انسکیٹر قیمراور لالہ نظام جیسے سفاک لوگ میرے تعاقب میں بتھے، وہ میرے بارے میں پکوپنیس جانتے تھے۔ یں MMA کا بور نی چیمپئن نظاء و سطی بورے سے کئی بڑے بڑے لینکسٹر میرے ہاتھوں ذات اٹھا تھے تے ۔ میں اپنی پچھل زندگی ہے بھاگ آیا تھا لیکن وطن کینچے ہی میدزندگی نجر بچھے آواز دینے لگی تھی۔ سم نے اپنی بچی اور بھیا زاد بھن فائز دیے قائل لالہ نظام کو بیدروی نے قبل کرویا۔ انسپٹر قیصرشدید زخمی ہوکر اسٹال نشیں ہوا تھیل داراب ایک شراف انفس زمیندار کی بٹی عاشر و کے جیسے ہاتھ دھوکر پڑا ہوا تھا۔وہ ای عارف تا می نوجو دان ہے تھیت کر تی تھی جسے میں نے زخمی حالت میں اسپتال پہنچانے کی مقلطی' کی تھی۔ بٹس نے تکلیل داراب کی ایک نہایت اہم کمزور کی کاسراخ لگا یا اور یوں اس پروہاؤ ڈال کرعاشرہ کی جان اس سے چیزا دی۔ بیس بیبال بیزار ہو چکا تھا اور واپس ڈنمارک اوٹ جانے کا تبییکر چکا تھا نگر ٹیرا کے انہوئی ہوئی۔وہ جاوہ تی حسن منے والی لڑکی مجھے نظر آخمی جس کی جلاش میں میں میہال پہنچا تھا۔اس کا نام تا جورتھا اور وہ ایپنے گاؤں میا ندگڑھی میں نہایت پر بیٹن ساکن حالا ہے کا پیجار تھی۔ تک تا جور کے ساتھ گاؤں پہٹیا اور ایک ٹریکٹر ڈرائیور کی حیثیت ہے اس کے والد کے یاس ملازم ہوگیا۔اثیق اطور مدد گارمبر ہے ساتھ تھا مجھے پتا جلا كه تا جور كا خين اصفت منگيتر اسحاق اين جمنوا و ال زميندار عالمكيراور چرو لايت كے ساتھ ل كرتا جوراوراس كے والدوين محرك رويس انتك كرر باتھا۔ ورولایت نے گاؤل والوں کو یاور کرارکھا تھا کہ اگر تا جور کی شادی اسحاق ہے نہ ہوئی تو جاند گڑھی پر آفت آ جائے گیا۔ان اوگوں نے جاند گڑھی کے راست گوامام مجدمولوی فداکوجی اینے ساتھ ملارکھا تھا۔ تا جورے کھر علی آگی ہمیان نمبر دار کی کوئی نے زخی کر دیا تھا۔اس کاالز ام بھی تاجہ راکو یا جار ہا تھا۔ ایک راہے میں نے چیرے پر ڈھاٹا یا ند وکر مولوی فدا کا تعاقب تیا۔ وہ ایک عمد صال عوی اس بیاری اور والرم کے تھر میں وائل ہوئے۔ پہلے تو یجے کی غلط بھی ہوئی کہ شاید وادی فدایہاں کی غلط حیت ہے آئے بیں لیکن پر حققت ساسنے آئی موادی فد ایک خدا ترس بندے کی حیثیت ہے یماں وکرم اور رام بیاری کی مدو کے لیے آئے متھے۔ تا ہم ای دوران میں وکرم اور رام پیاری کے پھیمخافین نے ان مجھر پر ہلا بول دیا۔ ان کا میال تحاکمی ٹی کا شکار ڈگرم ان کے بیچے کی موت کا یاعث بتا ہے۔ اس موقع پر مولوی فیدا نے البیری سے وکرم اور رام پیاری کا وفاع کیا البین جب حالات ن یا دہ بکڑے تو میں نے بڈیوں کے ڈھانچے وکرم کوکند ھے پرلا دااور رام پیاری کو لے کروہاں کے بھاگ ڈھا۔ میں تمبر دار بی کوزٹمی کرنے والے کا کھوج لکا ٹا چاہتا تھا۔ یہ کام مولوی سا جب کے ٹاگر وطارق نے کیا تھا۔ وہ تا جور کی جان لینا جاہتا تھا کیونگ اس کی وجہ سے مولوی صاحب کسی بلیک میانگ کا شکار ہورے تنے ۔ طارق ہے معلوم ہوا کہ مولوں تی کی بنی زینب ایک ٹیب بیاری کا شکارے۔ وہ زمینداری انگیر کے کھریں شیک وہتی ہے لیکن جب اے وہاں سے لایا جائے تو اس کی حالت غیر ہوئے تھی ہے۔ای دوران میں ایک خطرۂ ک ڈاکوسجادل نے کا دُس پرحملہ کیا۔ حملے شک مشیر کا حیونا مجائی مارا سمیا۔ میں تا جور کو صلہ آوروں سے بچا کرا کہ محفوظ میک ہے کہا۔ ہم دونوں نے پیجما جاوفت گز ارا۔ دائیں آئے کے بعد میں نے بیجس پال کرمولوی فد ا سے ملاقات کی اور اس متیج رمینجا کہ عالکیروقیرہ کے زین کو جان اوج کر جار کر رکھا ہے اور اول مولوی سا نب کومجور کیا جار ہا ہے کہ وہ ایک بچی کی جان بچانے کے لیے اسحاق کی حمایت کریں۔ علی نے مولوی صاحب تواس 'بلیک سیانک' سے نکالنے کاعہد کیا گرانگی دات مولوی صاحب کال کردیا تھیا۔ میرا شک عالمگیراوراسحاق وغیرہ پر تھا۔ رات کی تاریجی میں میں نے عالمگیراورا سحاق کوکسی خاص مشن پر جاتے ویکھا۔ وہ ایک ویرائے ہیں بہنچے۔ میں نے ان کا تعاقب کیااور بیدد کی کرجیران رہ کمیا کہ عالمگیر، حاول کے کندھے سے کندھا ملائے ہیشا تھا۔ میں نے حیب کران کی تصاویر مینی جی ۔ تجرمیں اقبال کا تعاقب کرتا ہوا پاسرتک جا پہنچا اور جیپ کران کی باتیں تیں۔وہ ہے ہیں ومظلوم مخص تھا اور جیپ کرا کے تیر ستان میں ایجے ون گز ارکہ باتھا۔ا کے ون میں اور انتق پیرولایت کے والد بیرسانتا جی کے اس ڈیرے پر جاہنچ جو کسی زیانے میں جل کرخائمشر ہو چکا تھا اور اس سے متعلق شعد د کہانیال منسوب تھیں۔اس ڈیرے پرلوگ دم درود وغیرہ کرانے آئے تھے۔تا جور کی قریبی دوست رکیٹمی شادی کے بعد دوسرے کاؤں چلی گئی تھی۔اس کاشو ہرشکی مزاج اور تشد د پہند محتص تھا۔اس نے رہیمی کی زندگی عذاب بنار کھی تھی۔ آیک دن وہ اسک غائب ہوئی کہ اس کا شوہر ڈھونڈ تارہ کیا۔ بیس تا جور کی خاطر رہیمی کا کھوج لگانے کا بیڑ ااٹھا بیٹیا اور ایک الگ ہی و نیاش جا پہنچا۔ ریشی ایک لمنگ کار دے وھار پیکی تھی اور آستانے پر اپنی دکش وسر کی آواز کے پاعث یاک لی لی کاور جدحاصل کرچکی تھی۔ورگاہ پرہم سبقید سے کی قسمت نے ساتھ و یا اور حالات نے اس تیزی سے کروٹ لی کہ درگاہ کا سب نظام درہم برہم ہوگیا۔ بیرے ہاتھوں پردے والی سرکار کا ٹون ہوگیا۔ آگ وخون کا دریا عبور کر کے ہم بالآخر پیاڑوں کے درمیان تک جا بہنچے۔ بیال مجمی ملتلی محافظوں سے ہمارامقابلہ ہوا۔اس دوران این وغیرہ ہم ہے چھڑ گئے۔ میں اور تاجور بھا گئے ہوئے ایک جنگل میں پہنچے لیکن ہماری جان ابھی چوٹی منیں تھی یہ آسان ہے کرا تھجور میں اٹکا کے مصداق ہم سیالکوٹی حیادل ڈکیت کے ڈیرے پر جانبنچ ہتے۔ یہاں بجادل کی ماں (ماؤرٹی) مجھے اپنا ہوئے والا جوائی مجل جس کی ہوتی مہناز قرف بان ہے میری بات مطاقی ہوں جاول کے ہماری جان آئی گئے۔ بال خواول نے میر امقابلہ باقرے ہے کر ا دیا۔ خت مقابلے کے بعد میں نے باقرے کوچت کر دیا تو شی لے تجار کر مقابلے کا بھٹی کردیا ہیں۔ یہ بھٹی نے جادل میت سب کو پریشان کر دیا تھا۔ جاسوسى دَانْجست ﴿ 98 ستهبر 2016ء

انگارے

اس دوران آیک خط میرے ہوتھ گیا جے پڑھ کر چاتد گڑھی کے عالمگیر کا کمروہ چرہ سالنے آگیا۔ اس خط کے ذریعے ہیں جاول اور عائمگیر میں وراڈ والے میں کامیاب ہوگیا۔ موقع مقابلے کے بارے میں سوچ سوچ میراؤی ایک طور ایک بیل اس کے اوران پلنے لگا۔ جب میں ڈنمارک میں تھا اور ایک میں کامیاب ہوگیا۔ جب میں ڈنمارک میں تھا اور کہ میں تھا۔ کھوے بدل اپنے کے بلے انہوں نے میری ہونیوں کی لیے میں آگیا۔ جا وہ شندے کیساری گینگ کوئی اس موخد جان ڈیرک تھا۔ جھے سے بدلہ لینے کے لیے انہوں نے میری ہونیوں کی دوست ڈیری کے ساتھ اجھا کی کھیل کھیا ، ٹھرڈیزی غائب ہوگی۔ تھے جس کا کے بعد میری نونیوں کی اس واقعہ کے بعد میں انہوں نے میری ہونیوں کی دوست ڈیری کے ساتھ اجھا کی کھیل کھیا ، ٹھرڈیزی غائب ہوگی۔ اس واقعہ کے بعد میری ہونی سے بھر میں ایک ان موشیت سے بدولت میں نے بار بان کی طرف ہوگیا ہوا کہ واسک کی اور شیال کہا اور میری طرف اور کیا ہوا کی اس کی حیثیت سے بدولت میں نے بار بان کی گئیں سے دوسر پر پرکار رہا۔ اس مارش آرٹ کی خوال سے بر کر پرکار ہوا کی اس کی موشیت سے بدولت میں نے بار بان کی گئیں سے دوسر پر پرکار رہا۔ اس مارش آرٹ کی خوال سے میں اور کی موز ہوئی کی میں موری کی بنیاد پر میں نے بار بان کی گئیں سے دوسر پر موری کو فر بیا ہوئی کی موری ہوئی کی خوال ہوئی ہوئی کی موری ہوئی کی موری ہوئی کی خوال ہوئی کی موری ہوئی کی موری ہوئی کی موری ہوئی کی ہوئی کی موری ہوئی کی ہوئی کی موری ہوئی کی ہوئی کی موری ہوئی کی ہوئی میں ہوئی تھی ہوئی کی کی ہوئی کی ہوئی کی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی کی ہوئی کی کی ہوئی کی کی کی ہوئی کی کی ہوئی کی

## أبآب مزيد واقعات ملاحظه فرمايت

ہم میر کرنے والے انداز میں آگے بڑھتے درہے اور جھنڈ میں بی گئے ، جھنڈ کے عقب میں آج کا مجرا پڑا تھا۔ چھوٹے بڑے کئی شاپر زیتھے۔ال میں سے میلے رنگ کے تمن بڑے شاپر زملنحدہ ہی دکھائی و کے رہے تھے۔ یہوہ کچرا تھا جو پارا ہاؤس کے اندروقی رہائٹی تھے میں سے آتا

ہم نے ویکھا، ار دار د کافی فاصلے تک کوئی تہیں تھا۔ ب دن كا بهلا بهر تما ـ وحوب كاسنهر في رنگ نما ياں موتا جاريا تما اور یارا ہاؤس کی بلند ، لا برجیاں اس ٹیکیلے دن کی فرجنگوار حرّارت ہے لطف اٹھائی محسوس ہوئی تھیں۔ انیق شجے بیٹھ كيا اوراس في دو فعي شايرز كركر ين كلول دي -ير -ہاتھ میں ایک درخت کی حجزی نما شاخ تھی۔ میں نے اس شاخ کے ذریعے کچرے کو کھٹگالٹا شروع کیا۔ایش بھی ایخ اؤں کی مدد سے میرا ساتھ دینے لگا۔ بیصاف مقرا کجرا تھا۔ دودھ اور جوی کے خالی ڈیے،سگریٹی اور سگار وغیرہ کے نگڑ ہے، وائن کی خالی بوتلیں ، خالی ٹن پیکس ، سچلوں کے حصلکے اور پھی سبزی کی یا قیات، بلیٹوں میں نی جانے والا سالن اور چاول وغیرہ۔اور پھر جمیں ایک شاپر میں سبزی يلادً كى يا قيات نظر آئمكين - يقينا به پلينوں ميں ريح جانے والے عاول ہی ہے۔ انیق کی آئیسیں چک آخیں۔ وہ ملے سے انظام کر کے آیا تھا۔ اس کے باتھ میں ایک چھوٹا سایا دُج نماشا پرموجود تھا۔ اِدھراُ دھر دیکھنے کے بعد وہ عام سے انداز میں تیج جھ کا اور اس نے بلک جھکتے میں تقوا ہے جاسوسي ڈائجست -

ہے چاول شاپریش ڈال کرا بٹی تراب میں تھسالیے۔ اس کے بعد ہماراو ہاں تقبر نا بیکارتھا۔ہم ایک بار پھر چہل قدی کے انداز میں ٹیلوں کے درمیان چکرانے گئے۔ میں نے کہا۔''جہرس تیمین ہے کہ بید دہی چاول میں جود دنوں بھائیوں نے استعمال کیے ہوں گے؟''

''اس میں شک کی تخوائش کم بی ہے۔'' انیق نے جواب دیا۔'' ہے بیزی پلاؤ ہے اور کل سے بلاؤ صرف دونو اں بھائیوں کے لیے ہی بنا تھا۔ جو'' سپہل'' ہم نے لیا ہے وہ استعال شدہ جاولوں کا بی ہے۔آ پے نے دیکھا بی ہے ان میں دبی وغیر بکس ہے۔''

اہم ہا تنی کرتے ہوئے واپس پاراہاؤس کی ست جل دیے۔ ہمیں اگا دکا بہرے دار دکھائی دینے گئے بھر وہ پہرے دار دکھائی دینے گئے بھر وہ پہرے دار دکھائی دینے گئے بھر استحد ہی بہرے دار بھی نظر آئے جو بھی دیر پہلے ہمارے ساتھ ہی روانہ ہوئے ہمیں آتا جان کی گرخت صورت نظر آئی۔ اس سامنے پہنچے ،ہمیں آتا جان کی گرخت صورت نظر آئی۔ اس کے ساتھ بھی تھی جا گارڈ کے ساتھ بھی تھا۔

آ قا جان نے ہمیں کڑی نظروں سے گھورااور بو چھا۔ \*\* کہاں گھوم رہے ہوتم ووٹوں؟''

'' ذراسیر کے لیے نکلے تھے۔ بڑی بیٹم سے اجازت میں''

ں کے۔ ''میر کی اجازت لی تھی ٹال،کیکن تم تو بچھ اور گڑبڑ ''آ تا جال کے کہا ورانس کی ٹاک کا بالائی 199ء منگ تبدیعر 2016ء کبیرہا ہوں گدان اوگوں کی طرف سے ہوشیار د ہو، گلرمیری بات ایک کان سے من گردوسرے سے نکالی جار ہی ہے۔'' ''اب کیا ہوا ہے؟'' حلمی نے ملائیشین لہجے کی اردو میں میں

'' بیاوگ کچھ گز بز کررہے ہیں۔میرا شک پختہ ہوتا جار ہاہے۔'' آتا جان نے کہااوراس کے ساتھ ہی فوج کری اگ

لیے کر دی۔ نو نیج ختم ہوئی توطعی کی سوالیہ نظریں بھی ہم پر مرکوز ہو ''کئیں ۔'' بیسب کیاہے مسٹر شاہ زیب؟''

ائیں۔ ایسب کیا ہے مسرشاہ زیب؟ "

"کیا آپ کوآ قاجان صاحب کی بات پریقین نہیں
آیا۔ ہم یہاں مشکوک سرگرمیوں میں مصروف ہیں اور
عنقریب کوئی بڑی گربز کرنے والے ہیں۔ پہلے تو آپ ہمیں
غیر سلخ کر کے کئی کرے میں بند کریں۔ اس کے بعد ال و
جواب کریں توشاید آ قاجان صاحب کوسلی ہو۔ "

میرے طنزیہ لیج نے آتا جان کے تن بدن میں آگ نگا دی۔ وہ پھٹکارا۔''تم زیادہ ٹرٹرنہ کرو۔ سیدی بات کاسید صاجواب دو۔ وہاں کیا کر ، ہے۔ تھے؟''

اس بات کا مجراب میرے پاس ہے لیکن میں مرف ملی صاحب کوروں گا۔''

''ایعنی ہم سب ایرے غیرے ہیں۔'' آ قا جان نے ''

دانت <u>میے۔</u> ''میں ایم متاخی بی*ں کرسکتالیکن بی*الیک اہم بات ''

ہے۔ ''تم بھی اس دلال کی دجہ سے سر پر چوڑھتے جارہے مور لیکل تم جیسے لوگوں کو تعلق کرنا بچھے انجھی طرک آتا ہے۔'' وہ محتارا۔

دلال کا لفظ اس نے سجاول کے لیے اس تناظر میں استعمال کیا تھا کہ وہ پری چہرہ سنبل کوآ قاجان کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لایا تھا۔ میں نے کہا۔'' آتا صاحب، آپ ذراز بان سنجال کربات کریں۔ درنہ پھر بات آ مے تک جائے گی۔''

المحب بالمست و مجھے دھمکی دیتا ہے۔ اوئے دو کیے کے ملازم .... "آ قاجان چنگھاڑ ااوراچھل کرمیری طرف آیا۔
ملازم .... "آ قاجان چنگھاڑ ااوراچھل کرمیری طرف آیا۔
حلمی نے اسے رائے میں ہی روک لیا اور دنگلیل کر چیچے کے کیا۔ آ قاجان لال پیلا ہور ہا تھا۔وہ بدکلامی کررہا تھا اور ساتھ ساتھ گارڈ زکونکم دے رہاتھا کہ جمیں کن پوائشک پیریکھیں اور جانوی جاتی گیں۔گارڈ اس کے ہرسم کو جوالا نے پیریکھیں اور جانوی جاتی گئیں۔گارڈ اس کے ہرسم کو جوالا نے

میر کے جسم میں سننا ہے ہی دوڑ گئی۔ کچرے کے اس اور دور دورد در تک کوئی نہیں سننا ہے ہی دوڑ گئی۔ کچرے کے پاس اور دورد در تک کوئی نہیں تھا پھر آتا جان کو کیسے قبر ہوئی تھی۔ یکا بیک بیاری تھول تھی کہ کوئی ہمیں دیکھ نہیں دیکھ نہیں ہوئی ہی ہی گئی وی کیسرا موجود تھا۔
موجود تھا۔

''آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟'' میں نے آقا جان سے بھا۔

پ پید ''تم لوگ کچرے کے پاس کیا کرنے گئے تھے اور وہاں کیا ڈھونڈ رہے تھے؟''

'''آئی می بات پرآپ اتنا پریشان ہور ہے ہیں؟'' ''یہتمہارے لیے آئی می بات ہوگ۔ بیسکیو رقی کا شین مسئلہ ہے۔ وہاں سے کیا اٹھایا ہے تمہارے ساتھی زیم''

" كالما الله كرآب كوكوكي غلط نبى مورى ب-" " بي خلط جي آپ إيني آنگھول سے ديکھ ليل - "سكند ا فی رج گارڈر فاقت نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ آ تا جان کی چھوٹی چھوٹی آ بھول سے مسلسل شعلے نکل رہے ہتھے۔اس نے تحکیما نداز میں جمعیں ساتھ چلنے کو کبار مین گیٹ کے پاس ہی ایک''سرویلیئنس روم'' تھا۔ ان مانٹرز وغیرہ موجود ستے۔ ہم اندر پینے تو رفاقت نے فوراً أيك مانيشر آن كروياء اس في ريكارو تك جلاني-اسکرین پرمیراادرانیق کا پیولانمود ار ہوا۔ ہم کچرے والے شاپرز کے نزویک کھڑے کتے۔ کیمرا بقینا جیند کے سی ورخت بربى نصب تما ين مكن تما كدير مي ومحموفلاج کر دیا تمیا ہو۔ فاصلہ زیادہ تھا، تصویر واضح نہیں تھی گر چرے پہلے خارے سمے فوج میں نظر آیا کہ انیق اکزوں بیٹھ کرشا پرز کی کر ہیں کھول رہا ہے اور پھر میں چیڑی کے ساتھ کوڑے کوادھراُ دھر کررہا ہوں۔ کیمرا ہمارے ایک پہلو کو و کھا رہا تھا۔ اس فو تج میں بہتو نظر آیا کہ انیق نے کچرے میں سے پچھاٹھایا ہے لیکن سے بالکل بتانہیں جلاک یہ کیا تھا اور انیق نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہ صورت حال حوصلہ افز اتھی۔ہم نے جو احتیاطی تدبیر کی تھی وہ کا م

رسے سی سے۔ جمس دوران میں فو نیج لیے ہور بی تھی ای دوران میں آ ٹا جان نے فون کر کے طلمی کوبھی بلالیا تھا۔ فو نیج فتم ہوتے ہوتے طلمی دہائی آن بیجیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے آ ہا جان کودیکما اُ آ قاجان ٹنگ کر بولا۔ اصلمی ایس تم سے مسلسل

جاسوسى دائجسك 100 ستمبر 2016ء

، واواقعی غیے کا مٹور تھا۔ علمی کے اسے بہشکل شنجالا اور خصند اکیا۔ آتا جان بگرا حبکا دوسرے کمرے بیں چلا گیا توحلمی ہمیں لے کر یارا ہاؤس کے مہمان خانے میں آگیا۔ کمرے کا درواز وبندگر کے اس نے مجھے یو چھا کہ میں کیا کرنا جات ہوں

'' نمیں نے جیٹ کی جیب سے سنبل کے ہار کی ٹوٹی ہوئی لڑی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔'' پیر کیا ہے؟'' حا

حلمی نے بوجھا۔

'' وہی ،جس کی خلاش میں ہم وہاں کچرے کے ڈھیر پر گئے تھے۔ یہ سنبل صاحبہ کے ہار کا مکڑا ہے۔ یہ پرسوں ہے کم تھا۔ڈر کی وجہ سے انہوں نے کسی کو بتا یانہیں ،صرف حاول صاحب کو آگا و کیا کہ بارک ایک فیتی لڑی نہیں مل کھی ''

مسلومیں کی فراخ پیشانی پرسوج کی سلومیں ابھریں۔وہ حصے بات کی گہرائی تک پہنچ رہاتھا۔آ خراس نے تعہیں انداز میں سربلایا۔ 'اس کا مطلب ہے کہتم ان موتیوں کی تلاش میں کچرے کی طرف گئے ہتے ۔۔۔۔۔اور پیکام تمہارے فرے مسرسجاول نے لگایا تھا۔''

''جی ہاں ''تیل صاحبۂ حیال تھا کہ اگر بیاڑی کسی فی جے ائی نہیں آو پھر صفائی کے دوران میں کوڑے کے ساتھ نے چرائی نہیں تو پھر صفائی کے دوران میں کوڑے کے ساتھ ہی تھیں چلی کئی ہوگی۔امید تو کم تھی لیکن ہم نے کوشش کی اور خدا کا شکر ہے کہ بیہ میں کل والے کچرے کے اندر سے ل گئی ''

میں نے کمل تفسیل بنائی آد طبی ننا نوے فیصد طبیری انظر آنے لگا۔ اس نے کہا۔ 'نو تنج کی وجہ سے زبروست سے کی خارات کی جو چندون کی خارات کی اسپتال میں بڑے جی رخی اسپتال میں بڑے جی رخی کرنت ماب کے تھم پر سیکیورٹی ریڈ الرث ہے۔ جیموٹی جیوٹی جیز کونظر میں رکھا جارہا ہے۔ آپ او کوں گوئی بہت احتیاط کر ٹی چاہیے۔''

اس کے بعداس نے آتا جان کائمبر ملایا اور اس سے بات کرتا ہوایا ہرنکل آلیا۔

انین نے میری طرف و کیا۔ وہ جیسے خاموثی کی اور خاول آیک انسان کو بند زبان میں کہہ رہا تھا۔۔۔۔ جان بچی سو لاکھوں پائے۔ درختیقت ہماری پلاننگ کام کر گئی تھی ورنہ آتا جان کی نکالوورنہ کوئی نقصان کرو۔ خباشت اس معالمے کو خطر تاک رنگ دے سکتی تھی۔ اس بندریا نے بھی جیسے دوران میں حجاول بھی وہاں پہنچی کیا۔اس کے چبرے سے کے سرپرایک چیت لگائی ا انداز ہ ہوا کہ اسے سورت حال کا علم ہوگئیا ہے اور کے چیا تھی۔ جارہ و سنی کیا تجسیف میں کیا۔ اس کے جبرے ا

چین گیا گیا ہے۔ موالے لیے وسنجال الیاہے۔ میں نے موقیوں والی لڑی سجاول کے ہاتھ پررکھ دی اور پیجی بتایا کہ انجی تھوڑی ویر پہلے کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ میں نے آتا جان کی بدزیائی کا بھی تھوڑا سا ذکر کر دیا۔ بھی ویر بعد ہم مہمان خان کے اس رہائش پوریشن میں آگئے جو آج کل جارے استعال میں تھا۔ ہم انجی طرح جائزہ لے موجود نہیں تھا۔ یہاں جاسوی کے لیے کسی طرح کا آڈیو وڑیو سٹم موجود نہیں تھا۔ یہاں ہم ذرااحتیاط سے ہرطرح کی گفتگو کر سکتے تھے۔ سبزی بیان ہم ذرااحتیاط سے ہرطرح کی گفتگو کر شماہ اور سے جاری ایک اہم کا میا لی تھی۔

سجاول آو وؤے صاحب اور سنبل ہے ملاقات کے لیے جلا گیا تا کہ سنبل کواس کے '' کمشدہ بار'' کی افری واپس کی جا گیا تا کہ سنبل کواس کے '' کمشدہ بار'' کی افری واپس کی جا سکتے اور ہم سوچ بچار میں مصروف و کئے کہ گجر کے میں ہا تا کہ گئے کہ گجر کے اس الحما کے گئے ہیں کرانے گئے لیے اسے قیمل آباد یا کہ لاہور وغیرہ میں پہنچا یا جا نا ضروری قیااور فی الحال آس کا کوئی رائے گئے ہوائی اس کا کوئی اس کا کہنے کی اس کا کہنے کی اس کا کہنے کا اس کا کوئی ہا تا کہ ہمیں آئے گئے ہوائی سند کی گئے آسان کروی ہے کم اذا کم جمیل آئے تا تو سنرور چل گیا گئے ہوائی درج آلود ہے۔ پہنا تو سنرور چل گیا گئے ہوئی پیلاؤ وائی زہر آلود ہے۔ پہنا تو سنرور چل گیا گئے ہوئی درج آلود ہے۔

قریبا آثی بیج کا دست تھا۔ میں اور انیق ، کی وی پ نوز دیکھ رہے تھے۔اسے میں ساتھ دالے کمرے میں کھی ہوا۔ یہ خانسا ہاں اور میر طبیب کی پالتو بندر پاتھی جو پاراہاؤی کے بیرونی تھے میں ہر جگہ چکرائی پیمرتی کی ۔وہ ایک تھوئی کھڑکی سے کودکر اندر آئی اور پیمرائی کو پہنچائی کرسیدھی اس کے کناھوں پر آن چرشی۔وہ اپنی نہیا یت شرار کی آئی تھوں اولی سویٹر اورٹر اورٹر کا چائز ہے لے رہی تھی۔اس نے کہا۔' آئی ! بجھے توسر دار سجاول کی وہ بات بالکل شیک ہی گئی ہے۔ یہ بندر یا داتی تمہاری کوئی بچھڑی ہوئی رہتے دار ہے۔''

'' خدا کا خوف کریں شاہ زیب بھائی ، پیمروار حجاول تو ہے ہی کا فرزادہ۔آپ کیوں جہنم میں اس کے پڑوی بنتا چاہ رہے ہیں۔ خدا نے انسان کواشرف المخلوقات بنایا ہے اور جاول ایک انسان کو ہندر کارشتے دار بنار ہاہے۔'' ''اچھا اشرف المخلوقات صاحب ، اس خبیث کو باہر

ا پھا امرف احدوقات صاحب ۱۱ صحبیت و باج تکالودر ند کو کی نقصان کردے گی ۔''

بندریا نے بھی جیسے یہ بات من لیکھی۔اس نے اٹیق سے سر پرایک جیت لگا کُل اور جست لگا کر دیفریجریر پر چڑت جیسی کے تیفریجریٹر کے اولیہ جبکٹ کا ایک ڈیا پڑا تھا، وہ

حبٹ بیٹ بیکٹ کھانے لگی۔ پھراس نے بیکٹ کا خالی ڈیا میرے سریر بارااور جمب لگا کرئی وی پرچڑھ کئی۔اجا تک انیق کے ذہن میں کوئی بات آئی اور اس کا چرہ جک گیا۔ اس تے بڑے دلارے بندریا کواینے پاس بلایا۔وہ جست لگا کر اس کی گود میں آئی اور اس کی مفوری پر بول ہاتھ چلائے تھی جیسے اس کی شیو کررہی ہو۔ شایداس نے کمی جام کو ایبا کرتے ہوئے دیکھاتھا۔

انیق نے بھے اشارہ کیا۔ میں اس کا اشارہ مجھ گیا۔ سبزی بلاؤ کا وہ چھوٹا سایاؤئ فرج کے اندر رکھا تھا۔ میں نے لاک میں جانی تھما کرفریج کا دروازہ کھولا اوروہ یاؤج انیق کو تھا یا۔ کارروائی تھوڑی ہی ظالمانہ لگ رہی تھنی مگر المارے پاس اس کے سوا جارہ میں تھا۔انیق نے یاؤج میں ے محل بھر جاول اپنے ہاتھ میں لیے۔ دائیں ہاتھ سے وہ بندریا کی کردی سہلاتا رہا اور باعیں ہاتھ سے جاول اس کی طرف بڑھائے۔ وہ بڑی رغبت سے کھا گئی۔ وہ مزید ما تگ ری تھی۔ انیل نے تھوڑے سے مزید دیے اور باقی بھا

"الرواقي حادلول على وكل بواد اوريه مركى تو؟"

''تم خود ہی تو بتارہے تھے کہ اس کی شادی کی عمر نکلی ساری ہے اور کوئی اچھارٹ میں مل رہا۔ ہوسکتا ہے کہ بندر برا دری ہیں سمجھے کہ اس نے بایوں ہو کر خود کئی کی کوشش کی ہے۔ یوں کوئی اچھا صالح بندراس کا اتھ تھامنے کے لیے

' وليكن يەتوتب ہوگا جب يەنچ گى۔'

'' تم جیسے بھائی جب صدق دل کے ساتھ اپنی بہنوں کے کیے دعایا تکتے ہیں تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ "میں نے مكراتي ہوئے كہا۔

'' دیکھیں آ ہے پھراس امریش پوری سیاول کی زبان بول رہے ہیں۔اگر نبی کھے ہوتا رہا تو پھرایک دن جھے اس کے لیے امتیا بھے بچن یا تنی دیول وغیرہ بنتا پڑے گا۔''

التيا بهريجن تو نه بي بنا تو اچھا ہے۔ ستا ہے، قلي فلم كي شوٹنگ کے دوران میں امریش پوری نے اس کا برا حال کر وُالا نَهَا \_ البيّا بهوتو پُعر فِي حَميا تَهَا لِيكِن تَم چُو كُنبين \_ برْ ي ظالم مار باس بندے کے۔"

ہم یا تیں کرتے رہے۔ بندریا کو جاول کھائے قریبا دس منٹ ہو گئے لیکن وہ ای طرح ہشاش بیٹائ*ش کی پیر*ا ک

نے ایکا کی جست نگائی اور کھڑی سے نکل کر کہیں اوجیل ہو

"اب کیے پتا چلے گا؟" میں نے کہا۔ ''میں ابھی تھوڑی دیر میں ازمیر کی طرف چکر لگا تا ہوں۔''این نے کہا۔

ازمیر کی طرف جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ آ ٹھ دس منٹ مزید گزرے ہوں گے کہ لان کی طرف سے کچھ عجیب ی آوازیں آئیں، جیسے دو بلیاں آپس میں گزرہی ہوں۔'' بیای کی آواز ہے۔''انیل چونک کر بولا۔

ہم نے اٹھ کر کھٹر کی میں سے جما نکا۔ وسیع گرای لان میں ہلکی دورھیا روشی تھی۔ پھولوں کی ایک وسیع وعریض کیاری کے پاس بجل کے بول کے یعیج کوئی جاندار چیز گھاس يرلوث يوث مورى مى جربم في قرب اندام خانسامال ازمر کود کھا۔ وہ این جماری جم کو جھلا تا بڑی تیزی ہے بھل کے بول کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے نیے جل کر بندریا کو اٹھایا اور بدحوای می جلائے لگا۔ تاوی

فد مرک کے باوجوداس کی واز ہمارے کالوں تک کی رہی تھی۔ایک دواور افراد بھی موقع پرنظر آئے۔ہم بھی كرے سے نظے اور گراي لان پُن پنج گئے۔ بندريااز مر کے ہاتھوں میں بل کھار ہی تھی اورسر کو بے قراری سے داغیں بالمي حركت و الدين تحي محراس نے بالكل انسانوں كے ے انداز میں ایک بزگ نے کی اور ہاتھ یا وُں پھیننے گی۔ ''کیا ہوا ہے؟''وورے خانساناں نے انگریزی

میں از امیر طیب سے لوچھا۔ المجھے لگنا ہے کہ اس نے کوئی زہر کی چیز کھائی ہے۔ 'ازمیرتے جواب دیا۔

''اسے اسپتال کے چلیں۔'' ازمیر کے ساتھی خانساماں نے عجلت میں کہا۔

وہ لوگ ابنی لوی نامی بندریا کو لے کریارا ہاؤس کے می اسپتال کی طرف بھا گے۔ تے کرنے کے بعداوی کے طِلّانے میں کھے کی واقع ہوگئ تھی۔

میں اور انیق واپس اپنے کمرے میں آگئے۔انیق کی آتکھوں میں تیز چک تھی۔ ''ہمارا شک سو فیصد ورست نکلا ے۔ "وہ برسراتے کی برال

" دليكن ايها هو كيول رباب؟ مطلب تو يمي جوا تال کہ اگر کمال اور ابراہیم کے خون میں زہر ہے تو بیز ہران الارايد الارايد الاراكات این نے پُرسوچ میلیج میں کہا۔"اوراب اس زہر کی

جاسوسى ڈائجسٹ (2012) ستمبر 2016ء

VVVV DALSOCIETY COLL

Paksodetyeon "عبراث بيراث بيراث بيراث بيراث بيراث بيراث بيراث المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة

'' لگتاہے کہ یہاں پارا ہاؤس میں اس کی بہت تی جاتی ہے۔ وڈا صاحب بھی اس پراندھا بھر وسا کرتا ہے۔ وہ سنبل کو بول سے سنبل وڈے صاحب کی نہیں اس کی رکھیل ہے۔ سنبل کو بتارہا تھا کہ وہ اپنی قیمتی چیزوں اس کی رکھیل ہے۔ سنبل کو بتارہا تھا کہ وہ اپنی قیمتی چیزوں کے بارے میں بہت وھیان سے رہے، نوگروں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں پھر اس نے ان ٹوگرانیوں کی کلاس کی جو وہاں صفائی وغیرہ کا کام کرتی ہیں۔ انہیں بری طرح ڈانٹ ڈپٹ کی کہ انہیں صفائی کے وقت موتیوں کی طرح ڈانٹ ڈپٹ کی کہ انہیں صفائی کے وقت موتیوں کی صاحب کے سامنے ہی تھیڑ مارااورگائی دی۔

انیق نے کہا۔'' نجھے بھی لگتا ہے کہ بیدا آقاجان پہال شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بنا ہوا ہے۔ ہر معالمے بیس سر گھییڑتا ہے اور اس کے سر تھییڑنے کو خوش دلی ہے ررداشت بھی کیا جاتا ہے۔''

' آنگر دوسری طرف ہے بھی کہا جارہا ہے کہ یہ حساب کتا ب بین اور دوسر ہے معاملوں ٹیل بہت زیادہ تھیلے کررہا ہے۔''سجاول نے نکتہا ٹھایا۔

میں کے کہا۔'' یہ بھی کہتے ہیں نال کہ جو بہت منہ چڑھے ہوتے ہیں سے الک ان کے کھپلوں کونظرانداز بھی کرتے ہیں۔''

''ایک اور خبر ہے۔''سجاول بولا۔ اہم سوالیہ نظرول ہے اس کی طرف دیکھنے گئے۔ '' پرسوں رات وہ دونوں لڑکیاں بہاں پہنچ بھی ہیں جنہیں کمال اور ابراہیم کی دلہنیں بنتا ہے۔''

میں نے سنسنی کمحسوں کی۔''یغنی زینب بھی یہاں آچکی ہے؟''میں نے دریافت کیا۔

الله کا تو شک سے ہتا ہیں چلا مگر سنبل نے ہتایا ہے کہ وہ دونوں لڑکیاں دو دن سے بہاں پارا ہاؤس میں موجود ہیں۔ان میں سے ایک ذرا دیلی بیلی ادر شکھے نقوش والی ہے۔ دوسری ذراصحت مند اور بھورے بالوں والی ہے۔ دونوں لڑکیوں کی خوب آؤ بھگت کی جارہی ہے۔ دونوں لڑکیوں کی خوب آؤ بھگت کی جارہی ہے۔

کی جار بی ہے کہ ان کی جھجک دور ہو۔'' میں نے سجاول سے کہا۔''دسنبل سے کہو کہ لڑکیوں سے نام معلوم کر ہے۔ میرا لحیال ہے کہ واہ دیلی پٹلی لڑکی نہیں جی ہوگی۔'' وجہ ہے ان کے لیے ..... زہر ملی بیویاں ڈھونڈی جار ہی ہیں۔''

''زہریلی ٹیس ..... الی بیویاں جن کو زہر دے دے کر زہریلاین برداشت کرتے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔''میں نے تھیج کی۔

بات مجھ میں نہیں آر ہی تھی۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ایسا کیونکر جاہ سکتے ہیں اور بھر ایک ایسی ماں جو اپنے بچوں پر جان چیزئی ہو، انہیں کھانے میں زہر کی ڈوز کیسے دے سکتی ہے؟ اور کیا بچے اس صورت حال ہے آگاہ تھے؟ کیا نہیں معلوم تھا کہ ان کا کھانا روزانہ علیحدہ سے کیونکر بنتا کیا نہیں معلوم تھا کہ ان کا کھانا روزانہ علیحدہ سے کیونکر بنتا ہے؟"

سجاول توشام سے ہی سویا پڑا تھا۔ میں اورانیق اس
ہولیش کے بارے میں اسکیے ہی سر دھنتے رہے۔ تھوڑا سا
از ہر یلا بلا ڈا ابھی تک انیق کے پاس موجود تھا۔ اس
سمبائی تجزی کے لیے استعال کیا جا سکتا تھا۔ کوئی ایک
گفتے بعداز میر کی پالتولوی کے بارے میں بتا جل گیا۔ وہ
جا نیر ہوگئ تھی۔ اس کا معدہ صاف ہو گیا تھا اور اب اس
ڈر لپ کے ذریعے دوا وغیرہ دی جاری تھی۔ غالباً اسپتال
میں موجود کی انسانی ڈاکٹر نے ہی مولیشی ڈاکٹر کا کردارادا

لوی کے پی جانے ہے سیاندازہ بھی ہور ہا تھا کہ چادلوں میں موجود زہر کی مقدار ایک خاص حد کے اندر ہی تھی۔

ای دوران میں سردار مجاول کی بیدار ہوکر موقع پر بینی گیا۔ وہ بندر یالوی والسلوا تنج سے بینیر تفاہ ہم نے اسے بتایا کہ کس طرح اس جانور نے ہمارے کیے لیبارٹری کا کام کیا ہے اور چاولوں کے زہر کیے ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ میرسب کچھ سجاول کے لیے بھی بے حد خیران کن تھا۔ یقینا ہماری طرح اس کے ذہن میں بھی پہلاسوال بی انجمرا نقال کا کہ وقاصا حب اور بڑی بیگم اپنے دونوں بچوں کے ساتھ ایسا کیوں کررہے ہیں؟

بیں نے سجاول سے پوچھا کہ منبل کے ہار والے معاملے کا کیا بنا؟

وہ بولا۔'' سنبل نے وڈے صاحب کو یمی بتایا ہے کہ دہ لڑی کم ہونے کے بعد ڈرگئی تھی۔اس لیے کسی کو بتایا سپیں۔وڈ آصاحب بس مسکرا تار ہاا دراس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر تھرک جہاڑتا رہا۔وہ بڑھا گلز بوری طرح اس کی خوب صورتی کے نشتے میں غرق ہے لیکن وہ آتا جان ایک نمبر

جاسوسى دائجسك ح 103 ستهبر 2016ء

سجاول اولا ۔ 'سنبل سے شیخے کی ضرورت نہیں ۔ میرا خیال ہے کیہ کل رات تک تم خود بھی انہیں دیکھ سکو گے۔ یباں کوئی منتقی کی طرح کی رسم اوا ہور بی ہے۔ لڑ کیول کو انگوشیاں بہنائی جا تیں گی۔میرا خیال ہے کہ اس رہم میں ہمیں مجی وعوت وی جائے گی۔''

"اوراگرابیانه ہواتو؟ میرا مطلب ہے کہ میں عوت

" پھر ہم جانکاری کے لیے سنبل کو استعال کر لیس

میں آج کل انیق والے کرے میں ہی سور ہا تھا۔ جاناں میرے کرے میں سوتی تھی۔وہ بلائے ہے امال کی طرح بھے ہے ہمن ہوئی تھی۔ اگر بیکہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اس پیمشق کا مجموت سوارتھا۔ وہ رو مان پسندلز کی تھی۔موسیقی اورشاعری دغیرہ اس کے اندر تک اتری ہوئی تھی۔اس نے '' یا سر بھائی'' کا ایک بت بنایا تھا اور اس کی پوجا کی تھی اور جب اے معلوم ہوا تھا کہ اس بت کے اندر دراصل میں اق موجود ہوں توای کے جذبات کے سارے تندو تیز دھاروں كارخ ميري طرف بوكيا تعاييم حال ايك بات بوني سي ای رات بری طرح میری ڈانٹ کمائے کے بعد وہ اپنی حدود سیجھ گئی تھی اور وقت بے وقت میرے سر پرسوار نہیں ہوتی تھی۔ ( ماؤ کی ہوتی مینازعرف مانی بھی ان لڑ کیوں می*ں* ہے تھی جو ازخو دصنف کالف کی طرف پیش قدمی کرتی ہیں لیکن آفت کی پرکالہ مانی اور جاناں میں ایک نمایاں فر آ تھا۔ جاناں رو کئے ہے رک جاتی تھی لیکن مانی ہر طرح ک ''من مانی'' کرتی تھی اور خود سرتھی۔ اے بیا تھا کہ وہ ایک آنسوگرائے گی تو اس کی داوی وعش آنا شروع ہوجا کیں کے اور بورے ڈیرے کا نظام تہ و بالا ہوجائے گا۔ سجاول ہے مجھے جواطلاعات ملی تھیں ان سے پتا جلیا تھا کہ ماؤجی میرے بارے میں از حد فکرمند ہے اور ایک جوائی ک حیثیت سے جلد از جلد ڈیرے پرمیری واپسی عامتی ہے، سبرحال مستقبل قريب مين اس كي سيخوا بش يوري هوتي نظر نبین آری کی)

ا گلے روز حامال کے سلطے میں میرے لیے مزید آسانی پیدا ہوگئ ۔ آتا جان پاراہاؤس آیا تواس نے جانال کے لیے علم جاری کیا کہ اے واپس سطے میں جاتا ہے کونکہ اس کی جیم میڈم لورین کواس کی ضرورت ہے۔ آتا جان نے یہ ہمی کہا کہ اس سلنے میں اس نے وزیت صاحب ہے

ی پیرونت حال جاہاں کے لیے پریشان کن کیکن میرے لیے اظمینان پخش تھی۔ میں نے رات کے کھانے کے بعد تنہا کی میں اے سمجھا یا، ایسا کرنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے بہاں اس یارا ہاؤس میں تو ہم موجود ہیں، کیلن وہاں منتھے میں کیا بچھ ہور ہاہے ہمیں بتائمیں ہم وہاں ہوگی تو بہت پھھ جان لوگی۔''

''لکین شاہ زیب! وہ موئی میراتیل نکال دیتی ہے۔ چوہیں کھنٹوں میں ہے دس کھنے تو میں اس کی ٹائلیں دیاتی ہوں۔ پاتی وفت اے ناول سانے میں گزر جاتا ہے۔ د ماغ پلیلااور باز ولکڑی ہوجاتے ہیں۔'

ذاتو پھر؟' میں نے محندی سانس لی۔

'' آب سردار سجاول ہے کہیں، پلوگ اس کی بات بہت مانے ہیں۔ سردار، وڈے صاحب کے بات کر گے تو شايد مجھے وہاں ندہجیجا جائے۔''

میں نے گہری نظروں ہے اسے دیکے اور اگریس كرن كهتم ويال جاؤتو بجر؟"

اس کے ویک کر مجھے ویکھا۔ پچھ ویر تک میری آ تکھوں میں نکا ایس کا ایسے دی ، گھر میرے ساتھ لگ کئے۔ کارگر آواز میں بولی۔ "آب کے لیے تو مرما تھی تبول

من کے اے بانہوں میں لے لیا۔ اس نے اللی تع طلے جانا تھاللبذا وہ رات کو نیا کع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک بار کیمر و بی چکر قصابه کیمر و بی صور تما ، الکحل کی سنستاہ ہے ، مانسوں کی مرسمایت جسم کی فرارت۔

اور سی وی ای محورے نکنے کے بعد چر وای ندامت، پھر وہی وهی كر دينے والا احساس .... پھر وہى چره .....وی دولشی \_وه ممضم ی ایک بگذنذی پرمیراراسته رو کے کھڑی تھی۔ خاموشی کی زبان میں مجھ کے یو چھر ہی محى \_آب تو كت شے .... تاجور! ش في تم سے بياركيا ہے، اتنا بیار جوتمہارے تصور میں بھی نہیں آسکتا۔ کیا بیارا پیا ہوتا ہے؟ کیا و واتی جلدی فتم ہوجاتا ہے؟ ہمت ہار جاتا ے؟ پیارتوایک ہلی می امید کے سمارے ، برسول کاٹ ویتا ب\_زائے بتادیتا ہے۔

بان ، د ه میرا راسته روک کر کھٹری ہو جاتی تھی اور میں خود کواس کے سامنے جواب وہ مجستا تھا، کیوں مجستا تھا؟ وہ تو منہ پھیر کر چلی گئی تھی۔ اس تھنفری ہوئی سج میں اس سرخ رنگ کے اور محفر کی طرف براحق بھی کئی تھی جس پر دین تھ ساحب مینے تھے۔ اس نے تو مز کر تیں ویکھا تھا۔ ایک بار

جاسوسى دائجست 104 ستمبر 2016ء

عنایت کی گئی تھی۔ حیاول نے جیران کن تیزی سے پارا باؤس ميں جگه بنائي تھي۔

ہم تقریب میں تونبیں گئے لیکن اس کا از الہ اس طرح ہو گیا کہ ہم نے یا را باؤس کے شارے سرکٹ ٹی وی پراس تقریب کی جملکیاں دیکھیں۔ یہ تقریب یارا ہاؤس کے ر ہائتی جھے کے اندرایک وسیع ہال کمرے میں منعقد ہوئی۔ اس میں خاندان کے افراد کے علادہ وڈے صاحب کے چند قریبی دوست بھی شامل نتھے۔ پیسب یا کستانی بیتھے اور ان میں عکیل داراب سرفہرست تھا۔ایک نہایت شاندارانیج تیار كيا كيا تعاجوتقرياً سارے كا سارا سرخ سفيد اور كالے گا یوں سے ڈھکا ہوا تھا۔معزز مہما توں کے علاوہ وؤے صاحب کے دونو ل فرزند بھی اسٹیج پرموجود متھے۔وہ اسلا می طرز کے لباس میں تھے۔ لیے جغی سروں پر کو پال جیونی جیونی خوب صورت دا زهبان اور چیرے پرشرافت کی روشن \_ ان کی والدہ بڑی بیلم نے تجاب کیا ہوا تھا اور وہ مجی ایک تھالیکن نہایت قیمتی لبادے میں تھیں۔ تا ندان کی چھر دیگرخواشن بھی تباہ میں اُظر آئی تھیں۔ کھولز کیول فے زوق برق لباس چکن رکھے تھے اور کیے لیے کو تکھیٹ نکال رہے تھے۔ وہ ہاتھوں میں ہاتھ بکڑے ایک دائرے کی شکل میں حکرار ہی تھیں۔اس دائرے کے درمیان میں ایک جھوٹا سا تجا عروی تفاجس میں ہے بھی سبز اور بھی سرخ روشنی پھوٹی تھی۔ برل کا کہ کی عربتیں باری باری جلیوروی پر باتھ رکھتی تغیر اورمسکراتی تھیں۔ سیوٹی غیر تنکی رسم تھی۔ اینچ يرمو چود مهمانول ميں كورا چنا تقليل داراب يعي روي شان ے براجمان تھا۔اس محمد عشب میں دوسلح گارڈ زیتھے۔ سے سارابال ہی سخت سیکیورٹی کے نرغے میں تھا۔ ماتی سردوزن الثيج كے سامنے آرام دہ نشستوں پر بیٹھے تھے اور پارا ہاؤی کی شاہانہ میز بانی کا لطف اٹھا رہے تھے۔ سچاول جی انہی مبمانوں میں موجود تھا۔اے ایک عقبی نشست کی تھی۔

ای دوران میں کچھ ہمچل محسوس ہوئی۔ گیمرے حرکت میں آئے۔فلش لائنس جنگیں اور دونو ل الرکیاں ہال مکرے میں واحل ہوتھی۔ ان کے نصف جبرے نقاب میں ہے۔ وہ بیش قیت سنہری کیزوں میں ملیوں تھیں۔ میں نے زینب کو بیجان لیا ۔ لیکن یہ شاخت آ سانی ہے نہیں ہوئی۔ وہ کانی برل کئی تھی۔ اس کا وزن بھی معقول حد تک بڑھ کیا تھا۔ رنگت اجلی اور نقوش میں جاذبیت دکھا کی وے وی تکی تکرواہی و میصیح جی بیا اپتا جل جا تا تھا کہ وہ تم کے ایک آل و لکھے گیرے بیں ہے۔ سر اور انظر جھائے وہ درجنوں

تھی پیرجائے کی گوشش نہیں گیتھی کہ میں کھڑا ہوں یا جا جکا ہوں۔ وہ سارے وروازے بند کر کئی تھی۔اس نے کو کی جیوٹے سے چیوٹا درمجی کلائبیں رکھا تھا۔ میں نے سکروں بار کی طرح ایک بار پھر اپنے سیل فون کی اسکرین پر نگاہ دورُ ائی ۔ وہاں کچھ بھی تبیس تھا۔

د کھ کی ایک بلندلبر میرے اندرے اٹھی۔ میں نے

نون کوفرش پرنجخ کر چکنا چور کردیا۔

انیق آ وازس کراٹھ جیٹااور کمرے سے باہر لکل آیا۔ اس نے فرش پر بکھرے ہوئے سل فون کو دیکھا اور سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھنے لگا۔''اے کیا ہوا؟''اس

'' مرحمیا تھا۔''میں نے بیزاری سے جواب دیا۔ المجھے تو لگتا ہے کہ ..... آب بھی ساتھ بی کرے ال - "ال نے بظاہر عام ہے کہے میں کہا اور فون کوسمیٹنے کا۔ اس نے اس میں ہے ' رہم' نکالی اور احتیاط ہے جیب ين رکھالي۔

''اے کیوں رکھ رہے ہو؟''میں نے یو چھا۔ " دوم عنون سے عل وال کرا ہے کودوں کا۔ کل ازمير طيب تے مجھے ايک طائيشين نون سيٹ ديا ہے۔'' وہ

''شايد مجھےضرور کي نہيں۔'' ''شاید آپ او خردارت ہے۔ اس وقت آپ غیصے میں ہیں لیکن کل نہیں ہوں گے۔'' اس نے کہا اور یابر جاد

وہ میرارمز شای بنا جار ہاتھا۔ اے بتا تھا کہ میری نگاہ دن میں درجنوں بارسل ٹوک کی اسکرین کی طرف انتحق ہے اور سے بھی پتا تھا کہ کیوں اسمی ہے اور شاید وہ شیک ہی کہدر ہا تھا۔ مجھے بھراس فون کی ضرورت پڑسکتی تھی۔ یا یوں كهدلين كداك تهم كي ضرورت يؤسكتي تفي - بيدوي نمبرتها جو میں نے وقت رخصت تا جور کود یا تھا۔ آسیں اتی آسانی سے تونہیں ٹوئٹیں ۔ وہ ٹوٹ ٹوٹ کر بھر چڑ جاتی ہیں ۔ ول ہیں انہونیوں کی امیدرہتی ہے۔ گہرے یا نیوں کے اندر دیے جلانے کی کوشش جاری رکھنا، محبت کرنے والوں کی مجبوری ہولی ہے۔

میرااندیشه درست تقابه بجھےاورائیق کو باراہاؤس کی اس بحی تقریب میں نہیں بلایا سیا۔ بال سجاول کو تھوڑی ی تاخیر کے ساتھ دوت دے دی گئے۔ بودی بیکم نے اے " بِمَا لَى" كَا مِنا ورجه ويه ألا تما اور اسے خاص الْكَوْمِي

جاسوسى ڏائجسٽ 📆 🗗 ستمبر 2016ء

مہمانوں کے درمیان سے گزرتی بڑی آ <sup>بھت</sup>ی کے ساتھ آئٹی یر پیچی اور دوسری لڑ کی کے ہمراہ نشست پر جا بیٹھی۔ دونو ں لڑ کیاں درمیان میں تھیں ،لڑ کے دائمیں یا ٹمیں ہتھے۔زینب کے ساتھ ابراہیم تھااور دوسری لڑکی کے ساتھ کمال احمد۔

ابراہیم کے بازو کے زخم پر انجمی تک یقینا پٹی موجود تھی مگر اس بٹی کو تھلی آستین والے لبادے میں جھیا لیا گیا تھا۔وہ تھوڑ اسازینب کی طرف جھ کا اور مسکرا کراس ہے کچھ

وه بھی زبردئ مشکرائی اورا شات میں سر ہلا دیا۔ انیق نے مجھ سے کہا۔" لگتا ہے دونوں میں کچھانڈر اسٹینڈ تک ہوچکی ہے۔"

یں ہوباں ہے۔ '' مجھے تو بیہ وہی انڈراسٹینڈ نگ گلتی ہے شہزادے جو یالتو جانور کی سرکس کے رنگ ماسٹر کے ساتھ ہوتی ہے۔اس انڈ راسٹینڈ مگ کیے چھے زبر دست حق ، دباؤ اور مجبوری ہوتی

المراي كالطلب ع، زينب كوذرايا دهمكايا كيا ،و

''اس میں کوئی شینیں ہے ہتم دیکھوایں کی گود میں رہے ہوئے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔''

رہ واتعی خود کو بمشکل سنجالے ہوئے تھی۔ کسی ڈری ان جزیا کی طرح بلیٹی تھی جس کے اروگرد بڑے بڑے یروں والے عقاب بھڑ بھڑا رہے ہوں اور سے جاند گڑھی کے ایک سادہ ہے گھر میں دینے والی ایک سادہ تی لڑ کی تھی جو بچھ عرصہ سلے تک اسے مرحوم والدمواری فدا کے سینے یر سرر کے کرسونی تھی اور شاید گذیے گڑیوں ہے بھی اسکی ہوگی ، ابھی تو اس کے لاڈ دکھانے کے دن تھے، ماں باپ سے فر مانشیں کرنے اور ہم عمر سہلیوں کے ساتھ قلامچیں بھرنے کا ز مانی تھا اور اس بے جاری کو اپنوں سے سیکڑوں میل دور اس او کی دیواروں والے یارا ہاؤس میں جماری بھرکم کپٹروں اور زبوروں سے لاو کر بٹھا دیا گیا تھا۔ یہاں کوئی اس کا اینانبیس تفاء کوئی شاسانبیس تھا۔ وہ تو ان لوگوں کی زبان تک نہیں جھتی تھی۔ شایدان کے نام تک نہ جانتی ہو۔ ہاں وہ پھڑ چھڑاتے ہوئے و بوہیکل عقابول کے درمیان ایک تنها چزیاهی۔

میں نے دل ہی دل میں کہا ..... کھبراؤ نہ اے سہی ہونی چڑیا۔خودکو تنہانہ جھو،ہم تمہارے ساتھ ہیں،تم پر کوئی آ چ تیں آئے دیں گے۔ تم در دول رکھے والے مولوی قدا کی پیتیم پکی ہو.....اورتم اس جاندگڑھی کی رہنے والی بھی ہو

ں ٹیں میرا کوئی اینار ہتا تھا۔۔۔۔میرا بہت زیادہ اپنا۔اس '' دوسری نسبت'' ہے بھی تمہاری مدد کرنا میرا فرض ہے۔ میں تمہیں اس طرح طاقت اور دولت کی سولی پر تہیں چڑھنے

ہال مرے میں وؤے صاحب کی خواصیں مجی موجود تھیں اور ان میں مجھے تنبل کی جھلک بھی نظر آئی۔ وہ بہت بن تھنی تھی اور بول لگنا تھا کہ وڈے صاحب کی رکھیل تہیں بلکہ نوبیا ہتا ہوی ہے۔عورتوں اور لڑکیوں کے اس جھرمٹ میں روحی نا می لڑ کی بھی دکھائی دی جس ہے آج کل مسلل کی زبر دست رقابت چل رہی تھی ۔ وڈیو میں جھی دکھائی دیا کہ وہ کینے تو زنظروں سے خوبروسٹیل کو تاک رہی ہے۔ تقریب میں کئی طرح کی چھوٹی حچوٹی وسیس تھیں جن میں ایک گڑیا گڈے کو دود ھے میں نہلانا ، ہاتھون اور چرے پر مہندی نگاتا اور نہایت تیز مرچوں والے چاول کسی نویلا جا عورت کو کھلا ناا درا ہے یانی نہ پینے ویٹا، وغیرہ شال میں۔

سنبل اینا کام خوش اسلولی ہے انجام دے رہی گی وہ وؤے صاحب کو ایک اداؤل کے جال میں جرکے ہوئے تھی گا ہے رگا ہے وہ اے زیر دست نخر ہے وکھانی تھی اورنسو ہے بہاتی تھی۔ غالبًا اس کی محبت کا چواب محبت سے ویے سے مجھی انکار کرتی یا جانہ بناتی تھی۔ سجاول نے وڈے صاحب کو مجھا رکھا تھا کہ لاکی جب بھی سرکش کھوڑی والے تیور دکھائے تو د وائی کی گئی م مجرد پر سے لیے اس کے ہاتھ میں تھا دے۔وہ اے بات جیت کے ذریعے بالکل راح کر لے گا۔ ایکلے روز بھی جھے ایسا ہی ہوا۔ سبل اسجاول ے ملاقات کے لیے جلی آئی۔سفیدمیمنااس نے کلے سے لگا رکھا تھا۔ وہ جب بھی آتی تھی بڑی شان سے آئی تھی۔ ایک دو ملاز ما تنس، ایک دو مشاطا تمیں، دو تین گارڈ زیاس کے جلومیں ہوتے تھے۔ جب وہ سجاول کے پاس پہنچتی تھی تو ہے سب لوگ باہر کھڑے رہ جاتے تھے۔ اب کی دفعہ بھی ستنبل اورسجاول کے درمیان تقریباً ایک گھنٹا گفت وشنید

اس گفت وشنید کا خلاصہ جمعیں بعداز ال سجاول سے معلوم ہوا۔اس نے بتا یا۔'' زینب اور دوسری لڑکی شا نستہ کو بری طرح ڈرایا دھمکایا گیا ہے۔ خاص طورے زینب کو۔ کیونکہ وہ زیادہ مزاحمت کرر ہی تھی۔اس سے کہا گیا ہے کہ الروہ اڑیل ین دکھائے کی توان کے دارتوں کے ساتھ برا سلوک ہوگا۔ان کو جان کے لاکے پر کھتے ہیں۔"

جاسوسى دُائْجِست - 106 ستهبر 2016ء

میں خیر سے سکتا۔ میں خاص طور سے مولوی قدا کی بینی زینب سے لیے پریشان ہوں۔'

''وہ کیوں؟ وہ تمہاری''اس'' کے بنڈگی ہے اس
لیے؟'' حیاول نے طنز کیا۔اس کا اشارہ تا جور کی طرف تھا۔
ایک لیجے کے لیے میرا دل چاہا کہ اس پر بل پڑوں
گر پجرخود کوسنجالا۔ بزدگی کی وجہ سے نہیں ،اس حقیقت کی
وجہ ہے کہ وہ ایک منفرد فائٹر تھا۔ اگر اس سے مارا ماری
شروع ہوجاتی توسارا کھیل ہی بگڑجا تا اور جو بچھ بھی تھا، مجھے
مقابلہ کرتا کوئی آسان کا م نہیں تھا کہ حجاول کے پُراسرار گھونے کا
مقابلہ کرتا کوئی آسان کا م نہیں تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ و کھینے
میں تو ایک عام ہاتھ ہی نظر آتا تھا کیکن جانے والے جانے
میں تو ایک عام باتھ ہی نظر آتا تھا کیکن جانے والے جانے
میں تو ایک عام ہاتھ ہی نظر آتا تھا کیکن جانے والے جانے
میں تو ایک عام ہاتھ ہی نظر آتا تھا کیکن جانے والے جانے
میں تو ایک عام ہاتھ ہی تو تو کے گھا نے اتا رسکا تھا تو رہے گھا تھا۔
اس خاص حالت میں ہوتا تھا جس میں اس نے با گھ کا خشکہ جگر چہا یا تھا اور مجھ سے ہتھ جوڑگی کی تھی تو اس کا دایاں کا دایاں م

نا گیانی موت کا دوسرانا م تھا۔ میرے چرکے پر خیکنے والی سرخی دیکے کر جاول تا ڈیمیا کہاں کی بات مجھے پھر پر کی لگ گئی ہے۔ اس لے جلدی سے وہسکی کے بھرا گلاس میری طرف بڑھایا اور کیاا۔ ''دیکھو، میں نے کمی کا نام نیس لیا۔ بس یونمی ایک بات کی

ہے... تم بروی جالدی براہان جاتے ہو۔'' میں نے گلاس چوھالیا اورسگریٹ کے چند کش لے کرخو دکو پُرسکون کرنے کی پُرشش کی ۔ حیادل میرے لیے نیا گلاس محمرتے ہوئے بولا۔ '' میری سجھ جس کمیس آیا، تم ریب کے لیے فالتوطور پر پیشان کیوں ہو؟''

میں نے گاس ایک طرف ہٹا دیا۔" ویکھو جاول! یہ بات کوئی ڈھئی چھی ہیں کہ تم ایک ڈکیت ہو۔ تمہارا مسئلہ صرف مال اکٹھا کرنا ہے۔ تم یہاں پارا ہاؤس میں ہی جس اس اسٹے اس کام کے لیے ہو۔ تمہارا و ماغ بھی جس اسٹے اس کام کے بارے میں سوچ رہا ہے لیکن میں دوسری ہا تیں بھی اور کھیا اور سوچنا ہوں۔ جہاں تک میں جان پایا ہوں ، کمال احمد والی لوک کو تو جسمانی طور پر اس از دواجی بندھن کے اس سے تیار کر دیا گیا ہے ، مگر زینب تیار نہیں ہے۔ یعنی وہ پوری طرح محفوظ ۔۔۔ میں ہوسکی ہے۔ اس بات کا جوت خط طرح محفوظ ۔۔۔ میں ہوسکی ہے۔ اس بات کا جوت خط طرح مون کا جوت خط ہوں گا ہے۔ اور وہ کمینہ عالمگیر بھی میں سب اچھی طرح جانتا ہوگا۔ اس نے صرف اپنی کھال بچانے کے لیے اور اپنی بھایا ہوگا۔ اس نے صرف اپنی کھال بچانے کے لیے اور اپنی بھایا کہ کھی کو یہاں ''ڈلیور''

''جمن نے دھمگایا ہے؟'' ہیں نے پو چھا۔ ''دھمکانے ڈرانے والے کام یہاں ایک ہی ضبیث توکر تا ہے۔ ۔۔۔آ قا جان ، مجھوکہ وہ یہاں کا ایس ایج او ہے، جج بھی اور جلاد بھی۔ وڈا صاحب کسی حد تک نرم طبیعت کا مالک ہے مگر اس کی کمی اس سے اس وفادار ہرکارے نے پوری کررتھی ہے۔''

' ابراتیم اور زینب کا معامله کیبا چل رہاہے؟ " میں

نے یو جھا۔

''ان چندونوں میں ابراہیم بالکل کٹو ہوگیا ہے تہ یہ پر۔ سنا ہے کہ اس نے مال سے کہا ہے کہ وہ بالکل الی ہی افران ہے اپندی افران ہے ہوا ہتا تھا۔ یہ زینب جس طرح نماز روز ہے کی پابندی افران ہے وہ بھی ابراہیم کے دل کو بہت بھایا ہے۔ ویسے تو ونوں ہی کو ابراہیم کے دل کو بہت بھایا ہے۔ ویسے تو ورنوں ہی کروہ وغیرہ بھی کرتی ہیں۔ شادی کی تیاری کے طور پر دونوں لڑکوں نے اور خاص طور ہے ابراہیم نے اردو کے بچھے لفظ سیکھ رکھے ہیں۔ لڑکیوں کو ابراہیم نے اردو کے بچھے لفظ سیکھ رکھے ہیں۔ لڑکیوں کو ابراہیم نے اردو کے بچھے لفظ سیکھ رکھے ہیں۔ لڑکیوں کو ابراہی ہے کہ وہ اسے کہ خاوندوں سے بات کر سیس کی جارہی ہے کہ وہ اسے خاوندوں سے بات کر سیس ہیں۔

''تمہاری ہے ہے تو میں مطاب تکا ہے کہ زینب اس شادی پر راضی نہیں ہے۔''

م' یار! وہ تو بالزی ہے۔اس کے راضی ہونے یا نہ جونے سے کیا فرق پڑے گا۔ یہاں تو وہی پکھے ہوتا ہے جو ان لوگوں نے چاہناہے لئے

''اور ہم بیب کے ہونے دیں گے؟'' ''ہمرک ریاع ازاعم '''حاوا اربوا

'' ہم کیوں ٹا نگ اڑا تھی۔' سیاول پولا۔'' ہم ان لڑ کیوں کو بہاں نہیں لا سے نہ ہم ان کوشادی پر جبور کرر ہے ہیں۔ ویسے بھی ان کے ساتھ کوئی ایسا برا تو نیس ہور ہا۔ یہ عام سے تھروں کی ویباتی کڑیاں ہیں، اشخ بڑے خاندان کی بہوین جانمیں گی۔کروڑوں،ار پول میں تھیلیں گی۔''

و وکیکن جب ہی تھیلیں گی تاں جب زندہ رہیں گی۔ شایدتم مجول رہے ہوکہ یہاں اندر خانے اور معاملہ چل رہا

ہے۔ سجاول نے ذرا توقف کیا ، پھرسگریٹ کا طویل کش لے کر بولا۔'' تمہارا مطلب ہے کہ وڈے صاحب کے بیہ دونوں لڑ سے زہر ملے ہیں ....لیکن مہیمی تو دیکھو کہ لڑ کیاں مہمی زہر ملی ہیں۔ وہ پنجابی کی کیا مثال ہے ....مپ نوں سپ لڑے تے دوک کینوں کے بھے۔'' سپ لڑے تے دوک کینوں کے بھے۔''

جاسوسي ذائجسك -108 ستمبر 2016ء

المراق بالمراق بالمراق

''تم کیے کہہ کتے ہو کہوہ پوری طرح تیار نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے کہ .....''

''میں سب کچھ جانتا ہوں۔''میں نے سجاول کی بات کافی۔''میں نے خود اسے عالمگیر اور پیر ولایت کے پنچ سے جیٹرایا تھا۔خود اسے اسلام آیا د کے اسپتال میں پہنچایا تعا۔اب اسے اس اسپتال سے اغوا کر کے بیباں پہنچا دیا تمیا ہے۔ مجھے بقین ہے کہ وہ بالکل تیار نہیں ہے۔ وہ بہت زیادہ نقصان اٹھاسکتی ہے۔''

حاول کی پیشانی پرسوج کی سلومیں ابھر آئیں۔ ا کھے روز دو پہر کے وقت این این این فانسامال دوست ازمیرطیب کے ساتھ اس کے رہائٹی پورٹن کی جیت مراد حوب سینک رہاتھا۔ اس نے اشارے سے مجھے بھی ا دیر بلالیا ۔ از میرسرخ وسپید گول چېرے والا ایک صحبت مند و ا مرکز می می بندریا لوی کی صحت اب بهتر تھی اور و: ازمیر کے کندھے پر بیٹی انگھیلیاں کردہی تھی۔ کسی لا فیلے بیچے کی طرح وہ ہرونت زرق برق لباس میں نظر آئی ی - انگریزی کے توٹے مچھوٹے لفظوں میں، میں نے از میر کے ساتھ چند جملول کا تباولہ کیا اور اوپی کی صحت یا بی پر اے مبارک باودی۔ از مرهیب کی بات سے پتا چلا کہ اوی ا NEUROTOX ٹائے زہر یلامواد یا یا NEUROTOX کائے لاے۔ ٹایداے کی زیر کیے کینے نے کانا ہے گرجم ر کوئی خاص نشان نہیں ملا انتق کے جمعے اشارہ ہے دور بنكك كاستظر دكها يا ـ درمياني فاصله كم وبيش تين فرلا نك كالها ـ بنگلے کے سامنے لوگوں کی روطویل قطارین قطر آر بی تھیں۔ ان میں بیجے، بوز ہے اور تیں سے بٹائل تھے۔ اتنے فاصلے سے بھنی اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ علاقے کے مفلوک الحال لوگ اور کھیت مز دوروغیرہ ہیں۔ ' الگتا ہے کہ وہاں کچھ تعلیم کیا جارہا ہے۔'' میں نے

ہا۔ ''بال شاید آقا جان کچھ ہائٹ رہاہے۔'' ''دہ خسیس تو کسی کو دمڑی دینے والاجھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ پارا ہاؤس والے ہی مچھ تقسیم کررہے ہوں، تم ازمیرے پوچھوشایداہے کچھ پتا ہو۔'' ''نہیں، ازمیر صاحب نے بھی بیسین ابھی دیکھا

ہے۔'' بے شارلوگ موجود ہتے اور چیوٹی چیوٹی ٹولیوں میں مزید بھی آ رہے اہتے۔ کچھ ہیدِ ٹ ستے، پچھ سائیگلوں پر کچھ گدھا گاڑیوں دفیرہ پر

اندرخانے کی ہاتیں ہمیں سنبل یا جاناں کے ذریعے ہیں معلوم ہوتی ہمیں ، ور نہ عام ملاز مین توکسی کے ہارے میں ایک لفظ ہمی زبان سے نہیں نکالتے ہتے۔ جاناں اب بیچکے میں موجود تھی اور وہ بتاسکی تھی کہ وہاں کیا ماجرا ہے۔ شام کو شن نے حکمی ہے اجازت کی کہ میں ایک آ دھ گھنٹے کے لیے شک جانا چاہتا ہوں تا کہ اپنی بیوی سے ملاقات کر سکوں۔ حلی فی جانا چاہتا ہوں تا کہ اپنی بیوی سے ملاقات کر سکوں۔ حلی فی جانا ہون تا ارکر واپس جاری تھی بجھے بھی لے گئی۔ سامان خور ونوش اتار کر واپس جاری تھی بجھے بھی لے گئی۔ میں موجود ہتھے۔

جاناں سے جان کرنہال ہوگئی کہ بیں اس سے ملنے آیا ہوں۔لیکن وہ سے بھی جانتی تھی کہ میرا آتا ہے مقصد نہیں ہوگا۔ خہائی میں ملاقات ہوئی تو وہ میری بانہوں میں تسری ہی ۔اس کے ویلوٹ کے کڑھائی دار کرتے میں سے بڑی ولایتی تسم کی خوشبو آرہی تھی۔ وہ ہر وقت میڈ م لورین کے ساتھ رہتی تھی ادر سے خوشبو غالباً وہیں سے اس کے کپڑں میں شقل ہوئی

د پرار : وگائے دو پہرے میرادل کہ رہاتھا کہ آپ جناب کا د پرار : وگائے 'دواٹھلا کر ہولی۔

'' کیوں، دو پہر میں کیا خاص بات ہو گی تھی ؟'' '' دو پہر میں یہ خاص بات ہو گی تھی کہ آپ کی یہ بندی نیند سے جاگی تھی۔ میڈم نے رات کوئی ڈھائی ہج تک مجھ سے ٹانگیں دیوائیں کے تیل کریں دونوں بازو پھوڑا بن جاتے ہیں ۔۔۔۔ ویسے آیک بات ہے ، اب ش نے خود کو بہت جالیا ہے۔ اب یہ جست تہت زیادہ محمول نہیں

"كيامطلب؟"

'' مجی مجی بتاؤں؟''اس نے ذراشوخ نظرا نے کی کوشش کی۔ ''فی ہہ''

''جب میں میڈم کی ٹانگیں دہاتی ہوں تو آئیسیں بند کر لیتی ہول اور یہ سوچتی ہوں کہ میرے سامنے میڈم نہیں ۔۔۔۔۔ آپ لیئے ایں اور میں آپ کی ٹانگیں دہا رہی ہوں، پھر پتا بی نہیں چلتا، وقت گزرتا چلا جاتا ہے۔''اس نے کہااوراس کا چہرہ گا بی سانظر آنے لگا۔

''تم بجھے زیادہ بانس پر نہ چڑھایا کروتو بہتر ہے۔ اس طرح تم میرے ساتھ ساتھ خود کوبھی دھوکا دی ہو۔'' ''موٹ میں آو دھوکا ہوتا ہی نہیں ہے اور پر محبت ہے جنابے لیٹین نہ آئے تو کی وقت آ زیا کر دیکھ لیجے گا۔'' كر چونا خيزاده از از ايم ايك ايك دن كن كرگزار د با ب ''اچھا، زیادہ مکالے بازی شرکرو۔ میں یکھ ہوجھنے آیا ہوں تم سے۔آج دو پہریہاں کیا شور شرابا تھا۔ بہت بيوك قطارون من لكي موئ ستميد؟"

''میرا خیال تفا که آپ پارا ہاؤس میں ہیں، آپ کو ب پاہوگا۔

د دنبیں ، وہاں سب کی زبانوں پرتا لے ہیں۔'' اس نے ایک ادھ کھلی کھڑ کی کو بند کیا ادر پھرمیرے سامنے ہٹھتے ہوئے قدرے دھی آواز میں بولی۔''وڈے صاحب کے چیوٹے بیٹے ابراہیم نے اپنی ہونے والی ولہن کے نام پرصدقہ خیرات کیا ہے۔لگتا ہے کہ کانی مونی رقم آ قا جان کے حوالے کی گئی تھی تا کہ وہ علاقے کے سخی لوگول میں بانٹ دے۔اندازہ ہوتا ہے کہ ابراتیم ایک ہوتے والی دلبن زين يربري طرح فريفية بوچا ہے۔

"الاحلالالالا" البهت مي جزيل تو راش کي شکل ميں تھيں۔ آنا، حاول بيل وغيره ... با تي نفذرهم بهي هي کيلن په نفذرهم تولوگول عکے ساری نبیں بیٹی ہوگی۔ ہاں راش کے تین جار زک

ہوئے ایں ۔ نم کیسے کہا ملق ہوکہ نقدر تم ساری نہیں پیٹی ہوگی؟'' وہ راز داری کے لیج میں بولی۔ "میں نے پکھ دیر پہلے آتا جان اور میڈم کی تھول کی تی بچ سی ہے۔ میڈم كهدر اي تفي ..... بحو خدا كا وف كرد اغريول كا پيسا جي پید میں ڈال لیتے ہو۔ کوئی وہت بری پیاری لگ جائی ہے

ه بولا- ''بری ناری کلی تو مول ہے سہاری شکل

اس کے بعد دونوں طرف سے کانی تا بڑتو ز آگریزی یو لی تمنی \_لیکن ورواز ہ بند کر لیا تھیا اس لیے ہمجھ میں مجھ

من نے کہا۔"جوسدقہ خیرات کیا گیا ہے، وہ صرف ابراہیم کی طرف سے تھا؟''

' ہاں ،لگتا ہے کہ بڑے بھائی کمال کوشادی کا زیادہ شوق نبیں ہے۔شایداس کی وجہ پیجی ہے کہاس کی ووسری شادی ہے۔ پہلی بیوی فوت ہو چک ہے۔'

''اورکوئی خاص پات،جس کا پتا چلا ہو؟'' '' ابھی تو بس محبت اور انتظار کا بی بتا چل رہا ہے۔''

وہ میری آ جھوں میں جما تک کر ادا سے بولی سکن جب میرے چرکے پر مجیدگی دیسی تو تو را بات بدل من لگتا ہے

اس نے اپ رائی صے میں سے سارے کیلنڈر ار وادیے میں۔ یہ بات پارا ہاؤ کی ے آنے والی ایک المازمدنے

" كيلنذرا زراخ كاكيا مقصد؟"

'' شایدوه تاریخیں گنانہیں جاہتا۔ ملازمہنے سیجی بتایا ہے کہ وہ بلانا نہ سج اور شام زینب کے لیے گلدستہ ججوا تا ہاوراس کی خرخریت دریافت کرتا ہے۔ دو چار ملاقات مجنی کی ہیں لیکن پیدلا قات ان لوگوں کے رواج کے مطابق يرد ع كي اوث ين وولي ي-

میں جاناں کے پاس قریباؤیر ھے کھٹار کا۔اس دوران من ایک بار میڈم لورین کی جلک بھی نظر آئی۔ غالباً وہ جاناں کوجلد از جلد پھراہنے پاس دیکھنا جاتی تھی۔ میں شام چھ بے کے قریب پارا ہاؤی والی آئیا مگر وعن بدستو الجها ہوا تھا۔ جو کچھ ہوئے جار ہاتھا وہ بالکل غاط تھا۔ اے رو کے جانے کی ضرورت بھی۔ دوسر کی طرف یارا ہاؤس میں عادی کی جاریاں خامال طور پر نظر آنے لکی تھیں۔ را ہے کے وقت رہائتی جھے کے اندر سے کہوں گیت اوروف وغیرہ کی آواز یں میں سائی ویں کے بارا باؤس کے جن حسوں کو خولی ہنگا ہے کے دوران میں نقصان پہنچا تھا ان کوٹھیک کرل عمیا تھا اور وہاں میزر دشنیوں میں رات کے وقت بھی رنگ و روعن كاكام كباجار باتقائد

میں نے انیق سے محرر کیا در جاول سے بھی۔میرا خیال تھا کہ ابراہیم ہے ملاقات کر کے اے مورت حال ے آگا واکر نے کی کوشش کرتی جا ہے۔ جاول ای خیال کا جائی تیں تھا۔انیق اس کے سامنے توجیب رہالیکن بعد میں بھنائے کہے میں بولا۔" مجھے لگتاہے کہ جاول کوامر کی بوری کہہ کر ہم اس کی خباشت کاحق ادامیس کرر ہے ، اس میں تو برصغیر کے تمام بڑے بڑے سائڈ ہیروز کی خصوصیات جمع ہیں۔مظہر شاہ مصطفی قریش ، اسد بخاری اور انڈیا کے پران، رنجیت اور ؤین وغیرہ کی ساری بدکار بوں کو جمع کرلیا عائے تو وہ اس اسکیے سجاول میں موجود ہیں۔''

''اپنی چونج بندرکھا کرو۔ کسی دن اس نے من لیا ٹال توتمهار بسارے تخمینوں کو درست نابت کر کے دکھا دے گا۔ جھے صرف یہ بتاؤ کہ تمیں ابراہیم سے بات کرنی جا ہے

انت ف والمي الله عمر محايا مداس بات ك نشانی تھی کہ وہ سجیدگی ہے۔ وی رہا ہے۔ ذرا توقف سے

جاسوسى ڈائجسٹ 110 ستمبر 2016ء

انگارے

ای دوران میں مجھے نیم کنجا آ قا جان بھی نظر آ عمیا۔وہ تیزی سے قدم الماتا آرہا تھا۔ غالباً اے ہمی ان گران گارڈ زنے کال کر کیے ہی بلایا تھا۔اس کی تاک کی سلوث بہت نمایاں نظر آر ہی تھی۔ اس نے مجھے کڑی نظروں سے محورنے کے بعد کہا۔" تمہارے بہاں جا گنگ ٹریک کے یاس منڈال نے کا کیا مطلب ہے؟"

''میں آپ کو جواب دینا ضروری نہیں سجھتا۔'' اس کے لب و کہتے نے میرایاراہمی جڑ ھادیا۔

''جواب توحمهين دينا پڙے گا بچيہ جي۔'' وہ دانت چیں کر بولا۔"اس سے پہلے تم نے کچراکٹڈی کی طرف چہل تدی کی تھی۔ لگتا ہے چہل قدی کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے

آپ ..... اپنا لہجہ ٹیمیک کریں جان صاحب

وہ تو جیسے بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ تھیٹ کرمیری طرف آیااوریر اگریان پکرتا جابا میں نے دفائی انداز میں اس کی کھائی تمامی میرااییا کر اجیے بار درکے فلیتے کوآ گے۔ دکھا کیا۔ گاروز مجھے پریل پڑے۔ بھے برغالب آنان کے بھی ك بات ين كا مين في ايك كارد كي جرب يرايي بر ك فكررسيدكي اور دوس عكولات ماركردور بيميتك ديا-أيك وم چاروں طرف وجا چوکڑی کچ گئی ۔صورتِ حال کو نازک ویکماتوایک گارڈنے رائبل پرھی کر لی میں نے جمیت کر رائفل کا بیرل او پر اٹھا دیا اور گارو کی ٹاگوں سے درمیان تخضنے کی شرب لگائی۔وہ تزپ کر زمین پر کر کیا ،اب رانفل يرے ہاتھ ميں تھي ۔ دونوان کارزار نے بھي رانفليس تان لیں الیکن ٹریگر دیائے کی ہمت مجھ سیت کسی کوئیس ہوئی۔ بے حد تناؤ والا منظر تھا۔ آتا جان غصے میں چلّا رہا تھا۔ ''رانفلیں نیچ کرد۔ میں کہتا ہوں نیچ کرد۔''

يمي وقت تفاجب ميري نكاه جا كنگ زيك كي طرف اٹھو گئی۔ میں نے ابراہیم کو دیکھا۔ وہ ٹریک سوٹ میں تھا۔ اس كساتھ ايك باؤى گارؤ بھى ٹريك سوٹ ميں تھا۔ ابراہیم ٹریک ہے اتر آیا تھا اور میری طرف آر ہا تھا۔ وہ المريزى ميں يكاركر بولا۔"ميكيا ہور ہا ہے، كيا بے وقونی

اے دیکے کرمیں نے رائش فورا نینے کرلی۔ ایک گارڈ نے جیٹ کر بھے سے راغل لے لی۔ یہ وہی تھا جس کے ہرے پر میری کلے لی تھی۔ اس کے تھنے شون سے رعمین بورت التح الورن \_ مجمى فون رس ر باتعار اس مح ساتھي

بولا۔ ''جہاں تک مجھ ناچیز کی رائے ہے یہ کمال احمد اور ابراتهم برى فصلت كينيس بير - خدا خوني بين ان مير موجود ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ہم زینت کے سلسلے میں ایرانیم کو طریقے ہے آگاہ کریں تو دہ ہاری بات برغور کرے۔ "الكن بات كى كس طرح جائے؟"

"منے جی طرح مارے لوگ کرتے ہیں۔" ''میں جھانپڑ بار دوں گائم مسخری کررہے ہواور پیے بھی جانے ہوکہ ہمارے پاس زیادہ وفت نہیں ہے۔'' ، وطلمی صاحب سے مدد ما تک کرد کیج لیس <sup>ا</sup> '' بچھے نہیں لگتا کہ وہ حاول کی منظوری کے بغیر مدد

" آپ بی کوشوق چرها ہوا ہے سجاول کو آگے بڑھائے کا اور اس کی عزت میں اضافہ فرمانے کا۔آپ کی و عمل ہی گی وجہ سے ابراہیم کونا قب وغیرہ سے چھڑانے کا تَقر کیا سارا کریڈٹ حاول نے اپنے کھاتے میں ڈال لیا

س نے اس کی بات کونظرانداز کرتے ہوئے کہا۔ يك طريقه بوسكات - يا كي بال كالمرف جاكك ر یک بنا ہوا ہے۔شام کے وقت ابراہیم اور کبھی کبھی کمال ر دباں جا گنگ کرتے ہیں۔ اگر دبان ابراہیم ہے "أَ الْهَا تَأْ" للا قات بهو حال أو بات چيت كي راه نُكل سكتي

یہ بات انیق کے دل کوچی آئی ۔

ای شام میں چہل قدی کے انداز میں باراہاؤس کے انتہائی خوب صورت اور وسی باغ کی طرنب جاتا کیا۔ بجھے سا تھا کہ یہاں قدم قدم پری می کی وی کیمرے موجود ہیں۔ اس لیے میں بہت مختاط تھا۔ میں بالکل نارل انداز میں ادھر ادھر کھومتار ہا اور پھر جا گنگ ٹریک کے قریب چلا گیا۔ یہ وى وقت تقاجب ابراہیم جا گنگ کرتا ہوا گزرتا تھا۔اجا تک درختوں کی اوٹ ہے دو سطح گارڈز نظے اور میرے سامنے آ گئے۔ بیدوہی اپنٹل گارڈ زہتے جو ہنگا ہے کے بعد کسی ہائی فائی ایجنسی ہے متکوائے گئے تھے۔

"آپ كدهرجار بين؟"ايك موجيل كارۇنے تند کہتے میں یو جیا۔

" جا تو مبین نبین ر با ،صرف کھوم پھر ر ہا ہوں۔" '' آپ کی حرکات شک میں ڈالنے والی ہیں۔ آپ إدهر مار عما توتكريف المي 2" كاروت برسور كاب دار کیج میں کہا۔

جاسوسى دائجست 111 ستمبر 2016ء

ع روز نے بیستوررانلین تانے رکھیں۔ ابراہم نے انہیں تحكم ديا كدوه رائفليس نيج كرليس اور پيچيے بيث جائيں -گاروز جھے كينة توز نظروں سے ديكھتے ہوئے بيجھے ہت گئے۔ کی اور اوگ بھی موقع پر جمع ہو گئے تھے۔ " بیکیا ہور ا ب جی؟" ابراہیم نے الکش میں آ قا جان سے ور بافت کما۔

آ قا جان بھٹ پڑا۔''یے ٹھیک ہندہ نہیں ہے۔ سے ذراے کررہا ہے۔ یہ جاگئے ٹریک کے یاس منڈلارہا تھا کل مجمی ہدای وقت یہاں کھومتار ہاہے۔

جواب میں ابرائیم نے جو کھے کہا، اس نے مجھے حیران کردیا۔وہ بولا۔'' آقا جان! آپ اس پرکسی طرح کا شک نے کریں۔ مجھے اس پر اور سجاول صاحب پر بورا بھروسا

آ قا جان نے کہا۔'' بیٹا! آپ کو پتائبیں، آپ کے آس اس كتے در على بيں۔ ہم آپ كواس طرح غير محفوظ نہیں چیوڑ کتے۔ آپ اس سے بوچیس کہ یہ بہال کیوں

ابراہیم نے سوالی نظروں سے میری جانب ویکھا۔ ين نے كہا۔" أكر مجھے معلوم ہوتا كه اس طرف آ نا اتن تحق ر ساتھ منع ہے تو میں نہ آتا کیکن اصل بات تو یہ ہے کہ كاروز نے بہت برا روية اختيار كيا ہے اور ايسا آتا جان ساحب کے یہاں پہنچنے کے بعد ہوا ہے۔

آ قا جان ایک یار پر جملا کرره کیا۔ وہ پچھ بہت ہے۔ الفاظ بولنا جاہ رہا تھالیکن ابراہیم نے اے اشارے سے روک دیا۔ وہ سخت نصلے انداز میں یاؤں پنتا ہوا دوسری جانب چلا کیا۔ دو گارؤز مجی اس نے عقب میں گئے۔ ابراہیم نے زخی گارؤ کی فوری مرہم پٹی کا تھم ویا پھر اردگرد جمع مونے والے او کول کو بتایا کمیا کہ بیسب مجھ فلط نہی کی

ابراہیم نے مجھے کہا۔''مسٹرشاہ زیب اِحتہیں کوئی چوٺ وغير وټوننيس آ کي ؟''

' . منیں جیوٹے صاحب! میں بالک*ل ٹھیک ہو*ں۔'' ابراتیم بھے لے کر یارا باؤس کے رہائی سے ک طرف چل ویا۔ اس کے ساتھ جا گنگ کرنے والا اس کا باؤی گارڈ بھی ساتھ ہی تھا۔ جسے سے دیکھ کرخوشگوار جرت ہوئی کہ ایرانیم مجھے عمارت کے اس صے میں لے آیا ہے جو اہل خانہ کے اعتمال میں رہتا تھا۔ یہاں کی ج و فی اور آرائش ویجیجے سے قابل علی کے بیبال تغوش اعدام ماز ماؤیل

ك ماليدو يوكل في كيل كارو و أنكى وجوافيل بالإ ب يز ب محرانی درواز ہے، چیتوں پریش قیت فانوس اور دیواروں پر غالیج ۔ کہیں کہیں مصوری کے شاہ کارٹھی آوایزال تھے الكين جَسٌ حصے ميں ابراہيم ربائش پذير تھا، و بال مجھے کوئی تصوير نظر نبيس آئى۔ ابرائيم جهال جهال ے كزرتا تھا، ملاز مین مؤدب انداز میں رک جاتے ستھے یا مجرسلام کرتے

ایک وسع آرایت کرے می جہال کیس جیز کی خوشگوار حرارت موجود تھی۔ ابراہیم نے مجھے ایک اٹالین صوفے پر جیٹھنے کے لیے کہا۔ کسرتی جسم والا ہاؤی گارؤ جمعیں جیوڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ا گلے قریباً آ دھ گھنٹے میں میرےاورابراہیم کے درمیان کافی بیداہوئی۔اس نے دوستانہ ماحول میں میرے ساتھ جائے کی اور خشک میوہ جات کھائے ۔لگ ہی نہیں رہاتھا کہ وہ کسی نہا ہے الیے کبیر گھرانے کا فرد ہے،ان لوگول کے پرائے یک جہاز ہیں اور پیلوگ بے شار سال سونے یعنی قبل کے مالک جی کے وہ ایک بالکل عام ادر ساده سانو جوان لگنا تھااور یہ بقینااس کی ماں کی تربیت کا اثر تھا۔

الماجع في كها-"منزال زيب! عن عايد مهت عرصے تک ان کمحوں کو بھلانہ سکوں جب بل کی ایک طریق ہم اور دوسری طرف ناقب کے لوگ تھے۔ گولیاں بارش کی طرح برس رہی تھیں تم کے ان لوگوں کورو کا تھا اور مسٹر سجاول مجھے دہاں سے نکا کے میں کا سیاب عوے تھے۔ میں نے کہا۔ ''بی میں نے تو ایک کوش کی۔ شکر

ے کا دیروالے کے کامیال دی۔" « دهمیکن میں سجھتا ہوں کہ اس کا م کا حِتنا کریڈٹ مسٹر حاول کو جاتا ہے اتنا ہی تم کو مجمی جاتا ہے۔مسر سحاول ک طرح تمہارے لیے بھی میں احسان مندی کے جذبات

محسوس کرتا ہول یہ' وہ صاف کوئی سے بولا۔ میں نے شکر پیہ ادا کیا۔ ہمار سے درمیان سے تفتیکو انگریزی میں ہوری تھتی۔ ابراہیم ٹھیک انگلش بول لیتا تھا۔ این بارے میں، میں نے اے بتایا کہ چونکہ میں ایک عرصه اسلام آبا ويم ايك آئرش سفارت كاركا لمازم ربابول اس کیے ''نونی پھوٹی''انکلش بول لیتا ہوں۔

ابراہیم نے کہا۔''مسٹرشاوزیب! ابھی جووا قعہ ہوا مجھے اس کا بہت افسوں ہے۔ میں '' پچلا آتا جان'' کی طرف ہے بھی تم ہے مغذرت کرتا ہوں۔ انٹیں جلدی غصہ آجا تا ے کون دوروں ال کے برے کوئل مقیقت میں ہے کہ میمال

جاسوسى دائجست 112 ستمبر 2016ء

اللهاي المالية المالية

پارا ہاؤس گازیادہ تر انتظام چھا آتا جان اور طلمی صاحب نے ہی سنجال رکھا ہے۔۔۔۔ بلکہ بیشتر ذھنے داریاں چھا پر ہی جیں۔''

بچھے بیہ جان کر جیرت ہوئی کہ ابراہیم آتا جان کو چھا کبہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ روز بروز ہمارا بیا حساس بڑھتا جارہا تھا کہ آتا جان کے پنج یہاں بہت مضبوطی سے گڑے ہوئے ہیں اوروڈ سے صاحب کی وجہ سے پاراہا دُس والے آتا جان کی بہت کی غلطیوں کو نظر انداز بھی کرتے ہیں۔ ابرائیم کی تفتیکو میں بھی بیتنیب موجود تھی کہ ہم چھا آتا جان کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کریں۔ ابراہیم گواہمی تھوڑی دیر پہلے ہونے والی جمز پ کا مجھی افسوس تھا۔

ابراہیم نے اپنی جمدری داڑھی کو انگیوں سے سہلاتے ہوئے کہا۔'' مجھے لگتا ہے مسٹر شاہ زیب کہ تمہاری طبیعت بن مجسس زیادہ ہے۔ تم گھوستے پھرتے رہے ہواور مسلم بھی گارڈز کو شک میں مبتلا کردیتے ہو۔''

یں نے کہا۔" آپ سے کچی بات کہوں، آپ برانہ نے گا۔اس م جیگار ڈز کا خیک غلط بیس تھا۔"

" کیا مطلب؟" جوال سال ابرائیم نے جرت سے محسن بٹ پٹائیس۔

"میں واقعی پانگ کے ساتھ جا گنگ ٹریک کی طرف آیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ کس طرح میری اور آپ کی ملاقات ہوجائے۔"

ابراہیم کی جرت بڑھ گئی۔ وہ انہی تک ٹریکٹ سے
میں تھا اورصوفے میں وہشن کر ہیمتا ہوا بالکل نو مراؤ کا لگ
ریا تھا۔ ایک بارلیش کا کی لوائے۔ '' ایک کیا فور کی شرورت
بر گئی تھی، مجھ سے ملاقات کی ا'' اس نے دریا فت کیا۔
'' ضرورت فوری بھی ہے اور بہت اہم مجی۔'' میں
نے کہا پھر قریب رکھے دائمنگ پیڈ پر چندالفاظ کا کھے کرا براہیم
کی طرف بڑھائے۔ میں نے لکھا تھا۔'' ابراہیم اس کمرے
میں تمرانی کے لیے کوئی آؤیو، وڈیوسٹم تو موجو وہیں ؟''
ابراہیم نے مزید حیرت ذوہ ہوتے ہوئے کہا۔
دمنیں، یہاں ایسا پچھ نہیں ہے، تم تسلی سے بات کر سکتے

وقت جنایا اس مرحے یہ اس کے کہنا دروازے پر تدھم دستک دروازہ بندتھا۔ میں نے کہ اس سے پہلے جی کہنا دروازے پر تدھم دستک دروازہ بندتھا۔ میں نے کہ ہورد کی اجازت ملنے پر ایک خوش پوش سروقد کموں گا ایک سے ہدرد کی ملاز مدا ندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں تازہ پھولوں کا جس سے دور تھیں۔ اس کے ہاتھ میں تازہ پھولوں کا جس سے دور تھیں۔ اس کے ہاتھ میں تازہ ہوئی کے دور تھیں۔ ایرائیم اپنے فرا شوخ میں کدور تھیں۔ ایرائیم اپنے فرا شوخ میں کا تیرائیم اپنے فرا شوخ میں کا تیرائیم اپنے نظروں سے ایرائیم کی طرف کی افروار کی کے کہنے اور ان کے کہنے اور ان کے کہنے کی میں تعدید کا تیرائیم کی کہنے کی انہوں کی گا تیجہ سبٹ میں کہنے کی میں تعدید کی دور آگی کے کہنے کہنے کی کہ

کی طرف بڑھا دیا۔ ابراہیم نے گلدستہ میز پر رکھا اور ایک نصے سے گارڈ پر پچے لکھ کر گلدستے میں رکھ دیا۔ بعداز اں اس نے یہ گلدستہ درمیانی عمر کی خوش پوش ملازمہ کو داپس دے دیا۔ میں مجھ کیا تھا کہ میہ وہی گلدستہ ہے جس کے بارے میں مجھے جاناں نے بتایا تھا۔ یہ گلدستہ زینب کو بھیجا جاراہا تھا۔ ابراہیم نے مالے زبان میں ملازمہ سے پچھے کہا بھی۔ شاید زینب کی خیر خیر بہتہ دریافت کی تھی۔

ملاز مہ کیگی جیکی آواپس چگی گئی۔ ابراہیم کے دیلے پتلے چبرے پر تجیب کی محبت ہسری روشن تھی۔ میں نے اس سے مخاطب ہوکر کہا۔''میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔لیکن ڈرتا ہوں گہآپ برانہ مان چا تھیں۔''

وہ ذرا توقف کرئے بولایہ'' برا کیں انوں گا۔ وچھو ''

'' پیخوب مورت گلدستا پ نے کم کو بیجا ہے؟'' '' پید فاتی موال ہے، گراب تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو بتادیما ہوں ۔۔۔۔ پیمبری ہونے والی دلین کے لیے تھا۔'' بتادیما ہوں ۔۔۔۔ پیمبری ہوتے والی دلین کے لیے تھا۔'' '' لگتا ہے کہ آپ بہت پیار کرنے گئے ہیں اس

' مسترشاه زیب!تم کمیا کهنا چاہتے ہو؟'' ابراہیم کی پیشانی پر ہلکا رامل آسمیا۔

''ایک ہار پھر گتائی کی معانی چاہتا ہوں۔آپ اپنی ہونے والی دلہن سے رہتے بیار کرتے ہیں۔آپ میہ ہرگز نہیں چاہیں کے کہا ہے آپ کی ذات کی دجہ سے کوئی شدید نقصان گنجے،کیا آپ جا ہیں گے؟''

ا نقصان کینچ، کیا آپ چا ان کے؟' ''مشرشاہ زیب! یم کی کیا تیں کررہ ہو؟' ''میں وہی یا تیں کررہا ہوں، جو جھے کرنی چاہیں ۔ اس لیے کہ میں وہ پڑھ جانتا ہوں جوابھی آپ نہیں جانتے ۔ آپ کی ہونے والی دلہن شاید ویسا ہی نقصان افعا گئی ہے حبیبا آپ کے بڑے بڑے بھائی کی دلہن نے تین سال پہلے اٹھا یا تھا۔۔۔۔۔''

"بلیز ،شٹ آپ۔" ابراہیم کا چبرہ تمتما گیا۔ وال کلاک کی مدھر موسیقی نے شام کے سات ہے کا وقت بتایا۔ اس کمرے میں ہم آکیلے تھے۔ کمرے کا اکلوتا ورواز و بندتھا۔ میں نے کہا۔" ابراہم! میں آپ سے جو پچھے کہوں گا ایک ہے تعدر د کی حیثیت سے کبوں گا اور آپ سے مجسی ہے تو تع رکھوں گا کہ آپ میری سے با تیں اپنے تک ہی محدود رکھیں کے ابراہیم این تھے کیلے میر سے ہاتھ آیک ایسا معاد و رکھیں کے ابراہیم این تھے کیلے میر سے ہاتھ آیک ایسا

د با جار ہاہے۔ اگر والدین کی مرضی سے بیز ہر دیا جارہا ہے توکس لیے؟ کیااس فیملی کے پچھاورلوگ بھی اس متم کی زہر خورانی کاشکار ہیں؟ وغیرہ دغیرہ-

ابراہیم نے ان میں ہے کس وال کا جواب نہیں دیا۔ نہ ہی وہ یہ بات مانے کو نیارتھا کہ اس کے کھانے میں کسی طرح کاز ہرشامل ہوتا ہے۔وہ میری معلومات کو ناقص قرار دے رہا تھا گراپی بات کا کھوکھلاین خود اے بھی محسوس ہور ہاتھا۔ آخروہ بولا۔ مسٹرشاہ زیب! اگر ہم کچھ دیر کے ليے فرض كرليس كدواقعي جاري خوراك ميں زہر شامل كياجا تا ہے ..... اور یہ مجمی فرض کر لیں کہ جارے والدین نے ہمارے لیے جن دلہنوں کا انظام کیا ہے ان میں بھی زہر کے خلاف توت مدافعت پيدا کي گئي ہے، تو پھرتم په بات کيول كهدر ب موكد ميرى موت والى ولبن مرك ذات ب نقصان اٹھاسکتی ہے؟''

میں نے طویل سانس کیتے ہوئے کہا۔ و حصوثے ساحب! مات میں اس لیے کہدر ہاہوں کہ مجھے باہے کہ آ \_ او کول کے ساتھ دھوکا کیا جارہا ہے۔ اس میں آپ لو کوں کا یا لکل کوئی قصور تیں۔ تصوران لوگوں کا ہے جن کے ؤتے ہے کام لگا یا حمیا تھا۔ انہوں نے فی ولبمن آپ ہے آیک کروڑ ہے ڈیا وہ معاوضہ حاصل کیا ہے مگران میں سے کم از کم ایک دین ایس کے جو وعدے کے مطابق یوری طرح محفوظ مجیں ہے اور و ود اس آپ والی ہے۔'' "كياتم دين كوجانية وو؟" إيراميم في كرزال لجح

''جی ہاں ، آج سے چند ماہ پہلے میں ای گا وُں میں تھا جہاں پیر ہائش پذیر تھی اور مجھے یقین ہے کہ جب میں آ پ کو اس زینب نا می لوک کے دیگر حالات بتاؤں کا آو آپ کومزید

''تم حیران کرنے پر تلے ہوئے ہوتو کرتے جاؤ۔ میں تہیں روکوں گانہیں۔''

میں نے ابراہیم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ " جھوٹے صاحب! میں اچھی طرح جانیا ہوں کہ آپ وونوں بھائی نیک اور خدا ترس ہیں۔آپ کسی کے ساتھ ز بردی اور ناانصانی کاسوچ مجمی نہیں کتے ۔ آپ مجھے صرف اتنی بات بتا دیں که آپ دونوں بھائیوں تک مید دلہنیں کس

تعقام میں کوئی واسکی چینی بات مبیں ہے۔ حارے والدين نے چيا آتا جان کے دیتے سے کام نگایا تھا۔ جمیں

اس خط کے ذریعے مجھے آپ دونوں جمائیوں کی دلہنوں کے یارے میں کچھ معلومات حانسل ہو تمیں۔ مجھے پتا چلا کہ ان لژکیوں کوروزانہ کی خوراک میں ایک خاص زہر کی ڈوز دی جار ہی ہے۔ یہ کام ایک عرصے سے جاری تھا اور اس ڈوز کا مقصد الناكز كيوں ميں زہر كى اميونی پيدا كرنا تھا۔ اس ڈوز میں استعمال ہونے والا زہر یلاعضر سانپوں سے حاصل کیا عمیا تھا اور بیرسانب ایک بیرولایت ٹائ محض کی ملکیت تھے۔ مجھے مزید جنجو ہوئی .... شروع میں میرا خیال تھا کہ شِیا بدان لڑ کیوں کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچا تا مقصود ہے کیکین پھر پتا چلا کہاؤ کیوں کے خون میں شامل کمیا جانے والا ز ہر کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ خودلا کیوں کو التكان بي الح الح الح الح

من خاموش ہوکر ابراہیم کا چیرہ دیکھنے لگا۔ وہاں کئی رنگ آجارے تھے۔ کے دیر بعداس نے یو جھا۔"الرکیوں الس سے انسان بنے سکتا ہے؟''

'' آپ دونوں بھائیوں سے۔اور آپ سے بات اچھی طرح جانے ہیں۔ آپ کے جسول میں زہر موجود ہے ادر یہ کوئی قدرتی عارضہ تبین ہے۔ یہ زہرایک طویل عرصے ہے آپ کے جسموں میں وافل کیا جار ہا ہے اور میں چھر کہوں گاه آپ اس صورت حال سے لاعلم میں ہیں۔

ابراہیم کی بیشان پر نسینے کا فمی نمودار ہوگئی۔وہ تعجب ے میری طرف ویکھ رہا تھا۔ اے جیسے یقین نہیں ہور ہا تھا کہ میں نے اتنے تھوڑ کے عرصے میں اتنی زیادہ معلومات حاصل کرلی ہیں۔ ' وجمہیں ہے سے بھی معلوم ہوا؟''اس نے یو چھا۔

میں دوبارہ عرض کروں گا، آپ اس سارے معاملے کوصرف اس طرح دیکھیں کہ مجھے آپ سے جدردی ہے اور میں اپنی بساط کے مطابق آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میرے ہاتھ ایک خط لگا تھا۔اس خط کی وجہ ہے میرے اندر بجش پیدا ہوا۔ بیرای تجتس کا متیجه تھا کہ میں یہاں تک پہنچا اور مجھے آپ دوٹو ل میمائیوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوئیں۔

''تم جو ہاتیں بیان کرر ہے ہو، ان کا پتاتمہارے سوا اور کس کو ہے؟

"أب مجمعين كما بمي بيد بالتم صرف مجر تك إين -" الح وى يوره سك على يوے اور إيراقي ك درمیان کافی اہم بات چیت ہوئی۔ میرے ذہن میں اہم سوال یمی تھے کہ دونوں بھائیوں گوز ہر کیوں اور کب ہے

جاسوسى دائجست 114 ستهبر 2016ء

www.wapakaocheby.com

نیک، دین دارگھرانوں ہے تعلق رکھنے دالی ایسی لڑکیاں چاہیے تھیں جو ہے آسراہوں۔ دہ ایک بارہارے خاندان کا حصہ بن جائیں تو پھر یہی خاندان ان کاسب پچھ ہوجائے۔ ہمارے پچھے ایسے مسائل جیں جن کی دجہ ہے ہم رشتے داریاں ادرمیل ملاقات وغیرہ افورڈ نہیں کر کتے ۔''

آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے ایس لڑکیاں ڈھونڈی کئی ہیں جن کا آگے چیچے کوئی نہیں۔ اگر کوئی ہے تو اسے محقول رقم دے دی گئی ہے اور اب بیلا کیاں اپنے ماضی سے بالکل علامہ ہیں؟''

"بال علیحدہ ہیں مگرا پئی رضا مندی ہے۔"
میں نے ایک کمی سانس لے کرنفی میں سر ہلایا۔
مونیس چھوٹے صاحب! جھے افسوں سے کہنا پڑتا ہے کہ
ارے میں دونوں باتیں درست نہیں ہیں۔ کم از کم زبینب کے
بارے میں ویہ بات یقین سے کہ سکتا ہوں۔ بے شک اس
ارے میں ویہ بات یقین سے کہ سکتا ہوں۔ بے شک اس
ارے میں ویہ بات نیس ہیں لیکن وہ اپنے ماضی ہے بالکل
میلیحدہ نہیں ہے ، اس کے اپنے ہیں جن سے وہ محبت کرنی
ہے۔ جنہیں گاہے بگاہے و کھنے اور ملنے کی خواہش مند ہے
اور آپ کی افر شامندگی والی بات بھی غلط ہے۔ زبینب
اپنی رضا مندی سے بہاں نہیں ہے۔ اس پر جو بیت رہی
اپنی رضا مندی سے بہاں نہیں ہے۔ اس پر جو بیت رہی
ہے، وہی جانی ہوگی۔ شاید آپ کو بتا نہ ہو، اسے یہاں چہنچنے
لیے ہیں لیکن ظاہر ہے ہے، ویک ہوجا نے گالیکن تب بک ویون کی
بہت جلد آپ کوسب معلوم ہوجا نے گالیکن تب بک ویون کی
بہت جلد آپ کوسب معلوم ہوجا نے گالیکن تب بک ویون

''کس نے ڈرایاد حرکایا ہے ؟'' ''میں نام لیمانہیں چاہتا کیکن بھے اندازہ ہے کہ آپ بھی اس پارا ہاؤس کے کرتا دھرتا کو اچھی طرح جانے ہیں۔''

نوعمرا براہیم کی آتھوں میں سوچ کی پر چھائیاں کچھ
ادر گہری ہوگئیں۔ وہ مزید ہے چین نظرآنے لگا۔ وہ بمشکل
اٹھارہ انیس سال کا ہوگا۔ میری اور اس کی عمر میں کئی سال کا
فرق تھالیکن بیس اے احترام ہے ہی مخاطب کرد ہاتھا۔ بیس
نے کہا۔'' چھوٹے صاحب! گتاخی معاف کریں۔ یہاں
صورت حال آپ کی سوچ سے زیادہ شکین ہے۔ بیس آپ
سے اس معالے میں کھل کر بات کرتا چاہتا ہوں کیکن یہ بات
تب ہی ہوسکتی ہے جب آپ بھی مجھے پر اعتاد کریں۔ بیس
آپ کو پھین دلاتیا ہوں ۔۔۔۔ بیس کھی جرمقام پر اپنا ہوں اس بیس

نوعمر ابراہیم شدید ترین کھٹش کا شکار نظر آرہا تھا۔
آیک ہی وقت میں وہ مجھ سے گھبراہی رہا تھااور مجھ پر بھروسا
کرنا بھی چاہ مہا تھا۔ جب میں نے اسے میہاں تک بتا دیا
کہ تین دن پہلے میں اس کھانے کا نمونہ بھی حاصل کر چکا
موں جوان دونوں بھائیوں نے کھایا تھا تو وہ آیک دم ہارا ہوا
سا دکھائی و ہے رگا۔ وہ مجھ گیا تھا کہ میں معالمے کی خاصی
گہرائی نا پ چکا ہوں ۔۔۔۔اس کے ساتھ ساتھ اس کا پہلے تھیں
مجھی بختہ ہوتا چلا جارہا تھا کہ میں ہے دل سے اس کی بھلائی
جھی بختہ ہوتا چلا جارہا تھا کہ میں سے دل سے اس کی بھلائی

اس نے بچھ سے کہا کہ ہم کل مبح اس بارے میں پھر بات کریں گے۔ تب تک میں اپنی زبان بالکل بندر کھوں اوریہال ہونے والی گفتگو کی بھنگ بھی کسی کرننہ پڑنے دوں۔ میں نے وعدہ کرلیا۔

ا گلے روز شبح سویرے ایرانیم نے بچھے طاب کرلیا۔ لگنا تھا کہ میری طرح رات کو وہ بھی تکمل نینڈنہیں لے سکا ہے۔ اس کی آتھ میں متورم اور چیر آٹھیا ہوا ساتھا۔ آج گفتگو کے آغاز ہی میں ابرائیم نے تشاہم کیا کہ زبرخوراتی کی حد تک میر کی معلومات درست جی لیکن اس نے میہ برگز نہیں تا یا کہ اے اور کمال کو بیز ہر کب ہے اور کیوں دیا جارہا ہے۔ نہیں ہی اس امر پر روشنی ڈالی کے والدین اپنے ہاتھوں سے انہیں زبرخورانی کا شکار کیوں بناتے ہیں۔

اس کی گفتگو سفے سے بعد میں نے کہا۔ ''چھوٹے صاحب!اب کو یا ہدات صاف ہوگئ ہے کہ آپ کے لیے اسی دائیں بہال لاگی گئی جی جن کے بارے میں کہا جارہا ہے کہان میں زہر کے لیے توب مدافعت موجود ہے ادر وہ آپ کے ساتھ تاریل از دواجی زندگی گزار سکتی جیں۔'

نوعمرابرا ہیم نے اثبات میں سر ہلا یا۔ ''لیکن چھوٹے صاحب! میں اپنی بات پر قائم موں۔ ان میں کم از کم ایک لڑکی قوت بدا فعت نہیں رکھتی۔ اور وہ دبی آپ کی ہونے والی رکبن ہے۔''

''میں تمہاری اس رائے کوئبیں مانتا۔ ہم پورااطمینان حکا ہیں۔''

سے ایں۔ \*\*کی طریح''

جاسوسى دائجسك ح 115 ستمبر 2016ء

''تم بار بار دھوکا ..... دھوکا کیوں کہدر ہے ہو؟''تحل مزاج ابراہیم فی کیا۔" کیا جوت ہے تمہارے یاس مکس بنياد پرسيالزام لگار ۽ هو؟"

"میں خود شوت ہول چھوٹے صاحب!" میں نے بھی سکھے لہج میں کہا۔"میں چھم دیر گواہ ہول۔سب کھ میرے سامنے ہوا ہے۔ اس لڑکی زینب کو حاصل کرنے کے کے اس برظلم کی انتباکی گئی ہے۔ اس کوعر صے تک اندیھا دھندز ہر لیے کشتے کی ڈوز دی گئی ہے۔ یہ بستر سے جا لگی تھی۔اس کے بارے میں مشہور کر دیا گیا تھا کہ اسے کوئی خطرناک بیاری ہے اور جب اس کے والدامام مسجد مولوی فدا کوحقیقت کاعلم ہواتوان کے ساتھ وہ سلوک کیا حمیاجس پر آ \_ تقین نہیں کریں گے۔ انہیں جان سے مار دیا گیا۔ يرے پائ جوت بين اس كے۔ يه مين اى تماجس نے زیب کوان درندوں کے چنگل ہے چیٹرایا اور اسلام آباد کے اسپتال تک پہنچا یا۔ وہاں ماہر ڈاکٹروں کی تگرانی میں اس کا علاج ہور ہا تھا۔ پچھلی جعرات کو اے اس اسپتال ہے اغوا کیا گیا ہے اور سیرها آپ کے پاس پہنچا دیا ممیا ہے۔آب انکش اخبار تو یو ہوں گے۔اس تاری كَ اخبار مُنْكُواليس \_آ بِ كُواس اغوا كاثبوت لل جائے گا۔'' میں نے ویکھا ارامیم کے ہاتھوں پررعشہ سانمودار ہور ہا تھا۔ وہ بہت المحمی ہوئی نظرواں سے مجھے و بکیدر ہا تھا۔ '' پیر بہت ہمت والی او کی ہے جھولے صاحب، اور شایر ہے لز کیاں ہوتی ہی ہے۔ والی ہیں۔ان کے تازک جسموں تیں شایدلو ہے کا جگر ہوتا ہے۔ سب کہ مہر کر جی جرے یہ مكراب رهتى جي - إن كے خيدہ سر، ان كے كرے ہوئے گھونگھٹ، ان کی جھکی ہوئی پلکیں ، اپنے اندر بہت می

قيامتيں حصاليتی ہيں۔'' ' 'تم جذباتی تقریر کررے ہو۔ میں تمہیں تفوی بات بتار ہا ہوں۔ دونوں لڑ کیوں کا بلڈ نمیٹ ہوا ہے .....اور نتیجہ

ہاری مرضی کے مطابق لکلا ہے۔'' ''لیکن سیجی تو ہوسکتا ہے کہ نتیجہ مرضی کے مطابق ٹکالا

حميا ہو. " اكميا مطلب؟" ''اگرآپ برانه مانین تو مجھے بتائیں که نیسٹ کس

المار عدداني استال على ذاكر حال ال

جاسوسى دَائْجست ﴿ 116 ستمبر 2016 ء

ندویا ہو۔ مہاں آوے کا آواہ ل بگر اووا ہے۔ ''مسٹرشاہ زیب!تم ہر کسی پرالزام دھرر ہے ہو۔ کیا مهمیں بہاں صرف جھوٹے اور مکار بی تظرآ رہے ہیں؟'' ''میں بیا*گتا خی نہیں کرسکتا لیکن ا تنا ضرور کھو*ں گا کہ یہاں بہت ہے لوگ ایسے ہیں جو د فادار ہونے کے باوجود و فادار نہیں ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ ا بني ہونے والی شريک حيات كا بلد نميٹ ایک دفعہ پھر كرا

تم میری الجھنیں بڑھانے کے سوا اور کچھ نہیں کررے ہومٹرشاہ زیب ..... ' شاید ابراہیم کھاور بھی کہتا لیکن اسی دوران میں اس کے سیل فون پر کال آخمی - اس نے اسکرین کی طرف دیکھا اور ورا معوب نظر آنے لگا۔ "جي جيا جان!"اس نے كہااوراك كرماتوني محكم باتھ ے اشارہ کیا کہ میں اب جاسکتا ہوں۔

میں باہرنکل آیا، وہ فون سننے میں مصردف ہو گیا۔ یقینااس نے چیا جان کا لفظ ای نیم سمنج کرخت صورت آ قا جان کے لیے احتمال کیا تھا۔ آ قا جان کے پاس بتاہیں کیا أبدر مظی تھی کہ اس کی تمنی نمایاں خامیوں نکے باوجود یارا باؤس والے اس پراعماد رکتے تھے اور اس کے مشوروں کو ا ہم ترین حیثیت دیتے تھے۔

والی کرے میں آ کر میں نے انیق سے کہا کیدوہ یارا ہاؤس کے پراٹر پیٹ البیتال میں کام کرتے والے کسی ڈاکٹر خان کے بارے بی معلومات حاصل کرے۔ایسے کاموں کے لیے این ہمہ دفت تیار رہتا تھا ۔ وہ فوراً اپنے بندريا والے دوست از مير طيب كي طرف رواند ہو گيا۔اس كَ والهِي قَرِيبًا أَيِكَ كَعَظِ بعد مونَى \_ جِيو ثبيَّةٍ بن بولا \_ ''اگر پہلوان حشمت یہاں ہوتا توضرور آپ کے لیے اپنا کوئی اچھا ساشعر شخب كرتاجس ميں آپ كى آئلھوں كۇ دىكول ۋوۋے'' قرار دیا جا تا اور آپ کی ذہنی صحت کے بار مے میں شکوک و شبهات كالظهاركياجاتا."

"میں نے ایسا کیا کردیا ہے؟"

'' آج کل آپ کوا کثر مؤنث چیزیں نذکر اور مذکر، مؤنث نظرآ رہی ہیں۔ پہلے آپ نے ازمیر کی بندریا کو بندر سمجمااوراب ڈاکٹر خان کو فی میل کے بچائے میل سمجھ رہے ہیں، کل کلال آپ بھے بھی انیقہ قرار دے دیں گے۔" " کیا کہنا جاتے ہو؟" الوقا كثر بنان تورت على بالهي بورا نام معلوم

'' پیجی تو ہو سکتا ہے کہ ڈواکٹر خان نے روالت ور ہے۔ ''تین جوا سے حال ہی میس کیا را ہاؤس کے اسپتال میں بطور

انگارے ب، اب اگر ائیق اطلاع نہ دیتا توسجاول کے دل میں گرہ بیٹھتی۔ صورت حال اب نارمل ہو چکی تھی ، میں نے انیق ے بوچھا۔ " ہاں ، کوئی نتی ہات معلوم ہوئی ڈ اکٹر خان کے بارے میں؟''

ائيل انكثاف أنكيز ليح من بولا-"مارے ليے ایک بڑی دھا کا خیز اطلاع ہے جی ..... ڈاکٹر خان کا پورا نام ڈاکٹر ارم خان ہے اور ہم اس سے پہلے بھی شرف ملاقات

میرے ذہن میں زوردار دھا کا ہوا اور میں جیرت ے انبق کا منہ تکنے لگا۔اس نے اثبات میں سر بلایا۔میری نگاموں کے سامنے ملنگی ڈیرے کے مناظر آگئے۔ چوڑے ما تھے اور ذرا بھاری کندھوں والی ڈاکٹر ارم جوایے معاول رضوان ٹی پر جان چیز کی تھی۔ ملنگی ڈیرے کے بیرا مراریہ خانول میں اس نے نہایت خوبرور خوان کواینا '' پاین'' کر رکھا تھا۔وہ جنون کی حد تک اس ہے وابستی ۔ابٹی راتوں کوائن ہے گر ماتی تھی اور اس پر نواز شوں کی ہارش رکھتی تھی نگراس کوالیخ تھم کے خلاف چلتا نہیں و کیوسکتی تھی اور جب وہ خلاف جلا تھا تو وہ آگ بگولا ہو گئ تھی۔اس نے رضوان کے ساتھ منگی ڈیرا جھوڑنے ہے انکار کیا اور مجبوراً رضوان ئے اسے زقمی کر کے کلینک کے ہاتھ روم میں بند کر دیا۔ بعدازاں جب ہم بھگی ڈیرے ہے نکل گئے اور رضوان، این کے ساتھ چاندگر ھی بھنے گیا تو پیجنو نیا ڈاکٹرا سے تلاش كرتے ہوئے جا ندگڑھی جا تیکی کھی فوٹر ستی ہے رضوان پہلے ہی دیال ہے تکل کے تما اور آپ وہی ڈاکٹر ارم کیماں باراباؤس کے فجی اسپتال میں بانی بار ہی تھی۔

یں نے ائیق سے کہا۔ ' تنہیں یقین ہے کہ یہ وہی

''ایک سوایک فیصد جی ....اور مجھے تو یہ شک جھی پر رباب كهجس كودا كثرارم كانطني شوجريتا يا جاربا بيء وهايس رضوان بی نه ہو۔'

' یہ کیسے ہوسکتا ہے۔وہ تو سنا ہے کہ دالیس کراچی کی طرف نكل كما تقا\_"

'' تو پھر کوئی اور مرغا پھانسا ہو گا اُس نے۔ وہ جس طرح کی عورت ہے، ہم نے و کھے بی الیا تھا .....''

سجاول سواليه نظروں سے ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے نہا کہ میں ہجاول کواس معالط کی تفصیل ہے آگاہ کرتاء انیق مجر بول پڑا۔ ''اوا کار رنگیلا کی فلم عورے راج ويکھی تھی آپ نے ؟ اس میں جھی تورے ظالم جا پر تھی اور مرد

پیتھالوجسٹ ملازم ہوئی ہیں۔ ویسے ان کے یاس گائن کی ڈ گری بھی ہے۔ یہ یارا ہاؤس میں ہی رہتی ہیں۔ان کا شو ہر بھی ان کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ منشات کا عادی ہے اور سارا دن گھریس پردار ہتاہے۔

''احجنی ڈاکٹر ہے۔اپے شوہر کو منشیات سے نہیں بیا سكى - پچھمز يدمعلوم بواائس كے بارے ميں؟"

'' کام، یائب لائن کے اندر ہے۔میرا مطلب ہے كوشش كرريا مون - كل دو پېرتك آپ كومزيد بچه بتاؤن گا۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے اچھی اطلاع بھی ہے۔ اسپتال میں قادرخان کی حالت اب بہتر ہے۔ میں ابھی اس ے بھیٹل کرآر ہا ہوں۔ وہ آپ کانے صدمتحکورے اور جلد الدجلدآب علنا جابتاب

سانے کا ڈیک کھانے کے بعد قادر خان ایک ہار تو قبر کے کنارے کر پہنچ عمیا تھا مگر ڈ اکٹروں کی بھر پورکوشش رنگ الحاهي اوراب وهمتعجل رباتفا\_

انیق نے کہا تھا کہ وہ مجھے کل ووپیر تک بور معلوبات فراہم کرے گالیکن وہ صبح دی ہے ہی تیز قدموں ے میرے کر لے میں داخل ہوا۔ اس کا چرہ کو ای دے رہا تھا کہ کوئی بہت اہم اطلاع ہے۔ای دفت سردار سجاول مرے پاس بیشا تھا اور مجھ سے میری اور ابراہیم کی ملا قات کے بارے میں یو چھر ہاتھا۔ سردارسجاول کودیکھے کرانیق ذرا شنک کیا۔اس نے بس آعموں کے اٹارے سے مجھے بتایا كيابك ابم اطلاع ي

سجادل کی موجود گی ٹیں وہ اکثر ایٹار ہے کنا ہے میں كوئي بات كرجاتا تهاءليكن آي مرتبه سجادل كي عقالي نگاهون ہے بیصورت حال پوشیدہ تہیں رہی۔وہ انیق سے خاطب ہو كرز برخند لبج ميں بولا۔ " كھٹر كى ميں بيٹھي ہو كى تخبر يوں كى طرح اشارے مت کیا کرو۔ اگر زیادہ شوق ہے تو زنانہ کیڑے پہن کر بیٹھ جاؤ کسی چوبارے حکلے پر۔ وہاں ہر 453821500

انیق کا رنگ پھیکا پڑ گیا، بولا۔"میں نے تو..... يچھ سنبيس سيکيا۔'

'' یہی تو بول رہا ہوں کہ کھے کہا کرو۔ اشارے بازی نہ طلایا کرو۔ لنڈی کوٹل کے ایک سرکس میں ، میں نے ایک ڈ انسراڑ کے کواس طرح اشارے کرتے و یکھا تھا۔"

شاید سجاول انجھی انیق کی مزید کلاس لیتالیکن میں نے مداخلت کی اور بات کو گھما پھرا کر دوسری طرف لے حمایہ حباول تا زُرِي تَمَا كُمِا يُقِلَ يُصْحِكُونَي النَّمِ اطلاح ويهيِّ بَي أَيا

جاسوسى دائجسك 117 ستمبر 2016ء

كرسيان اور أيك استأنكش نتيانيا رعمي تقميا، أيك دروازه بے جارہ مجور ا ا یا رخمنٹ کے بین اپورش کی طرف کھلٹا تھا۔ اس وفت میری

میں نے کہا۔ " تم پھر بٹری سے اتر نا جاہ رہے ہو،تم نے ایک نہایت خاص اطلاع لا کردی ہے، میں میں جاہتا که اس موقع پرتهبین کسی بدمزگ کاسامنا ہو۔

اس نے ایک اچنی می نگاہ سردار سجاول پر ڈالی اور مغموم صورت بنا کر بیش کیا۔ اس کی ادا کاری ہے داغ ہوتی

میں نے سجاول کو بتایا کہ بیڈ اکٹرارم کون ہے اور ملنگی ڈیرے پرای کے کیا کرتوت ہارے سامنے آئے تھے۔ وہ ایک طرح ملنگوں کی میڈیکل وست راست تھی۔ بے فئک وہ ایک قابل ڈ اکٹر تھی ادر اس کے بیاس ڈگریاں تھیں ليكن ووايتي قابليت كومنفي اورغير قانوني كانموں ميں استعال كريى تھى۔ وہ يردے والى سركار كے مرايضول كو ایلو ﷺ ووائیاں، را کھ، سفوف اور مٹی وغیرہ میں ملا کر وے وی تھی۔ بیسب کھی بغیر کمی نمیٹ وغیرہ کے ہوتا تھا اورا ندھاد عند''شی رائیڈز'' بھی استعال کئے جاتے ہتھے۔ رات کویس نے براہ راست اقدام کا فیملہ کیا۔ انتق نے مجھے مل معلومات فراہم کر دی تھیں۔ اسپتال کے ملازمین اور ڈ اکٹرز کے لیے اسپتال کے عقب میں ہی ایک ا تدار ر ہاکشی بااک موجود تھا۔ اس تین منزلہ عمارت کے سینڈ فلور پرایار شنٹ غیرویں میں ڈاکٹرارم کی رہائش تھی۔ میں نے قادر خان کے ساتھی کیٹر انجارج رفاقت کو اعتاد میں لیا اور اے بتایا کہ میں ڈاکٹر ارم کے ایار شنٹ میں واخل ہو کر کچھ چھان بن کرنا جا ہتا ہوں۔ میں نے قادر خان کی جان بحیاتی تی اور اس حمالے کے رفاقت بھی میرا احمان مند تھا۔ یارا ہاؤی میں چیے چے پر سخت سیمیورنی تھی۔ تاہم رفاقت نے میری درخواست پر رات ساڑ ھے تو یے کے لگ بھگ اس رہائتی بلاک کی لائٹس آف کراویں جہاں ارم رہائش پذیر تھی۔ لائٹس کے ساتھ ہی سیکورٹی كمرے يائج من كے ليے بند ہو گئے۔ يديائج من میرے کے کافی تھے۔ میں باہر می سے سینڈ فلور کے چھوٹے ہے چھچے پر پہنچااور جماجما کریاؤں رکھتاا یار فمنٹ نمبر دس کی بیرونی گھڑ کیوں تک پہنچ گیا۔اس کا اندازہ میں نے نیچ ہے ہی لگالیا تھا کہ کم از کم ایک کھڑ کی الی ہے جو اندرے بندنیں ہے۔

میرااندازه درست ثابت مواریس نے باتھ کا بلکاسا د باؤ والاتو كميزى اندرى طرف كل كئى - بين به المتلى يرده مِنَا كُراندر واقل موجميا - بيرايك جيونا سا كمرا تما جبال فقط دو

ہ امیدوں پر اوس پر ممنی جب مجھے معلوم ہوا کہ بیے دروازہ دوسری طرف سے مقفل ہے۔ یہاں ایک دوسرا مجھوٹا دروازہ بھی تھا جوشاید کجن کی طرف کھلٹا تھا، یہ بھی باہر سے بند تھا۔ای دوران میں لائٹ آسمئی۔

سلے دردازے کے "ک ہول" میں سے روشی جیما تک رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ کوئی موجود ہے۔ میں نے شیے جمک کر کی ہول ہے آ تھ لگائی۔ جھے ایک جران کن منظر دکھائی دیا۔ ول کی دھوکن تیز ہوگئی۔ بلاشبہ ائیق کی اطلاع درست تھی۔ سامنے بیڈیر جوعورت نیم درازتھی وہ واقعی ڈاکٹر ارم تھی۔اس نے ایک کھلا ریشمی لیادہ پہن رکھا تھا۔ بال کھینج کر چھیے کی طرف باندھے ہوئے تھے جس کی وجہ ہے ماتھا میزید چوڑا نظر آرہا تھا۔ وہ پہلے می کی اکسی خوش شکل نہیں تھی کیکن لگنا تھا کہ پچھلے دو تین ماہ میں اس کے چرے برمزید بھٹکار بری ہے۔ کنٹی کے یاس ایک زخم کا تشان مجی تھا۔ پینشان غالبانی واقعے کی نشاندی کرتا تھا جب رضوان نے مفتعل ہو کر اس کے سر پرلوہے کے راڈ ے خرب لگائی تھی اور اے نیم بے ہوش کر کے واش روم میں بند کیا تھا۔

وہ برے اطمینان ہے اپنے سیل فون کے ساتھ چھیٹر چھاڑ کررہی گئی کے ساتھ ساتھ شاید میوزک بھی من رہی تھی كيونكه كانول يرميذنونز تنص مشتكد كرديخ والامنظرية قا كمايك نوجوان نے اس كے دونوں ياد ك تقام ركھے تھے ا و جره اس کے تلووں میں جھیا یا ہوا تھا ، و واپنے چرے کو ادیر نیچ حرکت وے رہا تھا۔ شایدا پتی زبان کی ٹوک سے اس کے نکووں کو گد گدار ہاتھا۔

اس نے چیرہ اٹھایا تو میرے خدشات حقیقت کا روب وھار گئے۔ میرے سامنے رضوان تھا۔ اس کے چرے پر چوٹوں کے کئی نشان تھے، اس کے گلے میں ایک رمیتمی ری تھی جس کا دوسراسراارم کے پییٹ پررکھا تھا۔ ارم نے اس کی طرف دیکھے بغیر پر حکم انداز میں کچھ

کہا اور رضوان جیسے لڑ کھڑا کر کھڑا ہو گیا۔ وہی کسرتی جسم، وئی بونانی دبونا جیسے خدوخال۔ اس کے جسم پر باریک كيزے كى نہايت چست پتلون تھى جوجسم كوچھيانے كے بجائے مزیدنمایاں کرتی تھی۔اس کا بالائی دھڑعریاں تھااور ای برجمی چوٹوں کے نشان اور نیلگوں ابھار تھے۔ میں خندی سائس جبر کراہ کیا۔ شکار پھر شکاری کے

جاسوسى ڈائجسٹ 118 ستمبر 2016ء

"انگارے

کا ڈیا اور گلاک دفیرہ۔ پھر وہ ٹرے لے کر اس دوسرے كمرك بين بيني حميا جهال پچهدد يرپميلے ڈاكٹر ارم نيم دراز ہو کر موسیقی من رہی تھی۔ اب وہ بیڈیر ہی آلتی یالتی مارے بینی بھی۔سامنے دستر خوان بچھا ہوا تھا۔رضوان نے جھک کر احتیاط ہے ارم کے مامنے کھا نا رکھا اور مؤدب کھڑا ہو گیا۔ ارم نے پہلالقد لیا .... جب تک ارم نے سلی بخش انداز میں رصوان کی طرف دیکیم میں لیا، وہ ای طرح ساکت جاید کھڑا۔ ر ہا جیسے خوف زوہ ہو کہ کہیں کھانے میں ہے کوئی نقص نہ نکل

ارم کی آواز میرے کا نول تک پیٹی۔ وہ رضوان ہے مخاطب ہو کر کہدر ہی تھی۔ وحمہیں پیرے کھ عجب لگ رہا ہوگا کہ جو جو پچھ یہاں عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ پہاں تمهارے ساتھ ہور ہاہے لیکن اس میں ساراتھور تمہارا اپنا --- بالبيس؟ بولوب يالبيس؟"

رضوان نے اثبات میں مربلایا۔ وہ دانت پیں کر بولی ۔'' زبان سے جواب دو ۔ ہے

" ہے .... رضوان کی مری ہوئی آواز ریرے كانول مين يركى-

مجھے تعجب ہور ہاتھا، بے شک و ولڑ ائی بھٹر ائی والا بندہ نہیں تھا لیکن اتنا بھی گیا گزیرانہیں تھا، وہ اس صورت حال کی مزاحت کیوں بھی کریار ہاتھا۔ کیا فیکوں نے اس کا ذہن ماؤف کررکھا تھایا پھر می اور ناویدہ مجبوری نے اے جکڑ لیا تھا۔ کھانا شاپداچھا بنا تھا۔ ڈاکٹرارم کا موڈ قدریے بہتر نظر آيا ال نے تحکم ہے کیا " بيلو، بين جاؤتم بھي

وہ ذرا بچکچایا مجرارے کے سامنے پائلتی کی طرف بیٹھ کیا۔وہ نروس نظر آر ہاتھا۔ ہیشتے وقت اس کا گھٹنا سالن کے و و تھے ہے تکرا گیا۔ ڈونگاالٹا توگرم گرم سالن کیجی زے میں گرااور کچھارم کی ٹا تگ پر۔وہ تڑپ کراٹیے بیٹھی۔اس ک چرے پر تکلیف تھی۔''حرامزادے، الوکے پٹھے، ڈنگر۔'' وہ پھٹ پڑی۔اس نے رضوان کوزور سے ٹا نگ رسید کی۔ وہ دونوں کی ہول کے سامنے ہے ہٹ کرمیری نظروں ہے او جھل ہو کے لیکن وونوں تھے کرے کے اندر ہی۔ آ دازوں سے بتا چل رہا تھا کہ وہ رضوان کو کمی چیز ہے پیٹ رہی ہے۔ جیسا کہ بعد میں بتا چلا ہے ایک بلیٹ تھی۔ ز در دار آ واز کے ساتھ ضرب رضوان کے جیم پرگلتی تھی اور وہ لمندآ وازے کراہ افتتا تھا۔ یقینا وہ کی سکین محبوری کے محیے ہے میں تھا جو بالکل مزاجت نہیں کر یار ہا تھا۔ وہ

جال میں تفاا درای مرتبہ پیرجال کہیں زیادہ مخت تقالے میلے تو شايد پچه محبت اور لگاوٹ جھی هی کميکن اب صرف قبر ہی قبر ہی ا ملنگی ڈیرے میں ابنی زنجیروں کو توڑ کر رضوان نے جو دليري وکھائي تھي ، وہ اے مہنگي پژي تھي - جنوني ڈاکٹر ارم نے اے پھر ڈھونڈ لیا تھا اور اب وہ ایک نشکی پیار شو ہر کی حیثیت سے پھراس کے ساتھ تھا۔

وہ واقعی نینے میں دکھائی دے رہا تھا۔ سوئی سوئی آ تکھیں، بھرے بھر بے حوال۔ پتانہیں کدارم اس کے ساتھ یہاں کیا کچھ کررہی تھی اور پتانہیں کہ وہ پیسب پچھ کیے سبہ رہا تھا۔اس کے اندر بغاوت کی جو چنگاریاں پیدا مونی تھیں وہ کہال دب تن تھیں اور کیو<sub>ی</sub>ں؟

ارم اپنی جگہ ہے اٹھی تو رضوان کسی چویائے کی طرح اسے ہاتھوں اور کھٹنول پر جھک گیا ، ارم نے اس کے حکے کی ری پکڑی اور کسی جانور ہی کی طرح اے چلاتی ہوئی میری نگاہ کے داکرے سے نکل گئی۔اب بستر خالی تھا۔قریب رکھی شینے کی اٹالین تیائی پر دوتین مرتبیں اور انجکشن دغیرہ رکھے تتے۔ غالباً یکوئی سکون آور .... قسم کے انجکشن تھے ان کے اثر کیے خوبرو رضوان کا دلائع ماؤف نظر آتا تھا۔ اب اردگروخاموچی سی بس تی وی کی تدهم آ واز سنانی دیق تھی۔ میں ایک مختصری جگہ پرموجود تھا۔ میں نے اچھی طرح در و دیوار کا جائزہ لیا۔ یہاں کوئی خفیہ کیمرا یا آڈیوسٹم موجود بين تفايه

قريا ياني من اي طرح كررے- مزيد كوئي آہٹ، آواز ستائی تھی دی، تب ساتھ والے تھو ل دروازے کے " کی ہول" میں روتی نظر آنے کئی اور کھٹ یٹ بھی سنائی وینے لگی کیوں نے اس کی ہول ہے آ تکورگائی کیکن اس سے پہلے میکھی دیچھ لیا کہ اگر کوئی دروازے کوغیر مقفل کر کے اس چھوٹے کمرے میں آ گیا تو جھے کہاں چھپنا ہوگا ۔ کی ہول ہے جِھا تکنے پرمیراا ندازہ درست ٹابت ہوا۔ پياس ايار ځمنٺ کا چکن بې تھا۔ مجھے يہاں جو پيولا د کھا کي ديا وہ رضوان کا ہی تھا۔ رسی پرستور اس کے گلے میں تھی کیلن اب وہ اپنے یا دُل پر کھٹرا تھا اور آئے کے پیڑے کوروٹی کی منكل دے كرتو ہے پر ۋالنے كااراده كرر ہاتھا۔ ساتھ ساتھ ہانڈی گرم ہور ہی تھی اور وہ اس میں بھی چکج چلا لیتا تھا۔ پیہ سب کچھ حیران کن تھا اور ڈِ اکثر ارم کی نفسیاتی کچ روی کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ بھے بکن کے کھ مناظر نظر تیں آئے تتے۔ تا ہم صورتِ حال ساری تمجھ میں آ رہی تھی۔ رضوان نے کھاٹا تیار کر کے فرے این رکھا، سلاد، مانی کا جگ، جوس

جاسوسى دائجست -119 ستمير 2016ء

مرت بنو الے کے اوجود اس محصیوط سرائے یا بوری ا دلہ ہے جا وی تھی۔

بيدايك ايار شنت تفا اور يهال پيدا جوفي والي آوازیں یقینااردگرد کے ایار منٹس تک بھی پہنچ رہی تھیں۔ . پلیز ی<sup>ی ا</sup>رضوان کی کراہتی ہوئی تی آ واز سنا کی دی۔

چندسکینڈ یعدوہ اڑتا ہوا سابستریر آن کرا۔جنو ٹی ارم . نے یقینا اے زور دار دھکا دیا تھا۔ اس کے خوب صورت ورزش جسم کے مخلف حصول پر چیزے کی بیلت سے خوتی نثان متھے۔ایک دم کمرے کی لائٹ آف ہوگئے۔

میں النے قدموں چھیے ہٹ آیا۔ بیرونی کھڑ کی کے آب بینی کر میں نے باتگ کے مطابق سیند انجارج مفاقت کوایک''مسڈ کال'' وی۔ چند سیکنٹر بعد اس سارے ر ہا تھی بوریشن کی لائنس ایک بار پھر آف ہوئنیں۔ بیس جس ر ت موں کے رائے آیا تھا، اس طرح واپس نیجے اتر آیا ار پرای کرام کا کردار پلے بھی ڈھکا چہانہیں تھا۔اب بالکل واضح ہو گیا تھا۔ وہ ہر لاظ ہےا کیک بدأ خلاق عورت تھی اور سی بھی طرح کا کر پٹ ٤ مركسكتي تهي راي نے زينب اور دوسري لا كي شاكستہ كے نوں کا تجزیہ کیا تھا اور ای تجزیے کی بنیاں پر ابراہیم کہ رہا تھا الم مال سب کھوٹھیک جل رہا ہے۔سب سے اہم سوال ر المال سارے معالم میں آتا جان بھی ملوث ہے؟ یں واپس پیخا تو ایق ہے قراری سے میرا انتظار كرربا تحابه وه جانتا جابتا تها كه ذاكثر خان واقعي ذاكثر أرم نان ہاور اس کا فن عور کون ہے؟ يس ف انت ك بنا یا۔ ' ہمارے سارے اندیشے درہے کی دیں۔ وہ ارم

ی ہے اورجس کوشو ہر ظاہر کر رہی ہے وہ رضوان ہے۔'' ائیل کی حیرت میں اضاف ہوا۔ میں نے جوسنسی خیز متاظر وبال ويكيم تنجه ان كالمختفرا حوال اثيق كوسنايا - ارم سے حوالے ہے اس کی نفرت میں بھی یقینا اضافہ ہی ہوا ہو گا۔ و د ڈاکٹری جیسے مقدس میشے پر ایک بدنما واغ تھی۔ "اب کیا کرنا جاہے؟" انتق نے مجھے دریافت کیا۔ "ابراتيم كويمانا جايي كه وه لوگ جس ڈاکٹر کی ٹیسٹ

ر پورٹ پر بھروسا کررے ہیں وہ تو خود مریضہ ہے، اس کا ملاج بكسترباب كرنے كى ضرورت ب-

"گر ہم و کھے رہے ہیں کہ یہاں اس نیم شنج آتا جان کی بہت چلتی ہے۔ وہ کوے کوبھی سفید کہدویتا ہے تو ہے ادك ما فاشرون كروية إلى - عاليس كيا كحول كريلاركما ے اس فراعت این فراعت اے ا

المكرية ميذيكل اليثوي بإراادر جحية والنارضوان ئی پرجی رس آرہا ہے۔ وہ کچے دن اور ای جنونی کے یاس ر ہاتوشا بدجان ہے ہاتھ وھو بیٹھے گا۔''

ائیق نے سر تھجا کر کہا۔'' آپ غاط محاورہ بول مجتے ہیں۔ کم از کم مہلوان حشمت کے مزوٹی تو پی غلطہ ہی ہے۔ وہ فریاتے تھے کہ ' جان ہے ہاتھ دھو بیضا' اشیں کہتے .... کتے ہیں، جان سے ہاتھ دھولیا۔ کیونکہ جومر عاوت ہے وہ جيرتوسكاءي تاجي-"

''بستم پہلوان کاسیا یا کرتے رہو، میں ذراابراہیم کو فون کر اوں۔'' میں نے بیزاری سے کہا اور اٹھ کر ساتھ والحكر عين آكيا-

میں نے ابراہم سے رابط کرنے کی کئی کوششیں کیں مکرنا کامی ہوئی۔ سیلے تواس کا فون انکی حرکما تھا۔ پھرو کے ی بند ہو گیا۔ میرے سینے میں بلچل ی مجی مولی تھی۔ بگ ابراجيم كوجلدا زجلد بتانا جابتاتها كيصورت عال نتني فيريقيني ہے..... ایکلے روز مجمی میں نے ایرانیم سے لیے اور بات کرتے کی کوشش جاری رکھی مگر کوئی شنوانی نہیں ہوئی ۔ لگنا تھا کے دو بہت مصروف ہے۔ جونون نمبراس نے انجیے دیا تھا وہ بندجار ہاتھا۔میرے کہنے پر تجاول نے طلمی کے ذکر یعے بھی كوشش كى كدابراتيم برابط موسكي تكر كامياني تيس موتى-پارا ہاؤس کے شادیوں کی تیاری جاری تھی۔شام کے وقت ز نانہ جھے کی طرف ہے گا ہے دکا ہے وُھولک اور دف وغیرہ بحنے کی آواز بھی آئی روی۔

رات کے تیادی کے تیج دب میں نے ایک بار يجر ابرابيم كانمبر ٹرائی كرنے كی كوشش كی لیکن ميری ٹرائی ے پہلے ہی کال کا میوزک نج اٹھا۔ پیدابراہیم کی کال تھی۔ میں نے فورا ریسو کی۔" ہلومٹرشاہ زیب! کہاں ہو؟" ابراہم نے کمبھیرآ واز میں یو چھا۔

"اہے کرے میں جی ہوں جی۔" '' ذرامیرے پاس آ جاؤ۔ میں اپنے گارڈ کو بھیج رہا موں۔ ' ابراہیم نے کہا۔ اس کی آواز میں سوجود ملکی ی لرزش نے مجھے بتادیا کہ کوئی اہم معاملہ ہے۔

دو تمين منت بعد ابراہيم كا ورزشي جنم والا باۋى گارۇ میرے یاس پہنچے سمیا۔ وہ برونائی کا باشندہ تھا۔ اس کا نام فاران معلوم ہوا تھا۔ مجھے شروع میں بی شک ہوا تھا۔اب نابت بھی ہو چکا تھا کہ وہ کونگا بہرا ہے۔ میں اس کے ساتھ جلتا إراباؤس كي اينز كنديشفر رابدار يون سے گزر رااوراس يورش بين بيني حمل جهال الل خاندان كأ " حجونا شهراده"

جاسوسى دانجست - 120 ستمبر 2016ء

آنگادے اور مَلَّہ ہے مِنی رپورٹ کرا لیں مَّر جُھے یقین ہے کہ بھید دوسری رپورٹ والا ہی ہوتا ہے۔''

وہ جیسے تن ان سن کرتے ہوئے اپنے سیل فون کی طرف متوجہ ہوگیا۔اس نے طلمی ہے رابطہ کیااور بولا۔'' طلمی صاحب!ڈاکٹر خان کہاں ہے؟''

دوسری طَرف ہے کوئی جواب دیا گیا جو مجھ تک نبیں پہنچا۔ ابرائیم نے کہا۔'' ڈاکٹر کوفوراً یہاں مبرے پاس لایا حاہے ۔''

میں نے پہلی بار ابراہیم کوطیش میں بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے ماتھے کی رکیس ابھری ہوئی تھس

میں نے کہا۔''ابراہیم بہتر مبی ہے کہ ابھی آپ ڈاکٹر سے اکیلے میں بات کریں۔ میں ابھی اس کے سامنے آنائبیں جاہتا۔''

ابراہیم چند کمیے سوچتار ہا پھر اس نے اثبات میں سر ہلا پاسٹس اشخے کا سوچ ہی رہا تھا کہ درواز سے پرتیز وسٹک ہوئی ۔ پھر ایک گارڈ کھیرایا ہوا اندر داخل ہوا اس نے ابرا تیم سے مخاطب ہوکر کہا مقامر! : ڈسسڈ اکثر خان کوکسی نے ماردیا ہے۔ دوایئے کمرے کے فرش پریزی ہیں۔'

بم بكا يكاره مع التراجع كايرس كارا فاران بھی آ گیا۔ اس کے چہرے پر بھی تلاقم تھا۔ ہم تیزی ہے باہر نظے۔قریبا میں من احد ہم بارا باؤس کے اس رہائتی پورٹن میں تھے جہاں اپیتال کے بورکٹرز اور دیگر ملاز میں رہائش رکھتے تھے۔ ادم والے ایاد است کے سامنے کی افراد جمع ہو یکھے تھے ۔ ان میں سیکیورٹی کا روز بھی یتے۔ ب کے جبرول ہے سنتی اور گھبراہن ظاہر ہوتی تھی۔چھوٹے صاحب ابراہیم کودیکھے کرسکتح گارڈ زیے راستہ دیا ادر ہم ایار منٹ میں واخل ہو گئے۔ یہاں بھی باوروی كاروز موجود تقيم سيئذ انجارج رفانت خود بهي وكهائي دے رہا تھا۔ ہم لیونگ روم میں پیچے۔ سیبن پرکل شب ارم نے رضوان سے مار پیٹ کی تھی اور اسے تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ ایب وہ تشدد کرنے والی بیڈے بیچے قالین پر بےسدھ یژی تھی۔اس کا نارجی رنگ کا سلیننگ سوٹ بھٹا ہوا تھا۔ ایک ٹا تک عریاں مور بی تھی۔ پیٹ یر کم از کم جار جگہ تیز دھارآ لے کے زخم تھے۔ قالین پر بہنے دالے ٹون میں ارم کے بال جمی کتھنو تکے ہتھے۔

ستى - دوالعادم كے غير ہے تن قبال ہے ۔ میں نے کہا لہ ایرانیوں آپ مر السلى کا لیے آپ کی اور کا اور ایرانیوں نے اس الم المبدوری اور المبدوری کے لیجے میں

ابراتیم رہائش پذیر تھا۔ گارڈ فاران باہر کھڑا رہا۔ بین کرے میں چلا کیا۔ابراتیم بالکل کمصم ساایک سونے پر جینا تھا۔اس کی آئیسیں سرخ اور چبروائز ا ہوا تھا۔ ٹیہ ہوتا تھا کہ شایدوہ کچھ دیر پہلے تک روتا بھی رہاہے۔

اس کے ہاتھ میں چند کاغذیتے۔ اس نے بھے بیٹے کے لیے کہا اور پھر نہایت مبھیر آ واز میں بولا۔'' مسٹر شاہ زیب! تمہارا اندازہ ورست تھا۔ پہلی ٹمیسٹ رپورٹ شاید درست نہیں ہے۔'' اس نے رپورٹس میری طرف مقدماتھ

بڑھا تیں۔ خون

یہ خون کی دراسل چارر پورٹس تھیں۔ دوزینب کی ادر دو دوسری رہورٹ پہلی دو دوسری رہورٹ پہلی میں نہادہ اور بیارٹ میڈ بیکل ٹرمز" تو میں کی جانتا تھا تا ہم اندازہ ہورہا تھا کہ زینب کی پہلی رپورٹ میں جن کئی عناصرہ کونیکیٹو قرار دیا گیا تھا وہ دوسری رپورٹ میں بازیٹو تھے۔ اور بیخون میں پچھ کیمیائی اجزاء کی فورٹ میں پچھ کیمیائی اجزاء کی فورٹ تھے۔ اور بیخون میں پچھ کیمیائی اجزاء کی فورٹ تھے۔ اور بیخون میں پچھ کیمیائی اجزاء کی فورٹ تھے۔ شائستہ کی ووٹوں میں پچھ کی دوٹوں میں پولا۔

ابراتیم نے اپنی چیوٹی گاٹوٹنے داؤهمی میں مایوی کے مالم میں انگیال جا گئی اور بولا۔''ایسا کیوں ہور ہاہے؟ کول کیا جارہا ہے؟ یہ عالمگیر کون بندہ ہے؟ اتنا سنگین معرکا.... کیا ججا آ قاجان کر بھی کچھ پانبیں جل سکا؟''

''ہوسکتا ہے کہ تدخیل سکا ہو؟'' میں نے غیریقی انداز میں کہا۔

''یقبینانہیں جلا ہوگا۔ در نہ وہ ای توں سکتا تھا کہ وہ ایکشن نہ لیتے۔''

''میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے اس ڈاکٹر خان سے بوچھ کھی جائے ۔اس نے پیفلط رپورٹ کس کے کہتے پرتیار کی ہے۔''

ابرانیم نے آئیمیں بندگر کے صوبے کی پئت ہے فیک لیک اور ایک طویل شونڈی آہ بھری۔ اس کے ویلے کی پئت ہے کی چہرے پر جیسے دنیا جہان کا دکھ سٹ آیا۔وہ نیک ول اور باکس خوا کی دنیا جہان کا دکھ سٹ آیا۔وہ نیک ول اور باکس خوا رائی کے دایا تھا۔ اس نے اپنی بونے والی ولین کو دیکھا تھا اور اس پر سر منا تھا۔ وہ اپنی شاوی کے لیے ایک ایک دن کن کرگز ارز ہا تھا اوراب اے معلوم ہوا تھا کہ لیب مام پہنچ کر گمند نوٹ کئی ہے۔ بیشا دی ہو معلوم ہوا تھا کہ لیب مام پہنچ کر گمند نوٹ کئی ہے۔ بیشا دی ہو میں تھا ہے۔

جاسوسى دائجست 121 ستمبر 2016ء

اڑوں پڑوں دالے جو بیان دے رہے تصان سے مطابق ابار فمنٹ سے اکثر ڈاکٹر ارم کی بلند مسلی آواز سائی دی رہتی تھی۔ وہ اکثر اپنے نشنی شو ہر کے ساتھ مار پیٹ بھی کرتی تھی گر پچھاو گوں کو شک تھا کہ اپنے سینے شوہر کو نشتے کے انجاشن بھی وہ خود ہی لگاتی ہے۔ کمل رات بھی ان کے ابار فمنٹ سے مار پیپ کی بلند آوازیں سائی دی تھیں لیکن آج ایسا گوئی واقعہ بیں ہوا تھا۔

دس پندرہ من بعد بی اور ابرائیم والی کرے میں پنچ گئے۔ تہائی طبتے ہی میں نے ابرائیم سے کہا۔ ''ابرائیم! مجھے شبہ ہے کہ ارم کواس کے شوہر نے بیس مارا۔ بیان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے ارم کواستعال کیا ہے اور اس سے خون کی غلط رپورٹ کی ہے۔ وہ جان مچھے ہیں کہ اب آپ نے دونوں دلہنوں کے خون کا جمٹ دو بارہ کرایا اب آپ نے دونوں دلہنوں کے خون کا جمٹ دو بارہ کرایا ارم کوموت کے کھائے کے اندیشے سے انہوں نے ایک آلے گار ارم کوموت کے کھائے اتاردیا ہے۔''

اوران موسکائی ہے کہ وہ بھی مارا کمیا ہو یا گھر جان بچا کر مرقع سے بھاگ کیا جائے۔ اگر وہ بھاگا ہے تو گھر پارا ہاؤس کے اند سی ہوگا اوراس کی جان بھی بخت خطر سے میں ہوگی -آب اپنے ذاتی محافظوں کو بھی حرکت میں لائمیں ، ادر ان سے کہیں کے دورضوان کی تلاش میں شریک ہوں۔''

نو جوان ایر انجم ایس میری رائے کو اہمیت دے رہا تھا۔ اس نے پریشائی کے بالم میں اپناسیل فون اٹھایا اور اپنے ذاتی گارڈ زکو ہائے رہاں میں ہدایا ہے دینے لگا۔ اس این خوان اٹھایا اور کی پیشائی پر ہار بار پسنے کا تھر ہے نمودار ہورہے تھے۔ کی پیشائی پر ہار بار پسنے کا تھر ہے نمودار ہورہے تھے۔ میں واقعی خت تشویش تھی۔ میں یہ اپنے کو تیار نہیں تھا کہ اس نے ارم کو بے دردی ہے تل میں یہ اس نے وہیں جینے ہمنے سیل فون ہجائب تھا) سے خالم اس کے ایا انجی سے میں نے وہیں جینے ہمنے سیل فون پر انیق اور سردار سجاول میں نے وہیں جینے ہمنے سیل فون پر انیق اور سردار سجاول سے بھی بات کی اور انہیں بتایا کہ پارا ہاؤس میں انہی کچھ دیر پہلے کیا واقعہ ہوا ہے۔ انیق بھی ارم کی ہلا کت کا س کر میں شیدر رہ گیا۔ میں نے سردار سجاول سے کہا کہ دخوان کی میں انہی کے میں شیدر رہ گیا۔ میں نے سردار سجاول سے کہا کہ دخوان کی میں شیدر رہ گیا۔ میں نے سردار سجاول سے کہا کہ دخوان کی میں شیدر رہ گیا۔ میں نے سردار سجاول سے کہا کہ دخوان کی میں شیدر رہ گیا۔ میں نے سردار سجاول سے کہا کہ دخوان کی میں شیدر رہ گیا۔ میں نے سردار سجاول سے کہا کہ دخوان کی میں کو سے کہا کہ دخوان کی میں انہی کی میں سے سیستہ در رہ گیا۔ میں نے سردار سجاول سے کہا کہ دخوان کی میں انہی کیا کہ دخوان کی میں کیا کہ دخوان کی میں کے سیار کیا کی میں انہیں کیا کہ کی کیا کہ دخوان کی میں کیا کیا کہ دخوان کی میں کیا کہ دخوان کی میں کیا کہ دخوان کی میں کیا کی کیا کہ دخوان کی کیا کہ دور کیا کیا کہ دور کیا کی کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کی کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دور کیا گیا کہ دور کیا کہ دور کیا کیا کہ دور کیا کیا کہ دور کیا کہ دو

زندگی خطرے میں ہوئلتی ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں حکمی سے مجمی رابطہ کرنا چاہیے اور اس سے کہنا چاہیے کہ اگر وہ زندہ ہے توا ہے کوئی نقصان نہ پہنچ۔ میں نے ٹون میند کرنے کے بعد ابرائیم سے بات اس نے ہوئے کہا۔ ''جیونے صاحب! مجھے ڈر ہے کہ ان

پیل کی گئی۔ یچ موک پر بھی کافی اواک تی ہو بچھ تھے۔ جاسوسی ڈائجسٹ 122 ستہ بر 2016ء

اس نے شکتہ انگش میں جواب دیا۔ ''انداز دہور ہا آ ہے جیونے صاحب کہ یہ کوئی ایک گھٹٹا پہلے کا واقعہ ہے۔ انجی جب آپ نے ڈاکٹر کوطلب کیا تو میں ایک گارڈ کے ساتھ یہاں پہنچا میاس جگہ پرلت بت پڑی تھیں۔'' ساتھ یہاں پہنچا میاس جگہ پرلت بت پڑی تھیں۔'' ساتھ یہاں پہنچا میاس جگہ پرلت بت پڑی تھیں۔'' ساتھ برکدھرہے ؟''ابرائیم نے بو جھا۔ ساتھ برکدھرہے ؟''ابرائیم نے بو جھا۔

''وونبیں ہے۔ ہم اُسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ انہی پچھ کہنا تو قبل از وقت ہو گا لیکن اڑ دس پڑ دس والے بہی کہہ رہے ہیں کہ کل رات بھی میاں ہوی میں شخت جھکڑا ہوا تھا اور مار پہیٹ کی آ دازیں آئی تھیں۔''

رفات مؤدب لیج میں بولا۔'' پتا جلتا ہے جناب کہ اڈا کٹرارم شوہر کو نئے ہے منع کرتی تھی۔ دہ نئے کی ڈیمانڈ کرتا تھاتو ہے ارتی چنتی بھی تھی۔''

ایک بروی بولا۔" میرا نام ڈاکٹر معاذ ہے جناب! میں ان کا پڑوی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ارم اپنے شو ہر کو صرف نشے کے مطالبے پر بی نہیں مارتی تھی، وہ دیسے تھی آپراتشدد پینے تھی۔شو ہر کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نویں تراکئی باراہے رسیون سے بھی یا تدھید تی تھی۔ بہرحال میں موقع پر جممیں سے ساری یا نمی زیب نہیں دیتیں، ہم میں موقع پر جممی سے ساری یا نمی زیب نہیں دیتیں، ہم بی اندازہ نہیں تھا کہ اس کھر میں صورت حال اتی شکیوں ہو

ابراہیم کے چہرے پر برائی گئی۔ اس نے ارم کی ایش پر جادر ڈالنے کا تھم دیا بھرر قافت سے خاطب ہوئے بولا۔''اگر بیرواقعی اس کے شوہر کا کام ہے ادر دواسے مارکر بھا گا ہے تو بھر پارا ہاؤس کے اہر میں کیا ہوگا۔ سیس کسی

"آپ درست فر مارے ہیں جناب! ہم نے اس کی اللّٰ شروع کر دی ہے۔ سیکیورٹی پہلے ہی ہائی اگرٹ ہے۔ وہ یہاں نے نکل نہیں سکیا۔"

میں نے کہا۔''لیکن آپ لوگوں کو دوسرے پہلو سے مجھی دیکھنا چاہیے۔ کہیں سے نہ ہو کہ کسی نے ان دونوں کو ہی میجانے لگادیا ہو۔''

سے سے او دیا ہو۔ ''جی ..... آپ .... درست کہدر ہے ہیں۔ ہم ہر زاویے ہے د کیے رہے ہیں۔ یہاں موقع ہے جسی شہاد تی اکٹھی کررہے ہیں۔'' اکٹھی کررہے ہیں۔'' ایاکٹر ارم کی موت کی خبر تیز کی سے یارا اوکال میں

م الموسودي ما المسرم

انگارے

يكيووير إهديس في كها-"ايراتيم! آب فودكو سنجاليں -سب بجو متم نہيں ہوا ہے۔ آب خود كوسنجاليں -مِن آب کی مدد کرسکتا ہواں۔

'' مجھے کسی کی مدو کی ضرورت نہیں ہے۔ پلیز .....آپ فی الحال طلے جا تھیں۔'' اس کی آواز جیسے کرب کے بوجھ ے ٹوٹ رہی تھی۔

" آپ کو بدد کی ضرورت ہے۔ اور سے بدو ہو بھی سکتی ہے لیکن آپ کو بیائی پرے پردہ اٹھانا پڑے گا۔ آپ کے والدين آپ كوزېردينے پر كون بجوري ؟"

میں نے کہا ہتاں میں فی الحال اس بارے میں يچه کہنائيس ڇاڄتا۔''وه تيز ، مُرطِش سر کوئي ميں بولا۔

میں نے نی الوقت اس کے اس سے اشا بی

ڈاکٹر ارم کے قبل اور اس کے شوہر (رضوان) کی کمشدی کی خرسارے بارا ہاؤی میں کردش کردی گا۔ جتنے مندائی ہی باتیں تھیں۔ بیشتر او کوں کا خیال ہی تھا کہ شو ہر رضوان نے برواشت کھوکر ایک جنونی بیوی کوفل کر ڈالا ےاور باراہاؤس کے اندر ہی کہیں روپوش ہے۔

اطلاعات كے مطابق آيار شنگ كے بكن سے اشت کامنے والی ایک جھری غائب تھی۔ تیز وحار آ لے ہے قدرے فریااندام ارم کے پیٹ پر جاروار کیے گئے تھے اوروه موقع پر ہی دم تو رحمیٰ تھی کہ اس کے رخساروں پرمضبوط گرفت کے نشان موجود منتے جمل سے چاجاتا تھا کہ خطے کے وقت اس کا منتخق سے ڈھائے کیا گیا تھا تا کیدہ آواز پیدا

مکن میں کی ٹوٹے ویے برتن بھی سوجود تھے۔ان پیزوں ود کچھ کرشبہ ہوتا تھا کہ ٹا پدوقوعہ سے پہلے میاں بیوی میں جھٹر ابھی ہوا ہے۔

مگراڑ وی بڑوی والوں کے بیانات میں فام کر۔ تھ تھے کہ انہیں قبل کی رات ایار شنٹ ہے کسی طرح کا عور شرایا سنائی شبیس و یا۔ اس کا مطلب تصا کہ پکن ہے جھری کا غائب ہونا اور ٹوٹے ہوئے کمپ، پکیئیں وغیرہ ملنا، ڈرا مانجی ہوسکتا ہے۔ ایک ایسا نا تک جس کے ذریعے یے ظاہر کرنا مقصود ہوکہ بیل شو ہرنے کیا ہے۔

شام کے وقت انیق نے مجھے اطلاع دی کسٹیل آج پھرسر دار سجاول سے ملاقات کے لیے آئی ہوئی ہے۔ موقع ننیمت تھا۔ میں بھی وہاں جا پہنچا اسٹیش فورس کے چوکس کروہ کر ہے ہے ای کو بے سل کی وائی کا انتظار

لوگوں نے رمنٹوان کوہی قبل کرو یا ہے اور اگر نبیس کیا تو ڈاھونڈ کر کر دیں گے۔اس کا زندہ رہنا ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ وہ اصل قائل کے چرے سے نقاب بٹا سکتا

بھے کیا کرنا جاہے؟" ابراہیم نے کہا۔ ان کحول یں وہ ایک نوعمراز کا بی دکھائی ویا۔

میں نے کہا۔'' آپ آتا جان اور ملمی صاحب سے رابط کر کے انہیں تھم ویں کہ رضوان کو ہرصورت زندہ حالت مں کرفتار ہوتا جاہے۔اس ملطے میں کوئی کوتا بی سامنے آئی تو يخت كارر دائي يوكى ـ"

ابراہیم نے تقبیمی اندز میں سر ہلایا۔ سے بات یقیتا اس کی مجھ میں بھی آر ہی تھی کہ رضوان اگر زندہ رہا تو فائدہ مند تاجت ۽ وگا\_

ال نے میرے سامنے ہی حکمی اور آتا جان کو مالے ریان میں بدایات دیں اور پھر بے دم سا ہو کرصوفے کی بٹت سے تک گیا۔اس کے چرے پردکھ کے بادل کرے اور ہے تھے۔ ای دوران میں درمیانی عمر کی ملاز مہوستگ ینے کے بعد کرے کے دروازے پر شودار ہوئی۔ یہ وہی عدے والی مازم میں۔ آج مجی اس کے ہاتھ میں ایک تروتاز ہ گلدستہ تفاجس میں گلاب،رات کی رانی اور گیندے ے پھول نما مال تھے ۔ ا

گلدستے والی کو الله کر ابراہیم کے جرے پرشدید رب كة تارنظرة عدوه بجود يرسكته زده ما كلدست كو دیمتار با بھرایک سروآ ہی تھیجی اور باتھ کے اشارے گلدے والی کو واپس جانے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی جیران ہوئی۔ وہ ابھی تک ابرائیم کی طرف دیکھ رنگ تھی۔ جیسے تعدیق جاہ رہی تھی کہ اے گلدستہ واپس لے جاتا ہے یا

ابراتیم ازخود اپنی جگہ سے انھا اور ماازمد کے ہاتھ ے گلدستہ کے کراہے واپس بھیج ویا۔ تب اس نے حمرت بھری نظروں سے گلد سے کو و کمنے کے بعداسے ڈسٹ بن میں سپینک دیا۔ صوفے پر ڈھیر ہو کر اس نے آتھوں پر ہاتھ رکھااورا ہے آنسورو نئے کی کشش کرے لگا۔''مسٹرشاو زیب!اَجی آپ جاؤ۔ میں مجربات کروں گا۔''

اس کے کہنے کے باوجود میں وہیں بیٹا رہا۔ ایک آنسوای کے ہاتھ کے نجے سے نکل کر اس کے دخسار کی طرف سرک رہا تھا۔اے سہارے کی ضرورت بھی۔وہ بری طرح تو ناہوا تھا۔

جاسوسي ڏائيست - 221 سته بر 2016ء

یکل نیج تک جاتا ہوگر تیس کی وجہ سے نظر ندآ رہا ہو۔ سنبل آج کل وڈے صاحب کی تجویل میں تھی۔ وہ اپنا زیادہ وقت ای کے ساتھ گزار رہی تھی۔ لیکن اس جسمانی چوٹ سے لیے ڈے صاحب پر تو شبہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہماری اب تک کی معلومات کے مطابق دہ حبیباتھی تھالیکین عورتوں کے لیے کافی مہر بان تھا۔ وہ جن خواتین کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، و ہاس کی زم مزاتی دشائنگی کی گوابی دیتی تھیں۔ میں نے کہا۔ وسنبل! پیتمہاری گردن پرنشان کیسا

اس نے جیسے ٹھٹک کرائی کا مدار اوڑھنی ایکن گردن پر درست کر لی۔ بہرحال میتو میں جان عمیا تھا کہ وہ اس چوٹ ہے آگاہ ہے اور وہ تھی سے جان مئی تھی کہ میں نے مرون کا نشان دیکھ کیا ہے۔ سجاول بھی و اچونک کیا تھا۔ اس نے خود اوڑھنی ہٹا کرمنبل کی گرون ملاحظہ کی۔ نشان بہت گہر انہیں تھالیکن اس کی وہ وہارنگت کی وجے تما یال وه من وه سبب ميم كا ياؤن .... لك كما تماك وه

فيدسمن كوميما كبدكر بلاتي تحل محاول نے بے کائی ہے اس کی چکیلی کر دن پر انگی چلا کردیکی '' بیرمینے کا پاؤں تونہیں لگنا ۔ کوئی سینگ وغیرہ تو نہیں لگ کیا اس کا؟'' میں نے بوچھا۔

اس في الله على مل الله يا- وونبيل ..... ميري مود مين

اچھل رہاتھا۔ پاؤں لگ کیا ہے۔ جرح کی خرورت نبیبی تھی لیکن انتظامداز ہتو میں اور جاول دونوں لگا تھے کے اسلی کھے چھیاری ہے۔شایدوہ البيل كري تنمي يا پھر يہ كى موسكتا تھا كەروچى ما مى لۇكى ، جو يهاں اس كى رقيب بنى ہوئى تھى ،كوئى جنگز اوغير ، كربينى ہو۔ سنبل کا وہ بیش قیت ہارجس کی ایک سفیدلزی ہم نے جان بو جھ کرتم کی تھی ،اب پھراس کے ﷺ میں جھلسلار با تھا۔ ہار نے سنبل کی خوب صورتی میں اضیا فدکیا تھا اور سنبل نے شایدایں ہار کی خوب صورتی بڑھا کی تھی۔ وہ صوبے پر مِیٹھی اپنی تھی می ٹاک کی جزاؤ متصلی کو انگل سے ہلا تی کوئی<sup>ا</sup> نو قیز اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ اکثر بہت زیادہ حسین لؤ کیاں زیادہ ذہیں تیں ہوتھیں۔ سبل پر بھی ہے بات

صاوق آتی تھی۔اس کی سوچیں زیادہ گہری نہیں تھیں۔اس کا

سب بچھای کاحسن اور مرمریں جسم ہی تھا جس کواستعمال کر

ك ووات لي الم الشين اكفيا كرنا جا التي تمي -شايدا -

الم لئے والدیں نے اسے تھیں ہے میں سمایا تھا۔

سررے منے۔ زرق برق گیزوں والی دو مشاطا تھی جمی سنبل مے عملے میں شامل تھیں اور اس کی واپسی کی منتظر تھیں ۔ بیں وخل در معقولات کرتے ہوئے اندر جا پہنچا۔ وہ شہزادیوں کی طرح بی نشی ایک صوبے پر براجمان تھی۔ کشادہ رہیمی لبادے نے ساراصوفا ہی ڈھانپ رکھا تھا۔ سوله سنگهار بقیتی شکینے اور گلاب کی مہک میں کسی ہوئی وہ نوخیز حسینہ ایک رنگین مزاج سر مایہ دار کی میش کوشی کا جاتا مجرتا نمونہ تھی۔ آج کل پارا ہاؤس اس کے قیدموں تلے بچھا ہوا تھا اوروہ جیسے خاتو بن اوّٰل بن مجر تی تھی بلیکن سب حانتے تھے اور شاید وہ مجی جانتی تھی کہ جارون کی جاند ٹی پھراند هیری رات ہے، بہت جلد وہ مجی وڈ مے صاحب کے دل ہے اتر الکیاں ہے جلی جائے گی یا مجرخواص بور کی زینت بن

مروار محاول نے مجھے و کیھتے ہی کہا۔''اوسنو، ایک عاز ، فجر ہے۔ اور ایم کی دلہن بنے کے لیے اور ایک لڑگی یباں پہنچائی جارہی ہے۔ کہا جارہا ہے کہ وہ برلحاظ ہے

""اس کا تو مجھے پیانہیں لیکن کہتے ہیں کے پہلی لا کی ہنب شاید بیار ہے۔ اس کا کوئی نمیٹ وغیرہ ہوا ہے۔'' بل نے جواب دیا گھے۔ سنبل کو بات کی جمران معلوم تیس تھی۔وہ زہر خور کی والے معالمے کے متعلق کو ہیں جاتی تھی۔ اس لیے مجور تن تھی کہ شایدلز کی زینب کسی مرض کا شکار ہے جس دجہ ہے اب وہ ابراہیم کی دلہن نہیں بن رہی اور ایک دوسری لو کی يهال لا ألى جارتى ہے-

"ابرائيم استبديل كے ليےراضي موكيا ہے؟" ميں

" ديمي تو خاص بات ب-" سنبل بولي-" وه راضي شہیں ہے۔ وہ کہدر ہا ہے کہ وہ انجلی سیشا دی نہیں کر ہے گا۔ ووسو چنے کے لیے کچھ وقت جاہتا ہے۔ دوسری طرف تمام حاريان ممل مو مجى اين - كارا تك بينج ما يك اين-وڑے صاحب بہت غلے میں جیں۔ وہ کہتے ہیں کرشادی وت پر ہی ہوگی ۔ کائی پھٹرا پڑا ہوا ہے۔

ا جا تک میری نظر سنیل کی ریشمی اوژ صنی کے پنچے اس کی شفاف کرون کے شکیلے سے پر پر ٹی۔ دہا کیا ایک ممبری خراش نظر آئی میں کے ادوگر ونیل کھا پیو چکا تھا۔ ممکن ہے کہ

جاسوسى دائجست 242 ستهبر 2016ء

یں نے اس کے بیش قیمت ہار کوغور سے دیکھ ہوئے کہا۔"اس کی لڑی ٹھیک سے اپنی جگہ بیٹی ہے یا نبیں ... کہیں کچ کچ ہی ندگر جائے۔"

یں نے اے بارا تارنے کو کہااور موتیوں والی سفید اڑی کے تار کے دونوں سروں کو اچھی طرح موڑ دیا کہاری ك كرف كامكان حم موجائد من فياري" جين"ك مضبوطي كاانداز وبمبى لكايا ليسنبل جيسي غافل لزكى تسي بهمي وقت ا پنی سی قیمتی چیز ہے محروم ہوسکتی تھی۔سنبل نے ہار دوبارہ پہن لیا۔ حاول نے بھی اسے ہدایت کی کہ وہ اپنی فیمتی اشیا كے بارے ميں بہت مخاط رے، كونكه يهال بہت سے لوگ ایسے ہیں جواہے وڈ بے صاحب کی نظروں ہے گرانا

میں جاؤں؟"اس نے حاول سے دریافت

ووليكن المحصيل اور كان كطيح ركھو۔ بيد جاننے كى لو ش كروكه باب بيغ مين كيا بكه ورباب-سنل نے اثبات میں سر ہلایا۔ میں نے اس سے یو چیا۔''لیڈی ڈاکٹر والے داننے کا کچھ پتاجلا ہے تہیں؟'' اس کے چرے پر فوف کا سامیسالبرایا۔" الل جی میں کہ ڈاکٹر کو کسی نے ماردیا ہے۔شایداس کے شوہر

"إلى كحدار طرى كى يا يا موكى ب-اى بادك م بھی من کن لینے کی کوشش کرولیکن جو کچھٹی کرور ہے گئے

اس نے ایک بار مجراشات میں سر ہلایا۔ آج وہ اپنا سفید میمنا ساتھ نہیں لائی تھی۔ خالی ہاتھ بلاتی ہوئی اینے گارڈ ز اورمشاطاؤں کےساتھ واپس چلی گئی۔

حاول نے سگریٹ ساگا کرمیری طرف دیکھا۔ میں نے کہا۔" گلتا ہے کہ یہ بچھ چھیار ہی ہے۔ گرون پرنشان توتم تے بھی دیکھا ہوگا۔''

'' پہ بذھے گلز کی کارستانی تونہیں گلتی۔شاید واقعی میمنے كايادُ ل لگا مو۔ ہروتت تواہے كود ميں ليے بھرتی ہے ..... یا پر آئیں کر گئی ہو۔" حاول نے کہا۔ پھر ذرا توقف سے بولا ۔"اوریتم نے کیا کارستانی کی ہے؟"

مِن سَجِيمُ لِيا كَهُ سَجَاوِلِ إِينَ " حَرَكْتُ" كُوجِان كَلِيا ہے جو میں نے سنبل کے ہار کے ساتھ کی ہے۔ یقیناوہ عقالی نگاہ کا میں نے کہا۔ " بیجھے امید ہے کہ اس کارشانی کا ایک مرضی تھوڑی جاا کتی ہے۔"

جاسوسى دانجسك - 126 ستمبر 2016ء

قائلہ ہمیں ہینچ گا۔ اگر سنیل کی چیپار ہی تھی توہمیں جانے ک کوشش کرنی چاہیے۔۔۔۔''

میرے یاس ایک نہایت جدیدین ہول کیسرا تھا۔ ہے کی دال کے دانے کا سائز ہوگا۔ میں نے اے سنبل کے جڑاؤ ہار کے اندر کی جانب دیکا دیا تھا۔ چونکہ وہ ہار کے اندر كى طرف تھاءاس ليے نو نيج تونبيس دےسکتا تھا، ہاں آؤیو بری صاف ریکارڈ کرسکتا تھا۔اس کیمرے کوایک بال جیسے باريك تارك ذريع بس البيد موبائل سے كنيك كر تے اس کی ریکارڈ تک و کیھاور س سکتا تھا۔ چنددن پہلے میں نے غصے میں موبائل فون تھینک و یا تھا جس سے اسے نقصان پہنجا تھا مگرانیق نے اسے خود ہی ٹھیک ٹھاک کرلیا تھا اورسم ڈال

كرواليل مير بحوالے كرديا تھا۔ مجھے اور انیق کو رضوان کے سلسلے میں تنت پر کشانی تھی۔ خاص طور سے میں بہت فکر مند تھا۔ میں نے وو ون ملے رات کے وقت اے ارم کے ایار فرنگ سے اور کے بھی کے عالم میں دیکھا تھا، وہ مناظر میرے ذہن پر فتش ہو ارد کے تعدال خوبرو کے میں ری تی اور ادم اس ہے جانوروں ہے بیرز سلوک کررہی تھی۔ پتانہیں ووٹس مجوری کے تھیرے میں تھا کہ پچھ کرنہیں یار ہاتھا۔

رضوان کے ساتھ میرااور انیق کا زیادہ ساتھ کیسی رہا تھا۔ ہم ملنگی ذیکے بریس دو تین روز کے لیے ملے تتھے۔ ہم ملنگی ڈیرے کے اسلم فرار ہوئے تتھے اور پھر دو دوان سغرمیں ساتھ ہرہے تھے کچر جمی اس کے ساتھ ایک وابستی س بيدا ہو گئي ٿي اے زندہ ديمينا جا تا تھا مگر حالات خدوش تھے۔ یقینا اس کے ساتھ کچھ ہو چکا تھایا گھر ہونے والانتمارايك بار بجرول جابا كه بم راست اقدام كريں اور سی طرح یارا ہاؤس کے مستنج کرتا دھرتا آتا جان کی گرون ناب لیں مگر بیز بروست رسک کی بات تھی۔ وہ افلاطون وڈے صاحب کی تاک کا بال تھا۔اس کے آیک اشارے پر پاراہاؤس کی فورس ہارے خلاف حرکت میں آسکتی تھی۔ شام کوانیق نے بھے بتایا۔" ڈاکٹر ارم کے قل کی الف آئی آرورج ہو چکی ہے۔ لاش کا پوسٹ مارٹم بھی ہو گیا ہے اور اس کی لاش کسی تامغلوم مقام کی طرف روانہ کر وی

پولیس نے کس پر خنگ کیا ہے؟'' " پولیس تو ای پر فکک کرے گی جس پر پارا ہاؤی وآلے جاجی کے علی داراب کے ہوتے ہوئے پولیس انگارے رے میں آئٹن۔ میری نکاہ سب سے پہلے اس کے مگلے پر بی پڑی اور بیدد کیھ کر میں نے اطمینان کا سانس لیا کہوہ باریخ ہوئے ہے۔

بەز يادە طويل ملاقات نېيى تقى - ميرااصل مقصد بار کے پنچے اپناین ہول اسائی کیمرا جدا کرنا تھا۔ چوڑا چکا ہار نبل کے بورے سے یر ٹھیلا ہوا تھا۔ ہم سنبل پر مجبی كيمرے كى موجود كى كوظا ہر كرنائبيں جائے تھے۔اس مرتبہ سجاول نے متنبل کا ہار اثر وایا اور ایں کی زنجیریں اورازیاں وفیرہ چیک کیں۔ اس کے کلب کو تھینج تان کر دیکھا، ای دوران میں ، میں نے صفائی سے کیمرا ہار کی ایک طلائی تی کے نیج ہے جدا کرلیا۔

وه يولي-" بحص تو لكما ب كراب وونون كو جواس زیادہ اس ہار کی فکر ہے؟''

''تمہاری فکر بنی ہے '' سجاول کے رہے دار آواڈ

' ای لیے تو یو چھ رہے ہتھ کہ گردن پر چوپ کیسی

وہ ہنس کر جب ہو گئی۔ میں نے کہا۔ الاوا بے صاحب میت اگر کئی ہے بھی کمی طرح کی شکایت ہے تو بتاؤ\_اس کاستہ یا ب کریں گے۔"

اس مے تیوری چڑھا کرکہا۔"اور کسی ہے تونییں لیکن اس پرکٹی کبوری پر بہت عبد آتا ہے۔ ایسے ایسے کیڑے پیمن کروڈے صاحب کی سامنے آئی سے کہ شاید وڈے صاحب کو بھی شرم آ جا گیا ہوگی ۔''وہ روٹی کا ڈکر کر دی تھی۔ حاول نے کیا۔ ای لیے تو کتے ہیں کہ ہرطرح ہے موشیار د ہو، بیال کئی طرح کی سازشیں جل رہی ہیں۔''

سنبل کے جانے کے فوراً بعد میں اپنے گرے میں آگیااور درواز ہ لاک کر کے کیمرے کا''کشن اکسے سیل فون سے کرنے میں معیروف ہو گیا۔ کانی دشوار کی ہوئی مگر کام ہو گیا۔ بچھے تو تع تھی کہ آواز ریکارڈ ہو جائے گی۔ یہ تو تع بوری ہوئی بلکہ وہ تو تع بھی پوری ہوئی جو میں نے ہر کز نہیں گی تھی۔ کیمرے نے جاریا تج منٹ کی ایک وڈیو بھی بنا ڈ الی۔ دراصل رات کے دفت جب اپنے بیڈر دم میں سبل نے اپنے جھیکے اور ہار وغیرہ اتار کر سائیڈ غیل پر رکھے تو اتفا قابار کارخ بکھ ایسا ہو گیا کہ بن ہول کیمرا کرے کے ایک صے کا منظر دکھانے لگا۔ لائش روش تھیں۔ میہ پارا باؤرك كارب بناما لك كاميذروم قنا جوكن بادشاه كي آرام عُ اللَّهِ اللَّهِ مُعْرِينَتِ أَبِينَ رَحْمَا قَمَالَ مِبْرَينَ آ بنوى أَرْتِيجِر، جيب د

الیعن ارم کے مفرور شو ہر پرشبہ کیا جار ہاہے؟ " ابالكل \_ سيلوگ تو اسے مفرورشو ہر بى كہدر ہے ہيں جبکہ ہمارے خیال میں وہ ندمفرور ہے اور نہ شوہر ہے۔' اثیق ذراافسردگی ہے بولا۔

"اس کا مکان تو بہت کم ہے کہ دہ یاراباؤس نے نکل یا یا ہوگا ۔لگتا میں ہے کہ وہ زندہ یا مردہ جس حالت میں بھی

ے، پاراہاؤی کاندرہی ہے۔

ا محلے قریبا چوٹیں کھنے ہم نے پریشانی کے عالم میں ہی گزار ہے۔اب رضوان کے علاوہ مجھے زینب کی فکر بھی لاحق ہو گئی تھی۔ ابراہیم اس سے دستبر دار ہونے کے لیے تیار مہیں تھا۔اس چیز نے یارا ہاؤس والوں میں تناؤ پیدا کرویا تھا۔ایک طرح سے باب ہے میں تھن گئی تھی۔ای امر کا ڈر موجود تھا کہ کہیں زینب گورائے سے ہٹانے کی کوشش نہ کی جائے کا قا جان جیے خبیث مثیر کے ہوتے ہوئے یہاں ياراباوس بين يجهجي بوسكتا تها\_

الحے روز شام کے بعد میں نے سجاول مے کہا کہ وہ سنبل کوور بارہ ملاقات کے لیے بلائے۔ حاول بولا میں بار بار کی ملاقاتی ان لوگوں کو شکک میں نہ ڈال ویں ہے أيك آوهون غير كراويا

" منیں حاول! میں نے ممہیں بتایا ہے نال ک ر مقلوان کی جان کی میر کے غز دیک بہت اہمیت ہے۔ اس کا كھوے لگانے كے ليے ميں ہرؤر العداستعال كرنا ہوگا اور جلد

" تمہارا خیال ہے کہ جمارے ٹذی کیمرے تی رضوان کی فونو آئی ہوئی اور وہ سب بھی پی فیان ہے بتا و سے گا۔ ' حاول فیصلے کہا گا

" إرفونوندآئي مو گامر موسكائ بكرريكارؤ مون والی آوازوں ہے ہمیں کوئی کلیول جائے یا پھرو لیے ہی سنبل نے کوئی اہم انفار میشن حاصل کی ہو۔''

میرے اصرار پر جاول نے ایک بار پھر وؤے صاحب ہے رابطہ کیا اور اس ہے درخواست کی کہ وہ سنبل سے چندمن کے لیے بات کرنا عابتا ہے کیونکہ وہ لیڈی ڈ اکٹروالے واقع کے بعد اندرے ڈری ہوئی ہے۔

وڈے صاحب نے ذراجز بز ہونے کے بعداجازت دے دی۔ قریباً ایک سکھنٹے کے بعد سنبل اپنے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ حاول کے پاس آگئی۔حسب معمول جو کس گارڈ ز اور ڈائی ملاز مائمی کمرے سے ماہر کھیڑے ہے۔ اپ قیمی الباد ہے کونا کلوں کے نقیس فرش پر رولتی ہوگی

جاسوسى دائجست - 127 ستمبر 2016ء

ساف کی مجرابتی کال آ کے بر حادی دریان فوری نے بڑے سکیقے ہے اسے ملک پہنا یا الیکن علی پہنا نے سے بعد تجعی کلائی مچھوڑی نبیس۔ وہ بہت بڑا سریا ہے دار قبا اور میرما ہے دار جانتا ہے کہ تنگن اور کلائی کی کیا تھیوری ہوئی ہے۔ تنگنِ پېينا كر كلا كى چپورى نېيى جاتى -كنگن تو شايد سېنا يا تى كلا كى كرنے كے ليے جاتا ہے۔ خميرے آئے جيے جم والے ریان فردوس نے نوش اندام سنبل کواپنی بانسوں میں لے لیا، وونوں بستر پرگر کرین ہول کیمرے کی نظرے او مجل ہو

ربيه چار ڀا پنج منيه کي وذيو بهت اچھي بن تھي سيکن پي میرے سی کام کی نہیں تھی۔میرے کام کی چیز آ کے چل کرتھی اور سے و دیونیں آؤیو کی شکل میں تھی۔ دویو اور آؤیو کے ورمیان کم دمیش وی محفتے کا فرق تھا۔ ان وی گفتوں میں بہت ی چیزیں اس جدید کیمرے میں ریکاری وائی تعمل جذباتی سرگوشیاں، سانسوں کی حرکما ہے کیا تھا گی کی آوادی در دازے تھلنے یا بند ہونے کی صدا بھیج دم جب کیرے کی ایکٹس آن ہوئی تھیں پھر آٹھ دیں منٹ کی وؤیع بن تھی لیکن اس بھی کوئی خاص بات نہیں تھی۔ فقط وسیع بندروم کے ایک ویشے میں وؤے ساحب کے اپنے میل ان پر ایک یں اس بھی بختے گفتگو سمجھ میں شیں آئی تھی۔ جب ووڈ رائے کال بنی تھی بختے گفتگو سمجھ میں شیں آئی تھی۔ چینی سے عالم میں سگار سلگا تیا ہوا فریم سے نکل تھیا۔ بعدازاں سنبل کے پارٹیا پرکسی البیاری میں رکھ دیا تھا۔ یهاں صرف آڈیو ریارو گا۔ ہوئی تھی اور وہ بھی نہایت يرهم به جواجم ترين آوازي ريكاري موش ان كاوفت ون وں کچے کے لگ میک تھا۔ یہ ایسی ریکارڈ عکی جس نے مجعے بلا کرر کا دیا۔ ہر کر تو تع تبیل تھی کہ میں ہے۔ بہر جان

پہلے کچھ نامانوس آہشیں سنائی دیں۔ پھرانداز ہ ہوا کیسی ورواز ہے کا لاک کھولا کمیا ہے۔او پچی ایژی کی ٹھک ٹھک گونجی جو یقیناسنبل کے سینڈل کی ہی تھی۔جب درواز ہ دوباره لاک ہوگیا۔ سنبل کی قدهم آواز ابھری۔'' تنہیے ہو؟'' جواب میں ایک مردانہ آواز نے بچھ کہا جو صاف

ستاني ميس ويا-معتمهارے کیے کھانا لائی ہوں، برگر اور جوش

متم میرے لیے بڑی تکلیف اٹھا رہی ہو۔'' اس پڑتیہ پولیفتاوا لیا کی آ واز سانب تھی۔ میرے چووہ طبق ر بین ہو گئے ہے۔ آ واز میرے لیے انہیں بیس متھی۔ بیرضوان

ئر ہے۔ شکلوں کے جہازی سائز صوبے ، فانویں ، غا<u>لے</u> اورانو تھی طرز کا اٹالین بیڈ۔ پورا کمراتو نظر بیں آیہ ہاتھالیکن جتنا بھی آ ریا تھا ، بے مثال تھا۔ پیکا فی صاف وڈ یوکھی ۔

یں نے وؤ بیے صاحب عزت مآب ریان فردوس صاحب کوصرف ایک تنگی نما لهاس میں ویکھا۔ بالائی وهز عرياں تھا۔جسم قدرے ڈھلکا ہوااور چے لی دارتھا۔سارے جسم اور چیرے پروہی سرخ داغ تھے جن کی وجہ کوئی پرانی بیاری بتائی جاتی تھی۔وۋاصاحب ریان فردوس خوشگوارموڈ میں لینا ہوا تھا۔ نو خیز حسینہ شنبل ایک گلالی رنگ سے سلینگ گاؤان میں تھی اور ریان فرووس کے سر ہانے بیٹھی اس کے سر کے جیدرے بالوں میں انگلیاں چلار ہی تھی۔لیکن غور سے و میں پہا چاتا تھا کہ وہ کھاور بھی کرر ہی ہے۔وہ اس کے ما تھے یہ جی اپنے ہاتھ کو حرکت وے رہی تھی۔ دراصل اس المات من الكولي النك تفى اوروه فيرمحون طريق سے ر پان فردوس کے باتھے پرلکیریں بنارہی تھی ، جیسے کسی ہندو في مرخ قشقه لكا والها بو-

ریان فروس کو جیسے شک ہوا۔اس نے سنبل کی کلائی بكرى اوراس كى الكيوں بي اساك و يھي كر جيران ہوا۔ عجرائ نے جلدی ہے بند پر بھے ہوئے ایک آئے میں ابکی صورت دیمھی سنبل کھلکھلا گرہنسی۔وہ اس کے پیچھے لیکا،وہ تیزی ہے بستر کے گروائی فیکر کا ہے گئی۔ ریان فردوس نے ا ہے دوسری جانب کے لیو گینے کی کاشش کی تو وہ شوخی ہے عِلَاتِي مِونِي النَّا حِكْرِ كَابِ مَنْ كَارِوهِ وَوَوْلِ بِسْرَ عَلَى رُوحِكُوا لِي لگے۔ان کموں میں عزے ماب وؤا صاحب نہ تو عزت والا نظر آر ہا تھا اور نہ بی دواسے وہ اپنی عمرے قریباً پینتیں چھیں سال چیوٹی لاکی ہے چھے لیچائے ہوئے انداز میں دوز با تھا، ایس کاساراجسم تھل تھل کرریا تھا اور کسی وفت تو

سرخ مخمل کی تلی بھی خطرے میں نظر آنے تلق تھی۔ آخر وہ بانب کر رک ملیا۔ شوخ سنیل بینہ کے د وسمرے سرے پر کھنری تھی۔ وڈے صاحب ریان فردوس نے ایک حمری سانس لے کرایک سائڈ نیبل کی ورواز کھولی اوراس میں سے ایک سبز ڈیا نکال کرمنبل کودکھائی۔اس نے وُحلینِ اٹھا یا تو ڈبیا کے اندر سے ایک جڑاؤ کتئن لکلا۔ نوٹیج میں تنگن کی بوری بخوب مسور تی تو نما یاں نہیں ہوتی تھی تا ہم یا جاتا تھا کہ اس پر سپر زمر دجڑ ہے ہوئے ہیں اور اس کی مالیت لاکھوں میں ہوگی۔اس نے بستر پر بینے کر انگلی کے۔ اشارے سے سکل کوالیے قریب بلایا۔ اس مرجہ وہ فورا آگئی۔ پہلے اس نے سلے کھو بیچ سے رکان فرودی کا ماتھا

جاسوسى دائجست 285 ستهبر 2016ء

انگارے اورتم بے کناہ ہو۔ بھی تو میرا دل جاہتا ہے کہ …، وؤے

ئی کی آ دار تھی ۔ -صاحب ُوسب پکھے بتاووں ،اوراگر .. اتنے میں سنبل کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ "ا ہوں

کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔'' "نه سه نه سه معضب نه کرنا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم ان متم بچھے اپنا مجھ ری ہو۔ میرے لیے ہیں بہت بڑی برے لوگوں کے طور طریقوں سے واقف نہیں ہو۔ یہ کیج

اخروٹ کی طرح اوپر سے زم اورا ندرسے پھر ہوتے ہیں۔ انهجى اپنى زبان بالكل بندر كھولەصرف بيۇشش كروكە بيس كسى

طرح حفاظت کے ساتھ بیاں ہے نکل سکوں۔"

لگناتھا كەوە دونوں بالكل ياس ياس بيٹے ہيں۔ ہار میں موجود اسائی کیمرے کے ذریعے آؤیو بالکل صاف

ريكارۇ ہور بى تىتى\_

کچه دیر بعد ایک بار پر کھیت یٹ سائی دی۔ آ وازیں پہلے تدھم ہوٹمیں ، مجرمعد دم ہولئیں۔

یہ سنی خیز صورتِ حال تھی۔ یہ بات اے تقریباً ثابت ہو چکی تھی کہ ڈاکٹر ارم کافل رضوان نے تیس کیا۔ ریکارڈ نگ میں سنبل اے باریار کیے مناہ کہ کری تھی انداز ویکی ہور یا تھا کہ ارم کے قبل کے وقت رضوان کو بھی ر پیز نے کی کوشش کی کئی یا پھر پیز لیا کمیا ور مارنے کی کوشش کی گئی۔ وہ بھاگ لگلا اور چارنبیل کس طرح نیج بھا کر یارہ باؤس کے خاص الخاص حصے میں جائے ہوا۔ اگر ڈ اکٹر ارم نے متل کے ڈانڈے آتا جان سے ل رہے تھے تو بھر رضوال چتم دید گواہ چاہت ہوسکتا تھا۔ بیٹینا اس نے ان لوگوں کو و یکھا تھا جنہوں کے اس کی جان کی اور اس جرم کورضوان کے سرتھوینے کی کوشش کی کرشوان کی کوائی قانکوں کے لے بے حد شکین ٹاہت ہوسکتی جھوٹے سا کے ابراہیم نے بڑے وٹو ق ہے کہا تھا کہ چا آ قا جان کو ہر کر معلوم نہیں بوغ رزيب كي ثميت ريورث غلط ہے۔ اب الى غلط ر بورٹ دینے والی توقل کر دیا کیا تھا اور بتانہیں کیوں میرا ول گواہی دے رہا تھا کہ اس مل میں آتا جان ملوث ہے۔ اگراس کا ثبوت ل جا تؤتو آتا جان کی بنیاد میں بل جاتیں۔

یں نے ای وت سیاول کو بلایا اور اسے ریکارڈ مگ د کھائی ۔ سجاول کا پہلاتا ٹرشد پدھیش ہی کا تھا۔اس نے سنیل كوڭ غائبانەھلواتىل سائىس اور يېنكارا-"اس الوكى پېغى ت الى عى ب وتونى كى الميد تقى - حراموادى في بينے بھائے اتنابڑا پڑکا لے لیاہے ، اگروڈ سےصاحب کو پتا چل على توييز إغرن موجائ كاسكا اسك

تہی تو ہے۔ سنجل کی وجہ ہے اس منڈ سے کی جان چی گئی والمراكب المالي المالي المالي المراكب المراكب

بات ہے۔ میں تمہارا احسان زندگی بھر نہ بھول سکوں گا۔'' اب شیم کی کوئی متحاکش ہی نہیں رہی تھی۔ یہ رضوان ہی کی آ داز تھی۔ پہلی خوشی تو پیھی کہ دہ زندہ ہے اور دوس ٹی پیہ کہ دہ قاتلوں کے ہتھے نہیں چڑ ھااور محفوظ ہے۔ عبتیٰ خوشی تھی اتنی ہی حیرت بھی تھی ۔ پتانہیں کہ وہ سنبل تک کب اور کیسے پہنیا تھا۔ وہ یارا ہاؤی کے حساس ترین جھے میں موجود تھا۔ یہ وۋے صاحب عزت مآب ریان فردوس کی رہائش گاہ تھی۔ یلکہ اس کے بیڈروم کا کوئی قریبی کمراتھا شاید۔

محفقگو جاری تھی۔ ''تم میرے لیے بہت بڑا خطرہ مول کے رہی ہو۔ مجھے یہاں سے نگل جانا چاہیے۔''

. مليكن إب نكلنا اتنا آسان نبيل - بهت تخت بهرا

و اليكن اگر يهال كوئى آسميا تو پير؟'' رضوان ك کوچی انجمری۔

"وۋے صاحب مے سوا پہال وفی میں آ ؟ ، اور وہ میں بھی بھمار ہی قدم رکھتا ہے۔ میں . کوشش کروں گی .... کبده ای طرف آینے ای نه یائے۔"

"ليكن اگر وه آكيا تو؟ مجمح .... اينے سے

ریا وہ … تمہاری فکر کے اگر صوان اوا ۔ ''تمہارے لیے کوئی مسیبت آنھی گئی تو سہ اور گ ۔' سنبل نے ذراجذیاتی کیج بین کہا۔ ''تم بہت اچھی ہو لیجھے دکھ کے کہ شرون سی میں

نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی ۔۔۔

''اس ونت تم بجھے جانتے نہیں تھے اور ، ندیس جانتی متمی استل کے لیے میں اپنائیت تھی۔

''تمہاری .... ترون ... اب کیسی ہے۔'' رضوان نے دریافت کیا۔ لگنا تھا کہ مختلو کے ساتھ ساتھ وہ کچھ کھا

بھی رہا ہے۔ ''اب شیک ہوں۔جولوگ جھے یہاں لے کرآ ئے تھے، ان میں سے ایک مجاول صاحب ہیں۔ انہوں نے میری گردن کا نیل و مکھ لیا تھا۔ بیر چھ رہے ہے کیا ہوا۔ میں نے بتایا کہ میمے کو گود میں اٹھار کھا تھا، اس کا یاؤاں لگ گیا۔'' میری خاطر کتنے جھوٹ بولنے پڑاد ہے ہیں۔'' كولى بالت تين وسوان برب كناه ويها الزم كال

جالموسي ڈائجست 2016 ستيبر 129

کیڑے پہل کر کول کول گوئی تھیں ۔ گھوستے گھومتے جو گر جاتی تھی، اے لڑ کیوں کی اس محفل میں ناچنا اور گانا بڑتا تفا۔ اس محفل میں باہر کی لؤ کیاں اور خواصیں بھی شامل تھیں۔ اچا تک سنبل کے کپڑوں کو آگ لگ گئی۔لڑیوں نے مل کر بہت مشکل سے رہیمی لیادے کی آگ بجمائی۔ بظاہرتو یمی لگا کہ انفا قاسمنبل کا لبادہ کسی شمع ہے چھو گیا ہے نیکن ایک خواص عائزہ خانم نے دیکھ لیا تھا کہ لباد ہے کو جان بوچھ کر آگ دکھائی گئی ہے اور بیآگ روحی نامی ای لاکی نے دکھالی تھی جوسنبل ہے پہلے" ملازمت" کے لیے پارا ہاؤس میں واخل ہوئی تھی۔ (اور سنبل کی آمد کے بعد نظرانداز کر دی گئی تھی) آگ ہے سنبل کا ایک باز وجل گیا

تھااوراس کے بالوں کو بھی نقصان پہنچا تھا۔ بيابك سنكين واقعه تفاسحاول منفقل نظرآن لكاروه پهنکارا۔''اتنا یکھ ہوگیا اور ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی۔'

ای دوران میں خلمی بھی وہاں بینچ کیا۔ اس نے اردو میں کہا۔'' گھیرانے کی کوئی بات نہیں مسٹر سجاول! سنبل کو زیادہ نقصان مبیں پہنچا۔اس کے بازو پر دواد غیرہ لگا دی گئ ہے۔ بے شک بیرایک خطرنا ک واقعہ تھالیکن خواص عائز ہ صاحبادران کی دوخاد ماؤل نے خود کو خطرے میں ڈال کر سنل کی آگ بجھائی۔ سنبل سے زیادہ تو وہ دونوں تینوں

زخی ہوئی ہیں ۔ایک تواستال میں'' آیڈ مٹ'' ہے۔'' سجاول عصلے کہر میں بولا۔''حکمی صاحب!اس لا ک سے بارے میں سنگل مسلل شکایت کروی تھی اگر اس کی شكاميت پرتوجه وي حالي توشايد سبب مجينه وتا-

''لیکن اب اے کیے تی سزا ملی ہے۔'' طلمی نے کہا۔'' آتا جان ڈسپلن کے معاملے میں رُو رعایت نہیں كرتے .. حالا نكه روحي نا مي بيلا كي آيا جان كے كسي جانبے والے کے داسطے سے پہاں پینچی تھی لیکن اس کے ساتھ وہی سلوک ہوا ہے جوکسی بھی لڑگی کے ساتھر ہوتا۔'

تفصیل بتاتے ہوئے حکمی نے کہا کہ روحی نے جو حرکت کی وہ ایک وڈیو کیمرے میں بھی محفوظ ہو گئی گئی۔اس وڈیوے تقیدیق ہوگئی کہ سنیل کے لیادے کوآ گے علظی ہے نہیں گلی بلکہ روحی نے خود ایک شمع کے ذریعے لگائی۔اس کا لبادہ آگ کے لیے اتنا خطرناک تھا کہ کچھ بھی ہوسکتا تھا۔ خواص عائزہ اور ملاز ماؤں نے جان کی بازی لگا کریے آگ بجمائی۔ جب روحی کووڈ بود کھائی گئی تو اس کے پاس اس کے سواچارہ ندا کا کہ وہ اپنا جرم تنکیم کر لے۔ اس سے کہا گیا کہ وہ لیولیس کے جوالے ہونا چاہتی ہے یا پارا ہاؤس میں سزا

لیا تو مجھے لگتا ہے آتا جان کی منحوں گردن ضرور بھکنچے میں آئے گ - يبال يارا باؤس ميس اس كنام كاجود تكان رباب وه و نكام يعيث جائے گا۔"

' ولیکن وہ منڈ اوہاں سے نکلے گا کیسے؟ جب بھی نکلے گار حرامزادی تھنے گی اور مجھے تولگ رہاہے کہ بیاس سے عشق معثوثی بھی جھاڑنے لگی ہے۔''

'' چلو، بہتو بعد کی باتیں ہیں۔سب سے پہلے تو ہمیں مروجنا جائے کہ اڑے کو وہاں سے نکالاس طرح جائے؟ اور اس سے بھی زیادہ سوچنے کی بات سے ہے کہ کہیں وہ کھوتے کی بکی اسے خود وہاں سے نکالنے کی کوشش نہ كرے۔ ايسا كرے كى تو دوتوں بكڑے جائيں گے۔'' حاول نے کہا۔

ووتو چربا واس كودوباره- ميس في كها-معوہ بڑھا کرفنرور شک میں پڑے گا۔ دیکھا جائے تو ابھی دو جار دن ہمیں اس الو کی پیٹمی سے رابط نہیں کرنا

. اليكن دو چار روزيين ده كو كی نه كو كي حماقت ضرور كر جائے گی بلکہ مجھے تورو جار کھنٹے بھی خطر تاک لگ ہے ہیں۔ ہم سنمل سے دوبارہ ملاقات کا سوج رہے تھے کیکن اس دوران میں ایک ایباوا تعہ ہو گیا جس نے خود بخو رسنبل ے ملاقات کا موقع پیدا کردیا ۔ سے ناشتے کے وقت ہی انیق کا دوست ازمیر طیب وہاں مارکے پاس آ دھمکا۔ اس کا جرہ بجما ہواسا تھا۔ ایس نے شکت انگریزی میں اس کے يوجها كه كميا بوا؟

وہ بولا۔" سیارا معاملہ ہی جو یت ہور ہا ہے۔ شاوی کی تیاریاں تھیں لیکن سارے رنگ سیکے پڑھتے ہیں۔ چھوٹے صاحب ابراہیم شادی کے لیے بالکل تارنبیں ان کے لیے ڈھولک بھائی جارہی ہے نہ گیت گائے جارہے ہیں۔چھوٹے صاحب کمال کی شاوی کی تھوڑی بہت تیاری ہور ہی ہے لیکن رات والے واقعے کے بعداس کا مزہ مجى كركرا ہوگيا ہے۔"

"كيا موا؟" انبق نے جو تك كر يو جما جواب میں از میرتے اپنی ٹوٹی بھوٹی انکٹش میں ، اور كا بالا عالے كے لفظ محلى استعال كر كے جو كچھ بتايا اس كاخلاصه كچھ يول تھا۔

رات کو تھوٹے صاحب کمال احمہ کی شادی کی رسموں کے سلسلے میں شمعوں کی محفل تھی۔ ملاکی رواج کے مطابق لڑکیاں مل کر شمعیں جلاتی تھیں اور بڑے بڑے تھیروار

جاسوسى دائجست - 130 ستمبر 2016ء

وجمهين گندي نالي سے اٹھا يا بين نے اورسونے عاندی کے ڈھیر پر بٹھایا ہے ....انسان کی پکی بن ۔اورتو یہ کیا حرکتیں کررہی ہے۔

سنبل کا خوب صورت کھٹرا گہری زردی ہے ڈ ھک مليا-"مم ..... ميں نے كيا كيا ہے سروار؟"

''تھیٹر ماروں گا ٹال تو آ دھے دانت گر جا کمیں گے اور آ دھے ایسے ہو جائیں گے کہ ساگودانہ بھی نہ کھا سکے گ- 'وہ مینکارا۔''کیاسمجھ رکھا ہے بچھے؟ کوئی بھنگی چری ہوں میں؟ تم ایک مرضی کے نئے نئے کیے اور مجھے جمھے

اس کے ساتھ ہی سجاول نے وہ آ ڈیو کل کے سامنے کر دی جس میں اس کی اور رضوان کی گفتگو محفوظ تک ۔ جار یا نچ فقرے سننے کے بعد ہی سنیل نے کا نینا شرد کا کردیا۔ تحاول کی سرخ آتکھیں دیکھ کر بڑوں بڑوں کا پتایا تی ہوتا اتھا۔ یازک ی لٹر کی تو کوئی چیز ہی تھی کھی۔ بیٹینا وہ اس بات يرجى جران كى كه بدآوازي كل طرح ديكارد عول

ے آیا یہ بندہ تیرے کرے ٹی ؟'' وممرا کوئی قصور نبیں سر دار۔ وہ زبردی آ عمیا تھا۔ اس نے جھے پکزلیا ۔ میری گردن پر چری رکھدی۔

''حبیری تو اس نے رکھی ہو کی میکن سے پرانی بات ب-ابتوتواس كماته الكريك كردى بالمين اس

پیچے ریار ڈے ہے اس میں '' ''من ....نبیس ہر دارا میں تمہاری مرضی کے تغیر پیچے الليل الرسكتي - جي اليس كرول كي - "

میری مرضی کے بغیراے اپنی گود میں تو کسیا کر بیشی ہوئی ہے.....جانتی ہے کتنی بڑی حماقت کررہی ہے تو؟ ول جاہتا ہے انجی ایک فٹ کا حجرا تیرے پیٹ میں آتار ۇالو<u>ل</u>

" مجھے معاف کر دوسردار.... مم .... میں نے سب مجي تهامين بتادينا تقا.....

شاید سحاول مزید کھے بول الیکن میں نے اس کابازود با کراہے دهیرج رکھنے کا اشارہ دیا۔ اس نے وہسکی کا ایک لہا گھونٹ کے گرگاس فرش پرلڑ ھکا دیا۔ میں نے کہا۔ <sup>دوسن</sup>یل! جو پچھ ہوا اچھانہیں ہوالیکن

معیں تعمیل ہے بتاقیہ ا

جُواب میں ای نے اٹک اٹک کراور ہونوں پرزیان جاسوسى ڈائجسٹ 131 ستمبر 2016ء

بھگتنا جاہتی ہے۔اس نے پاراہاؤس میں رہنے کوئز جے دی۔ اس تے سر کے سارے بال مونڈ دیے گئے ہیں۔اے ای ونت سوبید گائے اب وہ بستر پراوندھی پڑی ہے۔ کل یا پرسوں تک جب وہ بہتر ہوجائے گی اے بھٹکنوں والا لباس ببنايا جائے گا اور وہ يورے ايك ماء تك يارا باؤس کے واش روم صاف کرے گی۔

میں نے یو چھا۔'' سیرزا آتا جان نے وی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ یبال سز اعین آ قاجان ہی دیے ہیں؟'' علمی بولا۔'' آ قا جان تجویز کرتے ہیں۔تصدیق ک مرسزت آب کی ہوتی ہے۔"

کہنے کوتوحکمی کہدر ہاتھا مگر ہم دیکھ رہے تھے کہ یہاں ر انهم اورمشکل فیصلے آتا جان یا طلمی بی کررہے ہیں ..... س طور ہے آتا جان کی جڑیں تو یہاں بہت گہری نظر آتی

سردار ہاول نے کہا۔''طمی صاحب اسٹبل اپ کیسی

"میں نے کہا ہے ناں وہ یالکل شیک ہے، ابھی موری ویرس شاید وہ بہال آپ او کول سے ملتے بھی

قرياً آ دھ گھنٹے بعد واقعی تنبل اینے ''عملے'' کے ساتھ آتی وکھائی دی۔اس کا صفیہ میںنا آج ایک خادمہ کی گودیس لظرآ ر ہاتھا۔ سنبل ٹھیک ہی لگ رہی گئی۔صرف ایک بازور ایک سفید مرجم کالی قا جو کلائی ے کہنی تک کیا گیا تھا۔ ماں اس کے طبیہ میں نمایاں تبدیلی اس تھیالوں میں آئی تھی۔ اس کے بالوں کو بقیا نقصان جہنیا تھا اور اب آئمیں نے انداز ہے تراشہ کیا تھا۔ یہ انداز بھی اس پر چ رہا تھا۔ سردار سجاول نے سر پرست کی حیثیت سے اسے

اینے ساتھ لگا یا ادر اس کا حال احوال دریافت کیا۔لگیّا تھا كه منبل نے اس واقعے ہے بہت زیادہ ارتہیں لیا۔ ممکن ہے کہ شروع میں اثر لیا ہولیکن جب سزا کے طور پرروی کی الیم تیسی ہوگئ تو اس کے کلیج میں کچھٹھنڈ پڑگئی ہو۔ ویسے بھی آتشز دگی کازیاد وصدمہ توسنبل کے بچائے خواص عائزہ اوراس کی ملاز ماؤں نے جھیلاتھا۔

رات والے واقعے کی روداد فتم ہوئی تو سجاول کی تیوری چڑھنا شروع ہوگئے۔ یہ منبل کو گھور کر تیز سر گوشی میں يولا\_'' أَوَّلُ سَوْتُو جَحَّيُّ مُولِيكِن جُواَّ كُمِّ خُودايخ آبِ كُو لگار ہی ہوای ہے کئے بچوگی؟ وه چونک کرسیاول کو د تھنے لگی دوم میں میں مجھی

بھیر کیٹیر کر جو گھ بتایا این ہے بتا جلا کو آل کے بار لے میر رضوان ہے اس کی بات چیت ہوئی ہے۔رضوان نے کہا ب كه ذاكثر ارم كوفل كرنے دالے جار افراد تھے۔ انہوں نے چرے ساہ ڈھاٹوں میں چھیار کھے تھے۔ کیکن ارم سے باتھا یائی کے دوران میں ایک بندے کا ڈھاٹا از تحمیا تھا۔ دوبندوں نے ارم کوچکڑے رکھا۔ تیسرے نے اس پر چاتو سے دار کیے۔ پھران میں سے ایک نے ارم کو چھوڑ دیا اور دوسرے کے ساتھ مل کر رضوان کو پکڑنے کی کوشش کی۔رضوان ان کی زوے نکل کر بھا گایاور پارا ہاؤس کے بڑے اسٹور روم میں جیسے گیا۔ خوش قسمی سے اس نے استورايريا ميں ايك ايبا كمرا وْحوندْ ليا جہاں البيتل نورس کے محافظوں کی دھلی ہوئی یو نیفار مزیز ی تھیں۔ اس نے عے حصم کیے مطابق ایک بو نیفارم ڈھونڈ کی اور پھن کر ایک رابداری میں بھس حمیا۔ وہ باؤنڈ ری وال کی طرف جانا جاہتا تعالیکن بیرزا پداری بل کھا کراہے اندرونی جھے میں اور پھر خاص الخاص رہائتی پورشن میں لے تئی۔ دو فی میل محارفہ ز ہے بیچنے کے لیے دہ تین اس کرے میں فس آیا جہاں میل مرجود متی۔ اس نے چھری کی مدد ہے مل کو ہے بس کیا۔ کیمن بعدازاں اس نے سنبل کو بتایا کیدہ وہی ہے جس پر ڈاکٹرارم کے ٹل کالزام نگایا جار ہا ہے لیکن وہ ایک سوایک فيعدب كناه ب-

ے ماہ ہے۔ سنبل نے اس سے زم رویۃ افتیار کیا تو رضوان نے اس کی گرون سے چھری ہٹا دی۔ ( شغبل کی گرون پر ہمیں جو گیرا نیل نظر آیا تھا وہ ای کھینجا تانی کا نتجہ تھا) وہ سمبل کو واقعی بے گناہ اور مظلوم رکا۔ اس کے چرے پر تشرو کے نشان تھے اور گرون کی جلد پر آیے آ ٹار تھے جن ہے پتا چلتا تھا کہ اے ری ڈال کر کھیٹا جا تار ہاہے۔ یہ یا تیں سنبل کے کا نوں تک بھی پہنچ چکی تھیں کہ مقتولہ ارم اپنے شوہر پر تشدد کرتی ہے۔اس کے دل میں خوف ز دہ رضوان کے لیے شدید ہدردی پیدا ہوئی۔ اس نے رضوان کوفوری طور پر چھیانے کا فیصلہ کیا۔ اس وسیع وعریض بیڈروم سے ملحق ایک اور كمرا تقا-اے' و ارك روم' كہا جاتا تقا- يہاں درويوار اور فرتیجر سمیت ہر چیز گہری سیاہ تھی۔ و ڈ اصاحب بھی بھمار تکمل سکون اورغور وفکر کے لیے یہاں استراحت فریا تا تھا۔ کیکن ایسا بھی کھار ہی ہوتا تھا۔اب بچھلے قریباً چار دن ہے رضوان اس ڈارک روم میں بند تھا اور مقبل بڑی راز داری ے اے وہیں پر کھا تا پہنچا رہی تھی۔ بیرساری رُوُداوچیر ان کمی تھی۔۔۔۔ بہر حال پیرودادی

کر جمیس کم از آگم اثنی آهلی تو بولی که جم ای نا زک صورتِ حال سے بے خبر میس ہیں ۔

ے بے جرمبیں ہیں۔ سجاول بدستور سنبل سے ڈانٹ ڈپٹ جاری رکھے ہوئے تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جو بھی صورت حال تھی اسے فور آ وڈ سے صاحب کو بتانا چاہیے تھا۔ اب وہ لڑکا (رضوان) چار دن سے جھیا ہوا ہے اور اسے سنبل نے چھیار کھا ہے۔ اگر یہ بات اب وڈ سے صاحب کو بتائی گئی تو اسے کسی صورت بھی ہضم نہیں ہوگی۔ وہ اسے بتانہیں کیا مطلب دےگا۔

سجاول کی بات درست بھی۔ یہ بڑا نازک معاملہ بن گیا تھا۔ دڈا صاحب آج کل بے طرح سنبل پرلٹوتھا۔ اگر اسے پتاچل جا تا کہ سنبل نے ایک خو برونو جوان کواس کے بیڈروم کے پہلومیں چھپارکھا ہے تو بیٹیا دو، بہت اثر لیتا اور اس کاا کیشن بھی بخت ہوتا۔

اس کاالیمشن بھی سخت ہوتا۔ ہم نے سنبل کو سمجھا بجھا کر واپس بھیجا کہ وہ فی اٹیال عالات کو جوں کا توں رکھے۔ ہم اس مسلے کا حل سوچتے

بی مجھے خرل میں تھی کہ انجاری گارڈ تا در خان اب روکسیت ہے، ہوسکتا ہے کہ اسپتال سے ڈسچاری کر ویا جائے۔ میں انیق کے ساتھ اس کی خبر لینے پارا ہاؤس کے بخی اسپتال پہنچا تو اس کا بستر خالی تھا۔ پتا چلا کہ وہ کل شام ہی ڈسچار جس تو کمیا ہے۔ ایک سینئر گارڈ نے بتایا کہ انجاری قادر صاحب پارا ہاؤس کے بڑے اسٹور روم کی طرف گئے ہیں ۔

میں اور انیق اسٹوررہ پنچ تو دہاں بہت اٹھل پھل مناکر آئی۔ بید دو پہر کا وقت تھا۔ وسیع وعریض اسٹور ایر یا کو عاروں طرف سے پہرے داروں نے گھیررکھا تھا۔ مختلف ممردں میں مبروست قسم کی تلاشی لی جار ہی تھی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں قاتلوں سے اپنی جان بچائے کے بعد رضوان کی عارضی طور پر جھیاتھا۔

قادر خان بھی پہلی موجود تھا۔ ان چند دنوں میں وہ کا فی کمزور ہوگیا تھا۔ بجھے کا فی کمزور ہوگیا تھا۔ بجھے دیکھتے ہی اس نے با قاعدہ سیلیوٹ کیا۔۔۔۔۔ اور آنکھوں میں کی بھر لایا۔ بیس نے اے اسے اپنے ساتھ لگا کراس کا شانہ تھ پکا وہ بولا۔'' خدا کے بعد میری زندگی آپ کی وین ہے۔ وہ بولا۔'' خدا کے بعد میری زندگی آپ کی وین ہے۔ پرسوں بڑا ڈاکٹر بتار ہا تھا کہ زہر سے بھرا ہوا سانپ تھا۔۔۔۔ کوئی آ وہ چھنا تک زہر میر سے اندرڈال دیا تھا اس نے۔''

جاسوسى دائجسك 132 ستبير 2016ء

میں برق یا ہے ہے۔"

انگارے

وہ آیک بار پھر تدول سے شکر یے کے الفاظ اداکرنے لگا۔ میں نے کہا۔ ''سیاسٹور ایر یا میں افر اتفری کس چیز کی ہے؟''

'' تلاشی ہور ہی ہے۔ یہ وہی لیڈی ڈاکٹر کے قبل والا چکر ہے۔ شک ہور ہا ہے کہ اس کا مفر درشو ہر کہیں ای جگہ موجود ہے۔''

"فلك كيول مور باسم؟"

''میں نے آپ کواسپتال میں بنایا تھا ناں کہ ایک دو نو ٹیج اس طرح کی ملی ہیں۔'' ''کہاں ہیں فونیج ؟''

''شاہی بھائی! آپ ایسا کریں، اپنے کمرے میں چلیں ہیں وہیں آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں۔تفصیل ہے بات کریں گے۔'' قادرخان بولا۔

کوئی ایک گفتے بعد قادر خان اہم فوج سمیت

مرے پاس موجود تھا۔ کی تی وی کی بید فون کے اس نے

اگہیوٹر بوائے '' کی مرد سے اپنے سیل فون پر شقل کر لی

میں ۔ بیدرامیل دوغین کیمروں کی فوج کی ۔ بیملے ایک فوج کی ۔

داکٹر ارم کے اپار شمنٹ کے بیردنی تھے کی تھی۔ وہ اپنی منٹ پہلے لفٹ سے انر کر راہداری میں چیس منٹ پہلے لفٹ سے انر کر راہداری میں جول ہوں ۔ گلے میں اسٹیتھ اسکوپ جبول رہا تھا۔ ہاتھوں میں دویت کے بیٹری کھانے نے ستے جن میں میں دویت کے بیٹری کی کہ بداشیادہ کی استعمال نہیں کر کے گی۔ وہ جا تی نہیں تھی کہ بداشیادہ جوگر بہنے مگن انداز میں جی آ رہی تھی اور اس بر شکوار اور جوگر بہنے مگن انداز میں جبی آ رہی تی استعمال نہیں کر کے گی۔ وہ سفید کوٹ، سبز شکوار اور جوگر بہنے مگن انداز میں جبی آ رہی تی استعمال نہیں کر کے گی۔ وہ سفید کوٹ، سبز شکوار اور جوگر بہنے مگن انداز میں جبی آ رہی تی اس کی منتظم تھی اور اس آ جی ایک کے لیے تھی اور اس آ جی ایک کی اور اس کی منتظم تھی ۔

دورت کے مہاتھ موت بھی اس کی منتظم تھی ۔

فو میج ختم ہوئی تو قاور خان بولا۔''اس ہے آگے کے دو کیمرے وقوعے ہے آٹھ دس کھنے پہلے ہی بند ہو گئے ۔ دو کیمرے وقوعے ہے آٹھ دس کھنے پہلے ہی بند ہو گئے ۔ بتھے۔ اب معلوم نہیں کہ ان میں خرابی ہوئی یا انہیں جان بوجہ کر بند کیا گیا۔ جہاں ڈاکٹر قتل ہوئی وہاں کوئی کیمرا موجود نیس تھااس لیے کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔کہیں سے کوئی واضح فنگر پرنٹ بھی نہیں مل سکا، نہ کوئی زمنی شہادت کی

ہے۔ ''دوسری فوٹیج کون کی ہیں؟''میں نے پوچھا۔ قادر خان نے ایک بار پھر سل فون آن کیا۔'' ہے دونوں فوٹی زیادہ واضح نمیں ہیں، مگر پٹا چلتا ہے کہ ڈاکٹر کا شوہرایار ممنٹ سے نکلے کے ابعد اسٹور دوسز کی طرف ہما گا

زابعد اسٹوررومز کی فرنے ہمائی آگار کیوں کیا ہے۔ جاسوسی ڈائیجسٹ <<u>133</u> ستمبر 2016ء

-13 اس نے فو میج چلائیں ۔ رات کا وقت تھا اور اس جگہ روشی میں کافی تبیں تھی۔ بس ایک ہولا سانظر آیا جس نے تھیراہٹ میں گارڈینا کی بازیملائلی اور ایک ظرف اوجھل ہوا۔ چند کمح بعد اس کے پیچے مزید تین افراد نے باز پھلائگی۔ ان جاروں افراد میں سے کسی کا حلیہ واضح نہیں ہوا۔ ہاں اتنا ضرور انداز ہ ہوتا تھا کہ چھے آنے والوں میں ے دو کے یاس کوئی رائفل یا دوسرا ہتھیار موجود ہے۔ دوسری فوٹیج میں بھی کافی فاصلے ہے بھی منظر دکھائی دیا۔ قادر خان بولا۔" آپ نے دیکھ ہی لیا ہے۔ بھا گئے والے اکیلے بندے کا رخ سیدھااسٹور کی طرف ہے .... اور قریانوے فیصد یمی لگتاہے کہ وہ ڈاکٹر کاشوں ہے۔' ''اوراس کے بیچیے کون سے؟''میں نے بوچھا۔ ''وہ بھی یقینا میرے گارڈ ز تو نہیں تھے ، اگر آیا ہوتا تو وہ بتاتے۔ ابھی تک کسی نے بدوعوی نہیں کیا کہ اس نے مفرور کا پیچیا کیا ہے'' ''اس سے کیا مطلب ڈکٹا ہے؟''

مریمی کہ ڈاکٹر کا شوہر قبل میں ملوث نہیں۔ وہ قا ملوں ہے جان بچا کر بھا گا ہے لیکن دوسرے امکان کوبھی روشیں کیا جا سکتا۔ وسکتا ہے کہ یہ چاروں ہی بھاگ رہے ہوں۔ ڈاکٹر کا شوہر ذرا آگے ہے اس لیے یہی لگ رہا ہے کہ شاید باتی اس کا پیچھا کررہے ہیں گ

میں قابر خان کر بتاتا جا ہتا تھا کہ وہ اپ محیالوں کے گوڑ کے غلط ست میں ووڑا رہا ہے۔ وہ جسے اسٹور ایریا میں ڈھونڈ رہا ہے وہ وہاں کہیں نہیں مگر انہی میں قادر پر اس حد تک اعتماد نہیں کرسکتا تھا۔

میں نے کہا۔'' قادر، لیڈی ڈاکٹر کے قبل کی وجہ تمہارے مزد یک کیا ہوسکتی ہے؟''

مہارے روید میں بولا۔ ''کسی وقت تو بھے ہی کوئی گہرا وہ دھیے سہم میں بولا۔ ''کسی وقت تو بھے ہی کوئی گہرا کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ چھوٹے صاحب ابراہیم شاوی سے انکار کررہے ہیں۔ وڑے صاحب کمہرے تھے کہ ہر صورت شادی ہوگی اور اپنے وقت پر ہوگی .....گر اب لگتا ہے شاید کہ بیدونوں شادیاں ہی کینسل ہوجا تھیں۔'' تاور خان کی باتوں سے تصدیق ہوئی کہ دیگر لوگوں کی طرح اسے بھی زہرخورانی والے معاملے کا کوئی علم نہیں اولانہ ہی اسے لیگ بات ہے کہ ابرائیم نے شاوی سے دراصل الفاور خان کیا ہی تھا کہ این الدر آگیا۔ اس کی آئلسوں میں شوخی تی تقی ، بولا۔ ''بہارو پھول برساؤ ، آپ کا

میں سمجھ کیا کہ وہ جاناں کی بات کررہا ہے۔ میں کمرے میں پہنچا تو وہ آفت جال میرا ہی انتظار کررہی تھی۔ اس نے بال بڑے سلیقے سے جوڑے کی صورت میں یا ندھ رکھے یتھے۔ ویلوٹ کا سرخ جوڑا اس کے لیے جسم پر نے رہا تھا۔ بھی بھی وہ کانی دلکش نظر آتی تھی۔ میں نے کہا۔ ''اسپین میں بل فائننگ کے تھیل میں سرخ کیڑا بیل کو مصتعل کرنے کے لیے استعال کیا جاتا ہے، تم کس کوطیش دِلا نا جاہتی ہو؟' وہ میری بات کی گہرائی سمجھ گئی لیکن ننجیدہ رہتے ہوئے بولی۔''اگرآپ کومرخ رنگ اچھانہیں لگیا تو میں تہیں

س کا میفقرہ پتانہیں کیوں مجھے ماضی کے ای دل وہلا ہے والے واقعے کی طرف لے گیاجس نے میری زندگی کو ممل طوریر تبدو بالا کرویا تھا۔ میرا جان سے بیارا دوست مامیل اوراس کی خوب صوت اور ذبین دوست انیماً ، دولوں ر کیے جان دو قالب کی طرح تھے۔ ہر دفت بینتے مسکراتے رہے تھے۔ان کی آنگھوں میں دن رات بس ایک ہی سیما جَمُعًا مِا كُرِتَا قِعا۔ اپنے وَ اتِّی جمنازیم كاسپنا۔انہوں نے اس کے لیے بہت خون بسینا آیا یا تھا اور پھروہ گھٹری آن بیتی تھی جب انہیں اپنے خوابوں کی منہری تعجیر ملناتھی۔ایک روز اجد ان کے جم کا افتاح تھا۔ اس روز ان وونوں کے درمیان ایک ایسا بی مکالمه ہوا تھا۔ ایما نے سرخ شرٹ پہن رہی تھی اور بے حد دکش لگ رہی تھی۔ نداق کرتے ہوئے مامون نے کہا تھا۔'' ڈ ارلنگ کہیں تم مجھے سانڈ تونہیں جھتی ہو۔ سرخ كيرُ اتوسا مذكوطيش دلائے كے ليے لہرايا جاتا ہے۔''

وه بنس بنس کر د ہری ہوئی تھی پھر بولی تھی۔'' یہ سرخ كيراتيس .... سرخ حجندي بتهارے ليے ..... آج كي رات بہت امن سکون ہے گزار تی ہوگی .....کل بہت سا کام

اور وہ سارے کام وحرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ شبح سویرے ان بنتے مسکراتے چروں کو، ان زندگی سے بھر پورجسموں کوان کے جمنازیم کے اندر ہی خون میں نہلا دیا تھا۔ انہیں اتی اذیت ہے مارا تھا ڈیرک کے ورندہ صفت کا رندوں نے کہ جائے واروات کے در و و بوار بھی ابو کے آنسور دیڑے تھے۔ میصدمہ جے بیرے دل و و ماغ میں پیوست ہو کر رہ کمیا تھا۔ بے شک یا کہتان میں

میری چازااد بھی قائز ہ اور چگی کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ بھی نا قابل فراموش تفالیکن ای حوالے ہے اتی تسلی ضرور کھی کہ میں نے ان کے قاتلوں لالہ نظام دغیرہ کو کیفر کر دار تک پہنچا دیا تھا۔ مامون اور انیٹا کے قاتل اٹھی زندہ ہتھے۔ وہ اٹھی میری پہنچ سے دور تھے اور بہت زیادہ طاقتور بھی تھے۔ان کا زندہ ہوتا دن رات میرے سینے کوسلگا تا تھا۔

''کہال کھو گئے؟'' جاناں کی آواز نے مجھے خیالوں

" مجرفهين ..... ويسيءي .... ايك بات يادآ مي تقي -" اس نے بڑی اوا سے اپنے سرخ دویعے کو سینے پر ورست كيا إور بولى -" كيي بي آب؟" '' تم کسی ہو؟''میں نے یو چھا۔

میر بےزم کیج سے اسے تھوڑی کی شری ۔ ملک ہر وتت آپ کی ٹائلیں و باتی رہتی ہوں ،اچھی گزرر ہی ہے۔ د ځلیغنی ناتکمیں میڈم لورین کی دیاتی ہوا درا حیان مجھ یرج مار بی ہو .... خیر چیوڑ و مسلسلے میں آئی ہو؟" ومسلک تو سے کیونکہ سلسلے کے بغیر آتی تو ضرور آپ ے بھاڑ کھائی۔''

" « کیاسلسلہ ہے؟ " میں ڈراچونک گیا۔ دہ پیشی آ واز میں بولی۔'' کل رات نوبجے کے آس پائل يهال يحوند في مواعد من في ايك كال ي برا الديارا ہاؤس کے بی دو ہتر گا کی بات کررہے تھے۔' " كييس لي كال ألي في "

''میں نے لینڈ لائن بر میڈم کورین کوفوں کیا تھا ، کیکن سمسی دوسرے فون کی لائن کی ہوئی تھی ، گفتگو کی ترجم باریک آواز آر ہی تھی۔ میں سمّی مرہی۔ کنگریٹ والی مشین چلنے کی ید هم آ داز بھی فون میں سنائی دے رہی تھی،جس ہے ثابت ہوتا تھا کہ کال بارا ہاؤس کے آس باس سے ہی کی جارہی ہے۔ ایک بندے نے کہا .... پہلے والا پروگرام ہی ہے۔ يهل انهيل خود عي بھايا جائے گا، پھر كام كرديا جائے گا.... دوسرے نے کہا۔ اگروہ کی کی بھاگ ہی گئے تو پھر ....؟ بہلے نے کہا۔ تیرائے بھی ہوشار نیس وہ اور جوسکیورٹی ہاس کا بھی مہیں بتا ہے۔ آج کل تو چڑیا بھی پر نہیں مار ر ہی ..... بس تم نے نو اور دس بچے کے درمیان بالکل ہوشیار رہنا ہے۔'' جانال نے ذراتوقف کیااوراپے جوڑے کو پھر سے باندھتے ہوئے بولی۔"انہوں نے پچھاور یا تیں بھی کیں جو لوک<sup>ی</sup> طرح میرگ مجھ میں کیمن آئیں لیکن اتنا عماز ہ ضرور موليا الكل أو مح كا بعد محمد ونه والاي "

جاسوسي ڏائجسٽ 🔁 🔁 سٽيبر 2016ء

علم پڑھ کر میں نے ایک طویل مُعتدی سانس لی۔ '' دیکھوجاتاں! مجھےاتے اونچے بانس پرنہ چڑھاؤ کہ گروں

توبدی پہلی ایک ہوجائے۔ میں جتنے جوگا ہوں ، مجھے اتنا ہی

" آپ کو شاید خود بھی بتا نہیں کہ آپ کیا ہیں۔ میرے بس میں ہوتو آپ کے قدموں میں سر رکھ کر جان دے کواپنی خوش تصیبی مجھوں ۔''

''اچھااب زیادہ قربانہ جان بننے کی کوشش نہ کرد۔ جو کچھتم نے بتایا ہے وہ اگر واقعی درست ہے تو کافی اہم ے۔ مجھے سوچنے اور سجاول سے مشورہ کرنے کا موقع

وہ مجھے شکوہ کناں نظروں ہے دیکھتے ہوے اٹھے کھڑی ہوئی۔اس کے اٹھنے اور کھڑے ہونے کا بناایک انداز تھا۔ وہ ان مورتوں میں ہے تھی جن کی جہانی خوب سورتی میضے ے جھی جاتی ہے اور کھڑے ہونے سے نمایال اولی ے۔ اس کے عزمے ہونے کا انداز مجھے تا جور کی یادولا دیتا تھا۔ وہ بھی اس حوالے ہے لیے مثل تھی۔ بیٹھتی تھی توانے ا ندرے تی جاتی تھی لیکن جے ٹیلتی پھرتی تھی ،اپنے اور کے قد کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی تو بنجاب کے سارے لہلیاتے اور جھومتے در حقوں کی دکھٹی نگا ہوں کے سامنے آ جاتی تھی۔ پتانہیں کہ وہ اس وقت کہاں تی ؟ کیا کرر بی تھی؟ اس کے پاس میرانمبرتھا۔وہ جا ہی واپنی انگی کی ایک مختفر حرکت کے ساتھ مجھ ہے رابطہ کرشکتی تھی گیل اس نے مثل کیا تھا۔ جب كوئى فاصلة تم كرنا اي نه جائة و پرايك قدم كا فاصله بهي براروں لاکھوں کوس میں بدل جاتا ہے۔ سیونٹی رونتے تھا جو تین چارسال پہلے بھی تا جور نے مجھے سے اختیار کیا تھا۔ لا ہور میں ہونے والی دواد هوری کی کیکن نا قابل فراموش بلا قاتو ل كے بعداس نے مجھے ایك موبائل فون تمبر دیا تھا اور پھراس نمبر برمیں ہزار با کوشش کے باوجودرابط نہیں کریایا تھا۔ چلو اس ومت تو اور بات تھی، دوادھوری تی ملاقا تیس تھیں لیکن اب تو ہم نے ایک دوسرے کو چھوا تھا، ایک دوسرے کے Downleaded قریب آئے تھے، بہت سادمت ساتھ گزارا تھا۔ کیااس کے اوجودایک بار پھروہ کمل طور پراجنی بن چکی تھی۔ جب میں ا برن بھی بھل کن Palsodayeon ای طرح سوچا تھا تو بھے تا جور کے کورے پن اور سخت د لی يرجيرت ہونے لگتي تھي اور جمجي بھي غصه بھي آتا تھا۔ "آب ات كرت كرت كبال كلوجات بين؟"

وربس تعبارے اعشاف کے بارے میں ہی سوچ رہا - 135 ستبار 135<u>-</u> جاسوسي ڈائیسٹ

و نو بح سے کیا ہا جاتا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ بیدون کے

" ونہیں ایس بات نہیں ہے، جو کھی میں نے سا ہے اس سے بی پتا چلتا ہے کہ جو کھے ہونا ہے کل رات ہونا ہے اورنو وی بج کے درمیان ہویا ہے۔''

جب وہ بات کرری کھی، میں نے اس کے ترشے ہوئے سرخ ہونٹوں کی طرف دیکھا۔ نیلے ہونٹ پر دائمیں طرف إيك نشان نظر آر ما تها ـ ننها سا مرخ دهبا ..... جيسے يبال الجكشن لگا ہو۔

اس سے میلے کہ بس مجھ ہوچتا، اس نے اپنے كريبان مين باته والااورايك تذكيا موا كاغذ ميري طرف برعاديا- "يكياب؟"من في يوجها-

"د بى جولژ كياں ،لؤ كول كوكلھا كرتى ہيں۔" و مسكراتى۔ وہ آیک اہم اطلاع لے کرآئی تھی اور میں اسے بدمزہ ر تانبیں جا بتا تھا در بنداس وقت میراموڈ ہرگز رو مانو ی نہیں تها\_وه سيح منج جما و کھاسکتی تھی۔

میں کا عد کی پیکھو لنے لگا۔ اس نے فور أمیر ا ہاتھ تھا م \_'' پلیز شاه زیب آ آ ب ناراش نه بونا بین جانتی بول ، یہ جیسی لڑکی آپ نے لائق نہیں ہو سکتیں ..... آپ جو موزا بہت وہ ت مجھے دکیتے ہیں وہ بھی آپ کی مہر بانی ہے ليكن مين كميا كرون وايتي سوچون برميراا فتيارئيين .

'' پهاتوال زري توم پهلے کی کی بار د ہرا چک هو۔''

' میلو.....ایک باراور سی از اس نے ماجزی ہے کہا۔ میں نے کاغذ کھولا۔ یہ خطنہیں تھا۔بس شا پر ی گئی ۔ ا یک آزاد کُلِم تھی جو غالباً اس نے اپنے خون سے لکھی تھی۔ مطلب یکھال طرح ہے تھا۔

میں اُسے کیے بھلا دول وہ تو میری رگ رگ میں بس چکا ہے میں برف کے اندھیرے تھریش تھی اور بل بل ختم هور بی تھی میری زندگی

وه سورج بن كرآيا تير كي حييث كئي

یں پھرے جی آئی

اب رزندگی اس کی امانت ہے سوچی ہول وام محبوب ہے یا واپوتا

سوچتی ہول ریمحبت ہے یا عباد ت ہے

نے بھتے ملکے کے فروکا دیا۔

ہوں ۔ کمیا کل واقعی کو کی نیا ہٹگا مہ ہوئے والا ہے۔'' عمٰن حجھوٹ بولا ۔

اس نے ادا ہے کہا۔ ''میں سمجھی، آپ میری اس لقم کے بارے میں سوچ رہے ہیں ..... دیامیں اینے پیاروں کو خون کے ساتھ تو سارے ہی تحریریں جمیحے ہیں لیکن میں نے يتحرير خاص تسم كےخون سے كھى ہے۔ ''خاص قشم كاخون؟''

اس نے چھپل انداز میں اپنی انگی سے اپنے ٹیلے ہونٹ کی طرف اشارہ کیا، جہاں ایک ننھاساسرخ نشان نظر آر با تقار مجھے بیجھنے میں ویرنہیں لگی ، اس نے اپنے ہونٹ میں سوئی وغیرہ چھوکرخون نکالا تھا اور پھریے نظم کھھی تھی۔ وہ موسقی اورشاعری ہے لگاؤر کھنے والی عجب رومان بسندلز کی تھی۔ انسکٹر قیصر، یاشا اور لالہ در پام جیسے نجائے کتنے بدست مردوں نے اے روندا تھالیکن اس کے اندر کی شعریت اوررو مانیت کو کیلنے میں نا کام رہے تھے۔

وہ جلی گئی تو انیق آ دھمکا۔ میں نے اے اے اپ اور جاناں کے درمیان ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا۔ انیق کا خیال بھی کہی تھا کہ جمیں جاناں کی اس اطلاع کوایزی ایس لینا جاہے۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں سر کھجا کر بولا۔ " محصة وايك اور خطره بحى فحسوس مور باب شابى بها كى -"

یں .... خدا د خواستہ .... میرا مطلب ہے کہ لہیں ..... پی تفتگو ہمارے بارے میں جی شہو۔'' یہ شک چند محوں کے لیے میرے دائن میں بھی آیا تھا کیکن میں نے روکر دیا تھا۔ اب یکی بات ایش بھی کہد ہا تھا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔ 'نیر بات تواب طے ہے کہ بيآ قا جان لومڑے زیادہ عمیارا در بھیڑ ہے ہے زیادہ خطرتاک ہے۔ یہ ہم سے بہت خار بھی کھائے ہوئے ہے۔ کہیں ایسانہ ہوکہ بیکوئی خطرناک ڈرامار جا کرہمیں رائے سے بٹانا جاہتا موبلكه .... "انق بحد كمت كمت خاموش موكيا-

''بریک کیول لگالیے ہیں جومندسے چھوٹنا چاہتے ہو چھوٹو۔''

''شاہی بھائی، مجھے تو آپ کے امریش پوری ہے بھی خطرہ محسوس ہور ہا ہے۔ یہ بڑی تیزی ہے اپنے ہاتھ یا ڈل کھیلار ہاہے۔ آتا جان سے بھی اس کی بات جیت ہولی رہتی ہے۔ کہیں ایسانہ ہو کہ بیڈ اکو ابن ڈاکو ہمارا پتا کا نیخے کی فکر میں نے کہا۔ " مجھے پھین ہوتا جار ہا ہے کہ تم نے ایک

جاسوسى ڈائجسٹ ﴿ 136 ستمبر 2016ء

ون شرور سجاول کے غصے کی زومیں آگر ضالع وونا ہے۔ تمہارا ہر شک تھوم پھر کرسجاول کی طرف چلا جا تا ہے .... " ملك جاتا ب شاي بعاني! آب يه بحصة بي ك آب نے " ہتھ جوڑی" میں جان یو جھ کر اپنی ہارتسلیم کر لی اور بوں سجاول کوا بنا احسامند بنالیا، اب وہ آپ پر اپنا ہاتھ ہولار کھے گا۔ یہ بات بھول جا تھیں۔ درندے برختنی مرضی محیت تجھاور کریں وہ درندہ ہی رہتاہے۔''

''لیکن درندے کو ایک دائر ہے میں تو رکھا جا سکتا ہے ناں۔ سرکس میں شیر ہارے بچوں کو خوش کرتا ہے یا

'مگر جناب! بیرانسان سے درندہ بنا ہوا ہے۔ ایسے درندوں کی خطرنا کی کی کوئی حدثہیں ہوتی۔ ہمارے حشمت را بی صاحب نے کیا خوب ارشادفر ما یا ہے \_ چیہا توجیتے کوکھا تانہیں ، نہٹیر ہی شیر کوکھاتے ہیں

لیکن بندے ہی درندے بن کر بندول کے وروازے کھڑ کھاتے ہیں۔"

میں نے اسے طور کرد یکھا تو دہ مزید شعر سانے ہے بازر ہاا در تجیدہ صورت ہو کر ہولا۔'' و ہے انگنے چوٹیں کھنٹے میں جمیں چوس رہنا جاہے۔ آقا جان اس بات پر بہت بھرا ہوا ہے کہ چھورٹے صاحب ابراہیم نے گاروز سے جھڑب ہونے کے بعد آپ کی جمایت کی اور آپ کوائے ساتھ رہائی جھے میں لے گئے۔ اے یہ میں شک ہے کہ ہم دونوں اور خاص طور سے آپ، بہال کے معاملات کی اوہ لگا رہ

م نے اس معالے یرکافی دیر بات کی .... اگاروز بھی ٹناؤ میں کز را میں نے حیاول کو بھی ساری صور ہے حال ہے آگاہ کر دیا تھا۔ جوں جوں رات کے تو بچے کا وقت نزويك آرباتها مهارك عجش مين اضافه موربا قعا- يارا ہاؤس کی صورت حال کے پیش نظر حکمی نے جمیں سی محم کر رکھا تھااور ہارے ہتھیار ہارے پاس موجود تھے۔

ببرحال جب رات کے قریبا ساڑھے تو یج تو ہمارے سارے اندیشے غلط ثابت ہو گئے لیکن اس کا ہے مطلب نہیں کہ پارا ہاؤس میں کچھ ہوا ہی تہیں ۔ یارا ہاؤس میں جاناں کی اطلاع کے مطابق بہت کچھ ہوا، کیکن اس کا تعلق براہِ راست ہم سے نہیں تھا۔ میں، این اور سجاول انتھے ہی کمرے میں بنیٹے تھے۔اجا تک تہ خانوں کی طرف ہے جوڑ نائی دیا۔ 'مما کو پکڑو۔'' کی آوازیں آئیں۔ المحار وابواری کی بلندی پر موجود سرج لائتس نے اپنا

بات حاول کی سمجھ میں آر ہی تھی۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا۔ ''اگرتم مناسب مجھوتو میں ادر ائیق جائے ہیں۔تم یہاں کی صورت حال دیکھو۔''

، دلیکن کوئی کا م خراب نه کر بیشنا\_آ قا جان تمهارے خلاف پہلے ہی بھرا بیٹیا ہے۔''

تم بے فکررہو۔' میں اور انیق اپنی رائفلیں سنھالے ہوئے تیزی سے باہر نکلے۔ آگ سپیلتی جار ہی تھی۔ دھواں ہر شے کو جھیا رہا تھا۔ کوئی پیاس قدم آھے ہمیں برآ مدے میں ناقب کے سابھی کی لاش پڑی نظر آئی۔ پورا ایک برسٹ اس کی کمرکو چھلنی کر عمیا تھا مگرانداز ہ ہوتا تھا کہ نا آ<u>۔ ابھی</u> زندہ ہےاور زوردار جوابی فائزنگ کرر ہاہے۔ میں ادر ایس اندھا دھند دوڑتے رہائتی جھے میں کھس گئے۔ پورا ڈھام درہم بر وم تھا۔ وو چار گارڈ زیے ہمیں دیکھا بھی لیکن کوئی تعرش نہیں کیا۔وہ جائتے تھے ہمیں وڑے صاحب کا عتاد حاصل ہے، اور ہم اس سے میلے بھی بنگامی صورت حال میں یارا باؤ ان کا وفاع ار چکے بیں۔ جمیں ایک جگہ بندریا لوی کی جبلہ بھی نظر آنی - وہ تھیرانی ہوئی تھی اور جست لگا کر ایک کھڑ گات یا ہر گودر ہی تھی ۔ چند گولیاں آئیں اور ایک اندرونی کھنر کی گا شیشہ چکنا چور کر کئیں۔ کوئی اڑکی کمرے کے ایک کو شے میں سمٹی بری طرح میآ رہی تھی۔ کوئی ملازمہ تھی جس کے بال بڑے بے وصف طریقے سے تراشے کئے تھے۔ ہیں نے

آگ لگانے کا الزام ثابت ہوا تھا اور اے بید ارنے کے علاوہ واش رومز صاف کرنے کی سزامجی دی گئی آگی۔ اس وقت بھی اس کے ہاتھ میں ایک جھوٹا ''وائیر'' نظر آر ہاتھا۔

پیچان لیا۔ یہ وہی لا کی روح تھی جس پر سیل کے کپٹر ں کو

'' شجے لیٹ جاؤ۔'' میں اے دیکھ کر جلایا۔

اس نے میری ہدایت پر عمل کیا اور اچھا بی کیا۔ ایک اور برسٹ آیااور کئی جگہ ہے دیوار کا پلاستر اکھا ڈر کیا۔ چند ٹی میل گارڈ زوھو میں کے سبب بری طرح کھانسی اور ایکا ئیال لیتی ہوئی کوریڈوریس بھا کی چلی جارہی مسیں۔'' آب کے یاس ٹارچ ہے؟''انیق نے بلندآ واز میں مجھ سے یو چھا۔

میں نے اثبات میں جواب دیا، ووبولا۔" آن کر کیس۔" میں نے ٹارچ آن کر لی۔انیق نے اپنی چوٹی ٹال کی چینی رائفل ہے وو فائر کیے۔ یکا کیک رہائتی پورٹن کا بہت بڑا حصہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ حبیبا کہ بعدازاں معلوم ہوا انِينَ نِي بَلِي كَيْ أَيْكِ" وَفِي فِي" كُونِيثانه بنا يا ضاله بيتاريجي ہارے گام کے لیے بہت معاون تھی۔ ہم تارچ کی روشی

رخ تبدیل کیا اور احاطے کے مرکزی جھے کوروش کرنے لگیں۔ میں نے ایک بپھرے ہوئے مخص کودیکھا، اس کے ہاتھ میں حدید آٹو مینک رائفل تھی اور وہ اینے عقب میں فائرنگ کرتا ہوا بھاگ رہا تھا۔ ہم نے اے آیک لحظے میں پیچان لیا۔ یہ نا قب تھا۔ انٹی لوگوں کاسر غنہ جنہوں نے چند روزيبلي بإراباؤس كوخون مين نهلا يا تفااورابراجيم كويرغمال بنایا تھا۔ بعداز اں ناقب ادراس کے ایک ساتھی کو پکڑ لیا عمیا تھا۔ ہمارا خیال یہی تھا کہ ان دونوں مجرموں کو پولیس کے حوالے تیں کیا گیااورآج بیا نداز و درست ثابت ہور ہاتھا۔ '' وہ دیکھو،اس کا دوسرا ساتھی بھی ہے۔''سجاول نے

طِلاكرايك طرف اشاره كيا۔

ہے شک دہ نا قب کاغیرملکی ساتھی ہی تھا۔وہ بھی سلح تھا اور آندھا دھند فائز کرتا ہوا مرکزی حصے کی طرف بھاگ ر ہاتھا۔ اس اثنامیں نا قب نے ایک بڑے ستون کے پیچھیے یوزیشن لے لی تھی اور تابز تو ڑ گولیاں چلا رہا تھا۔ میں نے ایک گارڈ کو کولی کھا کر کالے گلابوں کے ایک سفتے میں اگرتے ہوئے دیکھا۔ پیمریکا یک پتائیس کیا ہوا احاطے کی شمالی جانب ایک زوروار وحاکا ہوا۔ اس کے ساتھ بی کم شدت کے یانچ جودھا کے ہوئے اور برطرف شعلے بکھرتے آظرآئے۔دراصل ہے کئی آوارہ گولی تھی جو پورج میں کھٹری ایک جیب کے فیول فینک میں جا کئی تھی۔ نینک پھٹ کیا۔ ساتھ بی قطار میں جاریا مجھیوی موٹر بائیکس کھڑی تھیں ۔ پیہ وہی بائیلس تھیں جوعزے مآب وڑ سے صاحب کے شاغدار کانوائے کے آگے جیسے چلتی تقیں۔ دھا کے سے انہوں نے بھی آگ بکڑلی۔ میں شنے دوموٹر یا ٹیکڑ کوآگ کے آیا کے کی صورت ہوامیں بلند ہوتے اور رہائثی جھے کے بالا کی لان میں گرتے ویکھا۔ یہ ایک ہولنا ک منظرتھا۔ یالکل ہالی ووڈ ک سی ایکشن فلم جیبا۔ان دھاکول نے ہرطرف تقر تھلی ہی میا دی۔ رہائتی خصے کے ایک بورش میں آگ بھڑک اٹھی تھتی ۔سیاہ گا ژھادھوال تیزی سے ہرطرف پھیل رہاتھا۔

اورے یارا ہاؤس کے الارم ایک بار پھر بلند آواز ے طلائے لگے۔ اندھا دھند گولیاں بھی چل رہی تھیں۔ میں نے سحاول کے کان میں تیز سر گوشی کی۔''مسحاول! اگر واقعی کوئی ڈراہا ہوا ہوتو اس ڈرامے سے ہم بھی فائدہ اٹھا "-UT ZE

" كما كبنا جائة مو؟" " ہم اندر ڈارک روم میں عینے ہوئے رضوان کو وبال عن النفي كوشش كرسكت إلى - "

جاسوسي ڈائجسٹ ﴿ 137 ستمبر 2016ء

میں رہائشی بورش کے خاص الخاص خصے کی طرف پڑھے چند سکنڈ کے اندر ہم عزت مآب وڈ سے صاحب کی تیام گاہ کے سامنے تھے۔ ہر طرف آ وو بکا تھی اور جاتانے کی آ وازیں آرجی تھیں۔میری ٹارچ کا روشن دائرہ ایک چونکا دیے والے سنظریریز اے چندہئی کی ٹی میل گارڈ زنے ہے ہوش سنبل کو ہاتھوں پراٹھا یا ہوا تھا اور اے بیرونی کوریڈور کی طرف کے جاری تھیں۔ سنیل یقینا برجے ہوئے وحوسی اور کھبراہٹ ہے ہے ہوش ہوئی تھی۔ فی میل گارڈ زخود بھی بری طرح کھانس رہی تھیں۔آگ اس جھے تک نبیل بیچی تھی مگر دھواں اور تاریکی دہشت پھیلا رہے تھے۔ہم دونوں نے اسے جبرے کیرول میں لیٹے اور سدھ وڈے صاحب کی عظیم الشان آرام گاہ میں کھس گئے۔ یہاں بھی تاریکی میکن ٹارچ اپنا کام کررہی تھی۔ سنبل نے ایک دن يهليجهين دُ ارك روم كانحل وتوعُ اچهي طرح سمجها ديا نها -دعوال پڑھ رہا تھا۔ بہاں رکنا خطرتاک تھالیکن رضوان کو سچانا ہر کیا تلے سے ضرور کی تھا۔اس نے ان قاتلوں کو دیکھا اور سناتھا جنہوں نے لیڈی ڈاکٹرارم کی جان کی ۔ وہ آتا جان ے خلانے کوئی ایسا ٹیوٹ فراہم کرسکٹا تھاجس ہے وڑے صاحب إدر ويگرابل خانه كي آتخيس كحل جانتي اور وه اس خطر الك مخض كا اصل كردار جائية اور مان ير مجبور مو عاتے اوراس سے مجی بڑی بات کے تھی کے بدایک دوست کی جان بیانے کا معاملہ تھا۔ وہ ای ڈارک روم میں پھنیا تو سلے سے ہی تھا۔ اب سے قائل دانوال فوری طور پر اس کی زندگی کوفل اسٹاپ نگاسکتا تھا۔

ٹارچ کا روش وائرہ انٹیل کے ایک سلائیڈنگ وروازے پریزا۔ میں ڈارک روم تھا۔ جائی ڈھونڈنے کا وقت کہاں تھا۔ میں نے ہضمی تقل پر دو فائر کیے۔ تیسرے قائر نے وروازے کو آن لاک کرویا۔ میں نے ٹارچ تھمائی رضوان کہیں نظر نہیں آیا۔

'' رضوان کہاں ہوتم ؟ میں شاہ زیب ہوں۔سامنے

آؤ۔"مل يكارا۔

وہ ڈراسہا ہوا ساایک سیاہ الماری کی اوٹ سے نکلا۔ يبال در و ويوارسميت برشے ساه تھی۔ يبال وڈ ا صاب استراحت فرماتا تھا، اور آئکھیں بند کر کے یقینا ارب بتی ہے کھرب بتی ہونے کے پروگرام سوچا ہوگا۔ آہ .... زیرگی کتنی مختصراور پروگرام کتنے طویل ہوتے ہیں۔

میں نے اپ چرے کے ہڑا مایا اور ان کا روش دائر ہاہے چرے پر پچینکا " شاہ زیب بھاگی

ع بيهال؟"رضوان بكلايا\_ '' چلونگلو۔'' میں نے اس کا باز وتھاما۔ '' پیرکیا ہنگامہ ہے جناب .....اور بیددھواں؟'' وہ ہکآ

''یہسب با تیں بعد میں ، پہلے یہاں سے نکلنا ہے۔'' برآ پرول کی طرف شعلوں گی سرخی دیکھ کرد ہ مزیدخوف زدہ ہوگیا۔''وہ ....وہاڑی سیسنیل ....کہاں ہے؟'' ''وہ نکل گئی ہے یار، تواپنی فکر کر۔'' میں نے اسے

کھینچا۔ انیق نے ایک ہمیگا ہوا تولیا اس کے چیرے کے گرد لپیٹ دیا۔ ہم کوریڈ ورکی طرف کیکے۔ زیرتعمیر عمارت کی طرف ہے بھی ہیںیوں افراد آگ بجھانے کے لیے بینچ رے تھے۔ آگ کوبس چند کمروں تک محدوداکر دیا گیا تھا۔ گر دهوالغضب کا نقا۔ بیدهواں ہماری جان لے مکیا تھا۔ مجھے خود سے زیادہ رضوان کی فکرتھی۔ہم دونوں نے رضوان کو اینے بازوؤں کے حصار میں لیا ہوا تھا اور جھک کر جماگ رميع تقبير جم نے اپنے سائس رو کے ہوئے تھے لیکن وہ بری طرح کھائس رہا تھا۔ وہ ایجی تک ایکٹل فورس کی ای بونیقارم میں تھا جس میں جما گے کر رؤے صاحب کے يُرشَكُوه بيدُّرُوم بِيكِ پهنچا تفا-كوئي و كيما توشا يد بهي تجهتا كه جم البیش فورس کے کارڈ کی جان بحارہے ہیں۔

احاطے بیں سنج تو کچھ فاصلے پرآ قا جان نظر آیا۔وہ غصے میں دہ کا ہوا تھا۔ اس کے مذہبے جیسے جیسا کہ چھوٹ ے تھے۔ چیرہ فرط غضب کے جوا ہوا تھا۔ اوا کا ۔ بالک ب حِالَ جسم كُونِهُ وكرين مارر ہا تھا۔ بينمليا وروں کے سرغنہ کا قب کی لاش کی۔ لاش کو تھو کر ان ماری ہوا وہ واقعی ایک خون آشام درنده نظرآتا تهما اوريجي وهنخص تهاجو يإرا باؤس والوں کے ول و د ماغ کو اینے شیطانی حصار میں حکڑے ہوئے تھا۔ان ہے اپنی مرضی کے نصلے کرار ہا تھا۔ اس کی جڑیں اس خاندان میں اتن گہری کیوں محیں؟ یہ بڑا اہم سوال تقا ..... وه يهال جس كو جابتا قعا بحاليتا تما، جس كو جابتا تھامار دیتا تھا۔ بیقیناسر غنہ تا قب اور اس کے ساتھی کوموت کی کڑی سز ابھی ای نے دی تھی۔ میں نے گہرے دھو تیں کی اوٹ ہے اسے دیکھا اور میرے دل نے گوائی وی کہ اس بندے کوزیر کرنا آسان ٹیس ہوگا۔

> خونریزی اور بربریت کے خلاف صفيارانو موان كى كھلى جنگ باقى وأقعات أيد ماه يزهي

> > جاسوسى ڈائجسٹ 38 ستمبر 2016ء

''کیول بھٹی۔''سعید نے مسکر اگر پوچھا۔'' ڈیڈی کیول شیم شیم ، ڈیڈی سے کیا علطی ہوگئی؟'' ''آپ نے ٹائی کی ناٹ بھر غلط لگائی ہے۔''گڑیا نے کہا۔ سعیدشرارت بھرے انداز میں گڑیا کے پاس آگر دک گیا۔ گڑیا نے نا گوار نگاہوں سے ڈیڈی کی طرف و یکھا اورز ورسے چلّا گی۔''شیم شیم ڈیڈی مشیم شیم ۔''

## ﴿ كَا يَكِ نُوجُوانِ كَي اثْرَاتَكِيزِ مركز شت جوآ زاد ہوتے ہوئے بھی قیدتھا

بعض حقائق اور سچائیاں سامنے ہوتے ہوٹے بھی جھوٹ ہی گردانے جاتے ہیں کیونکہ ان کو ٹایت نہیں کیا جا سکتا۔.. آتش انتقام کو سرد کرنے کی کوشش میں جراثم اس کے ہیروں کی زنجیر بنتے چلے گئے... نادیدہ منزلیں... انجانے راستے اور غیر متوقع حادثات اس کی تقدیر بن گئے...



مِرَآ کئی ۔ وہ یکھینخا موش دکھا کی دے رہی تھی۔ ''کیا بات ہے۔ خیریت تو ہے تا؟'' سعید نے پوچھا۔''تم کچھ پریشان کی ہوگئ ہو۔'' ''میں آپ کوکل زادہ نام کے بچے کے بارے میں بتا چکی ہوں۔" ٹازیہ نے کہا۔" وہ میرا ہی چیٹنٹ ہے۔اس بے جارے کی حالت تھیک تبیں ہے۔"

''میں تو ہے کہتا ہوں کہتم اس اسپتال سے اپنا ٹرانسفر کروالو۔ کہیں بھی کسی بھی جگہ۔ کیونکہ میں پیچسوں کرتا ہوں کہ بچوں کے دکھتم ہے دیکھے نہیں جاتے ۔ تم خود پریشان ہو حاتی ہو۔''

"ال الم بيات تو ہے۔" نازیے نے ایک گہری سائس لی۔'' واقعی میں پہنیں دیکھ علی۔اس کے باوجود میں اُن کے درمیان ہی رہتا جا ہتی ہوں۔انہیں زندگی کی طرف لانے کی کوششیں کرسکتا ہوں۔ کئی ایسے بیجے ہیں جو مجھ سے استخ مانوس ہو گئے ہیں کہ میں اگر کمی دن نہ جاؤں تو یا قاعدہ تاراض موحاتے ہیں۔"

''اور جب تم چھٹی والے دن مجسی چلی جاتی ہوتو پھر ہم دونوں تاراض موجاتے ہیں المسجد نے کہا۔

نازیداس بات پرمشکرادی تعی-ایک پیار کرتے والی بیوی کی طاقت ورمسکراہا۔

یولیس والوں کی وہ میگنگ بزار چرے والے کے بارے میں ہور ہی گی

ہزار چرہ۔ایک ایسا جرم جوآج تک پولس کے ہاتھ نہیں آ بیکا تھا۔ کہا جا تا تھا کہ وہ سیک آپ کا ماہر ہے۔ ابتک صورت بدل لیتا ہے۔ای لیے اسے ہزار چرے کا نام دیا

وہ عام طور پر فراڈ یا دھو کا وہی کی بڑی بڑی وار داتو ل مس ملوث یا یا گیا تھا۔ بہت سے کاروباری اس سے ہاتھوں بریاد ہو چکے تھے۔ وہ چھلاوے کی طرح نمودار ہوتا اور اپنی كارروائي كركے غائب ہوجاتا۔

"سوال بيب كداي آدى كوكرفاركرني كي لي ہم کیا حکمت عملی اختیار کر سکتے ہیں۔''ایک پولیس آفیسرنے ائے ساتھیوں سے دریافت کیا۔" کیونکہ ہم انجھی تک اس کی شاخت ہے محروم ہیں۔ ہم نہیں جانے وہ کیسا ہے، اس کا قد كتناہے، رنگ كياہے، وغيرہ، وغيرہ۔''

الموقعين ايبا توجين كه بزار چرب والے كى شهرت ے فائدہ اٹھا کر دوسرے بھی داردا تیں کررہے ہوں۔

" توكيا بوا يرى يني تنيك كرد م يكى " نازید دوس سے مرے سے مسکراتے ہوئے آگئی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ملکی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ '' دونوں پاپ بیٹی آج پھر جھکڑا کررہے ہیں۔'' ور شبیں می، میں جھڑا نہیں کررہی۔ " گڑیا نے

احتیاج کیا۔''میں تو نائے کی بات کررہی ہول۔' سعید، گڑیا کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ گڑیانے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھول سے اس کی ناٹ درست کر وی۔ سعید نے مسکراتے ہوئے گڑیا کی پیشانی چوم لی۔

يرتقر بيأروز كامعمول تفاح جيوثاليكن خوب صورت سا تھرادرایک دوہرے سے محیت کرنے والے لوگ سعید، اس کی بیوی تازیداور بین کزیا۔

بس اس تھر میں بہی تینوں تھے اور ڈھیری خوشیاں تھیں۔ سعيدا يك برنس مين تھا۔ اچھا خاصا كامياب-نازييه ڈاکٹر تھی۔ بچوں کے ایک اسپتال کی ڈاکٹر۔ جہاں خون کے مرض میں مبتلا بچوں کا علاج کیا جاتا اوران دونوں کیصرف ایک ہی اولا دھی گڑیا۔

یا نج چھ برس کی ایک جو ب صورت بگی۔ بھولی بھالی کی ذہین۔جس نے پیدا ہوتے ہی اینے بے پناہ بیار کرنے والوں کوایتے آس یاس دیکھاتھا۔

ملازمه نے ان تینوں کے لیے ناشالگا دیا۔ '' بھئی جلدی کے ناشا کراہے' سعید نے کڑیا ہے كها-" آج بحص بكودير موكى ب-

" آب اتنا تكلف كول كرتي إليا-" نازير سعيد ہے بولی۔''اسکول چند ہی قدم کے فاصلے پر ہے۔ گڑیا الملي بھي جاسکتي ہے۔ میں کیٹ پر کھڑي ہوکرا ہے دیجے بھی سکتی ہوں۔ پھر بھی آپ نے سے عادت بنالی ہے۔

'' تم نہیں جانتیں تازیہ بیگم کہ اس طرح کتنا مزہ آتا ے۔" سعید نے کہا۔" رائے میں ہم دونوں پاپ بٹی ایک ووسرے کو پہلیاں ستاتے ہوئے جاتے ہیں۔ بھی بھی تو ہم دونوں کا جھکڑا بھی ہوجا تا ہے۔'

نا زید کی مسکرا ہث اور گھری ہوگئی۔ باپ بیٹی کابیہ پیار اس کے لیے بہت طمانیت کا سبب بنا کرتا۔اے بھی بھی سے خوف بھی ہوتا کہ کہیں ان کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگ جائے ۔'' چلیس جا تیں ، جیسے آپ دونوں کی مرضی ۔

فون کی تھنٹی نج اٹھی۔ ملاز مہنے ریسیوراٹھا کر پچھستا پھر تازید کی ظرف دیکھا۔ ''ہائی آپ کا نوان ہے۔'' نازیہ نے فول پر چھودیر ہاتئیں کیس مجرنا شتے کی میز

جاسوسى دائجست 140 ستهبر 2016ء

يزا أدمى

"ميرانيال بكايانبين ب-"يوليس آفيسرنے جواب دیا۔" کیونکہ اس کی واردا تیں عام طور پر ایک ہی اندازی ہوتی ہیں۔تشدد سے پاک۔اس نے کی کوجسمانی تقصان نہیں پہنچا یا۔اس لیے ہم پیر کہہ کتے ہیں کہ وہ صرف ذہن سے کام لیتا ہے اور ہزار چرہ ہمارے شہر میں صرف ایک بی ہے۔

'میرے وہن میں ایک ترکیب ہے جناب'' سب انسپکٹرتئو پر نے کہا۔ وہ ایک نوجوان آ دمی تھا اور بہت يُرجوش \_ ہزار چېره کی کئی وارداتیں اس کے علاقے میں بھی

! وہ شخص باہر ہے آئے والوں کو بھی لوٹ لیا کرتا ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو کاروباری معاہدوں کے لیے آتے ہیں یا کاروبار کے لیے آتے ہیں اور جن کا قیام بڑے ر ہے ہوٹلول میں ہوتا ہے۔''تنویرنے بتایا۔ '' ہاں ایسا تو ہوتا ہے۔'' آفیسرنے کہا۔

''اس طرح کی کئی واردا تیں ایے ہوٹلوں میں ہوچی وں ۔''تو پر نے بتایا۔

" حجو يزكيا ب آپ كے ذہن ملى؟" " بہت آسان تھے پڑ ہے سر، کیا ہم کسی برنس مین کو ملانٹ نہیں کر سکتے ۔''تو پرنے کہا۔

'' کیا مطلب؟ ''سال کی طرف متوجہ ہوگئے تقے ا ''مطلب سے ہے سرکہ کیا ہم کسی مصنوی تا جرکو ہے ہوٹل میں تغیرا کراس آ دی کے گروجال میں جیما سکتے ؟'' سب ای تجویز رو خیدگی ہے غود کرنے گئے۔ ساک

اچھی ترکیب تھی۔ اس طرح ہزار چیرے والا اُن کے بچھائے ہوئے جال میں آسکتا تھالیکن ایک الجھن پیجی تھی كداس بزار چرے والے كو يہ كيے معلوم ہوياتا كدكوئى

بزنس مین فلاں ہوئل میں آ کرتھبراہے۔

اس کاحل بھی تو یر ہی نے چیش کیا۔" اسرا میں چوتک اس موضوع پرسوچتار ہا ہول۔ ای لیے بورا ہوم ورک کر كرآيا مول-"اس في كبا-"مير عذ بن يس بي كه بم اس نام نبادتا جرہے چھوٹی سی پریس کا نفرنس کروا ویں جس میں وہ بتائے کہ وہ کسی فیکٹری کے قیام کا جائزہ لینے کسی غیر ملک ہے آیا ہے۔ اخبارات اور چینلز پر اس کی کوریج ہوگی۔ اس طرح بزار چرے والے کو بھی پتا چل جائے گا۔" " إلى الما المحلى تركيب إلى اليا كون آدى موسكات،"

د مسرا باتو کوئی عام سا آ دی ہو جو جارے لیے کام جاسوسى دائجست 141 ستمبر 2016ء

کرنا پسند کرے یا پھر میں خوداس کام کوانجام دینے کے لیے

"تم؟" ب يونك كئے تھے۔"تم كى طرح يدب كريكتے ہوہتم ايك يوليس آفيسر ہو۔لوگ تہميں جانتے ہیں۔ ممرایس به کام اینے بڑے ہمائی کی مدوے کرسکتا ہوں۔"توریے بتایا۔

"" تمہارے بڑے بھائی اس سلیلے میں کما کر سکتے

''وہ کسی زمانے میں تھیڑ سے وابستدرہے ہیں۔'' تنویر نے بتایا۔" انہوں نے انگلینڈ جاکر میک آپ کا ہنر سیکھا ہے۔ان کا شعبہ ہی سیک اپ ہے فلم سے بعنی ان کا تعلق رہا ہے۔ آج کل ریٹائز لائف گزار کے ہیں۔ وہ میرے چرے کو اس طرح تبدیل کر کے دیں کہ کوئی شاخت نبیں کرسکتا۔"

'' دلچىپ، توچلوپە ئاسكىتمهارے ہى حوالے كر ديا آبہت بہت عکر ہے۔''تنویرنے کھڑے ہو کرسپ کا عجريدا واكيار

اس کے لیے بیایک بہت بڑی یا تھی۔ یولیس میں آنے کے بعد بی اس کی یہ خواہش رہی تھی کہ وہ ایسے کارنا ہے انجام دے جواس محکمے میں اس کی ساکھ بنادیں۔ عام قسم کی بھا گ دوڑ اور مجرموں کی پکڑ دھکڑ تو ہوتی ہی رہتی تھی۔مزہ تو یہ تعا کے کوئی اپیا کیس کے حمل میں ذہتی مشقت بھی شامل ہو۔

مزار چرہے والے کا کس ایسا ہی ثابت ہونے والا نفا-ا كروه اس شاطر بحرم كوكر فناركر لين مين كامياب موجاتا تواس کی دھاک بندھ جاتی۔

اس نے اینے بڑے بھائی تو قیر کے بارے میں غلط بیانی نہیں کی تھی۔وہ واقعی اینے فن کا ماہر تھا۔کسی زیانے میں اس کی اتن ڈیمانڈ تھی کہ اس کے باس ایک کمجے کی فرصت مہیں ہوا کرتی۔لیکن اب وہ ان سب سے کنارہ کش ہوکر تنہائی کی زندگی گز ارر ہاتھا۔

تؤیرنے گھر بھنج کر جب تو قیر کو آج کی بات بتائی تو وہ مسکرادیا۔''واہ، اولیس میں آئے کے بعدتم بہت مجھ دار ہو

" ہونا پڑتا ہے تو قیر بھائی۔ آپ خود سوچیں، اس آوي كو يكوف كالدركما طريقية ومكما يد؟" "ا چھا تو بھرتم بھے کیا جائے ہودا"

دوسرے اوگوں کو بھی اس فون کے بارے میں بتا دیا۔ وہ سب خوش بھی تھے اور چیران بھی ہور ہے تھے۔ شام چار بجے نا زیدا ہے کمرے میں ہی تھی جب نرس دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔''میڈم دہ آگیا ہے۔'' '' کون آ عمیا ہے؟''نا زیہنے جیرت سے پوچھا۔ ''وہی میڈم،جس کا فون آیا تھا۔''زس نے بتایا۔ '' تو پھراتی جران ہونے کی کیابات ہے؟'' "ووتو کھ عیب چزے میڈم۔" زی نے کہا۔ <sup>د د</sup> آپخود بی دیچه لیس بهٔ زی نے اپنی بات ختم بھی نہیں کی تھی کہ وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔خود نا زیہ بھی اس کود کھے کر کھٹری ہو گئ تھی۔ وه ایک جوکرتھا۔ سرس میں کام کرنے والے یا فیسٹول وغیرہ میں تماشا دکھانے والے جوکروں کی طرح ۔اس کے چیرے پر بے تحاشارنگ تھیے ہوئے تھے۔ اس پر اونجا سا ہیں تھا لباس بھی ایسا دھاریے دارتھا جیسے زیبرے کی کھال کی کر یں وہی ہوں جی نے آپ سے فون پر بات کی تھی۔''اس نے بتایا۔ نازیدای دیر میں اپنی جیرت پر قابو یا چکی گلی " (ليكن آپ بير كون؟" " بوكر" الك بتالية ميرانام على جوكر إور کام بھی جوکروں والا ہے۔ « لیکن آب ، میر امطلب ہے کہ آپ بچوں کے لیے .....'' ويكهيس، يديو عقيم ويت بين نابيه بهواول كي طرح ءوتے ہیں۔''جوکرنے کہا۔''لیکن یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ یہ چھول جیسے بیتے آ ہتہ آ ہتہ موت کی طرف جار ہے ہیں۔ اؤیت برداشت گررہے ہیں۔اگران کے ہوٹوں پر سکراہٹ آ جائے تو میں سے مجھوں گا کہ میری زندگی ہے کارائیس ہے۔ میں نے کھے عاصل کرلیا ہے۔ صرف اتنا ہی مبیں، میں ال بچوں کے لیے بہت سے تعلونے اور ضروری دوائیں لے کرآیا ہوں، پلیز،آپ جھے بچوں کے پاس پہنچادیں۔' اس جو کرکو بچوں کے ایک وارڈ میں پہنچادیا گیا۔ بستروں پر پڑے ہوئے، موت کا انتظار کرتے ہوئے بیچے اس مہمان کو و کیھ کرہش پڑے تھے۔شاید پہلی بار۔ جوکران بچوں کے درمیان اپنے لائے ہوئے تحفیقسیم كرد با تفار انبين بتها ر با تفار التي سيرهي حركتين كرر با تفار الح بنس رے تھے بالیاں بجارے تھے۔موت کے اس

ا بھے ایسا آ دی بناویں جو بہت باوقار ڈکھا کی دے كنپيوں پرسفيد بال، بارعب سابنده-'' تو قیربنس پڑا۔اس نے تنویر کے شانے پر ہاتھ رکھ ويا-" خمك ب، بوجائ كا-" اسپتال میں بہت دشوار یاں تھیں۔ یہ ایک ایسا اسپتال تھا جو ایک فلاحی تنظیم نے قائم کیا تھا۔اس اسپتال میں ایسے بچوں کا علاج کیا جاتا جوخون کے سرطان میں مبتلا ہوں۔ یہ ایک تکلیف دہ مرض تھا اور اس کے علاج کے لیے دوا تمن بھی بہت مہنگی ہوا کر تی تھیں۔اس لیےاس اسپتال کو ہر وقت ایسے او گوں کی ضرورت رہا کرتی جواس کی مدور سکیں۔ فواکثر نازیهای اسپتال میں تھی۔ وہ مختلف وارڈ ز چکر لگا کرائے کمرے میں آ کرمیٹھی ہی تھی کہ فون کی ے بیں موجو دا یک زی شہلانے ریسیورا فرایا۔ کھے دیر دوسری الرف کی ہاتیں سننے کے بعد اس نے نازیہ کی طرف و پکھا۔ معمید م آب خود ہی بات کر لیں۔ نہ جانے کون ہے، کیا جا ہتا ہے۔ انازىيەتے ريسيور <u>ئے لياتھا۔ ''بهلو۔</u>'' ' میں آپ کوتونہیں کا نتا، کیکن اتنا ضرور علم ہے کہ آپ کاتعلق ای اسپتال ہے ہوگا۔ ا 'جی ہاں، میں ڈاکٹر ہوں پیماں کی الیکن آ "خدا کا ایک بنده " دوسری طرف سے کہا گیا۔ "كيا آپ مجھے اس بات كى اجازت ديں كى كہ يس كى طرح آپ کے مریض بجوں کے کام آسکوں؟" '' بہتو بہت اچھی ہات ہوگی۔'' نازیہ نے کہا۔'' ہم تو ہروقت الی مدوقیول کرنے کے لیے تیار ہے ہیں۔' "آبابن انظاميے بھی بات كريس ميں آج شام چار بج آپ کے اسپتال میں آرہا ہوں کیکن پلیز میں بچوں تے کیے جو چھکرنا جاہتا ہوں ،اس سے انکارمت مجھے گا۔ نازیہ کو اس کی ہے بات یہت عجیب لکی تھتی۔ آگر وہ شجیدگی سے بچوں کی مدد کرنے آر ہا تھا تو اس پر کسی کو کیا اعتراض ہوسکتا تھا۔' و شہیں جہیں ، انکار کی کیابات ہے۔''وہ جلدی سے یولی۔" آپ جار بچے آجا تھی ،ہم آپ کا انظار فون بند کرنے کے بعد نازیے نے امپیتال کے

جاسوسى دائجسك 142 ستمبر 2016ء

برا أدمى ''ہال، خیریت ہی ہے۔ میں نےتم سے اپنے ایک دوست انیس کا ذکر کیا ہے نا ، ، و ہی لا ہور والا ۔ وہ یہاں اپنا كاروبارسيت كرتي آيا ہے۔ ميے والابندہ ہے۔" ''یہاں اس کے دشتے واروغیرہ بھی ہوں گے۔'' '' ہوسکتا ہے کیکن وہ ہوئل بلیو اسٹار میں تھہرا ہے۔'' سعیدنے بتایا۔" حالا تک میں نے اے آ فرجھی دی تھی کہ وہ ہوئل کے بچائے ہمارے گھر آ جائے ۔لیکن اس نے منع کر " توآب اُس سے ملنے جا تھی کے؟" " ہاں، ہوسکتا ہے کہ رات کا کھانا بھی اس کے ساتھ '' شیک ہے، تو پھر میں بھی آج جلدی آ جا دی گی۔'' گڑیا کواسکول پہنچانے کی ذیے داری سعید نے لے ر کھی تھی۔ دوپہر کے وقت گڑیا کی واپسی ملاز مہ کے ساتھ ہوا کرتی ۔ پھروہ ملاز مددن بھر گڑیا کی و کھے بھال کرتی۔ نازر شام کے دفت واپس آماتی تھی۔ ۔ حید نے معمول کے مطابق کڑ <mark>یا کواسکول پینجا یا اور</mark> دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ دفتر ے جلدی فارغ ہو گر اس نے ہوئل بلیوات ارکارخ کیا۔ ہوگ کے کھرے میں انیس اکیلانہیں تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور آ دی جی تھا۔ اوس عرب یا وقار سا۔جس کی کنیڈوں کے بال سفید ہو تھے تھے۔ بہت مفہر کھر مات اسعید، بیای مکر مساحب "انیس نے اس آوی کا تعارف کردایا۔ " بمبت بڑے سنعت کار ہیں۔ کرا جی میں ا بنی فیکٹری بنانا چاہتے ہیں۔ کل انہوں نے اس سلسلے میں ایک پرلیس کانفرنس بھی کی تھی۔اتفاق سے میں بھی اس میں شریک تھا پھر جب میں نے ان کو یہاں دیکھا تو بتا چلا کہ بہتو میرے برابردالے کرے میں تفہرے ہوئے ہیں۔

السعید، یہ ہیں کم مساحب ان نیس نے اس اوی کا افارف کروا یا۔ "بہت بڑے سنعت کار ہیں۔ کرا ہی ہیں المحکار کی انہوں نے اس سلیلے ہیں المحک کی بناتا چاہتے ہیں۔ کل انہوں نے اس سلیلے ہیں الکی پرلیس کا نفرنس بھی کی تھی۔ انفاق سے ہیں بھی اس بیل شریک تھا چر جب ہیں نے ان کو یہاں و یکھا تو بتا چلا کہ یہ تو میرے برابر والے کمرے میں تھم رے ہوئے ہیں۔ "میرے برابر والے کمرے میں تھم برے ہوئے ہیں۔ "اور اس طرح ہم دونوں کی دوئی ہوگئی۔ انہوں نے بچھے چائے کی دعوت دی اور میں ان کے کمرے میں وکھائی و سے رہا ہوں۔ "موں کی دوئی ہوگئی۔ انہوں نے بچھے چائے کی دعوت دی اور میں ان کے کمرے میں وکھائی و سے رہا ہوں۔ "کمرم صاحب، یہ تو بتا کیں آپ نے سرمایہ کاری کی سرمایہ کاری کی کی سرمایہ کاری کی کہا جیسے کیا حدمقرر کی ہے۔ "انہوں نے وریا فت کیا۔"معاف کیجے کا میں ایون ہیں اور جور ہا ہوں۔" کیا صدمقرر کی ہے۔ "انہوں۔" کی سرمایہ کاری ہے۔ "کمرم نے بتا یا۔ "کاری ہے۔ "کمرم نے بتا یا۔ "کمرم نے بتا یا۔ "کاری ہے۔" کمرم نے بتا یا۔ "کاری ہے۔" کاری ہے۔" کمرم نے بتا یا۔ "کاری ہے۔" کمرم نے بتا یا۔ "کاری ہے۔" کمرم نے بتا یا۔ "کاری ہے۔" کاری ہے۔" کمرم نے بتا یا۔ "کاری ہے۔" کمرم نے بتا یا۔ "کاری ہے۔" کاری ہے۔" کمرم نے بتا یا۔ "کاری ہے۔" کمرم نے بتا یا۔ "کاری ہے۔" کاری ہے۔" کمرم نے بتا یا۔ "کاری ہے۔" کمرم نے بتا یا۔ "کاری ہے۔" کمرم نے بتا یا۔ "کاری ہے۔" کمرم نے بتا یا۔" کاری کے کاری کی کی کورم نے بتا یا۔" کمرم نے بتا یا۔" کمرم نے بتا یا۔" کمرم نے بتا یا۔" کاری کی کورم نے کی کورم نے کاری کی کورم کی کی کورم کی کی کی کورم کی کی کورم کی کی کورم کی کورم کی کی کی کی کورم کی کی کی کی کورم کی کی کورم کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی

وارڈ میں زندگی اپنی پوری توانائی کے ساتھ جلی آئی تھی۔ اس جوكر كا تماشا و كھنے والوں میں اسپمال ك ڈاکٹرز بھی ہتھے۔ رسیں بھی تھیں اور انتظامیہ کے لوگ بھی۔ وہ سب ہی جوکر کی حرکتیں و کھے و کھی کر محفوظ ہور ہے تھے۔ ال اسپتال میں ایبادا قعہ پہلی بار ہوا تھا۔ "کیا خیال ہے ڈاکٹر نازیہ اس آدی کے بارے میں؟''اسپتال کے ڈائر بکٹر نیازی نے دریافت کیا۔ ''سر! چاہے یہ جو بھی ہولیکن بہت بڑا آ دی ہے سر، اس نے اداس بچوں کے ہونؤں پرمسکر اہٹیں بھیر دی ہیں۔ بہت بڑا آ دی ہے سر، بہت بڑا۔' '' ڈیڈی، آج آپ نے پھر ناٹ غلط لگالی۔'' گڑیا ' میں آیا کروں بھئی ہتم کو دیکھ کریہ ناٹ خود بخو د غلط ہوجاتی ہے۔"معید مسکرا کر بولا۔" جلوتم ہی شیک کردوے" " ' ہاں، سن کل کی بات بتائی تو بھول ہی منی '' ٹاریہ کے کہا۔وہ ناشخے کی میز برتھی۔ " ظاہر ہے، اسپتال ہی کا کوئی واقعہ ہوگا۔ کوئی نیا (يَسُ آيا موكا يا كُونَى بحيصت ياب مو گيا موكا \_'' . د جہیں ، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ ایک مختلف وا قعہ ١٠٤١- أسيتال مين أيك جوكراً كما تفاءً" مجوكر؟ وه كيول؟" ''بچوں کوخوش کرنے کے لیے۔'' نازیہ نے بتایا۔ ''بیس نے زندگی میں بھی ایسا جوکرنہیں دیکھا۔وہ منصرف بحوں کوخوش کرنے کے لیے النی سیدھی تر کتیں کرو ہاتھا بلکہ وہ ایے ساتھوڈ حیرسارے تھے بھی کے کرآیا تھا۔'' · \* گذ، پرتوده دانعی بهت اچها آ دی بوگا \_'' ''ممی، وہ کیسا جو کرتھا۔ وہی سرکس والا؟'' گڑیا نے "پان بيڻا،وييا بي-" می مجھے بھی لے چلیں تا، بیس بھی جو کرے ملوں " ملیک ہے، جب وہ دوبارہ آئے گا تو تمہاری ملاقات کروا دول گی۔'' نازیہ نے کہا۔'' چلواب ناشا کرلو،

ملاقات کروا دول کی۔'' نازیہ نے کہا۔'' چلواب ناشا کراد، اسکول کا دفت ہور ہاہے۔'' ناشنے سے فارغ ہوکر سعید نے بتایا۔''ہوسکتا ہے کہ آج بچھے واپسی میں بچھاد پر ہوجائے۔'' ''کول'، خیر یت تو ہے نا ''' نازیہ نے پوچھا۔

جاسوسى ڈائجشك - 43 ستمبر 2016ء

''لاِن، استخدیش توفیکٹری قائم ہوسکتی ہے۔'' انیس کہا۔

۔ '' '' مکرم صاحب، میں آپ کوایک خطرے ہے آگاہ کر دول۔'' سعید، مکرم کی طرف دیکھ کر بولا۔'' آج کل ہمار ہے شہر میں کوئی بڑا فراڈی انسان داردا تیں کرتا پھررہا ہے۔ اس کا نشانہ آپ جیسے صنعت کار ادر کاردباری بن رہے ہیں۔ پولیس اسے ہزار چبرے دالے کے نام سے یاد کرتی ہے۔''

''جی ہاں، میں نے بھی اس کے بارے میں من رکھا ہے لیکن کیا ایسے کسی آ دمی کا وجود ہے یا صرف ایک کہانی سر'''

''کہائی نہیں ہے جناب۔ میرا ایک دوست بچھلے دنوں اپنے میں لاکھ اس کے چکر میں گنوا چکا ہے۔ آپ لوگوں سے کی ملنگ کرتے ہوئے ہوشیار رہیے گا۔ اس کے ہزار چبرے میں ۔ نہ جانے کس روپ میں آپ کے سامنے آچا گے۔''

'' ہوسکتا ہے کہ وہ اس دفت آپ ہی کے روپ میں میر ے سامنے بیٹیا ہو'' بیکرم نے بینتے ہوئے کہا۔ '' دوممکن ہے۔''معید بھی بنس پڑا۔'' اسی لیے تو کہدر ہا

ہوں کہ بہت ہوشیار ہوکر معاملات تیجیے گا۔'' ''آپ کے اس مشور سے کا بہت بہت شکر ہی۔'' مکرم نے کہا۔''لیکن میں آ نہ ہے سود ہے کرنے کا قائل نہیں ہوں، میں نے اب تک جن سے یا تیل کی ہیں، بہت سوچ سمجھ کرکی ہیں۔ویسے میں اور بھی زیادہ متاط ہونے کی کوشش

جس وقت اس کمرے میں سے باتیں ہورہی تھیں۔ اس وقت اس کمرے کے دروازے کے باہرایک آ دمی اس طرح کھڑا تھا جیسے وہ اندر کی س گن لے رہا ہو۔

وہ کیے تقد کا آ دی تھا۔ ساہ سوٹ میں اس کی شخصیت بہت پڑاسرار دکھائی دے رہی تھی۔ کسی کی آ ہٹ سن کر وہ جلدی سے ایک طرف ہٹ گیا۔

آنے والا ہوگ کا ویٹر تھا جو چرت ہے اس آ دی کو کھے رہا تھا۔

''ویٹر!''اس پُرامرارآ دی نے دیٹرکوآ داز دی۔اس دوران دہ درواز ہے ہے کچھاور دورہٹآ یا تھا۔ ''بیں سر۔'' ویٹر نے اس کے قریب آکر پوچھا۔ ''بیں آپ کے لیے کیا کرسکتا ہول؟'' ''میں آپ کے لیے کیا کرسکتا ہول؟''

کبا۔'' وہ اس ونت اپنے روم میں نہیں ہیں۔تم انہیں میرا بیہ کارڈ وے دینا۔''اس نے اپنی جیب ہے ایک کارڈ اورسو کا ایک نوٹ نکال کرویٹر کی طرف بڑھادیا۔''لوییر کھلو۔'' ''یہ کیا ہے سر۔'' ویٹر نے گھبرا کر یو چھا۔

''تمہاری بڑپ۔''اس نے کہا۔'' بات یہ ہے کہ میں ایک انشورنس ایجنٹ ہوں۔ مسٹر مکرم براہ راست مجھے نہیں جانتے ہم میرا کارڈ انہیں دیتے کے ساتھ یہ کہد دینا کہ میں یہاں اکثر آتا رہتا ہوں۔بس اتنا سا کام ہے۔فرتا نڈس نام ہے میرا، نام تو یا درہے گانا؟''

'''یس سر'' ویٹر نے نوٹ جیب میں رکھ کرمستعدی سے جواب دیا۔'' آپ بے فکر رہیں۔ جھے آپ کا نام ہمیشہ مادر سے گا''

یا در ہے گا۔'' ''گر۔''اس آ دی کے ہونٹوں پر محراہث نمود ار ہو محیٰ۔''اب میں چلتا ہوں۔''

پھروہ میراسرارآ دی بڑے باو قارانداز سے لفٹ کی رف بڑھ کیا۔

社社社

حلال کی سالسیں اکٹررہی میں۔

وہ بہت پیارا بچے تھا۔ گیارہ برس کا۔ باپ کی آنکھوں کا تارا۔ باپ کی زندگی۔ مال کی موت کے بعد باپ ہی ئے اس کی برورش کی تھی۔ مال بن کر پالا تھا اس کو۔اپٹی ساری محبت اس پر نچھاور کردی تھی لیکن اتنی محبت کے باوجود وہ جلال کوموت کے منہ میں جائے ہے بیش دوکے سکتا تھا۔

جلال خون کے کینے میں مبتلا تھا۔ موت ، بے رقم اور بے حسموت اس کے بہت قریب آپھی تھی۔ یا ہے کے پاس اسے وسائل نہیں تھے کہ وہ اپنے گئیتِ جگر کا علاج کمی مہتکے اسپتال میں کراسکتا۔ ای لیے اس نے اپنے بیٹے کو ایک ایسے اسپتال میں ڈال دیا تھا جوایک فلاحی ادار ہے کے تحت کام کرتا تھا۔

ویے تو یہاں ہرطرح کا خیال رکھا جارہا تھا۔ گرمہمی

کبھی پریشانیاں بھی ہوجا تیں یا بھی کوئی دوانہیں ہے۔ وہ

اپنے بیٹے سے اپناچرہ چھیا کر رویا کرتا۔ اس کواپنے بیٹے

کے ہونٹوں پرمسکراہٹ دیکھے ایک عرصہ گزر گیا تھا۔ وہ

بیول چکا تھا کہ اس کا بیٹا بھی بھی ہنتامسکرایا کرتا تھا۔ بھی
صند کیا کرتا۔ بھی دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلا بھی کرتا تھا۔

سیسارے خوب صورت دن خواب ہوکررہ گئے تھے۔

ایک تنام جب دہ اپنے بیٹے کے پاس اسپتال آیا تو

برا أدمي الله ایک جور آیا تھا۔ بہت مرے مزے ک وكتين كركے كيا ہے۔

''کیا مجھے اس کا پتامل سکے گا۔'' اس نے بوچھا۔ ''میں اس کاشکر بیدا دا کرنا جاہتا ہوں۔وہ میرے بیٹے کے

ہونؤل پرمسکراہٹ لے آیا ہے۔

ہاں ، اور بھی گئی والدین اس کا پتا دریا فت کررہے ہیں لیکن ہم اس کے بارے میں چھیس جانے۔"

وہ آئے تواہے بتا دیجے گا کہاہے دعا کی دیے والون من ايك اور كااضافه موكيا ب-"

تنویر کوفرنا نڈس کا انتظار تھا۔ کیکن وہ اس ہے ملنے

تنویر، مکرم کے نام سے ہوٹل میں مقیم تھا۔ اس سے بھائی تو قیر نے اس کے میک اب اور گیٹ آپ میں اپنا کمال دکھا ویا تھا۔اب وہ ایک جوال مخض کے بجائے ادھیز عمر كا باوقار تاجر وكهائي دين لگا تھا۔

ما نگ کے مطابق اس نے ایک پریس کا فقرنس بھی کی میں بیس اعلان کیا تھا کہ وہ بھاری سر ماریہ کاری کی غرض ہے آیا ہے۔ کو یا اس نے ہرانداز سے ہزار چرے والے کے الیوایے جال بچھا دیے تھے لیکن وہ ابھی تک اس کے پاس میں الاقعار

صرف ایک بارسی فرتا ندس کا کارڈ ملا تھا۔ یہ کارڈ ویٹرنے دیا تھا۔اس کارڈ پرایک پتاجی درج تھا۔لیکن اس ہے برفرونا نڈس نام کا کوئی آ دی نہیں تھا۔ تنویر کے عیال میں پیفر تا نذک و چی بزار چرے والا تھالیکن پراہلم یہ نیا کہ وہ

تنويركوا بنامنصوبها كام ہوتا ہوامسوس ہونے لگا۔ "برار چرے والے نے ای دوران اور کی وارداتیں کر ڈالیں۔ وہی اینے مخصوص انداز میں۔ اور پولیس اس کی تلاش میں نا کام ہوگرا پناسر پیٹتی رو گئی تھی۔ بالآخر تین چار دنول کے بعد تو پر کواس کے آفیسرز

نے واپس بلالیا تھا۔

''مر! یہ تھیک ہے کہ میرامنصوبہ نا کام ہو گیا ہے۔'' ال نے اپ آفیر نے کہا۔ 'ولین پلیز، آپ پہلیں میرے پاس ہی رہنے دیں۔ کیونکہ اس مخص کی گرفتاری میرے کیے چینے بن کئی ہے۔ میں ہرحال میں اے گرفآار کر

''کیاتمہارے ذہن میں کوئی اور تر کیب ہے؟''

خوشیوں کاعکس تھا۔ وہ تکلیف اور کرب کے باوجود مسکرار ہا

میدد کچھ کر ہاہے کا دل خوش سے نہال ہو گیا۔ 'جانے ہیں ابوء آج بہاں کیا ہوا تھا۔'' یٹے نے

پوچھا۔ ومنبیں ہیے، میں تونمیں جانتا،تم بتاؤ۔'' باپ اس کے یاس ہی بیٹھ گیا۔

" آج يبال ايك جوكرا يا تحاابو." بينے نے بتايا۔ " بہت زبردست جوکر، اس نے ہم جھوں کو اتنا ہنایا، اتنا بنيا يا كه بين بتانبين سكتا\_"

"واه، پھرتوجوكرانكل بهت التھے ہوئے تا-"

" بال وه بهت اقص تص" من في نايا-" البنون ئے آم سب کوڈ چیر سارے تحفے بھی دیے ہیں۔ یہ دیکھیں گیا مکرف ابٹارہ کیا۔"ای میں رکھے ہیں۔' باپ نے کیبنٹ کھول کر دیکھا۔اس میں قیمتی کھلو کے

"ارے دائے سارے کھلوز

'' پال ابو، انہوں نے تو ڈھیر ساری دوا نیاں بھی دی الله عنه عنه من يدبتايا- "ايوجو كرانكل بهت التصح بين \_ یں بہت دنوں سے ہنسائیل تھا نا ،اس کیےخوب ہنسا ہوں۔

باپ کی آنکھوں میں اس جوکر کے لیے احسان حدی کے جذبات جاگ اٹھے۔ اس نے ایک بیٹا کام کیا تھا۔ پیر سعادت ہرایک کے حصے میں نہیں آیا کرتی خوشاں با نفخ کا عمل مجھ اور ہوا کرتا ہے۔ اسی کاوشیں ولول میں براہ اسے ملتے ہیں آیا تھا۔ راست اپنارات بنالیتی ہیں۔

> ''ابو،آپ جھ سے ایک وعدہ کریں۔'' بیٹے نے کہا۔ ° کېوبيڻا ،کيساوعده کرول ـ "

'' میں کرآ ہے بھی بچوں کو ہنا یا کریں گے۔'' باب کی آمکھوں میں آنسوآ گے۔" مھیک ہے بیٹا، میں بھی تمہارے جوکر انکل کی طرح بچوں کو ہنایا کروں

بينے نے اس طرح آئلھيں بند كرليس جيسے باپ كايہ دعدہ من کراہے سکون مل کیا ہو۔ باپ ہیٹے کو چھوڑ کر ڈیونی روم میں آ گیا جہاں دو چارزسیں بیٹھی ہوئی تھیں۔

ميراينا بتارباتها كماس كوارد مي كوني جوكوا با تقال السلة لواتها

جاسوسى دائجست (145 ستمبر 2016ء

ائے بڑے شہر شیں اسے کیسے تلاش کیا جائے۔'' ''شاید میرے میگ آپ میں کوئی خرابی رہ گئی ہو۔'' ''ارے شہیں تو قیر بھائی۔ آپ نے تو ایسا میک آپ کیا تھا کہ خود میرے ساتھ والے بچھے نہیں بہچان سکے متھے لکین وہ میرے پاس ہی نہیں آیا۔ لگتا ہے کہیں اور مصروف ہوگیا ہو۔ بہر حال وہ ہے کرنہیں جاسکتا۔اس کی ایک عادت ہمارے علم میں آگئی ہے۔''

'' وہ یہ کہ وہ جمعہ، ہفتہ اور اتو ارکوکوئی واروات نہیں کرتا۔'' تنویر نے بتایا۔ '' تو اس علم ہے تم اُسے کیسے پکڑیاؤ گے؟'' تو قیرہنس

" دو يمي بات توسيجھ ميں نہيں آرہی۔ متنو پر بے لہی سے بولا۔ ''ویسے ایک بات تو بتا تمیں ، آپ سے ذہن میں کیا آتا ہے بینی وہ ان تمین دنوں کوئی واردات کیوں نہیں کرتا؟''

اس کی ہے شار وجوہات ہوسکتی ہیں۔'' تو تیم آپھے
سوچ کر بولا۔'' مثال کے طور پر وہ کسی خاص عقیدے یا
مسلک سے تعلق رکھتا ہوا ور پر تین دن اس کے لیے رہیت
احترام کے دن ہوں یا پھر سے ہوسکتا ہے کہ وہ ان تین دنوں
میں شہرے باہر چلا جاتا ہو۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ سے تین دن
عام طور پر کاروباری چھنیوں کے ہوتے ہیں ،اس لیے اے
واردات کا موقع نہ ملتا ہو۔''

واردات کاموقع ندماتا ہو۔'' ''ہاں کچھای کھم کی ہائیں ہوسکتی ہیں کے'' تنویر نے گردن ہلائی۔'' بہر حال چھوڑیں اس کو، آپ اپنی طرف توجد لی۔آپ کواس حال ٹیل دیکھ کر بہت دکھا وہا ہے۔'' تو قیر کے پاس اس بات کے جواب ٹیل ایک پیار بھری مسکراہٹ کے سوااور پچھ بیل تھا۔

آج گڑیا بھی جوکر کا تماشا دیکھنے کے لیے آئی ہوئی

ے لیے ڈھیر سے تھا کھی بچوں کے لیے ڈھیر سے تھا کف ادر دوائمیں وغیرہ لے کرآیا تھا۔ بچوں کواب اس کی آید کا انتظار رہنے لگا تھا۔

وہ بچوں کے لیے اب صرف ایک جوکر مبیں بلکہ جو کر انگل تھا۔اس کے وارڈ میں داخل ہوتے ہی جوکرانگل، جوکر انگل کی صدا نجیں بلند ہوئے لگتیں اور وہ بچوں میں پیارتقسیم کرٹے میں مصروف ہوجاتا۔ '' فی الحال تو کوئی نہیں ہے سر ۔ لیکن سوچے سوچنے ا کوئی نہ کوئی راہ نکل ہی آئے گی۔'' اس نے کہا۔'' میں نا کام تو ہو گیا ہوں لیکن مجھے ایک سراغ مل گیاہے۔ یعنی اس کیس کی اسٹڈی کرنے کے بعد اس شخص کی ایک عادت سامنے آئی ہے۔''

ا پھا، وہ ہیں؛ ''وہ یہ ہے سر کہ یہ شخص جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے دن کوئی وار دات نہیں کرتا۔'' تنویر نے بتایا۔'' پچھلے کئی ہفتو ل کی خبریں یہ بتار ہی ہیں کساس نے جو پچھ کیاوہ ان دنوں کے

علاوہ کیاہے۔'' ''بہت خوب، یہ تو بہت دلچیپ بات ہے لیکن اس ہے کیا پتا چلتا ہے؟''

" اس کے اس کی کسی کمزوری کا پتا چل رہا ہے سر۔"

مورے ہوا ہے۔ ''ہاں ، اس کی کسی کمزوری یا عادت کا بتا تو چل رہا ہے لیکن صرف بجی معلوم ہوجانے پرتو اس کا سراغ نہیں مل سکتار بہر حال یہ لیس تمہارے ہی پاس ہے۔''

تنویر گھروالی آیا تواس کا بھائی تو قیر بمیشہ کی طرح اس وقت بھی برآ مدے میں بید کی کری پر پیشانہ جانے کن حیالوں میں کھویا ہوا تھا۔

تو یرنے اس کے ہاں گئے کربڑے بیادے آواز دی۔'' تو قیر بھائی۔''

ری یہ تو فیر بھائی۔ تو قیر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔''اوہ جم آگئے،کب آئے؟''

''نبس ابھی ابھی آیا ہوں۔'' تو یر اس سے سامنے والی کری پر بیٹھ گیا تھا۔'' تو قیر بھائی آپ نے اپنا کیا حال بنار کھاہے۔''

''میوں، کیا خرابی ہے میرے حال میں \_ میں ٹھیک نوہوں۔''

تو ہوں۔''
د نہیں بھائی ،آپٹھیک ہی تونہیں ہیں۔آپ نے تو
یہ د نیا ہی تیا گ وی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے زندگ
سے مند موڑ لیا ہو۔ نہیں تو قیر بھائی ، ایسا نہ کریں ، خود کو
سنجالیں۔ کہیں آئی جا تیں ، تفریح کریں ، دنیا ابھی فتم
نہیں ہوئی ہے بھائی۔''

تو قیر مشکرا دیا۔ "تم تو آج کسی بزرگ کی طرح نصحتیں کررہے ہو۔ اچھا یہ بٹاؤ تمہارے اس ہزار چبرے والے کا کمیابنا؟" دالے کی کمیابنا؟" '' چیر تیس ہوا۔ وہ کم بخت ہاتھ ہی نہیں آرہا۔ اب

جاسوسي ڈائجست 146 ستمبر 2016ء

اللباري العالم المساور الأساس برا آدمي

ہیں؟''گڑیا چوکر ہے باتوں میں مشغول ہوگئی تھی۔ جوکر کو بھی گڑیا بہت اچھی لگی تھی۔ اس کی معصوم باتیں ،معصوم انداز اور بھولے بھالے سوالات۔ جوکر اس سے بہت ویر تک باتیں کرتار ہاتھا۔ پھروہ گڑیا کو بیار کر کے اسپتال والول سے اجازت لے کر رخصت ہوگیا۔ ''میں نے ابنی زندگی میں ایسا جوکر بھی نہیں ویکھا۔''

میں کے ایک زندلی میں ایسا جو کر بھی ہیں جو کر کے جانے کے بعد ایک ڈاکٹرنے کہا۔

'' ہاں یہ تو ہے۔'' نازیہ نے گردن ہلائی۔''لیکن مجھے یہ شخص کوئی پروفیشل جوکرمعلوم نہیں ہوتا۔ میرا مطلب ہے کہاس کی لائف پچھاور ہے اور کرتا پچھاور ہے۔اس کی گفتگو کا انداز اسے تعلیم یا فتہ ظاہر کرد ہا ہے۔وہ صرف بچوں کے لیے جوکر بن گیا ہے۔''

" ''لیکن کیوں ، نبچوں کو بہلانے کے لیے الی جو کٹیں تو کوئی بھی نہیں کرتا ہوگا۔''

''ہوسکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی کہائی بھی ہوئی او۔'' نازیہ نے کہا۔''ہوسکتا ہے کہ اس طرح اس نے غم جاناں کوغم دورال بنا کیا ہو۔ کون جانے ، کس چرے کے چھے گئنے دکھ ہوتے ہیں۔ کوئی ٹیل جانتا۔''

ا بنائیں کے ایک کا اول کا ایک کی ہے۔ اپنے گھرا کنے کے لیے کہا ہے۔'' ''دہ گیوں کھ''

'' میں انہیں اے کھلونے دکھا نا جا ہتی ہوں۔'' ''اچھا، تو کیا دہ آئیں گے۔''

''ضرورا تھی گے ،انہوں نے وعدہ کیا ہے۔'' فاکٹر نازیہ آگر وہ مختل آپ کے گھر آجائے تو ذرا اسے کریدنے کی کوشش کریں۔ وہ آپ سے خاصا مانوس معلوم ہوتا ہے۔''

'' منرور، میں تو خود اس کے بارے میں جانتا جاہتی ''

🖈 🏗 🖈 🖈 🖈 چيلے کئي دنو ل سے سکون تھا۔

پیچیعے ی دیوں سے سلون تھا۔ ہزار چہرے والے نے یا تو کوئی وار دات نہیں کی تھی یا اس کی کوئی وار دات سامنے نہیں آئی تھی۔ پچھ کا یہ خیال تھا کہ وہ شہر چھوڑ گیا ہے لیکن تنویر سجھتا تھا کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ جس شخص کوایک بار جرم کی چاٹ لگ جائے اس کا بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس خاموثی کی مطلب یہ ہوسکتا تھا کہ یا تو وہ بھار ہے یا اے کوئی بڑا چائس نہیں ال کیا۔ وہ بھار ہے یا اسے کوئی بڑا چائس نہیں ال کیا۔ ایک شام ڈاکٹر نازیہ نے اس سے کہا۔'' آپ میہ بتا ئیں، ہم لوگ آپ کو کیا کہیں۔ بچے تو جوکر انگل کہہ کر مخاطب کر لیتے ہیں لیکن ہم تو جو کرنہیں کہہ سکتے نا۔'' '' کیول نہیں کہہ سکتیں، جب میں جوکر ہوں تو جوکر چی کہیں۔''

'' دوسری بات ہے ہے کہ ہم نے آئ تک آپ کی اصل صورت نہیں دیکھی۔ آپ جب آتے ہیں آپ کے اصل صورت نہیں دونان ہوتا ہے کہ آپ کی اصل صورت کا سرائے نہیں ملتا۔''

''کیا کرنا ہے میری اصل صورت دیکھ کر۔ میں بہت بدصورت آ دی ہول۔''جوکر بنس کر بولا۔

"جاری ایک چھوٹی کی بگی ہے۔ ہم اُسے بیار سے گڑیا کہتے ہیں۔وہ آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہور ہی ہے۔"ناڑریہ نے بتایا۔

'' کوئی بات نہیں۔ میں جب یہاں آؤل تو آپ اسے لے آئیں۔''جوکرنے کہا۔'' ہوسکتا ہے کہ آپ کی گیا سے میری دوتی ہوجائے۔''

توال طرح كزيا آئ جوكر كالناشا ديكھنے چلي آئي

جوکراس سے ہاتھ ملانے کے بعد دوسرے بچوں کی طرف متوجہ ہوگیا۔ دہ انھیل رہاتھا۔ ہے بعد دوسرے بچوں کی طرف متوجہ ہوگیا۔ دہ انھیل رہاتھا۔ ہے بھی آوازیں نکال رہاتھا۔ بڑے اس کی حرکتیں دیکھ کرخوش سے نہال ہوئے جارہ کے ان بچوں کے لیے خوشیوں کا ایسا موقع شاید ہی آتا ہوگا۔ بچوں کے لیے خوشیوں کا ایسا موقع شاید ہی آتا ہوگا۔ بچوں انکل میں میں۔ "کر یا سے نازیہ سے کہا۔" آپ بوگر انگل میں میں۔ "کر یا سے نازیہ سے کہا۔" آپ بوگر انگل

ہے میری دوئی کرادیں تا۔'''' '' کیول بھٹی، کیا جوکر انکل بہت اچھے لگے ہیں۔'' نازیہنے مسکراکر یوچھا۔

'' ہاں، بہت ایجھے، دیکھیں تا،سب بنس رہے ہیں۔ میں بھی بنس رہی ہوں۔'' میں بھی بنس رہی ہوں۔''

'' ٹھیک ہے بھئی، ابھی میا پنا تماشاختم کردیں تو پھرتم سے ملا قات کروادیتی ہوں۔'' نازیدنے کہا۔

جوکرا پناتماشاختم کرکے جب جانے لگا تو نازیہ نے آواز دے کراہے روک لیا۔''جوکرصاحب!میری بیٹی ہے تو دوئی کرتے جا کیں۔''

''ہان، ہاں کیون نہیں۔'' جوکر گڑیا کے پاس آگیا۔ ''میتو دافعی جہت بیاری کی گڑیا ہے۔'' ''فیوکر افکل، آپ کہان راہتے ہیں اور کیا کرتے

جاسوسى دائجسك 147 ستمبر 2016ء

" بيدواتني ايك في الجهن ہے۔ بہر حال بيد يس شروع مے تمہارے باس تھا۔ اے تم ہی کو اس کے قاتل کے کپڑنے کی ذینے داری بھی دی جار ہی ہے۔ تنو پر گھرواپس آیا تواہے بید کھے کرخوشی ہوئی کہ تو تیر

تھریر نہیں تھا۔ دواب باہرآنے جانے لگا تھا۔ بہت دنوں کے بعداس نے زندگی میں دلچیں لی تھی۔

ور نہ بیوی اور یکے کی موت کے بعد وہ صرف تھریا قبرستان کا ہوکررہ کیا تھا۔اس نے کہیں آیا جا ناتھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ ایک پڑھالکھا، باوقار اور مہذب مخض تھالیکن اے میک آب آرنسٹ بننے کا شوق رہا تھا۔اس نے باہر جا کراس ہنر کی تعلیم حاصل کی تھی۔

میلے تو درور کی تھوکریں کھا تھی۔ بالآخراس کے ہنر کی شاخت ہونے لگی۔ انگلینڈ کے تعیر میں کام ملنے لگا۔ پھر وطن واپس آیا توفکم والول نے ہاتھوں ہاتھ کیا۔ آیک دنت اييا آيا كه اس فيلذ مين اس كاكون ثاني شين رباغلم والون کی پیخواہش ہوا کرتی کہان کی فلم کا سیک آپ ادر کیے آپ رتوقيري كابويه

امل کے یاس میرآنے کا۔اخبارات اور رسائل اس محفن کوسراہا کرتے۔اس نے بے شار ابوارڈ زماصل کیے۔ پھراس کی زندگی میں ایک حادثہ رونما ہوا۔

بلکہ کے بعد دیگرے وہ حاوثے ہوئے اور وہ ذہنی

طور پر بر با د ہوگرں ہ گیا۔ پہلا جا دیثہ بیوی کی موت کا تھا۔ وہ ایک ایکسٹرنٹ کا شکار ہو کر مری تھی۔ ایے نے خرم کی خاطر تو تیر نے اس حادث کا دکھ برداشت کر لیا۔ اس کی محبتوں کا محور اب سرف اس کا بیٹا تھا۔ پھر خرم بھی بیار ہو گیا۔ انسائی شدید بیار۔اوراس بیاری نے اس کی زندگی کا چراغ کر کرویا۔

بس اس کے بعد ہے تو قیر گھریا قبرستان کا ہو کررہ سکیا۔اس نے اسے کا م کوبھی تیر باد کہددیا۔ آنا جانا حجودیا۔ تنویر کو بیرسب و یکھ کر بہت وکھ ہوا کرتا۔ تنویر کے لیے بھی اس کی زندگی میں اس کے بھائی تو قیر کے سوا کوئی تہیں تھا۔

والدین کی موت کے بعد دونوں بھائی ہمیشہ ایک ساتھ ہی رہے۔ تو قیرہی نے تنویر کی بردرش کی تھی۔ ایک مبربان باب کی طرح۔ای کیے تنویر کوایے بھائی ہے بہت محیت بھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا بھائی اوروں کی طرح زندگی میں دلچیں لے عم تو بہت وزنی ہوتے ہیں کیکن اب ایسا بھی نہیں کے ان غمول کے بوج ہے گھیرا کر انسان دنیا ہی کو

وہ الک پولیس والا تھاجس نے وہ لاش دریافت کی تھی۔ بیدور یافت اتفا قا ہو گی تھی۔ پولیس والا اُوھر سے گزر رہاتھا کہاس نے مجرے کے یاس کھی کون کوڈ میر کریدتے ہوئے ویکھا۔ ویسے تو بدایک عام ی بات بھی۔ پورے شہر میں کرے کے ڈھر لگے رہے اور کے البیل کریدتے رہتے کیکن اس پولیس والے کے دھیان دینے کی وجہ پیھی كهاس ميں ايك انساني جم بھي وكھائي دے رہاتھا۔

وہ کسی ایسے اتبان کی لاش تھی جے گولی مار کر ہلاک كرنے كے بعد اس كى لاش كو كرے كے و جرير لاكر ہینک دیا گیا ہواور کتے اس کے مردہ بدن کی ضافت کے لے جمع لو کئے تھے۔

یولیس دالے نے فوری طور پراینے حکام کواس کی خبر ی۔ ذراسی ویر میں پولیس کی گئ گاڑیاں وہاں بھنج چی

لاش کے پوسٹ مارٹم کے دوران ایک جیرت انگیز انکشاف ہوا کہ لاش کے چرے پر سیک اپ تھا۔ یعن ایک چرے کے چھے دوسرا چرہ۔اس کی جیبوں سے کی عدد وزینک کارڈ زیسی نکلے تھے۔ ایک کارڈ فر ٹانڈس کے نام کا تھا اور بھی کئی کارڈ زیتھے اور ان کارڈ زیے سارے ہے جعلی تا بت ہوئے تھے۔سوال یہ تھا کہمرنے والا کون تھا؟

المسرا بحصوه لاش برار چرے والے کی معلوم ہوتی ے۔''تنویرنے اپنے افسران سے کیا۔

ية كل طرح كيد ي مو؟" ''اس لاش کی نوعیت بھی بھی بتارہی ہے سر۔'' تنویہ نے کہا۔'' پہلی ہات تو یہ ہے کہ اس آ دی نے اپنے چرے یر میک آپ کررکھا تھا۔ ہزار چیرے دالا بھی ہزار چیرزں کے ساتھ سامنے آیا کرتا ہے۔ دوسری بات سے کہ اس کے ماس سے کئی عدد کارڈ ز لمے ہیں۔ان میں سے ایک فرنا نڈس کا ہے۔ای نام کا ایک آ دی مجھ سے ہوگل میں ملنے آیا تھا اور تیسری سب سے اہم بات ہے کہ پچھلے کئی دلول ہے شہر میں وحو کا دہی کی کوئی واردات تھیں ہوئی۔اس کا مطلب یمی ہوا کہ جب وہ زندہ ہی نہیں ہے تو واروات کیا

'ہوں، تمہاری یا تیں تجھ میں تو آر ہی ہیں۔ یعنی ہزار چبر ہے والے کی فائل ہند ہوگئے۔'' ''لیکن اس کے ساتھ ہی ایک دوسری فائل کھل گئی

ے مر۔ " تنویرے کیا۔ العن خود ہزار چرے والے کوکس ئے مارا کوان ہے اس کا قائل۔ "

جاسوسى ڈائجست 148 ستمبر 2016ء

دولت كمائى \_ ميرے فن نے مجھے ہميشہ مالدار ركھا۔ اب اس دن تو قیر بہت دیر کے بعد دالیں آیا تھا۔معمول کے برنکس وہ بہت خوش وکھائی دے ریا تھا اور مطمئن سا۔ وی میے ان بچوں کے کام آرہے ہیں۔ میں شہر کے کئ اس اطمینان اورخوشی کااظہاراس کے چبرے سے ہور ہاتھا۔ اسپتال میں بچوں کے لیے ڈھیر سے تحفے اور قیمتی دوائیں " خدا مارک کرے تو قیر بھائی۔" تو یر نے کہا۔ لے کر جایا کرتا ہوں جوائن بچوں کے کام آ جاتی ہیں۔" " آج آب بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں۔

'' بھائی! آپ بہت بڑا کام کرد ہے ہیں۔'' تو یر کی آ وازلرز ربی تھی۔'' بجھے نخر ہے آپ پر۔ میں بھی کسی ون آپ کود کیھنے آؤں گا۔'' 'بان، من واقعی بهت خوش موں۔ " تو تیر سکرا کر بولا-" بلكه يحطيكى افتول سے الي خوشال محص ملنے كى

> '' ذرا مجھے بھی تو بتا تیں کون ہے وہ جس نے میرے بھائی کے دامن میں خوشیاں بھر دی ہیں؟"

''تم غلط مجھ رہے ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔'' نو قبر نے کہا۔'' بلکہ بیں اپنے میٹے خرم کی روح کوخوش ہوتا ہوا محسوس کررہا ہوں کیونکہ میں اس کی آخری خواہش بوری کرر ہاہول''' ''کون کی خواہشِ ؟''

"میرے بھائی، میں بچول کو خوش کرنے ، انش نانے کے کیے اسپتال جایا کرتا ہوں۔ "ا تو قیرنے بتایا۔

''جتهیں یا د ہو گا خرم جب اسپتال میں تھا۔ ایک یار س كے دار د ميں ايك جوكر آيا تھا۔ اس جوكرتے اے اور دوسرے بچوں کو بہت بنیا یا تھا۔ پھر خرم نے بھے سے خواہش کی تھی کہ میں بھی اس جو کر کی طرح کیجوں کو بنسایا کروں آ میرے بھائی، میں اس کی خواہش میں بہت سے ایوں بچوں کے لیے ان کاجو کر انگل بن کی ہوں گ

"كيا؟" تنوير فرجرت عامية بعالى كاطرف ديكها-"يآپكياكهدى بين؟"

" میں شیک کہدر ہا ہوں ، تنویر ۔ " تو قیر کی آ واز کھوئی کھوئی تی تھی۔''تم اس خوشی کا انداز ہ نہیں کر کتے جو اُن بچوں کوخوش دیکھ کر مجھے حاصل ہوتی ہے۔ میں جب اپنے چرے کورنگوں ہے جا کران کے سامنے الٹی سیدھی حرکتیں كرتا موں توان كے اداس جبرول كى مسرت اور جيرت مجھے ایسا اطمینان دے دیت ہے جو خرم کی موت کے بعد بھی نہیں ملا تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے بیرمارے بچے میرے بی ہوں۔ میرے اپنے خرم۔ اور میں ایک باب بن کران کی خدمت كرر بابول -انيس بيارد \_ ر بابول -

تئویراینے بھائی کی طرف دیکھتار ہا۔ تو قیراس ونت سرشاری کی کیفیت میں تھا۔ " ممہیں معلوم مو گا کہ یک نے ایک زندگی میں مہت

公公公

کوئی تبیں جانتا کہ جاوثے کس انداز میں اور کہاں کہاں ہوسکتے ہیں۔

یے حاوثے برباد کر کے رکھ دیے جیں۔ انسان ان کے سامنے بے بس ہو کررہ جاتا ہے۔ وہ اپنی بے بی ر سوائے آنسو بہانے کے اور کچھ نہیں کرسکتا۔ سعید کی موت بھی ای طرح ہوئی تھی۔ مالکل

ا جا نک ۔ گمان بھی نہیں تھا کہ وہ شتا تھیتا ، ابنی گڑیا ہے کیے پٹاہ پارکرنے والاقتص اس طرح خاموش ہوجائے گا کہ سی کی نکار کا کھی جواب نیس دے گا۔ اس کی گاڑی کا ایکسڈٹ ہوااور اس ایکسیڈنٹ نے اس کی جان لے لی۔

المے حادثے برداشت ہوتے نہیں ہیں، کر لے جاتے ہیں۔ رکندہ رہ جانے والوں کی خاطر۔ تازیہ نے بھی برداشت کرلیا تھا کونکہ اب کے گڑیا کود بھنا تھا۔ اس کی پرورش کرنی تھی۔ اس کو مال کے بیار کیے ساتھ باب کی شفقت جمي دين سي

الرا يورك المرين اليكو الماش كرتي فيم تي-كي راوں تک تو نازیہ کو بائر موش می میں رہا تھا۔ اس کے اعصاب مُجْمد ہوکررہ گئے تھے۔ایبالگنا تھا جیسے سے کچھ

معید کی موت جھوٹی ہو۔ محلے والے ،عزیزر شتے دار سب اس ہے جھوٹ بول رہے ہوں ۔معید مراتبیں ہو۔وہ زندہ ہو۔ صرف نازیہ اور گڑیا کو پریشان کرتے، انہیں ستانے کے لیے کہیں چھپ گیا ہو۔ وہ پہلے بھی اس قسم کا کھیل كهينا تها - بجرسامة آجاتا ايك بار فهرسامة آجائكا . ليكن وه نبيس آيا۔

اس خوب صورت گھر کے درود بدار پرادای مسلط ہو کئی۔آنے جانے والول کی تعداد میں کی ہوتی چلی گئی اور ایبا بی ہوا کرتا ہے۔لوگ چھے دنوں تک تو ساتھ دیتے ہیں محر تنهائی مو جاتی ہے اور اس تنهائی کے دوران ایک آ دی نا دیا ہے گئے اس کے گھر اسپا۔ نا دُسے اسپتال جیس جارہی

جاسوسى ڈائجسٹ ﴿ 149 ستمبر 2016ء

تھی۔آئے والا اس کے لیے اعبیٰ تھا۔ لیکن اس کی آواز کچھ جانی پہچائی لگ رہی تھی۔ مانی پہچائی لگ رہی تھی۔ ''میں نے جب آپ کے شوہر کے انتقال کی خبر سی تو

یقین کریں مجھے بہت افسوس ہوا۔ نہ جانے ایسا کیوں ہوتا ہے۔خوشیاں راس کیوں نہیں آئیں۔ ہنتا بستا گھر ویران کیوں ہوجا تا ہے۔کاش کسی کے پاس اس سوال کا جواب موتا ''

"آپ کی ہمدردی کا بہت بہت شکر ہے۔" نازیہ دھیرے سے بولی۔"دلیکن میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ دھیرے سے آپ کو پہچانا نہیں۔ ویے آپ کی آواز پرکھ جانی پہچانی لگ رہی ہے۔"
د'میں وہی ہول جو کئی کو اداس نہیں و کھے سکنا ڈاکٹر پازیہ۔"اس نے کہا۔"جو پچوں کے ہوتوں پرمسکراہٹ لایا

گرتا ہے۔ آپ کے اسپتال میں آئے والا جو کر۔'' موسکیا؟'' ٹازیہ کو جھٹکا سالگا تھا۔'' آپ ..... آپ میں دی''

''ہاں، میں وہی ہوں۔ ویسے میرانام تو قیر ہے۔'' ''ارہے آپ تو خاصے معقول انسان ہیں۔'' نازیہ یول پڑی پھرخووہی جھینے گئی۔

''' آپ نے اس کے نہیں پچانا ہوگا کہ میں اپنے چہرے پر دنیا بھر کے رنگ تھوپ کرسامنے آیا کرتا ہوں۔''

اس دوران کڑیا جی دوسرے کرے سے آگئی۔ وہ نازیہ کے پاس آ کر کھڑی ہوگئی۔

'' بنیٹا! بیتمہارے جوکرانکل ہیں۔'' نازیدنے بڑایا۔ ''ہاں بیٹا، میں تہارا جوکرانگل ہوں۔'' تو قیر نے کہا۔'' آؤمیرے یاس آفٹ

''جوکرانگل،آپایے کیوں ہو گئے؟'' دورہ ملی ایسان میں '''تر آ

''بیٹا، میں ایسابی ہوں۔'' تو قیرنے کہا۔'' ووتو میں تم لوگوں کو ہنمانے کے لیے جوکر بن کرآتا ہوں۔''

''میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ جب تک آپ گڑیا سے ہائیں کریں۔''

تازیہ ملاز مدکو ہدایت دے کر جب دالیں آئی تو گڑیا تو قیرے کمل مل کر باتیں کررہی تھی۔ بہت دنوں کے بعدوہ اچھی طرح کسی سے باتیں کررہی تھی۔ اس کا جوکر انگل اس کے ہونوں پرمسکر اہٹ لانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ تازیہ کی آنھوں میں آنسوآ گئے۔ اس نے اپنا چہرہ نازیہ کی آنھوں میں آنسوآ گئے۔ اس نے اپنا چہرہ

نازید کی آنگھوں میں آنسوآ گئے۔اس نے اپنا چرہ دوسری طرف کرلیا۔ تو قیرنے اس کی کیفیت محسوں کرلی تھی۔ ''دیکھیں۔'' اس نے کہا۔''اب آپ ہی اے

سنتیال سکتی ہیں، اسے شحفط کا احساس دلا سکتی ہیں۔ اس معسوم سے لیے وہ وقت واپس تونہیں آسکتا الیکن آپ اے ہنتی کھیلتی زندگی کی طرف ضرورلا سکتی ہیں۔''

''یہائے ڈیڈی سے بہت البجائی تو قیر صاحب اور ان کا بھی بیہ حال تھا کہ جب تک بیسونہیں جاتی، وہ جاگتے رہتے ۔ دوقدم پراسکول ہے کیکن خود پہنچائے جاتے ہتھے۔'' ''اور ڈیڈی ..... مجھےراتے میں کہانیاں بھی ستاتے ہتھے۔ ہیں ان کی ٹائی کی ناٹ بھی ٹھک کرتی تھی۔''

تھے۔ میں ان کی ٹائی کی ناٹ بھی ٹھیک کرتی تھی۔'' ''ہاں ، سیان کی عادت تھی۔ وہ جان بو جھ کر گڑیا کو ستانے کے لیے ناٹ غلط لگاتے تھے اور گڑیا ٹھیک کرتی تھی۔''

گڑیانے روناشروع کردیا۔ ''بری بات بیٹا اس طرح روئے نہیں ہیں۔ چلیں، میں آپ کو آنسکریم کھلا کر لاتا ہوں۔'' تو قیر نے اجازت طلب تگاہوں سے نازید کی طرف دیکھا ''کیا میں اسے لے جاسکتا ہوں؟''

'' تو قیر صاحب، آپ پر اپورا بھر دما ہے کہتے۔'' تاریہ نے کہا۔ تو قیر گڑیا کو لے کر چلا کیا۔ نازیہ کے لیے یہ بہت اور مراضی ہوگئی گیا۔ پھی

تو قیر کڑیا کو لے کر چلا گیا۔ نازیہ کے لیے یہ بہت اچھا تھا کہ گڑیا کسی طرح ہا ہر جانے پر داضی ہوگئ گئی۔ کچھ دیر بعدوہ دونوں واپس آئے تو گڑیا ہنس رہی تھی۔اس کے جوکرانکل نے کمال کر دکھایا تھا۔

شہر کے ایک اور جے میں کچھ جرائے پیشرا کے کرے میں کوجود تنے۔

پولیس کو کچرے کے ڈھیرے جولاش ٹی تھی اور بعد میں بتا چلا کہاس کے چہرے پرمیک آپ ہے۔میک آپ صاف ہونے کے بعد جو چہرہ سامنے آیا وہ آیک بدمعاش شدے کا تھا۔

یولیس کوبھی اس کی تلاش تھی اور اس گروہ کوبھی۔شیرہ پہلے اس گروہ میں شامل تھا کچروہ اس گروہ کو دھو کا دے کر بھاگ لکلاتھا۔

یں ب اللہ ہوں۔ اس گروہ کے سرغنہ کے تھم پرائے قل کر کے اس کی لاش کچرے پر سپینک دی گئی تھی۔ پھر کسی نے اس کے چبرے پر میک آپ کردیا تھا۔

میچھ دنوں کی بھاگ دوڑ کے بعد شید ہے کا اصل قائل گرفآر ہوگیا تھالیکن اس کے فرشتوں کو بھی نبیر مسلوم تھا کے لاش کے بہرے پر میک آپ کیوں اور کس نے کیا تھا۔

جاسوسى دائجست (150) ستمبر 2016ء

الله المحروب ا

کچر یہ بات واقعی ہوگئی کے لاش کے چیرے پر اس لیے میک آپ کیا گیا تھا کہ اس کوکوئی اور روپ ویا جائے۔ کوئی اور شخصیت ظاہر کیا جا سکے۔ کیکن ایسا کس نے کیا ہوگا؟

ظاہر ہے، ہزار چبرے دالے نے۔ کیونکہ مرنے دالے شغہ کارڈ زبھی ملے دالے شیدے کی جیبوں سے جعلی دزینٹک کارڈ زبھی ملے ستھے۔ان میں ایک کارڈ فرنا نڈس کا بھی تھا۔

شیدے کے قاتل کو بھی تنویر نے گرفتار کیا تھا۔ گھیاں سلجھنے کے بعد یہ بات سائے آگئی کہ ہزار چہرے والاکسی کا قاتل نہیں ہے۔ بلکہ اس نے صرف اپنی شخصیت کو چھیانے کی کوشش کی ہے۔

公公公

گڑیااب جوکرانگل ہے بہت مانوس ہوگئی تھی۔ حالا ککہ جوکرانگل اس کے گھر پر بالکل عام لوگوں کی طرح آتے ۔ان کے جبرے پررنگ بھی نہیں ہوتے تھے۔ ان کالباس بھی بہت سلیقے کا ہوتا تھا۔وہ الٹی سیدھی حرکتیں بھی نہیں کرتے ۔اس کے باوجود جوکرانگل ہے اس کی دوش ہو گئی تھی۔جوکرانگل اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔

نازیہ نے پھر سے اسپتال جانا شروع کر دیا۔ جہاں او قیر بچوں کو آیا او قیر بچوں کو جہاں تو قیر بین کر آیا کا تا میں بھی بھی کو یا جھی آئی۔
اس وقت اسے بہت نز کا اصباس ہوتا۔ دوسرے بیچے تو جوکر انگل کوہس جوکر کے طور پر جانے تھے گئی گڑیا جانتی تھی کی جہار انگل کوہس جوکر کے طور پر جانے تھے گئی گڑیا جانتی تھی کی جہار انگل کوامس نام کیا ہے ،ان کی صورت شکل کھتی ہے۔

نازیہ نے ایک دن تو تیر ہے دریافت گیا۔'' تو قیر صاحب! آخرآپ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ کیا دکھ ہے آپ کو؟''

'' میں اپنے بیٹے سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہوں۔''
تو قیرنے بتایا۔'' وہ بھی خون کے مرض میں مبتلا ہو گیا تھا۔
اس کی مسکرا ہٹ چھن گئی تھی پھر ایک شام میں نے اسپتال
میں اسے ہنتے ہوئے ویکھا۔اس نے بتایا کہ ایک جوکرانگل
پچوں کو ہنمانے کے لیے آئے تھے پھر اس نے مجھ سے یہ
وعدہ لے لیا کہ میں بھی پچوں کو ہنمایا کروں گا۔ بس میں بھی
جوکرانگل بن گیا۔''

''گڑیا آپ ہے بہت مانوس ہوگئی ہے۔'' ٹازید نے کہنا۔'' باپ کی موت کے بعدوہ بھی کررہ گئی تھی ۔لیکن آ ہت آ ہت آپ کی وجہ ہے اس کی مشکراہٹ بھی واپس آرہی ہے۔ یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے۔ویسے تواسکول جاتے

ہوئے آج بھی اپنے ڈیڈی کواس کی نگامیں تلاش کرتی رہتی ہیں۔''

'' پاں ،آپ نے بتایا تھا کہ گڑیا ان ہی کے ساتھ اسکول جانی تھی۔''

''صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ آپ کو یہ بھی بتا چکی ہوں کہ وہ شرارت کے طور برا بنی ٹائی کی ٹاٹ قلط لگاتے ہتے تو گڑیا اس کو ٹھیک کرتی تھی۔خدا جانے اجھے دن اتنی جلدی کیوں چلے جاتے ہیں۔''

''یاں، ایکے دن ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ ب وفات ۔ پچھ دیر کے لیے دل کو بہلائے رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کہیں کم ہوجاتے ہیں۔'' تو قیر نے کہا۔

''اس کی با نیمی نازید کو بہت انچی گئی تھیں۔اس میں کے مزاج میں ایک خاص تسم کا تھیراؤ تھا۔ایک طرف تو اس کی التی سیدھی جوکروں والی تر تیس اور دو مرکی طرف ایسا سلجھا ہوا انسان جس نے زندگی کو مہت قریب ہے ورکھا تھا ادر بہت سے تم اسیخ سینے میں چھیار کھے تھے۔

تازیہ کواب اس کے آئے کا انتظار رہے لکا تھا۔ تھر پر یااسپتال میں ۔ تو قیراس کے لیےا ہے دونوں روپ میں تحترم ہوتا جاریا تھا۔

نازیہ کی طرح گڑیا کوبھی اس کا انظار رہنے لگا تھا۔ جوکر انکل بھی اس سے شاید اتنا ہی بیار کرتے تھے جتنا پیار اے اپنے ڈیڈی سے ملاتھا۔

ایک شام تو قیرب تا زید کے کھر آیا تو بہت اداس ادر آلجما ہوا دکھائی وے رہاتھا گڑیااس وقت اپنے کمرے میں سور ہی تھی۔

'' خیریت تو ہے۔ آج آپ کچھ پریشان معلوم ہورہے ہیں۔''نازیہ نے بوچھا۔ ''ہاں، کسی بڑے فیصلے پر پہنچنے سے پہلے انسان کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔'' تو قیرنے کہا۔

" کیبابژافیله؟"

''ہوسکتا ہے کہ کل کے بعد میں بچوں کوخوش نہ کر سکوں۔ان کا جوکر انکل ان کے پاس نہ آئے۔کل کا تماشا آخری ہو۔''

''ساآپ کیا کہ دہے ہیں، کیوں؟'' ''بہتر ہی ہے کہ ابھی اس سوال کا جواب نہ لیس لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ شاید بھی میرے حق میں بلکہ شاید آپ کے حق میں بھی بہتر ہو۔ آپ کو انداز ہ بھی نہیں ہوسکتا کہ میرے گئتے چرے ہیں اور اب میرے لیے استے چروں

جاسوسى ڈائجسٹ 151 ستمبر 2016ء

نہیں کرتا۔'' تو قیر نے کہا۔'' تو میرے بھائی ایں کی وجہ یہ ہے کہ میں بید تین آن مریض بچوں کے ساتھ گزارا کرتا موں \_ آج میں اسپتال میں آخری شو دکھا رہا ہوں \_ کیاتم بھے گرفتار نہیں کرو گے؟''ایٹا فرض اوائییں کرو گے؟'' تنویر کی آجموں میں آنسو تھے۔ ساری بات اس کی سمجھ میں آگئی تھی۔ وہ جان کیا تھا کہ تو قیر بھائی استے سارے بچوں میں تھا اُف اور دوا تھی تقسیم کرنے کے لیے میے کہاں سے لایا کرتے تھے۔ "بتاؤيم آربي بونال؟" " أربا بول بهائي-" تنوير خود يرقابو ياكر بولا-

" Type -"

جوكرانكل بجون كوابنا آخرى شود كحار مصيتهم نازىيەادر گزيانجى ايك طرف كھڑى ميں۔ آج جوكر انکل نے کچھزیادہ ہی تماشے دکھائے تھے۔ پیچیش جس كربي حال ہوئے جارہے تھے۔ گڑیا تالیاں بجاری تھی۔ ای وقت بیلس گاڑیوں کے سائرن نے ماحول کو پراکنده کردیا۔ جوکرا بنا تماشا دکھاتے وکھاتے رک کیا تھا۔ اولیس وارز میں واخل ہوگئی۔

تو پر جوکر کے پاس آکر کھڑا ہو گیا۔" بھائی، میں آب كوكرفنا والمريخ آيا بول-"

'' ضرور لکیان اتنی اجازت دو که میں اپنا حلیہ تبدیل كرلول\_اس روب مين كرفيار البويا الجياميس لكتا\_'' تور نے کرون بلا دی۔ تو تیر ایک ریگ اٹھا کر ووسر مے کمرے میں جلا کیا ۔ جی دیر بعد وہ دا جل آیا تواپ وه كونى جوكرنيس بلكه ايك ياوقا (معزز آ دي قعابه

ایں نے سوٹ چین رکھا تھا۔جس پر اس نے ٹائی باندھ رکھی تھی۔ وہ گڑیا کے پاس آ کر کھڑا ہو کیا اور گڑیا بول يرى \_' 'انكل آب نے تو مائى كى نائ بى غلط باتدى ہے -'' چلوڅهيک کر دو-''

ناز میدرور بی تھی۔ گزیا نے ٹائی کی تاث ورست کی۔ تو قیر نے گڑیا کو دیکھا۔ وارڈ کے بچوں کو دیکھا اورسب کو خدا حافظ کہتے ہوئے ای انداز سے نازیے کو یکھا جیسے کہدر ہا ہو، میں اوٹ کرآؤں گا۔میراانتظار کرنا۔''

نازیہ نے اس کی خاموش زبان مجھ کرا پٹی گردن ہلا وى \_ كچهد يريبله كاچنكتا موا ما حول اجا تك اواس بهت كے ساتھ زندہ رہنا مشكل ہو آسا ہے۔ اس ليے بہتر ہے كہ آئے | والے دنوں کی بھلائی کے لیے میں وہ راستہ اختیار کرلوں جو وقتی طور برتو پر بیتان کرنے والا ہو۔ تکلیف دہ ہو لیکن آ مے حا کرسکون اور اطمینان دے سکے۔ ہوسکتا ہے کہ آپ اور گڑیا اس جو کر کوکل کے بعد و کیسنا بھی پیند نہ کریں لیکن جو کرانگل کا آخرى تماشا كزياكو بميشه يادر بكا-"

تنویر آنس ہی میں تھا کہ کسی کا فون موصول ہوا۔کوئی اس سے بات کرنا جا ہتا تھا۔

'' ہیلو، میں انسکٹر تنویر بول رہا ہوں۔'' تنویر نے

''انکٹر صاحب،آج ایک بہت بڑے مجرم نے خود الريحوالي كرن كافيله كرلياب-" دوسرى طرف

تنویرے باتھے پریل پڑگئے۔ یہ آواز کچھ مانوس ی معلوم ہور ہی تھی ۔'' کون ہوتم ؟'' '' ہزار چیرہ۔'' دوسری طرف سے کہا گیا۔

" پاں بھئ، كيا بزار چرے دالے كو گرفتار كرنا پيند "Se 22"

حویر نے اب وہ آواز پہلےان کی تھی۔'' تو قیر، تو قیر الماني ميآب بول رج اين الر

یہا پ بول رہے ہیں ا ''ہاں میرے بھائی سے میں ہول بزار چیرہ ۔ تمہار

نَمِين ، سِنِين ہو کیا۔' ' تنویر یقین نے گوئے والے ا نداز يس يولا ـ

" باب بھائی، یہ بچ ہے۔ میں ہی ہوں ہزار چیرہ ۔ لیکن میں نے بھی کسی پر تشدو نہیں کیا۔ کسی کا خون نہیں کیا۔ بھی کسی ا بما ندار تا جریا د ولت مند کو دعو کانبیس دیا۔ دونمبر کے لوگ میرا شكار فين رب بين-البته دهوكا دينے كے ليے ايك الي لاش پر میک آپ کردیا تھا جو پکرے کے ڈھیر پریٹری تھی۔اس کی جیوں میں بہت سارے کارڈ ز نوٹس کر میتا ٹر دینے کی کوشش کی تھی کہ بزار چیرے والا مرکبا ہے لیکن اب میں اپنے آپ کو خود بى ظا بركرر بابول - بال ايك بات اور .... "

وہ بول رہا تھاا ورتنو پر سکتے کے عالم میں پیسب س رہا

" يرے بيان تھي اس ان ان کو انگي ان ا بزار چرے والا جعہ ہفتہ اور اتوار کے دن وار دانتیں کول

جاسوسى دَانْجِست ﴿52 ﴾ ستمبر 2016ء

والراق أوكما تعا-

و کھ خواب ایے بھی ہوتے ہیں جو حقیقت اور خواب کے درمیان ہوتے ہیں۔

پتائبیں چلتا کہ جو کچھ دیکھا تھا، وہ خواب تھا۔ یا اب جو محصرامنے ہوہ تواب ہے۔ انہیں خواب بی ہوز جوجا کے

عديل كاخواب بجهاليابي تقا\_

دہ ایک سرنگ میں تھا۔ بہت طویل سرنگ تھی اور مالکل ا تدحیری البتذبہت دورروشی کا ایک دھتیا ساضرور دکھائی دے

رہا تھا۔ بجیب بات بیٹھی کہ اے احساس ہور ہا تھا کہ وہ کوئی خواب و کچھ رہا ہے اور اسے بیاتھی تھین تھا کہ وہ جب جاہے گا ال خواب سے بیدار ہوجائے گا۔

خواب بی میں اُسے احساس جور باتھا کہ وہ مسکرا رہا ہے۔ جیسے اس کے سامنے کوئی دلجیسے تھیل ہور ہا ہواور پھھ دیر میں بیتماشاقتم ہوجائے۔

لیکن دوآ غے بڑھتے رہنے پرمجبور تھا۔ کوئی طاقت اسے آ سے کی طرف دھکیل رہی تھی ۔روشن کے اس دھنے کی طرف جو

## " ترامرار خواب کے سلسلے کا انو کھا انجام .....

خواب ایسے سوداگر ہوتے ہیں... جو اپنی من چاہی دنیا میں لے جاتے ېيں...کچه خوابېميں حقيقت كى دنيامين بسے محسوس بوتے ہيں... لاشعور سے شعور تک سفر وہ کیسے اور کب طے کرتے ہیں ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا... ایک ایسے ہی خواب پرست کا احوال کہ خواب دیکهتا تها اور خوف کے حصار میں قید ہو گیا تھا۔ . . اس قید سے رہائی ہی اسکی زندگی کا ضامن تھے۔

-رورا كراكا

## Devinle de Frem Palso de Ayaom

اب کھیوانتے ہوگیا تھا۔

. بھرائی نے ایک آ دازی ۔' 'یہ ہمارا پہلا پڑاؤ ہوگا۔اس میں پہلے آ دی کواپنی قربانی دینی ہوگی ۔''

نہ جانے کس کی آ واز آئی اور وہ کیسی قربانی کی بات کررہا تھا۔ پھر پڑاؤ سے کیا مراد تھی سرنگ میں پڑاؤ کا کیا مطلب ہو سکتا تھا۔

نا دیدہ طاقت اے آگے کی طرف دھکیلتی رہی۔ روشنی کا وہ دھآبا در داختے ہوتا چلا گیا۔ وہ ایک چبوترا تھا جس پر کسی طرف سے روشنی پڑ رہی تھی۔ اس نے اس روشنی میں ایک آ دی کو دیکھا جس کے دونوں ہاتھ چیچھے کی طرف بندھے ہوئے تھے اور دوزانو جیٹھا ہوا تھا۔ اس کے برابر میں ایک آ دی چیکتی ہوئی آلوار لیے کھڑا تھا۔ بالکل ویسا ہی منظر تھا جیسا پر انی تاریخی فلموں میں اکھایا جا تا ہے۔

اے ذرای دیر کے لیے خوف محسوں ہوا۔ اس نے چاہا کددہ نیٹر سے بیدار ہوجائے۔اے احساس ہور ہاتھا کہ اب اس عذاب کوجاری نبیس رہنا چاہے، بہت ہوگئی۔

ال نے خواب ہی میں سوچا کہ جب وہ بیدار ہوگا تو یے کمرے میں اپنے بستر پر ہوگا اور سب پچھ ٹھیک ہو چکا ہو ٹا۔

اس نے آتھ میں عولنے کی کوشش کی لیکن ایسانہیں ہو کا۔اس کے دیکھتے دیکھتے ملوار دالے نے اپنی ملوار اٹھائی اور دمز انو بیٹھے ہوئے محص کی کردِن اُڑادی۔

خون کے چھینے عدیل کے چبرے پر بھی آئے اور وہ نیندے بیدارہوگیا۔وہائے ہی کمرے میں تھا،اپنے بھر پر ۔ حبیباال نے خواب میں سوچاتھا کہ جب وہ بیدار ہوگا تواپے ہی کمرے میں ہوگا۔

اس نے اپنے چبرے پرتی محسوں کی۔ اس نے اپنی ہوں گا۔ اس نے اپنی ہوں ہوری ہوری اس نے اپنی مختل اس نے اپنی مختل اس ا مختلی اپنے چبرے پر پھیری۔ وہ خون نہیں تھا پسینا تھا۔وہ پوری طرح لیننے میں بھیگا ہوا تھا۔

وہ اٹھ بیٹھا۔ای خواب نے اسے پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ بہت ہی ہے تکا خواب تھا کیکن خواب تواسی قسم کے ہوتے ہیں۔ پریشان کر دینے والے۔

اُس کی بیوی اس کے لیے بیڈٹی لے کر آگئی تھی۔ ''ارے کیا ہوا آپ کو، طبیعت تو شیک ہے نا۔'' عارفہ نے یو چھا۔

'' ہاں، ہاں ٹھیک ہوں۔''اس نے کھوئی کھوئی آ واز میں نواب دیا۔ '' محمل جو استر استر کی میں ۔ یہ ''' ' نے اپ

رائع لپينے لينے كيوں مورے يں؟" عارف ف

\* الله المستجون ایک خواب دیکھا تھا۔'' عدیل نے بتایا۔ ''لیکن اب سب ٹھیک ہے۔ میں جاگ گیا ہوں۔ میری خوب صورت بیوی میرے لیے چائے لے آئی ہے۔ کھڑی سے باہر و نیاروش ہے۔ پرندوں کی آ وازیں آ رہی بیں۔سب ٹھیک ہو دکا ہے۔''

\* ' ' ' جا عمیں ، چائے ٹی کرشاور لے لیں۔ میں جب تک ناشالگاتی ہوں''عارفدنے پیار سے کہااور بہار کے تازہ جمو تکے کی طرح کیکتی ہوئی کمر ہے ہے باہر چلی تی۔ وہ ایک خوشگوارزندگی گزارر ہاتھا۔

اچھا کاروبار تھا۔ اپنا گھر تھا۔ پیار کرنے والی خوب صورت بیوی تھی۔ پچھلے سال ایک بچ بھی پیدا ہوا تھا۔ گاڑی تھی۔ بینک بیلنس تھا۔ یعنی بظاہر ابھی تک کوئی پریشانی نہیں تھی لیکن اس غیر معمولی خواب نے اسے پریشان کر گے دکرو اتھا۔ وہ شادر لیتے ہوئے بھی ای خواب کے بارے بھی سوچتار ہا۔اس خواب کے حوالے سے ایک نجیب بات کھی کہ سوچتار ہا۔اس خواب کے حوالے سے ایک نجیب بات کھی کہ اورجب چاہیں بھی احساس ہور باتھا کہ وہ خواب دکھر آہا ہے با یا تھا۔ ایسالگا جیسے وہ اس خواب کمل دیکھنے پر بچور کرویا گیا

ناشے کے بعدوہ بیوی کوخدا حافظ کہہ کراور بیچے کو بیار کر کےاپنے کام کی طرف چلا آگی۔ دن مجسر کی مصروفیت میں اے یاد ہی نہیں رہا کہ اس نے کوئی پردیشان کرنے والاخواب بھی دیکھاتھا۔

اس کے بعد پھرسپ ٹھیک ہوگیا۔ اس رات اس نے گوئی خواب ہیں دیکھا۔ دوسری اور میسری رات بھی نہیں۔خوابوں کا کیا ہے۔ وہ تو اس قشم کے ہوتے ہیں۔ بھی وکھائی وے گئے اور بھی غائب ہو گئے۔ کیکن یانچویں یا چھٹی رات کو پھروہی خواب نظر آیا۔

اس بار یہ خواب وہاں سے شروع ہوا تھا جہاں پچھلا خواب ختم ہوا تھا۔ لینی اس چپوتر سے ۔اور اس لاش سے جس کی گردن کئی ہوئی تھی۔

اسے بھر آ گے کی طرف دھکیلا جارہا تھا۔ وہی سرنگ تھی۔ جونہ جانے کتنی دور چلی گئی تھی۔اندھیری اور بہت فاصلے پررڈٹن کا ایک اور دھیا۔

پر میں وہ توت اسے آگے کی طرف دھکیلتی رہی۔اس بار اس نے احتیاج کیا۔ وہ نہیں بتا سکتا تھا کہاں نے بیا حتیاج خواب میں کما تھا یا دیوانتی احتیاج کر کما تھا۔

جاسوسي ڈائجسٹ 154 ستمبر 2016ء

ومدواب

'عارفہ! میں انہی اپنے ہوش میں نہیں ہوں '' عدلِ نے کہا۔" کچھو پر کے بعد بتاؤں گا۔"

نافتے کے بعد اس نے عارف کو اسے ان خوابوں کے بارے ش بتادیا۔

"تويه، تويه يآوشيطاني خواب إي-"عارفه في كها-د کوئی سورة وفیره پڑھ کرسویا کریں۔ آج سے میں آپ پردم كرديا كرول كي

پہلی باراس نے چوخواب دیکھاتھا،اس کااٹر زیادہ دیر تک قائم نہیں رہا تھا لیکن اس دوسرے خواب نے اسے پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ کچھ نہ کچھ ضرور تھا۔ کوئی انجھی ہوئی بأت \_كوكى نفيساتى گره\_

اس نے اپنے ایک دوست کوفون کر کے صور میں حال بتادی اس كاوه دوست ايك ۋاكٹر تھالىكىن مىيڈىكى ۋاكٹر يەدە مجھ دیر بعد عدیل کے یاس بی کا اقا۔" ہاں یارہ چرے

بناؤ ، کیاصورت حال ہے۔'' عدیل نے بوری تفصیل سے صورت حال بناوی۔ استجھ کیا۔ کوئی نہ کوئی نفسیاتی وجہ ہے اور اس کا جیج مثور و آولی سائکا ٹرسٹ ہی دے لگا ہے " الماتم كسي كوجانة بوا"

'' ہاں وڈ اکٹر ضیا کو۔ وہ ایک بڑے سائیکا ٹرسٹ ہیں۔ وہتمبارانفیالی بر کر مجمعیں صورت حال بتادیں گے۔' خوداس نے ڈاکٹر شاکونوں کر کے ان سے دنت لے لیا تھا۔ دو دنوں کے بعد ہ ک ڈاکٹر کے پاس میٹھا تھا۔اس کا ووست ڈاکٹر بھی اس کے ساتھ آیا تھا۔ ڈاکٹر ضیا نے بہت غور ≥ار کی کہائی تنامی۔

چر بہت ویر بعد اس نے بتایا۔ "بہت گبری کوئی وجہ ے جو بظاہرآپ کو یا وہیں آر ہی لیکن جب میں آ کے اوٹرانس میں لے جاؤں گا تو بھرآ پ کے لاشعور میں پوشیرہ کیے خواب 182 1526

" و اکثرصاحب! کیا یمی علاج ہوگا؟ "اس نے یو چھا۔ " و نہیں، یہ علاج نہیں بلکہ مرض کی تشخیص ہے۔ '' ڈاکٹر نے کہا۔ 'علاج کا مرحلہ تواس کے بعد شروع ہوگا۔ آپ کے ذ بن كُوهُمرج كروه تا تُرْزِ الْ كرنا بهوكا\_"

''اوکے ڈاکٹر، ٹیں تیار ہوں۔''عدیل نے کہا۔ " تو پر آجاؤ ا دورے کرے میں۔" ڈاکٹر نے عديل كي ووست كى طرف ديكها-"تم يبيل ربو كي-تم يكين مونا برکی تخف کی مل پرائولی کامعالمہ ہوتا ہے۔ المن بال- مجتناهون مل -

''نہیں، بھے بیخوابنہیں ویکھنا۔''اس نے اپنے آب ے کہا۔ ' بھے اٹھ جانا جا ہے ، فوراً۔''

لیکن وہ اٹھٹین یا یا۔اس نےمحسوس کیا کہوہ کسیسار ہا ہے۔اپنے ہاتھ یاؤں جلارہا ہے۔جاگ جانا چاہتا ہے کیلن وہ اليانبيل كريار بانفابه

وه آ گے بڑھتار ہا۔وہ خونبیں بڑھر ہاتھا بلکہ کوئی طاقت اے مسلسل بھلیل رہی تھی اور پہلے کی طرح اس بارتھی روشنی کاوہ وهبآواضح اوربرا بهوتا جلاجار بانتما-

ا روشن کا وه دهتبا وانتح جو تا جلا گیا۔ پیجمی ایک چبوتر اتھا۔ جو دور سے دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ساتھ بی ایک آواز ستائی دی۔ "بیآواز الی تھی جیسے کوئی اعلان کیا جاتا ہے۔ "ہمارا و ایزادٔ آگیا ہے۔اس بڑاؤ پر بھی ایک آوی کی قربانی ہو

د ودو سرے پڑاؤ کے پاس بیٹنج گیا۔ایک آ دمی اس طرح دوزانو بھا یا گیا تھا۔اس کے دونوں ہاتھ سیجھے کی طرف متد ھے ویے تھے اورا کے آ دی اس کے برابر میں تکوار کیے کھٹرا تھا بالکل دیسا ہی سب کچھ جیسا اس کنے پچھلے خواب میں ؛ یکھاتھا۔اس نے اس بارزیادہ حیدوجہدی ۔ وزنہیں عتم کرویہ سب ختم کرو، جھے یہ خواب آئیں ویکھٹا آئیں ویکھٹا۔"اس نے بیدار ہونے کی بھی کوشش کی لیکن صرف ہاتھ یاؤں چلا کررہ

تکوار والے کے ایک تکروں کی بنسی کے ساتھ بندا ہے ہوئے آ دمی کی گرون گڑا دی۔ اس وفعہ اس میں شک آیک اضافه تقا\_ پچھلی بار بالکل خالموثی رای تھی کیکن اس باروہ مکوار والأمخص بنساتها-

بند هے ہوئے آ دی کی کردان اُو گئی۔

خون کے جھنٹے اڑے جوعد ل کے جرے برگرے۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں۔اس کی بیوی اس کے سامنے پانی کا گلاس کے گھڑی تھی۔

عدیل کو بیدار دیکھ کراس نے رونا شروع کر ویا۔ وہ عدیل سے لیٹ کررور بی تھی۔

"ارے کیا ہو گیاتم کو، کیوں رور ہی ہو؟" ' کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ آپ کو کتنی آوازیں دیں۔، کتنا جھنجوڑا،لیکن آب کوئی جواب ہی تیں دے رہے۔ پھرآپ کے منہ پریانی کے چھینے دیے تو آب ہوش میں آ گئے۔ کیا ہوا تھا آپ کو؟ الني مد ہوشي كيوں ہوئي تھي؟ بتا كي ا، شي آپ ك لي بيدنى كراك في ليكن جب بدويكها كذاب عجب اعداد ہے ہاتھ یا ڈن جارے دیں تو پھر س تھیرا گئی۔"

چاسوسى ڈائجسٹ 🔁 🗗 ستمبار 2016ء

اور نہیں بھی دیکھ رہا تھا۔ اس نے قوت ارادی ہے کام لیتے ہوے اس خواب سے چھٹکا را پانے کی کوشش کی لیکن کی ممکن

کوئی طاقت اے آ گے کی طرف دھکیلتی رہی۔اس مار بەفاصلەبهت طوىل معلوم جور بانقا-اندھىرى سرنگ ختم ہونے كا نا مہیں لےربی تھی۔

انجهی تک روشنی کا وه دهتبا د کهائی شیس دیا تھا جو پچھلے دو خوابول میں نظر آتا رہا تھا۔ بس وہ اندھیری سرنگ میں دوڑتا جار ہاتھا بلکہ وہ خورشیس دوڑ رہاتھا کوئی اے دوڑا رہاتھا۔کوئی نا دیدہ طاقت کوئی اُن دیکھے ہاتھ جوا ہے آ تھے کی طرف دھکیل

کچھ دیر بعدروشی کا وہی دھتباد کھا کی دینے لگا۔ اس دھتے کے ساتھ ہی اعلان ہوا۔''ادر سے ہے تیسر ااور "- 515 (55)

عديل بجروبي دروناك منظرد وبارة نبيس وتجينا حابتاتها اس نے بوری قوت ارادی کے ساتھ جما گئے کی کوشش کی کیکن ایسا دیکا جیسے اس کے ہاتھوں اور پیروں میں جان ہی نہیں رہی

ووبادیدہ ہاتھا کے وہلتے جارے تھے۔روشیٰ کا وہ دھیا بڑا ہور پاتھا۔ پھروہ دھیا ایک چبوڑے میں تبدیل ہوگیا۔

کیکن آن کے خواب میں اس چپوڑے پر کوئی نہیں تھا۔ چپوتر ہ خالی تھا۔ تکوار بروار اپنی مگلہ تکوار لیے کھٹرا تھا لیکن قیدی کوئی ہیں تھا۔

عدیل ایک بار پھر وہی منظر دیکھنے ہے گا گیا تھا۔اس نے اپنے خواب ہی میں احمینان کی کیفیت محسوس کی ۔ اچا تک

دو عار ہاتھوں نے اسے پکڑ لیا۔وہ خود کو چیز انے کی کوشش کرتار ہالیکن وہ ہاتھا ہے چبور سے پر لے کتے۔

اس کوزبردی دوزانو میضنے پرمجبور کردیا گیا۔ اس کے دونول پاتھ چھے کی طرف باندھ دے گئے۔ وہ چیخ لگا۔ کموار والتصحف نے اپنی مکوار اٹھائی اور اسی وقت کوئی اسے جھنجوڑنے لگا۔'' آتھیں ، کیا ہوا ہے آپ کو، اٹھ جائیں خدا کے

اب اس نے آتکھیں کھول ویں۔اس کی بیوی عارفیاس کے سامنے تھی۔" کیا ہوا تھا آپ کو۔ آپ کیول پیج رہے

' عارف، بیجروی خواب به'اس نے بتایا۔''اس بارتو یہ منواب لیل سے تھیں زیادہ بھیا تک ہو آلیا تھا۔ بہت ای

عديل دُاكْرَضيا كرماته دور عاكر على جااكر ان دونول کی واپسی آ دھے گھٹے بعد ہوئی تھی۔ دونو ل خوش گوارموؤ میں تھے۔" لو بھائی۔" ڈاکٹر ضیانے عدیل کے دوست کی طرف دیکھا۔''اسے کہتے ہیں کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔'' "فخريت توب، كيابات بموكى ؟"

موصوف نے چار پانچ مہینے پہلے ایک انگریزی فلم دیجھی مھی۔''سلار ہاؤس'' اس تلم میں اس قسم کے سناظر ستھے۔ وہ مناظران کے ذہن ہے چیک گئے اور مبینے بعد خواب بن کر پریشان کردے ہیں۔'

'' خدا کی بناہ! میں تو پریشان ہوکررہ گیا تھا کہ میرے دوست کے ساتھ کیا ہورہا ہے۔' عدیل کے دوست نے کہا۔ '' لکین ڈاکٹر صاحب پیاکیسا خواب تھا جس میں پیا ا حمال رہتا تھا کہ بیخواب ہے اور میں جلدی جاگ جاؤں گایا ا پنی مرسی ہے جاگ سکتا ہوں۔''

'بال خوااول كي ايك قسم بيرجي ہوتي ہے۔'' ڈاكٹر ضيا نے کیا۔ 'اس میں شعور اور الشعور دونوں ایک ساتھ کا م کرتے ہیں۔ای لیے آپ کے ساتھ اس کیفیت ہوتی ہے۔' " کیابہ خواب دوبارہ بھی آ سکتاہے؟''

ا میں نے تو آپ کے ذہن ہے اُس کومٹانے کی کوشش ل ہے لیکن ہوسکتا ہے کہ آپ دوبارہ بھی دیکھیں لیکن پریشانی 

معملیک بات اور پوچسا تھی کہ دوسرا خواب اس طرح لیوں شروع ہوا جیسے کوئی میر ال چل رہی ہو\_ یعنی جہاں پہلا خواب حتم ہوا تھا وہاں سے درسرے خواب کا سلسلہ شروع ہو

" ہاں ایسا بھی ہوتا ہے۔ سایک ہی سیکویٹس کے خواب کہلاتے ہیں۔''ڈاکٹر ضیانے کہا۔'مبہر حال کوشش کرو کہ آئندہ ے کوئی التی سیدھی ہار فلم نہ دیکھا کرو۔ لاشعور اس کا بہت گہرا اژ قبول کرلیماہے۔''

ڈاکٹر نے اسے پھے دوا کی دے دی تھیں جواس کے اعصاب کو پرسکون رکھنے کے لیے تقیں۔

كئى دن گزر گئے چركوئی خواب تہيں آيااورا يک رات پھروہی خواب۔اس یاریہ خواب دوسرے پڑاؤ کے بعد شروع

دوسرے آ دی کی بھی گردن کئی لاش ایک طرف یژی ہوئی تھی اور کوئی اے آ گے کی طرف دھکیل رہاتھا۔اس بار بھی وہ شعورا درلاشعور کے آئیج برتھا۔

بيك وفت ووأول كيفيات تصي- ووخواب وكيوريا تفا جاسوسى دائجست - 56 مستمبر 2016ء

ومخواب '' دیکھنیں اس نشم کے خواب بیدار ہونے ۔ وكهائي دي تكت بيراس وقت أتكهيل كرج بندموتي بير کیکن ان کی بتلیاں او پرینچے ہوتی رہتی ہیں۔جس کا اعدازہ آتکھوں کی موومنٹ ہے ہوجا تا ہے۔خوابول کے اس پروسیس RAPIDEYES كانام وياكيا بح \_ لين REM MOVEMENT\_اس وثت آب خواب و كيهر ب بوت ہیں۔آپ کی بیٹم کو بیقر بانی دینی ہوگی کہ دہ اپنے مقررہ وقت ے پہلے آپ کے لیے چائے لاکر آپ کی آ تھوں کو دیکھتی رہیں جے بی انہیں محسویں ہوکہ آ تکھیں گردش کرنے گی ہیں، فوراًا نفادی *چروه خواب ممل نبین ہو سکے گا۔*'' " ڈاکٹر صاحب! اس کا مطلب بیہ ہوا کہ آپ کو بھی اس بات كاحساس بكريكوني شيطاني جكر ي " کھے کہ میں سکا۔ ویسے بہ طریقہ میڈیکل بوائٹ ہے تو بچکا ما ہے۔ اس تسم کے مشورے نے دیا کرتے ہیں لیکن آپ کے کیس میں ہوسکتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہو الوكے ذاكم صاحب، ميں اپنى بيوى سے كہر ويتا ہوں۔ وہ کل ہے اس ڈیونی پر لگ جائے گی۔" ا سے عام طور پر بیدارک ہوتے ہیں؟" '' ٹھیک سات بجے۔ جب وہ میرے لیے جائے کے "أوك، اب ان ع كيس كه وه ساز سے چھ بح

عائے لے كرآ جائيں۔ په مشوره من کر غارف مجي کړ جوش بو کی من سرا کيا ے۔ مل تو چھ بجے ہے آپ کود محتی رہوں کی - خدا کے کہ

اس موذی خواب ہے آپ کی جان جھوٹ جائے۔'' '' ہوجائے گا۔ ڈاکٹرنے کیفین دلایا ہے۔اس کا کہنا ہے كەاگرود جاربار بچھےونت سے پہلے جگادیا جائے تو دہ خواب ميرے لاشغورے غائب ہوجائے گا۔''

"مبنِ تارہوں۔" عارفہ جلدی سے بولی۔" مجانے بیہ كيهاشيطاني حكري-

دوسری صبح عارف چھ بے اٹھ کر کھن میں جائے بنانے چلی کئی۔ وہ جائے لے کرجب کرے میں داخل ہوئی تو پورے كمرے ميں خون كے جھيٹے تھے، عديل كى كئي ہوئى كرون بستر پرایک طرف پڑی ہوئی تھی۔

عارفہ بی مارکر ہے ہوش ہوگئ۔عدیل نے آج وہ خواب

وقت ہے پہلے و کھے لیا تھا۔

خطرناک مے خدا کا شکرے کہتم نے بچھے بیس وفت پر جگا دیا۔ ورنه شايدخواب بي مين ميرابارث قبل موچكاموتا-

' خدا غارت کرے ایک فلم کو، جوآب کے ذ<sup>ہ</sup>ن سے چک کررہ کی ہے۔"

"عارفيه، ميس تواليي الي درجنول فلميس ديچ چکا ٻول-سه معامله بجها ورمعلوم بوتا ہے؟

"اور کیا معاملہ ہو گا۔ آپ پھر ڈاکٹر ضایے پاس جا عیں۔ان کےعلاج ہے آپ میں بہتری آنے لگی تھی۔'' ''بہتری آنے لگی تھی سے کیا مراد؟ کیا میں یاگل

"اوہو، میں بیر کہدرہی ہوں کہ خوابوں کا بیسلسلة ورک الكياتحانا\_

"ال يتوب-"عديل نے اعتراف كيا-اس باردہ ڈاکٹر ضیا کے یاس خود ہی گیا تھا۔ اس نے واکثر کو بوری کہانی ستاتے ہوئے بوچھا۔'' ڈاکٹر صاحب، سے سراخواب کیاستی رکھتاہے؟"

منجو بن تبين آتا - اگروه اس فلم كاسكۇل ہوتا تو آب لے کی طرح دو سروں کی قربانی و کیمتے سیرعال اب آپ کے

"وه کیاہے ڈاکٹرصاحب؟" "أب ينجه دنول كي ليي سي مرفضا مقام پر چلي ما ئیں '' ڈاکٹر نے کہا'' آب و ہوا کی تبدیلی سے بھی بہت

فرق پڑجا تا ہے۔'' '''یرُفضا مقام پر تو ذہنی مریضوں کو بھیجا جا تا ہے ڈاکٹر

، ۔''عدیل نے کیا۔ ''کوئی ضروری نہیں معوا کر مسکرادیا۔'' آپ بیسے سحت مند بھی جا کتے ہیں۔ ہاں ایک بات اور ..... کیا آپ کواندازہ ے کہاس مسم کے خواب آپ کورات کے کس بہر دکھائی دیے

"جي بان، اچھي طرح \_ كيونكه اي وقت عارف آكر مجھے افعادیں ہے۔ وہ میرے کیے بیڈنی لے کر آئی ہے۔ اس کا مطلب میہ ہے کہ میں اس قسم کا خواب سیج کے وقت ویکھتا

" ہاں، جھے بھی ایسا ہی لگتا تھا۔اب آپ کی بیٹم کوآپ کے ساتھ وقعاون کرنا ہوگا۔" « کیساتعاون؟"

" وه آب کوخواب دیکھنے سے روک علی بیل " ۋاڭىرھادىپ، يەكىي

جاسوسي ڏائجست ﴿ 151 ستمبر 2016ء



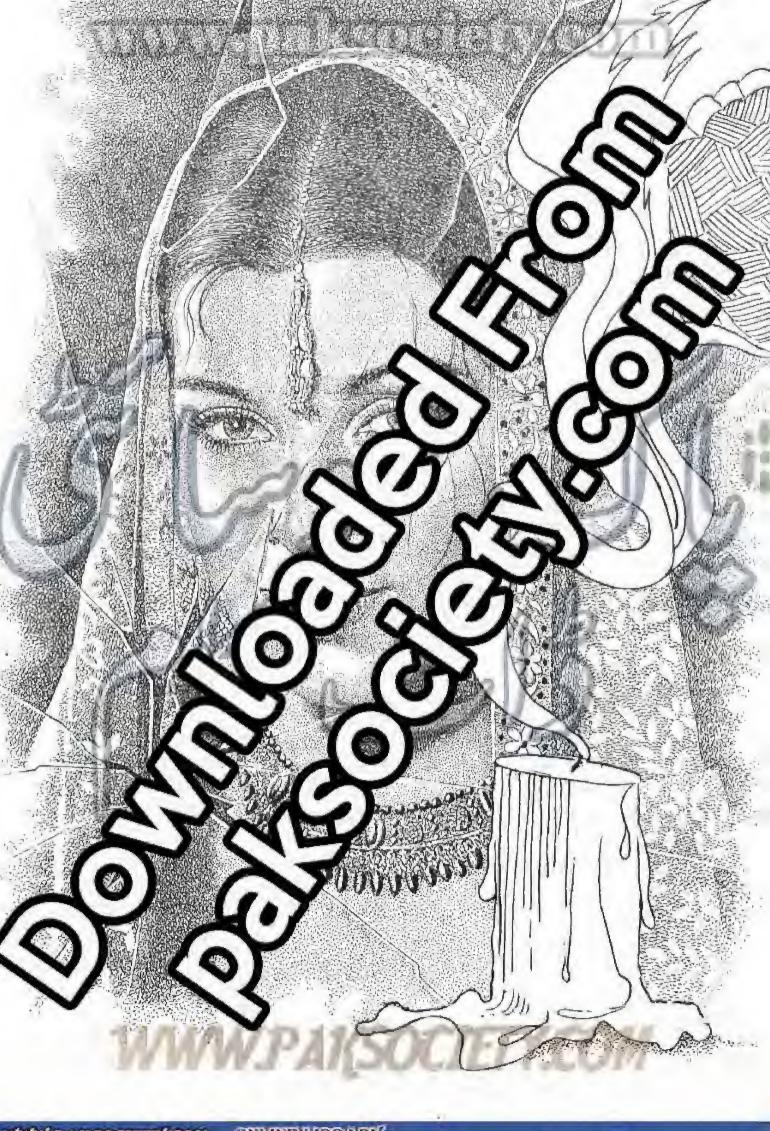

شہر ا داحمہ خان شہری نے ہوش سنچالا تو اے اپنی مال کی ایک ہلکی ہی جھنک یا دھی۔ یا پ اُس کی نظروں کے سامنے تھا گرسو تیلی ماں کے ساتھ ۔ اس کا باپ بیوی کے کہنے پر اے اطفال کھر چھوڑ گیا جو پتیم خانے کی ایک جدیدشکل تھی ، جہاں بوڑھے بیچ سب ہی رہتے تھے۔ان میں ایک لڑکی عابدہ بھی تھی بشہزی کواس ہے انسیت ہو گئی ہے۔ بچے اور بوڑھوں کے سیکم میں چلنے والا بیاطفال گھرا یک خدا ترس آ وی ، حا بی محمدا سحاق کی زیرنگرانی چلتا تھا۔ پھرشہزی کی دوتی ایک بوژ سفیسرید با با سے ہوگئی جن کی حقیقت جان کرشہزی کو بے حد جیرت ہوئی کیونکہ وہ بوڑ عالا وارث تہیں بلکہ ایک کروڑ پی محض تھا۔ اس کے اکلوتے بے ص بیٹے نے اپنی ہوی کے کہتے پرسپ پکھ ا پنے نام کروا کرا ہے اطفال تھر میں چینک ویا تھا۔ ایک دن اچا تک سرید بابا کواس کی بہوعارف ادارے سے لے کرا پنے تھر چکی تئی۔ شہری کوایے اس بوڑھے دوست کے بول مطبے جانے پر یے حدد کھ ہوا۔ المفال تھر پر رفتہ رفتہ برائم پیشر عناصر کاعمل دخل برجے نگا۔ شہری نے اپنے چند ساتھیوں سمیت اطفال گھرے فرار ہونے کی کوشش کی تگر نا کام رہاجس کے بتیجے میں ولٹیا دخان المعروف کیل خان اور اس کے حواری نے ان پرخوب تشد وکیا ، اشرف اور بلال ان کے ساتھی شہزی گروپ کے دشمن بن گئے ۔ کمکل خان اپنے کسی دشمن گروپ کے ایک اہم آ دی اول خیر کو اطفال تھر میں پرخمال بنالیتا ہے،شہزی اس کی بدد گرتا ہے اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔شہزی گا ووست اول خیر چوہدری متاز خان کے حریف گروپ جس کی سربراہ ایک جوان خاتون مخاری بیکم ہے، بے تعلق رکھتا تھا۔ وہال وہ میوٹے استاد کے نام سے جانا جاتا تھا۔ بڑااستاد کبیل داواہے جوز ہرہ بانو کا خاص دست راست اوراس کا میکفرف کے بینے والا نہی تھا۔ ز ہرہ بانو در حقیقت متناز خان کی سوتیلی بہن ہے۔ ووٹوں بھائی بہنوں کے چھے زمین کا تناز عدعر سے سے چل رہا تھا۔ زہرہ یا تو شیزی کو و پیم کریے ہوئی ہوجاتی ہے۔ کبیل واواء شہزی ہے خار کھانے لگتا ہے۔ اس کی دجہ زہرہ با نو کاشیزی کی طرف خاص النفات صاحبہ کے حریف، چو ہدری متازخان کوشہزی ہرمحاذ پر فکاست دیتا چلا آر ہا تھا، زہرہ با نو، کنیق شاہ تا می ایک نوجوان ہے بحبت کرتی تھی جو ور حقیقت شہری کا ہم شکل ہی نہیں ، اس کا بچھڑا ہوا بھائی تھا۔ شہری کی جے۔ پھلتے تھلتے ملک وشن عناصر تک پہنچ جاتی ہے۔ ساتھ ہی شہری کواپنے مال باپ کی بھی تلاش ہے۔ وزیر جان جواس کا سوتیلا باپ ہے ۔ اُس کی جان کا وَشمن بن جاتا ہے۔ و وایک جرائم پیشہ گینگ ''اسپکٹرم'' کا زول چیف تھا، جبکہ چوہدری متازیفان اس کا حلیف۔ریٹیر زفورس کے میجرریاض یاجو وان ملک وثمن عناصر کی کھوج میں تنے لیکن دشمنوں کوسیای اورعوا می حمایت حاصل تھی ۔لو ہے کولو ہے ہے کا نئے گئے لیے شہری کواعر از می طور پر بھرتی کرلیا میا تا ہے اور س کار بیت بھی یا ور کے ایک خاص تر بیتی کیپ میں شروع ہوجاتی ہے، بعد میں اس میں تنگلیدا ورا ول تیر بھی شامل ہوجاتے ہیں ، ایک مجولی کی تلطی کی صورت میں یا ورکوم ملخ اور اب کرویا جاتا ہے۔ عارف علاج کے سلسلہ میں امریکا جاتے ہوئے عابدہ کواپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ اسٹیکٹرم کا سربر اولوگوش ، عنزی کا دشمن بن چکاہے ، ووجے بی می (جیوش بزنس کمیوش) کی می بھٹ سے عابدہ کوائر کی می آئی اے کے چنگل میں پینسادیتا ہے۔ اس سازش میں بالواسط خارد بھی شریک ہوتی ہے۔ باسکل عوار زوایک بیودی نشاد کورسلم دشمن اور ہے لی کی کے خقیہ ونیا ہے سلم کے خلاف سازشوں میں ان کا دست راست ہے۔ یاسکل ہولارڈ کی فورس ٹائیگر فیک شیزی کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ یاسکل ہولارڈ کی لاڈ لی بینی الحیلا ، الولوش کی جوی ہے۔ افوجہ کمپنی کے شیئر زے سلسلے میں عارفہ اور سرید یا یا کے درمیان چپقاش آخری نبج پر پہنچ جاتی ہے، جسے لولووش اپنی ملکیت سخت ہے، ایک و دولتیا سینے نوید سانچے والا مذکورہ شیئر ز کے سلیلے میں ایک طرف تولولووش کا ٹاؤٹ ہے اور ووسری طرف وہ عار فدے شا دی نجا خواہش مند ہے۔اس دوران شیزی اپنی کوششوں کی کا میاب ہو جا تا ہے اور وہ اپنے ماں باپ کو تلاش کر لیتا ہے۔ اس کا باپ تاج وین شاہ ، درحقیقت وطن عزیز کا ایک ممنام بہاور غازی ہیا ہی تھا۔ وہ بھارے کی خفیہ استجنبی کی قید میں تھا۔ بھارتی خفیہ استجنبی بلیونکسی کا آیک انسر کرنل ہی جی بجوانی ،شہزی کا خاص ٹارگٹ ہے۔شہزی کے ہاتھوں بیک وفت اسپیکٹرم اور بلیونکسی کوؤلت آمیز فکلست ہوتی ہے اور وہ رونوں آپس میں خفیہ گئر جوڑ کر لیتے ہیں ۔شہزی مکیل وا دا اور زہرہ یا نوگی شاوی کرنے کی یات جلانے کی کوشش کرتا ہے جس نے بنتیج میں کہیل دا دا کاشہزی ہے نہ صرف دل صاف ہوجا تا ہے لکہ وہ مجمی اول خیری طرح اس کی دوی کا دم بھرنے لگتا ہے۔ باشکل ہولار ؤ،امریکا میں عابدہ کا کیس وہشت گردی کی عدالت میں منتقل کرتے کی سازش میں کا میاب ہوجا تا ہے۔امریکا میں مقیم ایک بین الاتوا می مصراور رپورٹرآ نسہ خالدہ، عابدہ کے سلسلے میں شہری کی مدد کرتی ہے۔ وہی شہزی کومظلع کرتی ہے کہ پاسکل ہولارؤ ، ہی آئی اے میں ٹائنگر ڈیگ کے دوا یجنٹ اس کواغوا کرنے کے لیے خفیہ طور پر امریکا ے پاکستان روانہ کرنے والا ہے۔شہزی ان کے شکنج میں آجا تاہے، ٹائٹیکر فیگ کے مذکورہ دونوں ایجنٹ اے یا کستان ہے نکا لئے گی کوشش کرتے ہیں۔ جہاز رال نمینی اؤیسہ کے شیئر ز کے سلیلے میں لولووش بر ما (رنگون) میں مقیم تھا۔ اس کا دست راست ہے جی کو ہارا ، شہزی کوٹا ٹیکر فیگ ہے چھین لیتا ہے اور اپنی ایک لکڑ ری بوٹ میں تیدی بنالیتا ہے وہاں اس کی ملا قات ایک اُور قیدی، بٹام چھلگری ہے ہوتی ہے جبھی اسپیئزم کا ایک ریسر ج آفیسر شاجو بعد میں نظیم ہے کے گراہے جوئی بچوں کے ما تھورو ایٹی کی ڈیو کی گز ار رہا ہے۔ بیروہ وور تھا جب آئیکیٹرم کو واقعی ایک بین الاقوا کی معتبر ا دارے کی حیثیت سامان تھی ، اُور مسٹر فی کارگوائی کے چیف ڈائر کیٹراورلولووش

جاسوسى دائجسك ح 160 ستمبر 2016ء

آواره گرد

ان کا نائب تھا، جوایک جرائم پیشر محض تھا، وہ اسپیٹر مجیسی معتبر تنظیم کواپنے بجر مانہ مقاصد کے لیے اے ہائی جیک کر کے فوواس کا سر براہ ین جاتا ہے۔ بیٹام اے پاکستان میں موئن جووڑ و ہے برآ مد ہونے والے طلسم تور ہیرے کے رازے آگاہ کرتا ہے۔ جوچوری ہوچکا ے اور تین مما لکے بٹلر کی طرح اس ہیرے کی آٹر میں تیسری عالمی جنگ چیٹر وانا چاہتے ہیں۔ جسے انہوں نے ورلند بگ بینگ کا نام وے رکھا ہے۔ اولوش اور تی جی بھجوانی کے ایک مشتر کہ معاہدے کے تحت ہے جی کو ہارا کی بوٹ میں بلیونکس کے چندر ناتھو، شام اور کور ٹیلا آتے ہیں۔ وہ شہزی کوآ تھموں بٹی یا ندھ کر بلیونکسی کے ہیڈ کوارٹر لے جاتے ہیں ، وہاں پہلی بار بلیونکسی کے چیف کی جمحواتی کوشہزی ا پنی نظروں کے سامنے دیکھتا ہے، کیونکہ میروہ ی درندہ صفت محض تھا جس نے اس کے باپ پراس قدرتشدہ کے پہاڑتو ڑے تھے کہ وہ ا پئی یا د داشت کھو بیٹھا تھا۔اب یا کستان میں شہزی کے باپ کی حیثیت ڈکلیئر ہوگئی تھی کہ درہ ایک محب وطن کمنا م سیا بی تھا ، تاج وین شاہ کو ایک تقریب میں اعلیٰ نوجی اعز از سے نواز اجا تا ہے۔ اس لحاظ سے شہزی کی اہمیت بھی کم نبھی ، یوں بھجوانی اپنے منصوبے کے مطابق اس کی رہائی کے بدلے شہزی کے ساتھیوں، زہرہ ہا نواوراول خیر دغیرہ ہے یا کستان میں گرفتار شدہ اپنے جاسوس سندرداس کوآ زاو کروایا چاہتا تھا۔ایک موقع پرشبزی ،اس برمی قصاب ، ہے جی کو باراا وراس کے ساتھی بھومک کو بے بس کر دیتا ہے ،سوشیلا اس کی ساتھی بن جاتی ہے۔ سوشلا کے ایل ایڈوانی ہے اپنی بہن رہبتوئی اور اس کے دومعصوم بچوں کے آل کا انتقام لینے اورطلسم نور ہیرا حاصل کرنے کے لیے شیری کی ساتھی بن جاتی ہے۔ دونوں ایک خونی معرکے کے بعد ایک ساحل پر جا پہنچتے ایں۔ وہاں ایک بوڑ ھا جو کی بایا ان کو اپٹی بھونیوی میں لے جاتا ہے۔ شہری کی حالت بے حد خراب ہو چکی تھی۔جو تکی باباس کا علاج کرتا ہے وہیں پتا جاتا ہے کہ یہ بوڑ ھاجو کھول کے ذریعے اوگوں کا خون نجوڑ تا تھا۔شہزی کے دعمن مسلسل تعاقب کرتے ہوئے اس جھونپڑی تک آٹینٹیتے ہیں گرشہزی اس بوڑھے سمیت جھوٹیدی کوآگ لگا دیتا ہے اور سوشلا کے ہمراہ ایک ڈاکٹر کے پاس جا پہنچتا ہے۔ دگر گوں حالات کے باعث شہر کی کی حالت اور خراب ہوجاتی ہے۔ ڈاکٹرا سے سرائے میں لے جاتا ہے۔ ڈاکٹرمہارانی اور جونگی کے بارے میں حیرت انگیز انکشافات کرتا ہے۔شہزی کوایک تع کلیک سے مہاراتی کے کارندے زبروتی اپنی حویلی لے جائے ہیں۔مہاراتی ان کوقید میں ڈال ویتی ہے۔ اس اثنا میں اوکیس کے ہمراہ شیزی کے ڈیمن حو ملی پر دھاوا بول دیے این ،ان کی گرفت میں آنے سے سیلے بی شیزی سوشیا کے ہمراہ قرار ہوجا تا ہے ۔۔۔ اور سکتے بیکتے ایک بستی میں جانبیجیا ہے۔ بولیس ان وونوں کے تعاقب میں تھی ۔ گرشیزی اورسوشی کا سز جاری رہتا ہے۔ حالات کی مشقل پرفریپوں کے باوجو دوہ اس جیوٹی کی بستی میں تنعے کہ کوہارا اور چندریا تھوتملہ کروہے تیں۔ نحونی معربے کے بعد شیزی اورسوشیلا وہاں الصحیص کا میاب ہوجاتے ہیں ۔شہزی کا پہلا ٹارگٹ صرف ہی جی جیموانی تھا۔اے اس تک پہنچنا تھا۔مبینی ان کی منزل بھی موہن اور ان دوتوں کوایک ریسٹورنٹ جل ملنا تھا تگراس کی آمدے میلے ہی وہاں ایک ہنگا مدان کا پنتھ تھا۔ پچھالوفراز کے ایک ریٹانا میاز کی کونظ کررے تھے۔شیزی کافی دیرہے یہ برداشت کرر ہاتھا۔ بالآخراس کا خون جوش میں آیا ادران تحقیدوں کی اچھی خاصی مرست کرڈالی۔ رینانس کی مشکورتھی۔ای اٹنا میں دینا کے باقومی گارڈ وہاں آ جانے میں اور بیروح فرساا عَشاف ہوتا کے گیروہ اِس کے ایڈ وانی کی بوتی ے ۔ ان کے ساتھ آسان کے کرے مجبورش استلنے والا معاملہ برکیا تھا۔

## اب آبِ مزيد وافعات والحظاه فرمايني

سمجھوتا نہیں کرسکتا تھا، نہ ہی وہ خود پر ''غدار'' کا میں لگانا پیند کرتا، شاید بہی حال سوشلا کا ہوا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ مجھے ایک ملک ڈٹمن ایجنٹ مجھنے کے بعدوہ اپٹی ایڈ والی والی مہم کو بھی کوئی اہمیت نہیں وے رہی۔ اس پر مجھے سخت بچھتاوا بھی ہونے لگا کہ بجھے اپٹے سلسلے میں پہلے ہی سوشیلا کو اعتاد میں لے لیٹا جا ہے تھا۔۔۔۔۔

جب میں نے بگراج سنگھ پر تملد کیا تھا تواس وقت بھی سوشلا کا میرا ساتھ دینے کا ایک اپنا متعمد تھا کہ وہ کسی صورت میں بھی خو و کو بگراج سنگھ کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھی، جانق تھی وہ اچھی طرح کہ ایک باروہ ان کے (جزل ایکٹوانی کا کے بہتے چرم کئی تو وہ اس کے ساتھ بھی اس کی بہن والاجٹر کراں کے بہتے چرم کئی تو وہ اس کے ساتھ بھی اس کی بہن والاجٹر کراں کے بہتے جرم کئی تو وہ اس کے ساتھ بھی اس کی بہن سوشیلا کے لیج بین زہر کی کا یہ تھی۔۔۔
حالات جس تیزی اور غیر متوقع انداز میں پلٹا کھا
رہے ہے۔ اس نیزی اور غیر متوقع انداز میں پلٹا کھا
تیزی کے ساتھ بچھ ان ساری باتوں کا وجدان بھی عطا ہو
رہا تھا کہ میری قوت مشاہدہ بھی وقت کے ساتھ بڑھ رہی
اور اے ایک عد تک میری حقیقت کا بنا لگنا، میری بشمتی
اور اے ایک عد تک میری حقیقت کا بنا لگنا، میری بشمتی
اور اے ایک عد تک میری حقیقت کا بنا لگنا، میری بشمتی
می تھی، ور نہ تو میں ایک تیر سے دو شکار کرنے کی شمیک
میاک بوزیشن میں آ جکا تھا۔ گراب تو وہ ہے جبی ہوا دیے
میاک بوزیشن میں آ جکا تھا۔ گراب تو وہ ہے جبی ہوا دیے
ایک بوزیشن میں آ جکا تھا۔ گراب تو وہ ہے جبی ہوا دیے
ایک بوزیشن میں آ جکا تھا۔ گراب تو وہ ہے جبی ہوا دیے
ایک بوزیشن میں آ جکا تھا۔ گراب تو وہ ہے جبی ہوا دیے
ایک بوزیشن میں آ جکا تھا۔ گراب تو وہ ہے جبی ہوا دیے
ایک ایسان ہوا ہے۔

جاسوسى دائجست 161 ستمبر 2016ء

بوائے فراینڈ مبیش کا باپ بھارتی بولیس ف<sub>و یا</sub>رشنٹ میں ایس لی تھاتواس نے ای لیے بھے اس کے حوالے کرنے کا تہید کر

اب سوشلا سے متعلق اتی صورت حال مجھ پر وجدانی محر کات ہے واضح تو ہوگئ تھی کہ دہ ایک طرف خود کوایڈوانی جیسے ورندہ صفت انسان ہے بچارہی تھی اور دوسری طرف بچھے، یعنی ایک'' دیش دروہی'' کو پولیس کے حوالے کر کے ایخ سرے بید دوسری مصیبت (ایڈوانی کے بعدوالی) یعنی غداری کا دهیا دهو تا چاہتی تھی ، وہ سمجھ چکی تھی کہ اب میر ااور اس کا ساتھ ان مخدوش حالات میں زیادہ دیر نہیں چل سکتا

کرٹل ی جی بھجوانی نے دونوں اطراف سے میرے گرد تار عنکبوت مبنتا شروع کر دیے تھے۔ ایک طرف وہ الميكنزم كے كند ہے پر بندوق ركھ كركولي چلار ہاتھا تو دوسري طرف اس نے بولیس بھی میرے چھے نگا دی تھی۔جس کا ساف مطلب تفاکہ وہ میرے خوف ہے اس قدر پوکھلا گیا ها كەخودا بىق كارروائى كوچى" سىكرىپ " نېيىل ركەسكا تھا. چاہے جیے بھی جی، ایک بار میں اس کی گرفت میں آجادُ ل ..... ورنه تو كوني تهي ملك ايو، ان كي سيكريث ایجنسیال، این بعض خفیه کارروا ئیاں اور '' کاز'' کوخفیه ہی

بہرحال میں نے بلاجون وچا، کارکوای جانب موز لیاء جہاں مہیش کی رہائش پر تھوڑی ویر پہلے ہم نے اے ڈراپ کیا تھا۔

کیا تھا۔ ''مُکڈ! تم نے یہ کام کرکے جارک کا تا کا سرنخرے بلند کر دیا ..... مجھے سیاست سے کوئی دلچپی تیں ہے لیکن جہاں بات دیش اور آورش کی جو گی، میراخیال ہے ہر بھارتی کاول ایک ہوکر دھڑ کے گا۔'' رینانے ستائٹی کہے میں سوشلا سے کہا۔" جبکہ میں بدظاہر خاموثی سے مرسوج انداز میں اینے دانت بھینے کار کا اسٹیئر نگ سنھا لے ہوئے تھا۔ اس پرسوشلانے گہری متانت کے ساتھ اس سے کہا۔ " میں تمہیں پہلے ہی بتا چکی تھی کہ میں وهو کے سے اس کے جیانے میں آئی تھی۔"

" اليكن بحرتم نے ميرے كا فظول كو كيول چيورا ، وه یہ کام بہتر طور پر کر سکتے تھے۔ ' رینانے اس سے الجھے ہوئے انداز میں سوال کیا۔" إدهر ميرا ذہن بھی تيزي سے بكه موجة بل مكن تقار جے میں بین تھا۔ '' جہارے دوو اور ان کے محافظ کا مقصد کچھاور تھا

مریے شلیے بیل ۔.. زندگی رہی تو تنہیں تھا رے د دُو کی تھی اصلیت بتاد دن کی حمهمیں .....'' "واث؟ كيامطلب؟"

'' چھوڑ و اس موضوع کو، تم ابھی اینے سیل پرمہیش سے رابطہ کرو اور ..... '' سوشیلا کی بات حلق میں ہی رہ گئی ۔ یمی وہ وفت تھا جب میں نے ایک نسبتاً تنگ اور ویران سا موڑ کا ٹا اور تیزی کے ساتھ اسٹیئر نگ تھما کر بریک لگا دیے کہ کار مڑتے ہی اسکڈ ہوئی اور ایک طوفانی چھنگے سے حام ہوگئی، چونکیہ میں توسنھلا ہوا ہی تھا، مگررینا اورسوشلا اس کے لیے تیار نہ تھیں ، نیتجاً انہیں ایک زیردست جھٹا لگا اور ان كے علق سے في خارج ہو كئى، ادھريس نے كارر كتے ہى، ڈ رائیونگ سیٹ پر بیٹے بیٹے اے او پری دھڑ کوموڑا اور سوشلا کے پیتول پر ہاتھ مارا، اے اسے تف یں کرتے ہی، میں نے ان دونوں کواپنی جگہ محبوس رہنے پر بجور کر دیا۔ ان دونوں عورتوں کے چیروں سے خوف اور سراسیکی نینے لگی تھی اور وہ پھٹی کھٹی متوحش کی آگھوں سے میرے پہرے ک

تح چار بی تخین . ''میں تم دونو ل کو کوئی نقصان نہیں پہنیانا چاہتا لیکن تحدید ں رینا! میری صرف ایک بات غور ہے من لو، میں تہمیں ا پئی حقیقت برانا جاہتا ہوں ..... کہ میں اصل میں ہوں

ا تنا كهركريس في الك مخاطري نكاه كردو پيش يرو الي ، برسُوتا ریک رات کا دم به خودسنا نا طاری تھا۔ مید تنگ موڑ مین روڈ ہے کسی ذیلی مڑک کی طرف مڑتا تھا، جس کے اطراف من جنل اور بنجر ساویرانه بهیلا موانظراً تا تها

میں نے ایک نظر اس کے ساتھ جڑی جھی سوشلا پر ڈالنے کے بعدرینا ہے مخاطب ہو کے تھبرے تھبرے لیج میں کہا۔

" تمہارے دل میں اپنے دیش بھارت کے لیے حب الوطنی کا بید جذبہ ہے تو اس میں اگر جذیر آ دم کری اور انسانیت بھی ہے تو بیتمہاری ایک قابل احر ام اور قابل لحاظ سوچ اور وسیع النظری کہلائے گی ،جس کی ہر مذہب اور ہر ملک کے باشدے کوتائید کرنی جاہے، اس میں تم مجھے بھی شامل کرسکتی ہولیکن اگرتمہارا جذبہ صرف دیش بھگت تک محدود ہے اور اس کے سامنے تم انسانیت اور اس پر رائج اصولول كي نفي كرتي موتوريخش اليك تعصب اور تنك نظري کے موال کے تبیل ہوگا، ایک بات تو سطے ہے کہ ونیا کا کوئی بھی

جاسوسى دائجسك 162 ستهبر 2016ء

أوارهگرد

خرجب ہودہ مب سے پہلے انسانیت کے جذبے کا پر چار کرتا ہے اور اس کے احترام کا درس دیتا ہے۔ بلاوجہ کسی کوستاناً الزام ترافق کرنا، سازشیں کرنا ..... یہ ایک انسان کو زیب شہیں دیتا۔

'' تمہاری طرح مجھے بھی اپنے وطن پاکستان سے بیار ہے۔''لیکن میر ہے اس جذبہ حب الوطنی میں کسی ننگ نظری اور برتزی کا کوئی غرور نہیں ہے، اب میری بات غور سے سنتا''

ا تنا کہہ کرمیں ذرار کا اور پھر آیک نظر دوبارہ گردد پیش پر ڈالنے کے بعد رینا ہے بولا۔ اس کے ساتھ سوشلا بھی میری باتیں غور سے من رہی تھی۔

" تمہارے دایش کے مہاو پر چکر ..... جو آئے دن ان ایت کے پرچار اور سکولر ہونے کا راگ الاستے رہے ہیں، کیاتم ان کے گرتوتوں ہے واقف تہیں ہو؟ جبکہ آ دھے ے زیادہ جمارتی جنا کو پتا ہے کہ پاکستان جب ہے معرض وجود میں آیا ہے، بھارت نے اے دل سے تعلیم ہی تھیں کیا ہے۔ ایک مصوص لائی، جو ابتدا سے بی میرے وطن المتال من المتاريميلان اورات توري ك مدموم عزائم کے منسوبے بناتی ہی ہے ،جس کی مثال یا کستان میں را الراس کے ایجنوں کی گرفتاری ہے۔ یا کتان کو دولخت کرنے میں بھی تمہار ہے ہی ملک سے جزنیگوں ،افسر وں اور متعصب وجنونی سیائ شخصیات کا رفر مار بی ہیں۔تمہما ہے دیش کی ... انتها پیند مندو تنظیموں ، بحرنگ ول ، اکالی دل ، شیوسینا، آرایس ایس نے بہال متم کنتے ہی اقلیتوں کا جینا حرام کررکھا ہے، بابری مجد کاوا قعہ الجرات میں مسلمانوں کا قبِّ عام اورمغُوضہ تشمیر تیں ہے ہے گناہ لوگوں پر جمارتی مظالم کی ویڈلواورکوریج توغیرملی سحافیوں نے بھی کی ہے۔ تم مس خوش میں بیتلا ہورینا جی ....! کہان حرکتوں کی وجہ سے تو دتمہارے اپنے ہی لوگ اپنے دلیش کا منہ بوری ونیا یں کالا کررہے ہیں اور خوش ہیں کدوہ دنیا میں مہذب کہلا رے ہیں۔ ہم نے (یا کتان نے) ان سب یا توں کے باوجود .... بمیشہ اعظم پڑوی ہونے کے ناتے پھر بھی بمارت کی طرف دوستی ، انمن اور بھائی جارے کا ہی ہاتھ<sup>ہ</sup> بڑھایا ہے، اور ہمیشہ پڑوسیوں ہے اچھے تعلقات کا خوا ہاں دہا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام سب کے ساتھ امن کا درس دیتا ہے، کیونکہ ہم اپ نبی حضرت کر مصطفی علیہ کے فر مان پر چلتے ہیں کدا گرتمهاوا پڑوی تم ے خوٹی کیس ہے آتی مومن تبیں ، ونکرتمہارے ملک کے بہاویر ہمارے علم بھی

طبے ہیں اور اقوام متحدہ میں ہمارے خلاف زیر انگلتے ہیں،
یعنی منہ میں رام رام اور بغل میں چھری رکھتے ہیں۔ہم ایک
انسان کی ہلاکت کو پوری انسانیت کی ہلاکت پر تعبیر کرتے
ہیں، اچھے برے ہر چگہ ہوتے ہیں لیکن ہمیں کم از کم ایک تو کوئی راہ متعین کرنی چاہیے کہ رائج اور مہذب اصولوں کی
خلاف ورزی نہ ہو۔

''ریناجی! اب ذرا انسانیت کی نظرے دیکھو اور سوچو۔۔۔۔ اب میں تہمیں بتا تا ہوں کہ میں کون ہوں۔۔۔۔ تو ستو۔۔۔۔ میں بے شک ایک پاکستانی محب دطن شہری ہوں، لیکن اس سوچ کے ساتھ کہ اس جذبہ کے، انسانیت کا جذبہ متاثث مدیخہ اور سمی ماور ملک کل میسی میں کوارن جواس

متاثر نہ ہو، خواہ وہ کسی اور ملک کا ... شہری بی کیوں نہ ہواس لیے کہ میں ایک پاکستانی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان مہی ہوں اور میر اند ہب اسلام مجھے بہی درس دیتا ہے۔ آخر میں ایک اور بات بتادوں جو بیٹنی طور پرایک مام کر باشعور شہری کی حیثت ہے تہمیں بھی شاید اس کا بچھاندازہ ہو۔' شہری کی حیثت ہے تہمیں بھی شاید اس کا بچھاندازہ ہو۔' ایک بار بھر میں نے کمالی اوقف اختیار کیاادر آ

پولا ہے۔ ''عام عوام ہوا ہے جس ملک کی ہو، وہ اس پیندیں
ہولا ہے۔ ان کا مفاد اس عامہ ہی ہوتا ہے لیکن یہ جنگ ہو۔
جدل ، نفر توں کا زہر پھیلا تا ، اس کے پس پر وہ بعض مفاد
ہرستوں کا اپنا ڈائی مقصد خبر ورکار فر یا ہوتا ہے۔ انتہا پہند
منظیمیں ہوں یا سیاحی شخصیات ، یہ انبی کے سارے کھیل
ہوتے ہیں، جنہیں اپنے افترار ، ایک گئی اور شاہا خہ طاقتوں
ہوتے ہیں، اور ابن کے شکور اور ان کی سوچوں کو اپنی آپس
ہند اور ان کی سوچوں کا کہ ہر انسان کی سوچوں کو اپنے
تالیج بتا کرجسمانی ہی نہیں بلکہ ذہنی طور پر بھی اپنا خالام بنا
لیتے ہیں، میں میں کہوں گا کہ ہر انسان کو اللہ نے عقل دی
ہیت کے ہو خود بھی سمجھ سکتا ہے ، بجائے اس کے کہ وہ کسی
ہیت کے ہو خود بھی سمجھ سکتا ہے ، بجائے اس کے کہ وہ کسی
دوسرے کی سوچ سمجھ کو اختیار کر ہے۔'

اس کے بعد میں نے اسے اپنے باپ کے بارے میں بتایا اور بلیونٹسی کے کرتل می جی بیجوانی کی انسانیت سوز ریشہ دوانیوں کا بھی حال اسے ستایا، اس کے بعد میں نے اس کے اپنے جی وردو (جزل ایڈوانی) کی سامنے کی مثال بھی دیتے ہوئے اس کے کالے کرتوں کے دروا کیے کہ کس طرح وہ عالم انسانیت کو جنگ کی آگ میں جھو تکنے کے لیے مجمل پیرانھا۔ یہ حقیقت تو ایوں بھی اسوشلا کی صورت میں اس

جاسوسى ڈائجسٹ -163 ستمبر 2016ء

کے سامنے ہی تھی جس کی سوشیلائے بھی تا ئیدگی۔ میں نے دیکھا کہاس کی آئکھیں نمنا کے ہوگئی تھیں۔

کیر کہ کر میں مڑااور کار کا درواز ہ کھول کرینچے اتر گیا۔ ای وقت رینااور سوشلا بھی فورا نینچے اتر آئی تھیں، میں اس وقت پستول اپنی بینٹ کی بیلٹ میں شرٹ کے پنچے اڑس رہا تھا کہ مجھے ان دونوں کی کورس میں آواز سنائی دی۔ تھا کہ مجھے ان دونوں کی کورس میں آواز سنائی دی۔

میں آپنی جگہ کھوے کھوے ان کی طرف گھو ہا۔' آسان پر چاند پوری طرح روٹن تفاءای کے گردمنور تاروں کا حسار قائم تھا۔ سبک خرام ہوا کے جھوٹکوں سے میر ہے سمر کے بال بیشانی پر دائم آ آٹھ کے نیچے لبرا تھرتھرا رہے شے، میں نے ایک سمر کے قیف جھنگے سے انہیں پر ہے گیا اور ان دونوں خواتین کی طرف دیکھالے وہ دونوں میر رائے قریب آگئی تھیں۔ میں خاموش گر تیز نظروں سے ان کے بشروں کو دیکھ رہا تھا، جراں مجھے اپنی باتوں کے شب

'' شَمْزی! میرا دل تو پہلے ہی کہنا تھا کہتم بائے نیچر ایک ایکھے انسان ہو۔۔۔۔۔تم نے اپنے جس انداز اور رویتے سے بچھے اپنے بارے میں جو پچھے بتایا ہے ، کاش! بیرسب پچھے بچھے تم پہلے ہی بتادیتے تو۔۔۔۔'' سوشلا یہ کہتے ہوئے چپ سی ہوگئی ، اس کا لہجہ رندھ ساگیا تھا ، رینا نے حوصلہ افزا انداز میں سوشلا کے کندھے یہ ہاتھ رکھا اور مجھے یولی۔

یں توہیں سے سدھ ہیں ہورہ اور بھتے ہوں۔
''تم نے اپنے انتھے انسان ہونے کی ایک جھنگ
مجھے ﷺ ریسٹورنٹ میں دکھائی تو تمہارے اس ممل سے میں
ہے حدمتا تر ہوئی لیکن اب جو با تمین تم نے مجھے انسان ہونے کی
تمہارے اس سے بھی زیادہ ایک ایٹھے انسان ہونے کی
غازی کرتی ہیں ہے گہوں تو ٹیل تمہارے سا منے مود کو تہت
چھوٹا انسان مجھے رہی ہوں اور سوشلا کے سفالے میں تو میں

خود کواس کی مجرم بھی ہجھتے آئی ہوں۔ بچھے بھین ٹبیس آتا کہ میرے د دور جن پر ہمیشہ میں اس لیے فخر کرتی تھی کہ وہ اس دیش کے ایک کمانڈر جزل رہ چکے ہیں لیکن افسوس کہ وہ تو انسانیت کے معیار اور میری نظروں سے بھی خود کو نیچے گرا چکے ہیں۔اگرتم جمیں معاف کر دوتو بیتمہارا ہم پر بڑاا حیان ہوگا؟''

'' میں معاف کرنے والا کون ہوتا ہوں بھلا۔'' میں نے بے تاخری مسکراہٹ سے اس کی طرف و کیے کر کہا۔ ''میرے لیے بہی بہت ہے میں رینا! کہ آپ نے میری باتوں کو پورے اعتاداور سچائی کے ساتھ میچ جانا، بس!اب موشیلا کی فرقے واری تمہیں سونیتا ہوں، اس بے چاری کے ساتھ بڑاظلم ہوا ہے، ہو سکے تو اسے انساف ولانے کی کوشش ضرور کرنا، بے صورت ویگراہے کسی تحفوظ مقام تک کوشش ضرور کرنا، بے صورت ویگراہے کسی تحفوظ مقام تک بہنچاو بنا، میرا راستہ اور منزل تو پھر بھی الگ جی تھا، میں چانا ہوں۔' یہ کہہ کر میں پلٹا تو سوشیلا مجھے بکار تی ہوئی ایک وم میں سے سا میں آگئی اور بولی۔

میر ہے سامنے آگئی اور بولی۔

المیم کہاں جارہے ہو؟ کون ہے تمہارا یہاں؟ تہیں جائے تم کہاں جارہے ہو؟ کون ہے تمہارا یہاں؟ تہیں جائے تم کہ سارے دیش کی بدلیس اور خفیدا یجنمی تمہارے پیچھے پڑی ہوئی ہے؟ میں تعمیل کہیں نہیں جانے دوں گ۔ جھے اب ایک گوئی پروانہیں مگرتم .....، 'وہ پچھ کہتے کہتے چپ ہوگئی، میں نے عور سے آگ کے سندر چبرے کی طرف و یکھا، اس کی کشادہ آگھوں میں آگوؤں کی جملاا ہٹ ایک آن کے تعلق خاطر کا بتادی ہوئی تھوں میں آگوؤں کی جملاا ہٹ ایک آن کے تعلق خاطر کا بتادی ہوئی تھوں سے آگے جا اس کی خواب کے اس کی تعالی ہے اس کے سندر چبرے کی جو اس کی تعلق خاطر کا بتادی ہوئی تھوں کی آ داز ہونؤں کی تعلق اس کے مول کی آ داز ہونؤں کی آئے جا اس کی تعلق خاطر کا بتادی ہوئی تھوں ہوئی تھوں ہوئی ہوئی تھی چند قدم ہز ہو کر میر نے قریب خوف کا اظہارا کیک تا تعلق ہوئی محمول ہوئی تھی چند قدم ہز ہو کر میر نے قریب اس کی نگاموں میں بھی ایک تا معلوم سے آرب کی آئے دکتی ہوئی محمول ہوئی تھی جمھے ......

رونوں استحدیق شہری! تم نہیں جارہ ..... ہم دونوں تمہارے ساتھ ہیں گرسوشیا کی یہ بات بالکل شیک ہے کہ تم دافق ہر طرف سے برئے خطرات میں گھرے ہوئے ہو بلکہ خودسوشیا کی زندگی بھی خطرے سے دو چارے ریاز شہری! اب تو تم نے سب کلیئر کر ویا کہ تمہارا راستہ انسانیت کے خلاف نہیں بلکہ اس کی بھلائی کا راستہ ہے، برے کو برای کہنا اور بجھنا چاہیے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اچھا انسان سب کے اور بجھنا چاہیے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اچھا انسان سب کے الیے برای ہوتا ہے۔ اس مصیبت کا شکار ہوسکتی ا

جاسوسى دَانْجست 164 ستببر 2016ء

میرا ڈئن تیزی ہے گام کر (ہا تھا۔ گار نامعلوم منزل کی طرف دوڑی جارہی تھی۔ ہارے بشروں پر تمبھیر خاموثی طاری تھی۔

اندازا پندرہ، بین منٹ بعد ہی ریتا ہمیں ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ بین لیے داخل ہوئی۔ گیٹ پر چوکیدار ایک بین پر چوکیدار ایک بینج پر بیٹھا اونگھر ہاتھا۔ اندرواخل ہونے سے پہلے رینا کے بیٹے اس نے بچھے نیچے جھک جانے کا کہاتھا۔ چوکیدارشایدرینا کوجانتا تھا۔ اس نے سیکیورٹی گیٹ کھول دیا، وہ کار لیے اندرآ گئی۔ یہاں انڈرگراؤنڈ پارکنگ تھی۔ کارپارک کر کے ہم نیچ از کیاں انڈرگراؤنڈ پارکنگ تھی۔ کارپارک کر کے ہم نیچ از آئے اور رینا کی تقلید میں لفٹ کی جانب بڑھے۔ تیسرے فلور پر ہم ایک 1203/ پارٹمنٹ کے وروازے پر کے، فلور پر ہم ایک 1203/ پارٹمنٹ کے وروازے پر کے، اس میں ہمنے قبل لگا ہوا تھا۔ رینااس میں چائی گھرانے گئی۔ میں اس سے بچھ پو چھنے ہی والانتھا کہ وہ وروازہ کھولئے گئی۔ میں اس سے بچھ پو چھنے ہی والانتھا کہ وہ وروازہ کھولئے گئی۔ درمیان بول پڑی۔

'' یہاں تم دونول محفوظ رہو گے۔ فی الحال پیٹمناسب ٹھکا تا ہے، آ جاؤ ...۔ بیرخالی ہے۔'' کھی نے میں نے میں طریق کے بائسریاں کا میں میں انسال اسٹ

نیں نے قدر سے طمانیت کی سانس کی اور ہم اندر واخل ہوگئے ۔ میشاندارا پارٹمنٹ تھا۔اب بتانیس پررینا یا اس کے دروکی ملکیت تھا یا بھراس کی کمی سیلی وغیرہ کا تھا۔

''تم یہاں آرام ہے کچھ وقت گزارلو، جبکہ میرااب زیاد ہ دیر یہاں رکنا مناسب نہ ہوگا۔'' وہ بولی۔''یہاں ضرورت کی ہرشے موجود ہے ہگر فبر دارا کوئی فون اٹمینڈ مت کرنا۔ میں واپس جارتی ہوں اور مزید حالات کی جان کاری لیے کی کوشش کرتی ہوں جبیش اور اپنے وقرو ہے بھی ہم دونوں کے متعلق بات بنانا ہوگی، بلکہ اب تو ہم ش کے بہا بھی مجھے مطمئن کرنا ہوگا، یوں مجھومس گائیڈ کرایا ہوگا۔ بہر حال …… میں مناسب وقت و کچھ کرخودہی آؤں گی۔''

''میری ایک دوست کا ہے، وہ گوا 'گئی ہوئی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ ہتی مون منانے۔ ڈیڑھ دو ماہ بعد ہی آئے گی۔'' رینانے جواب دیا۔اس کے بعد وہ ہمیں مزید چند ہدایات دے کر جانے گئی تو میں نے اس سے کہا۔ '' ایک کام اور کرسکتی ہو؟''

'' ہاں! کہو؟''اس نے سوالیہ نگاہوں ہے دیکھا۔ ''کما تم کہیں سے ریٹری میک آپ کے سامان کا بندویسے کر علقی ہو؟''

ہو۔' میں نے گلوخلاصی جابی، هقیقت کی تھی کہ تازہ گار حالات کی طرفہ کاری کے بعد خود شخصے ان مخدوش تر حالات میں اپنے رائے کا تعین کرنامشکل ہی نظر آر ہاتھا۔ '' آئی ڈونٹ کیئر، پچھ نہیں ہوگا، ہم مل جل کر رائے آسان بنالیس کے لیکن اس وقت تمہاری جان کو تخت خطرہ ہے۔تم چلوابھی میرے ساتھ....''

'' کہاں …۔؟'' بے اختیار میر سے منہ سے نگلا۔ '' آ وُ توسہی ، بعد میں بتاتی ہون ، وفت بہت کم ہے۔ آ وُسوشی اِتم بھی۔''

وہ خاصی جوش میں آئمی تھی۔ وہ کار کی طرف بڑھی۔ ڈرائیونگ سیٹ اس وقت اسی نے سنجالی ،اس نے سوشیلا کو بی اپنے برابر میں اور جھے عقبی سیٹ بیٹھنے کا کہا۔ میں اپنے برابر میں اور جھے عقبی سیٹ بیٹھنے کا کہا۔

تھوڑی ہی دیر بعد کار فرائے ہمرتی ہوئی کس نامعلوم سرل کی جانب روں دوال تھی۔

ہررات کے بعد شیخ ہوتی ہے اور ہر مشکل کے بعد آسیالی .....کارو پارزیت چلانے کے لیے تفقد پر کی پیملر فر کاری اول سے جاری ہے لیکن میں سے کہا شکا تھا کہ میری راہ کاری اول سے جاری ہے لیکن میں سے کہا سکتا تھا کہ میری راہ کر سنا کی صورت میں ان محدوث رق ترین حالات کا پیندا میر ہے رہا گئی گئی استحان کے گئی کر دی تھی۔ انجی استحان اور سی تھے ۔۔۔۔۔ بیا کم شکر گزاری کی بات تھی کہ بگڑت و در سی تھے۔۔۔۔۔ بیا کم شکر گزاری کی بات تھی کہ بگڑت و در سی الیکن اور سی تھے۔۔ کم سبی الیکن فوری طور پر جیسے خطرہ میر ہے گئے گا ان پڑا تھا وہ عالی فوری طور پر جیسے خطرہ میر ہے گئے گا ان پڑا تھا وہ عالی طور پر سبی بھی مضرور پڑا تھا۔۔۔

سوشیلا اور بالخصوص رینا کامیری باتوں سے متاثر ہوتا اس بات کا بین شوت تھا کہ میری وہ باتیں صرف زبان سے ہی ادا نہیں ہوئی تھیں ، ان میں حذیات کی تیائی تو ابناا ظہار خود کرتی ہے لیکن ان سب باتوں کے باوجود میں نہیں چاہتا تھا کہ رینا کو جی اس راہ پُر خار میں ہمر کاب بناؤں .... جبکہ موشیلا کا معاملہ اور تھا۔ رینا کی ابھی عمر ہی کیا تھی ، ہشکل موشیلا کا معاملہ اور تھا۔ رینا کی ابھی عمر ہی کیا تھی ، ہشکل انحارہ ، انہیں سال ، اس نے ابھی کیا و یکھا تھا؟ مگر پورٹی کاسی اور باشعور لڑکی تھی ، بین اس سے چار پانچ سال کے و تفے اور باشعور لڑکی تھی ، بین اس سے چار پانچ سال کے و تفے اور باشعور لڑکی تھی ، بین اس سے جار پانچ سال کے و تفے سے بڑا تھا اور سوشی بھی لگ بھگ میری ہی عمر کی تھی ۔

اس دوران رینا کاسیل بار بارنج رہا تھا تگراس نے کال انبیٹڈ کرنے کے بچائے اسے سائیلنٹ پر کردیا تھا۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ کال کن لوگوں کی ہوسکتی ہے۔اس دوران میں

جاسوسى دَانْجست ح 166 ستهبر 2016ء

آواره گرد

''وہ تو کریں گے ہی، اے ٹرک میں پہنچانا تو دیسے بھی پوری عالم انسانیت پر احسان ہوگا۔'' وہ نفرت سے ہونٹ سکیٹر کر بولی تو میں نے کہا۔

''تم شاید میری بات کا مطلب نہیں سمجی ہو۔'' ''مطلب؟''اس نے وضاحت طلب نگاہوں سے

ميري طرف ويكھا۔

''جزل کے ایل ایڈوائی رینا کا دوّد ہے، ادروہ اس ہے محبت کرتی ہے، وہ کیسے چاہے گی کدوہ ہمارے ہاتھوں ہلاک ہو؟ یہی کچھے ہمیں سوچتا پڑے گا اب کہ رینا ہماری محسنہ کی صورت اختیار کرچگی ہے۔''

میری بات من کرسوشیلا کوجھی ایک مرسوج می چپ کھا عمیٰ ۔اس نے شاید واقعی اس حساس تکتے پر سوچاہی نہ تھا۔ '' میں اس لیے نہیں چاہتا تھا کہ دینا کواپ ساتھ یا ابنی کسی مددوغیرہ میں شامل کرتے۔''

ابین ن مدود پیرہ میں ماں رسے ۔ پلنے دو۔۔۔۔ وقت آ نے پر دیکھا جائے گا۔ پہلے ہیرا تو اس کے قبضے سے برآ مداکہ کیا جائے ۔ ' بالآخر اس نے ایک تھی تھیک ہی سانس خارت مرتے ہوئے کہا۔اس کی بات بھی تھیک ہی تھی۔اب اصل مسئلہ ہیر کے کی برآ مدگی کا تھا ۔۔۔ بھے یہ دونوں اہم مشن اب کھٹائی میں بڑتے وکھائی دے رہے تھے۔ بلیوتھی اور بھارتی پولیس کو جھک مل چکی تھی ہم ممبئی یا اس کے قریب بھی

بالآخریس نے تیزی ہے سوچتے ہوئے و اس شی آئے ایک خیال کے تحت حتی کہیج میں سوشیلا سے کہا۔''ان حالات میں موہن ہمارے لیے بہتر ٹابت ہوگا، کیونکساس کا اور ہمارامشِن ایک ہی ہے۔''

''الیکن تم یہ کیوں نبھول گئے کہ موہمن تک بھی جارے علیلے میں وہ ساری خبریں پہنچ بچکی ہوں گی ،جس کے متعلق رینانے کہا تھا کہ جاری فوٹو اور کارگزاریاں ملک کے ہر فی وی چینل پر دکھائی جار ہی ہیں۔وہ میرے سلیلے میں توشاید نہیں لیکن اب تمہارے بارے میں ابہام کا شکار ہوسکتا

ہے۔ سوشلاکی یہ بات سوچنے کی تھی ، میں نے کہا۔''تم مجھ ہے قائل ہو چکی ہو، اب تم ہی موہن کے بارے میں بتا سکتی ہوکہ دہ میر کے سلسلے میں کس حد تک متاثر یا قائل ہوسکتا وہ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ اولی ۔''میں تمہاری بات کا مطلب تجھ رہی ہوں، سے میر سے ذہن میں تبہاری بات کا مطلب تجھ رہی ہوں، سے میر سے ذہن میں تبھی تھا۔ تم ووتوں کا بہروپ بدلنا ضروری ہے، تم سے اساتی سے ساری چیزیں لے آؤں گی۔' ال سے بعدوہ چلی تئی ۔ رینا اپنی عمر سے بڑھ کر تھال مند تا ہت ہو رہی تھی ۔ شایداس کی وجہ بہی تھی کہ وہ ایک ریٹائر ڈ بھارتی فوجی افسر کی پوتی تھی اور کوئی بعید نہ تھا کہ اس کا با ہے جسے اس کا بات بھی اسکی بیان کاری نہیں ہو گئی گہریا کے ماں با ہے زندہ بھی تھے بانہیں ۔

مبر کیف ..... میں نے حکق سے آیک گبری ہمکاری ماری جاری ہمکاری ماری جائزہ لیا۔ بیا پار شمنٹ خاصا آرام وہ اور کشاوہ تقارات کا جائزہ لینے کے بعد میں آیک صوفے پر ایک سوفے پر میں کے تعدیمیں آیک صوفے پر ایک سوٹیلا ہے انجمی میں نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ فرائے ہے گیا گال اور کچھ کھانے پینے کی اشیا نکال لائی ہیں کہ اجازت رینا نے بھی وی تھی۔

وہ اس نے میرے سامنے میز پر رکھ دیں۔ میں نے سرف پانی پیا اور صوفے کی پشت سے ہر نکا کر تھکے تھکے انداز میں اپنی آنکھیں موند لیں۔

"معا سوشیا کی تک ....؟" معا سوشیا کی تربیری تک معا سوشیا کی تربیری کا معاسم کا سوشیا کی تربیری کا معاسم کا سوشیا

زمی آوازا بھری۔ ''نہیں۔'' میں نے یونمی این آنکھیں موندیں رکھتے ہوئے مختصرآ جواب دیا۔

''میرا یون تمهاری طرف سے بہا جانا ایک قطری عمل تھا، میرا ایون تمهاری طرف سے بہا جانا ایک قطری عمل تھا، میرا اس میں کوئی قصور نہ تھا لیکن جائی کاعلم ہوتے ہی میرا ہی نہیں رینا کا نہی ولئ تم سے اب صاف ہوگیا ہے۔''اس نے پچھے مراحت سے کہا تو میں نے آئکھیں کھول کراس کی طرف دیکھا۔وہ میر سے قریب ہی صوفے پر پیٹھی تھی اور گہری نگا ہوں سے بچھے تکے جارہی تھی۔ میں نے متانت سے کہا۔

''اس موضوع کوچیوژ واب..... جھےرینا کا ساتھ بھی ایے مشن میں رکاوٹ لگ رہاہے۔''

'' وہ کیوں؟'' اس نے چونک کرسوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔'' جھے تو بلکہ خوشی ہورہی ہے کہ رینا کی وجہ سے ہماری میم اور بھی آ سان ہوجائے گی۔'' دم تر اس کا سے سے اس کا سے کا سے کا سے کا ۔''

'' وہ تو تھیک ہے گروہ تمہاری بہن اوشا اور اس کی غیلی کا ایک شک ول قاتل ہے، ہیرا برآ مد کرنے کے اجد ہمیں اے جہم رسید کرنا تھا۔''

جأسوسى دُائجسك ح 167 ستهبر 2016،

میں انھراءوہ بھی چونک کر پولی۔ ۔۔۔۔''اوہو۔۔۔۔اس طرف تومیر ادصیان ہی نہیں گیا۔'' پید ک۔۔۔۔۔''گاہ ہو۔۔۔۔۔'تھ

کہتے ہوئے وہ آتھی۔سامنے ایک دیوار پرامل ای ڈی لگا ہوا تھااورساتھ ہی ریموٹ رکھا تھا،سوشیلانے اٹھا کر ٹی وی آن کر دیااور دوبارہ میرے قریب آگرصونے پر براجمان ہوگئی۔۔

اب ہماری دھور کتی ہوئی نظریں اسکرین پر جم گئی ں۔

نقريبأ هربهارتي حجينل يراس وفت ميري اورسوشيلا کی فو ٹیجز دکھائی جار ہی تھیں۔مبصر، تجزیبہ کار اور نجانے کون کون، میرے خوالے ہے پاکستان کے خلاف زہراً گلنے میں مصروف ہتھے۔ مجھے اس بات کا زیادہ قلق ہونے لگا کہ یوں میرے ملک کو بدنا م کیا جار ہا ہے، محارت جو پاکستان کو عالمی برادری میں بدنام کرنے کے لیے بیٹ ہی ایسے کسی موقع کی تاک میں رہتا آیا ہے، بیدا لگ بات بھی کہ لید میں اس کا ہر دعویٰ کھوکھلا ہی ثابت ہوتا تھا۔لیکن میں بھارت میں کسی قشم کی دہشت گردی نہیں کرنے آیا تھا، نے ہی کو کی ملکی راز جرائے آیا تھا بلکہ مجھ پر دائنوں نے جو جنگ مسلط کی تھی، میں اس کا جواب ہے آیا تھا۔ بلیونٹسی کا کرنل سی جی مجوانی پاکستان کودولخت کرنے کی لائی ہے تعلق رکھتا تھا۔ را کا سے و تگ (بلیوتلسی) خصوصی طور پر پاکستان کے خلاف مذموم خفیہ سازشوں کے لیے تیار کیا گیا تھا۔جس کی مثال وطن عزیز میں محارتی ایجنٹول کی ملک وشمن خفیہ سرگرمیاں ادر ایک بین الاقوای کینگ اسپیش کے ساتھ گھ جوڑ تھا۔ بلیتلسی والے ہر مکن طریقے سے اپنے خصوصی بات ناٹ ا بجنت ستدرداس عليد كوجيزان سے ليے اپني سي بوري کوشش میں گئے ہوئے تھے اور میں ان کی ہرا ایک کوشش کو t کام بناتا آیا تھا، کرنل تی جی بھیجوانی مجھ ہے بری طرح خوف زوه تھا، وہ جان گیا تھا کہ میں یہاں بھارت میں اس کی تقینی موت بن کرآیا ہوں۔ یہی وجیکھی وہ میرے خلاف يهال اپني كارروا كي كومجي خفيه نه ر كلاسكا تحااور بمار تي يوليس كوبھى ميرے بيچے لگا ديا تھا، حالاتك پدايك خفيدا يجنني كے شایان شان بات نبیں تھی ، تگری بی تو چاہتا تھا کہ جاہے جیے مجى سبى، بس! كسى طرح مين دوياره اس كى كرفت مين آ جاؤل اوربيده ه کرر با تھا۔

میر نے نز دیک سب سے اہم اور ضروری مثن یہی تھا کہ میں بھجوانی کا خاتمہ کرڈ الوں ، جلد سے جلد ..... کے دورات تھم نے دہیں سوکر گزار دی ۔ ایکے ون مسج ا المرائير الم تو خيال پيل اسے قائل بو جاتا جا ہے۔ پول بھی وہ کچھ اور ہی مزاج گا آ دی ہے۔'' موشیلا میری بات کا مطلب مجھ گئی۔ فوان قریب ہی ایک خوب صورت فینسی اسٹینڈ پررکھا تھا، وہ موہن کوفون کرنے کے لیے اُٹھی تو میں نے اسے چند ضروری ہدایات دے ڈالیس کہ اسے موہن سے کیابات کرتا تھی اور کیا بتانا تھا۔

''میری طرح وہ بھی ایڈوائی ہے انقام لینے کے الے بھرا بیضا ہے۔''وہ جواہاً یولی۔ کے بھرا بیضا ہے۔''وہ جواہاً یولی۔ کے کہ مصرف فریسا کے کوئی میں ک

یے کہہ کروہ صونے سے اٹھر کھٹری ہوئی۔ '' ہیلو! موہن؟'' سوشیلا نے نمبر ملاتے ہی استفسار سے کہااور پھر دوسری جانب سے پچھنتی رہی ، اس کے بعد اس

ہوا اور پر دومر فی جانب سے پھر کی رائی نے میری ہدایات کے متعلق اسے بتایا۔

دوسری طرف ہے وہ کموئن کی کوئی بات تنتی رہی اور پھرجواب میں یولی۔

''میں سب جانق ہوں ، الحکا وقی بات نہیں ہے ، سے
سب ایڈوانی کی شرارت ہے ، وہ اس ایشو کو ہائ بنا کر
میرے خلاف جال مبنا چاہتا ہے۔ بتار ہی ہوں ناں کہ سے
میری بدسمتی تھی کہ میں بگراج منگھ کی نظروں میں آگئی۔
اوکے! باتی تفصیل ملاقات پرابھی تھوڑا انتظار کرلو، بائے۔''
اس کے بعد اس نے رابطہ منقطع کر کے ریسیور
کریڈل پررکھ دیا اورصوفے پرآ کر میٹھگئی۔

''کیا کہہ ریا تھا؟ کہاں رہ گیا تھا وہ ……؟'' میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔

بس سرت رامید مرون سے دیں۔ ''یمی کہدر ہاتھا کہ راستے میں اس کی کار میں کوئی خرابی ہوگئی تھی۔ کانچنے میں ویر ہوگئی۔ ہاقی اس تک بھی تمہار ہے متعلق خبریں چہنچ چکی ہیں۔''

" فی وی آن کروز وال استالها تک بی میرے دہی

جاسوسي ڏائجسٽ - 68 ستيبر 2016ء

تعارف

1 TON

شرالیرات وہ بج شراب کے نشے میں روڈ پر حار ہا شا۔ ایک کانشیبل نے اے روکا اور پوچھا۔''صاحب آپ گون ہں؟''

. شرابی نے کہا۔'' میں کوئی بھی ہوں۔تم سے میرا کیا ۔''

کانسٹیبل نے کہا۔'' بناؤورنہ جالان کردوں گا۔'' شرائی نے جواب دیا۔'' کپھر میرا بنا سنو۔ یہاں سے سید ھے تی نمبر 6 میں جاؤ، دہاں مڑ کر مکان نمبر 48 دیکھواور وہاں تھنٹی بہاؤ۔ نکلنے والے سے اپوچھوک مائٹیں گھر بہے آگر وہاں سے جواب ملے إدھر نہیں ہے تو سمجھو کہ وہ میں ہی معالیہ''

ڈاک خانے

جارا ڈا کی نظام کتا عمدہ اور نبال ہے اس کا انداز ہ اس بات ہے رگالیں آرچند مال سلے ایک پوسٹ ماسٹر رہنا ہو ہوئے انہوں نے تھکے لوعرش داشت کا تھی جس میں استدیا کی میں کے گ

ں سے اللہ ہوئی ہے۔ پنتن کی رقم بذر بعید ڈاک بھی نے بھیجی جائے۔ میں ہر اوخود آکر ساوقم لے جایا کروں گا۔آپ کی بیزی مہر پانی ہو کی دوسر کی صورت میں جھے فاقوں مرنا پڑے

(انتخاب، امداد البدموكري كريم خان، بنور)

حوالگی نے اسے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ تا ہم اب اس نے خود کوسنہال کیا تھا۔

ہم دونوں کواس کام میں تقریباً ایک تھنے ہے زیادہ
وقت لگ گیا۔ میں نے ادھیڑ تمریڈھے کامیک اپ کیا تھا اور
موشیلا نے بھی میرے ہی جیسا بہردپ بھرا تھا۔ اس کام
سے فارغ ہوکر جب ہم رینا کے سامنے آئے تو ایک کھے کو
اے بھی مخالطہ و گیا اور ہے اختیاراس کے منہ سے نکلا۔

'' آ آ ۔۔۔۔۔ آ پ کون؟ ۔۔۔۔ او ۔۔۔۔ مائی گاڈ!''

ہماری مسکراہٹ اور لہجے نے اسے باور کرایا تو وہ مششدری رہ گئی۔

''' تم واقعی اپنے کا م میں ماہر ہوشہزی!'' انشکریدا'' انشکریدا'' ''تم نے نہ صرف اپنی شکل وسورت بذل ڈالی ہے

جاسوسي ذانجست ﴿ 169] ستمبر 2016ء

رینا آئن اس کے ہاتھ میں ایک جیبوٹا ساچری تھیلا تھا۔اس کے اندر میک اپ کا سامان تھااور کچھ کھانے پینے کی اشیا کے علاوہ دیگر چیبوٹی موٹی ضرورت کا بھی سامان تھا۔ رینا نے بتایا۔

''او ..... مائی گاڈ ..... میری موی ....!'' سوشلا سد کے سے نڈ ھال ہونے لگی اور اپنی پیشانی مسلق ہوئی صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ میں نے اسے تسلی

ں۔ ''حوصلہ کروسوشی! پہلے رینا کی ساری ہات من اوک' کتے ہوئے میں نے متنفسرانہ نظروں سے ایک بار پھر رینا کی طرف دیکھا=وہ آجے بتائے لگی۔

''یہاں بھی تمہاری تلاش جاری ہے، دوّو کے محافظ میں بلراج سکھ سیت تمہاری کھوجنا میں مصردف ہیں۔اب تم خود ہی آ گے اپنی راہ کا تعین کرو کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔'' وہ اتنا بتا کر جیبے ہوگئی۔ میں ہونٹ جینچ کچھ سوچنار ہا، رینانے کوئی ٹی بات نہیں بتائی تھی، بیرسب کچھا میرے لیے وہی تھاجس کی میں توقع کے میٹھا تھاکیکن میں کچھاور طرف سوچ رہا تھا،للبذا بولا۔

" بہاں ہم کب تک ادر کتے روز تک رہ کتے ہیں ؟"

" ایک ہے ڈیڑھ ماہ ..... " رینانے جواب دیا۔
" ایس دوران میں بہاں کوئی آئے گاتو نہیں؟
میرامطلب کسی قسم کا کوئی خطرہ تو نہیں ہوگا ہمیں بہاں؟"
"میر ہے خیال میں تو ایسا کھی نہیں ہوگا۔ انفاق کی
بات اور ہے ، باتی تم وونوں کی اپنی احتیاط پر شخصر ہے۔"
بات اور ہے ، باتی تم مونوں کی اپنی احتیاط پر شخصر ہے۔"
سامان کا جائزہ لینے لگا۔ رینا، سوشی کو تسلیاں دینے میں
مصروف ہوئی۔ جب وہ خود کو کافی حد تک سنجال بھی تو میں
نے اس ہے کہا۔

" سوشی ایما بیروپ بدلنے میں دیر نہیں لگانی

میں '' '' چلیں اسمیں تیار ہوں۔'' وہ صوبے کے اعظم ہوئے بولی۔ابنی موی کی گرفتاری اور بھار کی خفیہ ایجنسی کی میں دیاہ ہرمشکل گھڑی میں ہم ساتھ رہے ہیں، بھی تم نے اور بھی میں نے جان پر کھیل ایک دوسرے کوموت کے منہ مل جانے سے بچایا ہے اور تم میرے مقابلے میں اس ڈیڑھ چھٹانک کی گڑی رینا کو مجھ پر فوقیت دے رہے ہو ۔۔؟'' دہ ایک دم بھر گئی۔میرے لیے اس کا بیا یک نیا روپ تھا، جواگر چیرخالصتا نسوانی سہی کیکن میرے کیے اس میں جرت کی بات تو پیھی کہ میرااوراس کا آپس کا تعلق ہی كيا تها؟ محض ايك مقصد كحصيول تك .....اس ك بعد اس کاالگ راسته تھااورمیراالگ لیکن ووتو اس طرح مقایلے بازی پراتر آئی تھی جیسے میں اور وہ قربتوں کی صدود کی اس تھے پر ہوں جہاں ایک مرد کا ایک عورت کے سامنے کسی ووسر ی عورت کی تعریف کرنا اے نا گوارگز رہا ہے۔ جبکہ میں تو یہی مجھتا تھا کہ ہمارے ساتھ کی اصل بنیاد ایک دوہرے کے مفادات کامشتر کہ حصول ہے۔اس میں کسی ایسے تعلق خاطر کی کوئی مختجائش نہیں ہوتی کہ اس کے لیے اتنا جذیا کی ہوجانا ، جسے سوشیلا ہور ہی تھی۔ یہ بھی دوست تھا کہ بچھ عرصہ ساتھ ے ہے بھی ایک طرح کی نامعلوم می انسیت بھی آیوں آب بروان جرهت عراس سے آگے دسوج

"جواب ود مجھے...." ای وقت سوشلا بھناتے ہوئے کہتے میں وکل۔اس نے با قاعدہ لاا کاعورتوں کی طرح ... ہے دونوں ہاتھ کا کال پر آگار کھے تھے۔

''ارے ....رے اگیا ہو گیا ہے تھیں؟ سوشی! میں نے تو یونمی منہیں ذرا جھٹرا تھا '' میں نے بات بنانے کی کوشش عابی،کیکن پھر دوسر ہے ہی کمیے سنجیدہ ہوکر دوبارہ

'' جھےای بات کا د کھ ہے کہ چلو، رینا ہے تو سیری چند منٹوں کی ملا قات تھی اور وہ ا جا نک میر ے خلا ف ہو گئی تھی مرتم تو کافی عرصے سے میرے ساتھ ربی ہو .... اور ہمارے درمیان سے معاہد و بھی ہو چکا تھا کہ .....تم کو وہی کچھ كرنا ہے جيسا ميں كبول كاليكن تم نے تو مجھ يرجمي پستول تان لیا تھا، کم از کم مجھے اسے بارے میں صفائی پیش کرنے کا موقع تودیا ہوتا ، مرتم نے تو بھے رینا کے ساتھیل کرمیش کے پولیس افسر ہاپ کے خوالے کرنے کی ٹھان کی تھی۔'' " تمہارے ول میں امجی تک بال ہے اس بات کی وجهے..... ''وه کھرشکوه کناه ہوئی۔

" الجبك مرابية ومل قطري تفاية "بيناكي كايا بلث في مجھے بھی پیرسوچنے پرمجیور کرویا تھا کہ کہیں ... میرا مقصد ملکی بلکه جال و هال سے بھی بتا لکتے ہیں دیا کریم سبزی ہو! میں آو مہیں کیجے اور آ واز ہے ہی پیچان یا کی ہول \_'' ' 'پولیس کوتو مجل دیا جاسکتا ہے، مگر خفیدا یجینسی والے بہروپ بدلے ہوئے کو بھی فورا پہیان کیتے ہیں۔ " میں نے

''احجا!وه کیے؟'' " أَنَّى وْ يَعْنَى فَكُيشَ اور باؤى لينكوي سيسيعن چال ۋ ھال اورلب ولہجيه، يا تيں کرنے کا انداز .....''

''او کے ۔۔۔۔۔ اپنا خیال رکھنا اور بڑی احتیاط ہے اپنا کام کرنا ..... معاملہ ذرا شھنڈا پڑتے ہی میں ہیرے سے متعلق کھی کرتی ہوں۔''رخصت ہوتے وقت اس نے مجھے پر ایک ذرا گمری نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔" ویسے تم عمر رسیدگی میں جی خاہے کریس فل اور پینڈسم لگ رہے ہو۔'

" میں اس کی طرف دیکھ کر ہولے ہے Downloaded From // Paksodetycom

وہ وی ن ۔ د فکر ہے کہ میں یہاں اچھا کھکانا کی کیا ہے۔ موشیلا نے رینا میں مخصت ہوتے ہی کہا۔ ''ایک مبننے کا عرصہ بہت ہوتا ہے۔ اس دوران ہم اپنامش مکمل کرلیس

و لیکن میں یہاں زیادہ دیر تبیں رکنا چاہتا۔'' میں ے پر سوچ متانت ہے کہ آتا ہوشلا قدارے چونک کر سوالیہ نگاموں سے میری طرف دیکے کر ہولی وو كما مطلب ..... ؟ "

و مطلب یمی ہے کہ میں رینا کا ساتھ زیادہ ویر نہیں عابتاءال میں کئی خطرات ہیں۔

" كياتم البحي تك إلى كاطرف مے غير مطمئن ہو؟" ''وہ ایک اچھی سلجمی اور تمجیدارلژ کی ہے....لیکن '' اس کا بہاں بار بارآ ناچانا کسی کوجھی کھٹکا سکتا ہے۔

''اور ..... میں کیسی ہوں؟'' سوشیلا اجا تک بولی۔ میں نے قدرے چونک کراس کی طرف دیکھا، اس کے گدار لبول پیشوخ سی مسکراہٹ تھی۔

"" تم بھی شک بی ہو ...." میں نے کہا۔ اس کے ہونٹوں کی مسکان بکا کیک دم تو زگئی۔

" كيا مطلب ..... فيك بي مول؟"

" تچورو اب ان باتول كو ..... " من في بيزارى

ے کہا۔ ''دنہیں والجھے بتاؤ انھی ایس نے کب تمہارا ساتھ

جاسوسى دائجست 170 ستمبر 2016ء

مفادیسے بالانز شہوجائے اور میں ایک غدار کہلاؤں ، اگرچہ غدارتو میں اب بھی کہلاؤں گی ہی مگر اس پارتمہاری صفاتی پیش کرنے ہے رینا کی طرح میراہمی دل صاف ہو گیا ہے اور میں این ضمیر ہے تو کم از کم مطمئن ہی ہوں .....' وہ رگ اور ایک گبری سانس لی تو میں اس میں ایک حسرت آمیزی آ زرد گی گومسوس کیے بغیر نہیں رہ سکا وہ آ گے بولی۔

''شبزی! کچھ یا تیں انسان لیوں تک اس ڈرے نہیں لاسکتا کہ وہ الفاظ جن کی حرمت ول میں ہی رکھنے سے قائم رہتی ہے، اسے کہددیئے ہے کہیں وہ اپنامقام ہی شدکھو دیں، بس! اس لیے میں بھی کچھ یا تمیں ایے ول میں اس ور ے دیائے بیٹھی ہوں لیکن گیاتم نے کبھی ٹیسو چنے کی کوشش کی ہے کہ مثن کی کامیاب تکیل کے بعد میر اکیا ہوگا؟ تم تو شاید آئے وطن لوٹ جاؤلیکن بعد میں میر اکیا ہے گا؟ میں آباں جاؤل کی ، بیددھرتی تومیرے لیے تنگ کردی جائے گی جبکہ ان حالات میں تم پر بھی نہ صرف ایک غیر مکی ایجنٹ کا الز ام لگ چکا ہے اور مجھے جھی تمہارے ساتھ ایک مددگار کی صورت نظمی کرنے غدار وطن کا ٹھیا لگاہ کا کیا ہے۔ جانتے ہونال .....ایک غدار دس کی کیاس ابولی ہے اور اسے س قدرنفرت وغصے کی نگاہ ہے دیکھا جاتا ہے .....'' ووا تنا کہہ کر فا میش ہوگئی اور واپس النے پیرصوفے کی طرف لوٹ مکن اور تھکے تھکے انداز میں گرمنی ک

اس کی بات نے تھے بھی اندر کیے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ میں نے واقعی اس بوائنے پر غور ہی میں کیا تھا۔ اس کی ۔ بات اپنی جگه بالکل ٹھیک تھی ۔ میں مشن کی کامیالی کے بعد إدهر أدهر ووسكمنا تها، بعدين سوشيلا كهال جاني " أفترير في اے میرے ساتھ تھی کر ویا تھا اور ظاہر ہے کہ بیل میں ا تنابے حس نہ تھا کہ اپنا مطلب تکل جانے کے بعد سوشلا کو اس کے حال پیر چھوڑ دیتا۔

میں نے اس کی طرف ویکھا۔ وہ صوفے برسر جھکائے سبک رہی تھی، میں دھیرے دھیرے قدم اٹھا تا اس کی طرف بڑھا اور اس کے قریب پیٹی کر میں نے اپنا ایک ہاتھ بڑی آ ہنگی ہے اس کے شانے پر رکھ ویا اور نہایت ملائمت آمیز مگر شخکم کہج میں بولا۔

"موشی! میرا وعده ہے کہ میں تمہارا ساتھ شیں چیوڑوں گا ہمشن مکمل ہونے کے بعد بھی جب تک تہمیں کسی محفوظ مقام پر نشمجھوں ہمہیں تنہائبیں چپوڑوں گا۔'' ميرى بات يراى فيمر الخالاتان كانمناكرى آتکھوں میں مجھے اسی گہرائی محسوس ہو گی تھی جیسے قیمرالفت

میں وہ مجھے بھی لیے الرنے کو تیار ہو۔ وہ ای نگا ہوں سے بھے بھتی ہوئی صوفے سے اٹھ کھٹری ہوئی اور پھر میرے قریب آگئی، بہت قریب، اتن ..... که اس کی بے ترتیب سانسیں اپنی سانسوں کے قریب محسوس ہونے لگیس گیروہ اہے دونوں بازومیری کمرے گرد پھیلا کر مجھ سے لگ کر کھٹری ہوگئی، بازوؤں کا تھیرا اس نے میری پشت کے گرد ليثاليا فقااورا يناسرمير بيفراخ سينه يرركه وياتفابه '' ایک بار مجتریه وعده کروشبزی که تم مجھے اکیلانہیں

تھوڑو کے ....

میں نے محسوس کیا کہ سوشلا کا زم ونازک وجود میرے کڑیل وجود کے ساتھ رگڑ کھا رہا تھا۔ بل کے بل مجھے یوں لگا جیسے دوجم کسی جقماق پھر کی طرح د گڑ کھا کر جذبات کی آگ ہی نہ ٹیمٹر کا دیں ، میں نے اے دھیرے ے خود سے علیحدہ کیا .... وہ پتانہیں میری اس کا سے کا کیا مطلب سمجھ بیٹھی تھی ، حالانکہ میں نے اب تک صرف موشیلا ے ای کیا کسی بھی او کی کے ساتھ ایسی کوئی" آزمائش کھنزی آئے ہی ہے دی تھی۔...آتی تھی تو خود ہی پہادی کر لیتا ، اے جملامیں سوشیلا کو کیا بتا تا سے میں کن را ہول کا اہی تقااور موکس کی 'خاطر تھا۔میر اسفر مجس کی ' خاطر تھاوہ بھے ہے کوسوں دور ہو کے بھی کس قدر قریب تھی ۔ سوشلا بھی اس وقت میرے جلنے آر کیے تھی، عامدہ کی قربت، جومیری روح اور سانسوں تک بیں ای ہوئی تھی ، وہ اس کی رسائی کاعشر عشير بھي نہ تھي ۔

میں اے الگ کر کے، چوقیدم پیچنے کوم کے گیا۔ وہ ای طرح کم صم می کھڑی میری طرف تیکی رہی۔ میں کھیاد ورجا کراک کی طرف مرًا، وہ کھی جوری آتکھوں سے میری طرف و سیسے گی۔ میں نے ہولے سے کہا۔

''سوشی! تم نے شاید میری بات کا کوئی اور سطلب لےلیا ہے....میرامطلب تو.....

و فوکر مہارا تعلق مسی اور سے ہے؟'' سوشیلا نے ا جا تک میری بات کاٹ کر کہا۔ وہ شاید میرے یول آہت سے دور ہو جانے اوراس کی قربت سے پہلوہی کرنے پر اینے نسوانی وجدان سے پچھ بھانے گئ تھی، تو میں نے بھی اس سے اشار تا ہی مگر صاف کوئی سے کہ و الا۔

''بال! پچھالی ہی مات ہے۔'' '' کون ہے وہ خوش قسمیت اور کہاں رہتی ہے؟ کیا تمیاری بوی ہے ؟'' موشلا نے کسی قدر کرب سے پوچھا۔ مِن فِي مِنْ اللهِ مِن اللهِ على جواب ويار

جاسوسى دائجست 171 ستمبر 2016ء

وہ خوال قسمت ہے نہ میں امیری انھی اس . شادی نہیں ہوئی مگر وہ جہال رہتی ہے، وہ جگہ جہنم سے کم میں، میں اے ای جہم سے تجات ولائے کے لیے

''اوہ۔۔ بڑا دکھ ہوا یہ بن کر۔''سوشیلا نے کہا۔ میں ال موضوع سے بلتے ہوئے فورا آ مے بولا۔ '' میں آج شام تک بیباں سے نکل حاؤں گا۔''

'' کہاں؟ اور اسکیے؟'' سوثی نے سوالیہ نگاہوں سے ميري طرف ويجما\_

'' سورت جاوُل گا اورا کیلا ہی جاوُں گا۔'' میں نے

یں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔'' وہ یولی۔ المستخطرنا ك مشن مجھ السيلے كو ہى انجام دينا ہوگا۔ تمهاری دجہ ہے میں کسی اضافی مشکل میں پڑسکتا ہوں۔''

جیں شہری! پلیز، مجھے اپنے ساتھ کے چلوناں ..... ب<u>مح</u>یقہاری چنا ( فکر ) مار ڈانے گی یہاں ک

نجائے تم ممں حال میں ہو گے؟'' '' جھے خوتو ار جیٹریوں کے جسٹ بس کھس کرا پنامشن مل كرنا بوگايتم كيا كروگي و بال ؟''

' پھر بھی شہری اتمہاری نظروں میں اگر میں ایک عوا سكداي سي الكن الحكي القين يكريس .....اس ش میں تمہارے لیے جہ آلیاناں پیا کرنے کی کوشش آ ضرور کرسکتی ہوں ، پہتول چاہنا مجھے آتا ہے، راستوں کے معاملے میں بھی تمہاری یا وہ ویکی ہے۔' ایمن نے غور کرئے کے انداز میں ہونٹ بھنچ اوراس کی طرف ویکھا۔ پھر پیجھ سوچ كرمسكراتي ہوئے يولا۔

" جہیں میں نے مجلا کب کھوٹا سکہ کہا ہے؟ میں تو اس لیے کہدر ہاتھا کہ بیمشن نسی فرار کامنصوبہیں ہے،جس میں اب تک تم میرا کامیابی ہے ساتھ دیتی آ رہی ہو بلکہ یہ بعثروں کے جیتے میں ہاتھ ڈالنے والی بات ہے۔ تمباری موتی کوبھی اس خبیث کی جی بھی انی کے قبضے سے چیز انا ہے۔ یہ ایک خطرنا ک مہم ہے، تم وہاں میری کمزوری بھی بن سکتی

'اگراییا ہواتوتم صرف اپنے مشن پرتو جدر کھنا ،میری جان کی پروا مت کرنا ، گیونکه میں سمجھ چکی ہوں ،تمہبار امشن انسانیت کی مجلائی ہے، حب الوطنی بعد میں .... "سوشلانے مستلم لبح من كها اور مجھ باشباس كى يات ير توشكواري حيرت بهونی ..... اب تک ميراا در سوشيلا کا ساته و جتنا مجي تما .

کی ایک نامعلوم کی نمو دے چکا تھا۔ بیتو خیر ایک انسان کی مثال بھی ، جانور بھی ساتھ رہے تو انسان اس ہے کا فی مانو س ہوجا تا ہے۔اس کا مطلب پینہ تھا کہ میں سوشیلا کوایک حانور ت تشبیدو سے رہاتھا لیکن حقیقت یہی ہے۔

میں نے ہے اختیار خلوص اور کسی قدر اینائیت ہے اس كے شانے ير دھيرے سے باتھ ركاد يا اور زى سے مسكرا

' میں تمبارے اس جذبے کی قدر کرتا ہوں سوشی! دیکھو، مجھےالنڈ تعالی کی ذات پر کامل بھروسا ہے، اس نے میری جتی لکھی ہوئی ہے، میں اس ہے ایک سیکنڈ تو کیا ایک یل کا ہزارواں حصہ بھی اضافی زندگی ہیں کر ارسکتا۔ یہ بھی سج ہے کہ .....ای مولائے کر یم نے مجھے اب تک بہت ہی الین نا گہانی آ فات اور خطرات ہے بھی جایا ہے کہ جب میں نے موت کواپنی آنکھوں کے سامنے نامیجے دیکھا۔ پیر من کھا کیے کرنے کا مقامی ہے، دوسری اے ہے یتم مرے ساتھ ہوگی تو ہم جندی نظروں میں آ جا تیں کے اس لیے کہ اب میرے ساتھ تمہارا نام بھی تھی ہو جلا ے۔ چاہے ہم نے بھیل ہی کیوں نہ بدلا ہو، یہ بات دشمنوں کے ڈیمن میں پہلے ہے ہوگی کہ میں اکیلانہیں ہوں اور میرے ساتھ ایک ٹورٹ آگی ہے ...."

میرے رسانیت کے آمائے یہ اوبالآخرایک گہری ہمکاری خارج کر کے خاموش ہوگئی میں کے اسے یہاں میرے بعدا کیے رہے پراھیا طاور ہوشیاری کی ہدایت کر وی۔ اس کے بعد میں نے اس سے پچومعلو مات لیس اور شام کا ملکجا اند جرا سیلتے ہی اللہ کا نام لے کرمیں فلیت ہے

میں نے سیدھا اشیش کا رخ کیا۔فون کے ذریعے سوشیلا نے ریلوے انگوائری فون کر کے سورت جانے والی زین کے بارے میں پتا کرلیا تھا۔ میں وقت پر اعیش پہنچ عليا - وبال مجھے خاصی سخت'' چيکنگ'' و مجھنے ميں آئی۔ پلیٹ فارم پرموجود ہر ایک مسافر کے نگٹ کے علاوہ اس کی کمل جانگی پڑتال کی جار ہی تھی سیران لوگوں کے لیے تھی جو يا تو الكيلے تھے يا پھرمرد، يعني جوليملي (عورتوں اور پچوں) کے ساتھ تھا، اس کی کوئی چیکنگ نہیں ہو رہی تھی۔ جھے تشویش ہونے لگی، کیونکہ میں اکبلا تھا، چیکنگ کرنے والوں مِن يُولِيس كَاعْمَلِيَّ فِي تَصَالُورُ كُونِي لِبَيْدِيْ تَصَاكُ يَهِالْ سادة وردي یں بلیوشن کے اہلکارجی ایک ایک مسافر پرکزی نگاہ رکھے

=2016 min 172 جاسوسي ذانجست آواره گرد

یوالہ۔ ''میں ایسے لوگوں کے خوب کام آتا ہوں، بشرطیکہ ۔ '' یے گئیے ہوئے اس نے دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑتے ہوئے اپنے سیدھے ہاتھ کے ۔۔۔ انگوٹھے کو ۔۔۔ شہادت کی انگی میں رگز کرمعنی خیز اشارہ کیا، بینی نوٹ ۔۔۔۔ ''اچھا بھائی! اگریہ بات ہے تو میں تمہیں پکھونہ کچھ روپ دے دوں گا، بولوا کیا مدوکر سکتے ہو؟'' ''کہاں جانا چاہے ہو؟''

'' پانچ سورد ہے۔''اس نے چوردیث بتایا۔ '' چلے گا ۔۔۔''میں اشار تی کہج میں کہا۔

'' آؤ میرے ساتھ۔…'' وہ بولا اور ایک طرف چلا ، میں اس کے عقب میں ہوگیا۔ وہ گھے کیے ایک جھوٹے سے آفس میں آگیا، وہ شاید مہیں کام کرتا تھا۔ میہاں جاہجا، مہریں سلیس اور نجائے کیا کیاالا بلا بھیلا ہوا تھا۔ مہریں سلیس اور نجائے کیا کیاالا بلا بھیلا ہوا تھا۔

'' بیرمبر سے صاحب کا آئیں ہے۔وہ اس وقت اپنے نائبین کے مماتھ کینٹین میں چاہئے وغیرہ پینے کیا ہوا ہے ،ٹم ارتر گھبروٹی تقریبار ابندوبست کر کے آتا ہوں یا

''جمائی استی دیر اوا گا''' میں اندا اے دردادے کی طرف بڑھتے یا کرنورا کہا۔

المجمی آ جا تا ہوں ، چنانہ کرد ، یہاں ابھی کوئی نہیں آئے گا آیا تو کہد دینا ، رامیش کا کوئی رشتے دار ہوں۔ ' وہ چلا گیا۔ میں وہی کھڑا رہا۔ مجھے جیرت تھی کہ یا کستان کی طرت مہاں مجمی رہو ہے کی چور بازاری گرم تھی ، وہاں اولیس ، کندیکٹر اور قل دنیہ و کی کی بھت ہے کام ہوتا تھا اور مہالی بیالی بیاس طرح ہوتا تھا۔

ریلو سے اور اس طرح کے اداروں کی جاتی میں اس طرح کی'' کر پشن' کا بہت ہاتھ ہوتا ہے۔ بہر حال اس وقت تو یک '' کر پشن' میرے کام آر ہی تھی ۔ کیونکہ میرا انداز و تھا کہ یہ مجھے اس طرح کسی پولیس اہلی روغیر و کی نظروں میں لائے بغیر اپنا بھی اور میرا بھی'' کام ہادسن خوش اسلولی'' کے کر جائے گا۔

تموژی دیرین وه آهمیا۔اس کے ہمراہ ایک آ دی تھا۔اس نے بھی ملکے خلے رنگ کی دردی پمین رکھی تھی۔ ''لال جی ایسے وہ ،جس کوسورت جاتا ہے، پارٹج سو معں اے جا کی میں نے '' میں تا ہوں رہ سور و

میں بات ہے کی ہے میں نے۔''رامیش نامی اس آ دمی نے اپنے ساتھ آئے ہوئے مخص سے میری طرف اشارہ کرتے

ہوئے معنی خیز سکراہٹ ہے۔ جاسوسی ڈائیجسٹ 173 ستہ جر 2016ء

ہوئے ہواں۔ جسے ہی انہیں کوئی سنگوگ آدی ماتا وہ ا ہے۔
انہیا ہ' سکتے ستے۔ بے شک میری اضادیر وغیرہ کی
سورت میں انڈین خفیہ ایجنی بلوٹسی ہی نہیں بلکہ ہمارتی
ہولیس کے پاس بھی بوری معلومات موجود ہوسکی تھیں۔
میکریٹ مردس والے بھیس بدلتے کے باوجود چال ڈھال
اورلی ولیج ہے بھی بھیان لیتے ستے۔ بہی پڑھ جھے بھی اپنی
اورلیکر بیٹ سروس' کی تربیت کے دوران سکھا یا گیا تھا۔
میں نے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ میری چال ڈھال ہے
میں نے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ میری چال ڈھال ہے
میں بے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ میری چال ہو اور بھی کہ کھی ۔ لیکن
میں ہو اور ہو ہے کو
سیکنگ والا مرحلہ میر سے لیے لئی کموار ثابت ہور ہا تھا
کیونکہ میر سے پاس کوئی شاختی کا غذات نہ ستے اور ہوتے
ہیں کیونکہ میر سے پاس کوئی شاختی کا غذات نہ ستے اور ہوتے
ہیں کیونکہ میر سے باس کوئی شاختی کا غذات نہ ستے اور ہوتے

میں اسٹیشن کے بین گیٹ سے ہیں مرز گیا۔
سورت کا بیں مکٹ خرید رکا تھا مگرا ندر بات فاری پر
جائے کے ہجائے بیں اس اسٹیشن کی تمارت کے مکٹ کھر
والے جے سے ہی مزکر بابرآ سیاور اسٹیشن کی ممارت کے
متوازی مختلط روی کے ساتھ چلتا رہا، بیبان تک کہ میں
متوازی مختلط روی کے ساتھ چلتا رہا، بیبان تک کہ میں
فریکس کی طرف تکل آیا جہاں گذر کے شیڈ زاور ایک لوکوشیڈ
فریکس کی طرف رہاں تھی آ بیبان گذر کے شیڈ زاور ایک لوکوشیڈ
و کیسے میں آر بی تھی ایسی کی تو کی بیان انظر نہیں آ رہا تھا۔ میں
و فیرو سے ایک و کی تو کی بیان انظر نہیں آ رہا تھا۔ میں
اس طرف بڑھ کیا اور اندر داخل بیا کیا۔ سامنے ایک و کا دگا

" لَكَمَا بِ كَنِي الْمِينِ مِن لِغِيرِ مَكْمَ وار وَمَا جِاجَة

اچانک ایک آواز پر میں چونکا اور سیدھا کھڑا ہوگیا،
میرے سامنے ایک و بلا بتلا گر خاصا چالاک سامخص کھڑا
مسکرا رہا تھا، میں نے بل کے بل اس کا جائزہ لیا۔ وہ
ریلوے کے عملے کا بی کوئی آوی لگتا تھا، اس نے بلکے نیلے
رنگ کا وردی ٹائپ لباس پہن رکھا تھا۔ وہ جھے کوئی موقع
شاس معلوم ہوا۔ یہ 'گیس'' کر کے میں نے وانستہ چوری
تظرول سے کردو چین میں و کیچ کراس سے کہا۔

'' بات تو کچھالی ہی ہے لیکن لگٹا ہے کہ تم اس سلسلے میں میری کوئی مد دکرنا جاہتے ہو؟''

" ایک دم پرفیکٹ " وہ چنگی بجانے والے انداز میں اپنے ایک ہاتھ کو ہلاتے ہوئے سٹی خیز سکراہٹ ہے

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

سورت کک لیورے بارہ سوکرانے لگتا ہے۔ یا نجی سوتو بہت تعوز اریث لگایا ہے۔'

"ارے مھیک ہے اول جی !" رامیش نے راز داراندانداز میں اس ہے کہا۔" سے باباری ہیں، میجھان نے جاروں کی عمر کا بی خیال کراو...."

میں نے بھی بولنا ضروری سمجھا اور'' بابا تی'' ہی کے

''ارے بھٹو! کچھ میری عمر کا بی خیال کرلو، کریب منش ہوں، سورت میں میری بنی بیابی ہوئی ہے۔ اس سے ملنے حار ہا ہوں۔ تھوڑے میے بی جائیں عے تو اس بے حاری کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے پچھ تھوڑا بہت سامان ی لےجاؤں گاخیر کر ....

"احجا اجہا شک ہے۔" لال جی تای مخص ہاتھ بلاتے ہو سے بولا اور پھررامیش سے خاطب ہو کر اولا۔

"ابھی کران کے آنے میں تھوڑی دیر ہے، اے اِدھر بی ہیٹھائے رکھ، وہاں سخت چیکنگ بھی ہور ہی ہے ۔ یہا نہیں کیا معاملہ ہے، پہلے تو دیکھنے میں نہیں آئی ،خیر .... ہے ابی ٹرین آ جائے ، میں خودا سے لینے آ جاؤل گا۔''

يه که کروه چا گيا۔ پس دل بي دل پس اس الداوييس رف ا کاشکر بحالانے لگا کہ س طرح بیاں میرے ایک اہم کے کاحل خود ہی نگل آیا تھا، درنہ تو میرے إدھر کا رخ ارنے کا مقعید ی میں تھا اکہ میں ریبال سے جیسے جیسا وسى طرح رينكتي زبين ين موار بوحادال

رامیش جھے آفس کے باہر کھڑا کر کے جاچکا تھا ہے بچے لال جی کو دینا تھے اور بعد میں شایدانہوں نے اس کی حصہ داری کرناتھی ، پتانہیں روزا جہ کتنے ایسے شکار پھانست ہوں گے۔ٹرین آخمیٰتھی، اسٹیشن پر مسافروں کے شور اور بُعَلَدِرٌ ہے ٹرین کی آید کا انداز ہ ہوتا تھا۔ ٹرین پلیٹ فارم پر آ کررک گئی تھتی لیکن مسافروں کی بھا گا دوڑی کم نہیں ہو ٹی تهمى بلكهاس مين ادربهمي شدت آهمي تقي - مجھے راميش يالال جی کا انتظار تھا، دونوں ہی غائب ستھے، مجھے بے چین ہوئے لکی کہ کہیں ترین نکل ہی تہ جائے۔

تھوڑی ویر اور گزری، دونوں کا پتا ندار د تھا۔ میں ایک خستہ حال ہی سرکاری کری پر بیشا ہوا تھا جو کہ درواز ہے کے قریب ہی تھی ، وہیں میں نے دوافراد کودیکھا، وہ آفس كے سامنے آكردك كئے بتے اور إظاہراييا لگ رہا تھا كدوه کوئی مسافر یا متعلقہ عملے کے آدمی تھے لیکن احیا تک ہی مجھے محسوس ہوا کہ وہ فار بار ای ظرف و کھورے نہے، میں انہیں

اور وہ مجھے وروازے کے یار ساف دکھائی وے رہے تھے۔ میں نے ان پر کوئی خاص تو جہند دی۔ بچھے ان وونو ل کا انتظارتھا۔ وہ محانے کہاں غائب تھے ،ٹرین نے وسل دی تو میری ہے تینی فزوں تر ہوگی ،ٹرین مجھے سامنے کھڑی نظر آرہی تھی، دوسری دسل پراس نے ریٹکنا شروع کرویا۔ پیس کری ہے اٹھر کھٹرا ہوااور ابھی دروازے تک قدم بڑھائے بی تھے کہ اجا تک لال جی دوڑا آیا اور مجھ سے مکراتے مکراتے بحا۔

'' آ جاؤ..... آ جاؤ..... جلدی '' پیه که کروه واپس بلینا، میں اس کے بیچھے لیکارہ دوڑنے کے انداز میں ایک ہوگی کی طرف بڑھاا درمیرے ساتھ ہی اس میں سوار ہوگیا۔ و ہاں ایک سرخ لباس والا تلی کھڑا تھا، اس نے میری جانب اشاره كرك اس بحديثا يا-اس في اتبات من مر بلاويا، بُھرلال جی نے مجھ ہے نوٹ نکالنے کا اشارہ کیا ہیں نے ا پن جیب سے فورا نوٹ نکال کر ایل کے حوالے کر ویے موہ چلتی ٹرین سے انز کیا۔ ابھی ٹرین کی رفتارسلو ہی تھی گئی نے مجھے آگے جانے کا اشارہ کیا اور بیٹ ٹمبر بتاتے ہوئے کہا کہ ال ال سيت سے الوں من اللہ

میں وہیں آ کر بیٹے گیا۔ بُرین اب رفتار پکڑنے نے لگی تقی ۔شام ڈھل کررات میں بر لنے والی تقی ۔ ہوگی میں اش اور افراتفری کا سال تھا مگر رفتہ رفتہ ہے بھی مرسکون ہو کیا۔

یہاں تک کہ ہرون او تکہنے لگا۔ میں نے بھی طمانیت کا سانس لیا۔ شکر تھا کہ میں چیکنگ سے نیج کمیا تھا، ہی امیرے کیے کی کافی تھا۔ میں نے والیکیا و وقلی ساتھ کی گھڑ اتھا واس دوران ٹرین کی رفتار کم ہونے کی او ہ میری طرف پڑ حااور بولا۔

'' میں ایکلے اسٹیشن پر اتر جاؤں گا۔''تم سے کوئی تکت کا بوج سے تو کہدویتا کہ بڑے بابوجتن دائل کا آدی ہوں، آج کی بات اے بتا دینا کہ وہ آج آفس کی بیرک نمبر... وویس بموجن یانی کررہے تھے۔'' پیشا پرنکٹ چیکر کو یقین دلانے کا کوئی کوؤ ورڈ تھا۔ میں نے اثبات میں سر ہلا

غرین ا گلے اسٹاپ پررکی اور وہ قلی اتر حمیا۔ سامنے والے پلیٹ فارم پر ایک جانے والی ترین کھڑی تھی دوبس روانہ ہونے ہی والی تھی ، اس نے وسل دی اور رینگنے لگی ، اوحرمیرے و مکھتے ہی و مکھتے وہ قلی اس ٹرین میں سوار ہو

میں تے ایک گری سکاری خارج کر کے سیٹ سے

جاسوسى دانجست 174 ستمبر 2016ء

اواره گرد

میرالہجہ بوڑھوں والا بی تھا، اس دوران میں نے اپنی باڈی الینگونگ اور آئی ڈیخی تکلیشن کے بھی جاڈی الینگونگ اور آئی ڈیخی تکلیشن کے اپنی میا تھا۔ پہلے والے نے میرے تکٹ پرسراسری می نگاہ ڈالی، اس کے ساتھی نے بھی یمی کیا۔ پھر دوسرا بجھ سے سرد کہتے میں مستفسر موا۔

'' تمہارا نام کیاہے؟'' ''بون۔'' میں نے ؤ بن سے گھڑ کر ایک فرضی نام بتا

''اپناشاخی کارؤ دکھاؤ۔''

'' وہ تو ہمرے پاس ٹائیں ہے۔ ہم جیب میں لیے تھوڑا ہی چھرت ہیں۔''

''تم اُدھر گڈڑکے آفس میں کیا کر ہے تھے؟'' پہلے والے نے بہ تورمبرے چبرے کا جائزہ لیٹے ہوئے سوال کیا۔

''دہ توہم اپنی بٹیا کے لیے آیک اوم کا بڑا سا اسندہ قبے لے جاہ جاتے جاتے تھے۔ اس کا پوچھ رہے تھے کہ مورت تمکی کے جائے میں کتنا خرج آئے گا۔'' کئی کے حمال دیا

کمیکن مجھے اچا تک خیال آیا کہ مجھے تکٹ دکھائے گے بجائے ،صاف کہ دینا چاہیے تھا کہ میں کس طمرح اپنا کرا ہے بچا کر چوررائے سے زین میں موار ہوا ہوں لیکن اس میں ایک خدشہ تھا کہ وہ میرک علاقی کے سکتے متنے اور ٹکٹ برآ مد کر لیتے ، بوں میری بات غلطانا رہے ہوجاتی ۔

میری بات من کر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف -

'' بھیجوا خیریت توے' کیا کوئی گھتر تاک مجر ہڑین میں گھس آیا ہے؟'' میں نے اس باراپنے کیجے کو ہوئی سا بناتے ہوئے یو جیما۔

انہوں نے کوئی جواب نہیں ویا اور آبس می کھیلئجسر کرنے گئے۔ اس کے بعد نکٹ بھے تھا دیا اور آ کے بڑھ گئے۔ میں ابھی تک ایک عام آ وئی کی ایکنگ کیے ہوئے جیرت ہے ان کی جانب تکتارہا۔ پھر سر جھنگ کر کھنز کی ہے باہر تکنے لگا۔ ساتھ ہی ول میں خدا کا شکر اوا کیا کہ بلائل گئی۔ میرے مطابق سے دونوں بلیونسی کے ایجنٹ نہیں ہو کتے تھے، کیونکہ انہیں آگر ۔۔۔۔۔ بچھ پر یا کسی بھی تحفیل پر ایک بارشبہ ہوجا تا تو و و اتنی آ سائی ہے بچھا چھوڑنے والے منبیل تھے اس لیے میں نے ان دونوں بھیا جھوڑنے والے منبیل تھے اس کے میں ہے ہو کہ اس کے بارے میں کہی سرنكا كراتكهيل ميين موندليل ـ

کرپشن کا گھن جگر ای طرح گول گھومتا ہے، ایک اسٹیشن سے دومرے اور پھر تبسرے تک سفر کرتا ہے اور پھر واپس پہلے اسٹیشن پرآ تفہرتا ہے، نئے شکار کے انتظار میں ۔ یہ کام یقینا صبح سے شام اور رات تک ای فلمی چکر کی طرح کھومتار متا تھا۔

''اپنائکٹ دکھائے ۔۔۔۔۔ بلیز ۔۔۔۔''

جی سے بیار ہے ہیں۔ معاایک آ داز میرے کانوں سے مگرائی ادر میں نے چونک کرآ تکھیں کھول دیں ،میر ہے سامنے اگر کوئی ٹکٹ چیکر ہوتا تو میرے لیے کوئی حیرانی کی بات نہ ہوتی ، کیونکہ حرے پاس تو سورت تک کا ٹکٹ تھالیکن یہاں معاملہ اور میں ٹکٹ چیک کرنے والے کوئی اور نتھ جوسا دہ وردی میں

ایجفت میرے ول کی دھڑکن تیز ہوگی۔ یہ دونوں وی تقے، جنہیں میں گذرکے آفس والی بیرک کے سامنے وکیے چکا تھا جو خاہر آلیں میں باتیں کرنے کے انداز میں اگھڑ کے تھے، گرگاہے بہگاہے میری طرف بھی وکمے لیتے سنے جبکہ میں نے ان کی اس ترک کو ٹوی نظرے و مکھا تھا در اب میں دونوں جھوے کینے کا ایر تیجہ رہے تھے۔

'' کیوں بھیجو؟ آپ کون ہوتے ہو میرانکٹ پو چھے والے؟ کوئی نکٹ چیکر ہو؟ 'ا

میں جانتا تھا کہ میرانگے چیک گرنے سے بعد ہے دونوں مجھ ہے آئی ڈی وغیرہ اور دیگرمعلومات بھی لینے کی ''کوشش کریں گے۔

''جم سادہ وردی میں خفیہ پولیس کے آدی ہیں۔'' دوسرے نے ذرا تیز لیج میں میری طرف گھورتے ہوئے کہا تو میں نے ایکا ایکی اپنے لیج میں خوف ساسموتے ہوئے کہا۔

''اوہ … سمجھا جھیو! پھر تو آپ سے بحث ہے کار ہے۔ای لوہمرانکٹ ……'' کہتے ہوئے میں نے اپنی جیب ہے نکٹ زکال کر پہلے والے آ دمی کے حوالے کر دیا اور ساتھ ہی انداز ونگانے کی کوشش کی کہ آیا ہے دونوں خفیہ پولیس کے ہی آ دمی شجھ یا پھر بلیو تھی کے کوئی ایجنٹ ؟ ''سورت جاوت ایں ہم …… اپنی بنیا کے یاس۔''

جاسوسى ڈائجست ﴿ 175 ﴾ ستمبر 2016ء

ببر کیف..... یمی بهت قعا که بلائل کی تھی۔

ٹرین نے اب خاصی رفتار پکڑ لی تھی۔ باہر رات کا اندحیرا بھیلا ہوا تھا۔ بدایک ایکسپریسٹرین تھی ،سوشلا کے مطابق ممنی یہاں ہے آیک ڈیزھ کھنے کی مسافت پر جبکہ سورت، ووڈ ھائی گھنٹے کے مفر کی دوری پر تھا۔ یہ تیز رفتار ٹرین تھی ممکن تھا کہ دو گھنٹوں کے اندر ہی پہنچا دیتی اور ہوا مجى ايا بى ، رات يورے دى بيخ تك يى سورت ك پلیث قارم پرتها\_ بهان بھی مسافروں کارش و بکھنے میں آتا تھا، گر چیکٹک ندار د..... ش نے سکون کا سانس لیا اور دیگر مسافروں کے جلومیں جاتا ہوا نکای والے گیٹ کی طرف برصے لگا .... اینا مکٹ چیک کرایا اور ممارت سے باہر

سورت کے متعلق مجھے سوشی نے چند گنی چنی یا ضرورت کی حدمعلو مات دیے دی تھیں ، جبکہ میں نے خووجھی این طور براس شهرمذکور کے کل وقوع کا ایک نقشه بنایا تھا، جواً ہے۔ خوا ماس سے میرے ذہن میں منتقل ہو چکا تھا داس کے مطابق یہاں میری منزل کس جانب سے شروع ہوتی تھی، اس کا لیں میلے ہی تعین کریکا تھا، لہذا میں نے ایک نيكسى والے كور و كا اور اے سوريارو ڈيلنے كو كہا۔

"ادرتبال نے کتے جازاں ہے باباجی؟" میکسی ڈرائیورنے کھٹر کی ہے اپناس یا ہرنکال کر بوچھا۔ وہ کوئی سکیہ ڈرائیور تھا۔ خاصا موال تا زہ اور بھاری بھر م بجرے

میں نے جرابا کہا۔" اس اہم جھے وہاں اتاروینا، میں آ گے خود ہی چلا جا کو ل گا۔ اول '' بیٹھو جی بیٹھو ۔۔۔۔'' وہ مست کہجے میں سر دھنتے

ہوئے بولا میں اس کی عقبی نشست کا دروازہ کھول کر براجمان ہوگیا۔اس نے ٹیکسی آ کے بڑھا دی۔سکھ ڈرائیور سارے رائے بولتار ہا۔ میں نے اسے بھی فقط اینے بارے میں یہی بتایا کہ میں ممبئ سے بہاں اپنی بیٹی سے ملنے آیا

"اے بیٹیاں ٹی وڈی نیاڑیاں ہوندیاں تیں ..... ماں پیودا جڈا خیال اے رکھدیاں نیس اتنا پتری لوکی نہیں د کو مے .....ویر ہے۔"

و صحیح اکمیاتسی ..... ' میں نے بھی بالآخر پنجابی میں جواب و یااورگو یا پیش کیا ، وه سکیرو را تنور جرت سے ایناس گھرا کرمبر کی طرف دیکھنے لگا اور ای کیچے میں بولا۔

او نے ہوئے .... تھی اپنجالی ہو؟ تے ضرور مسلم ہو

کے .... سکی ہوندے شایناں دے گیٹ اب وج ہی ... ہوند ہے .... ''اس کم بخت نے اپنی عقل سلیم کا خوب استعال كيا تحا..... ظاہر ہے، اگر ميں خود كو پنجالي سكي ظاہر كرتا تو اس کا گیٹ اے بھی ہوتا، کیونکہ سکھ کم از کم سریرا ہے بگر تو ضرور ای باندھتے ہیں، چاہے نیچے پتلون ای کیوں نہ پہنی ہوئی

" آ ہو جی ، تو ہاڈ اانداز ہتے سو فیصدی درست ہے، ہن تنی ا گے ویکھو ' گڈی کدرے لگ نہ جائے ۔۔۔۔'

اس نے فوراً ایناسرونڈ اسکرین کی طرف تھمالیا۔وہ پر بھی جے نہیں ہوا، بولٹار ہا۔ آخر کار سوریاروڈ آ کیا۔سوشی ے حاصل محردہ معلویات کے مطابق سورت بھارتی محجرات کا ہی ایک شہر تھا۔ اس کا برانا نام پورج نگر اور سوریا نگر تھا، بعد میں سورت پڑھیا۔

میں نے جیکسی ہے اتر کراہے کرار دیا اور گرایک طرف چل دیا۔ جب مجھے کی ہوئی کہ وہ عاکما ہے تو میں نے اپنی مطلوب سمت قدم پر هایا۔ مجھے سورت کے جنوب شرتی مضافات کی طرف روانه ہونا تھااور دیال کسی ٹیکسی کیا سی والے کومیں نیں لے جاسکتا تھاءاس کے لیے جھے احر آتیاد جانے والی کسی مسافر بس میں سوار ہونا تھا۔ میں فٹ یا تھے آرگورمیا کی رفتارے پیدل چلتا ہوا آگے پہنچا تو احمدآ باد جانے والی لیس روا کی کے لیے تیار ہی کھڑی مل گئی، میں ایک قریبی اسٹاپ کا بتا کراش میں سوار ہو گیا۔ ذرا دیر بعدوه روانه بوكن

میں اپنی سیت پر بظاہر خاموتی اور مطمئن انداز میں بینها نها دسیت دیرگی گھڑگی کی طرف تھی اور دانسته اس سمت بيخاتها جهال ججحاتر ناتحا\_

میرے محاط اندازے کے مطابق مطلوب مقام آو ھے گھنے بعد آنا تھا، اس سے پہلے میری آتھموں پریٹ یا ندھ کر مجھے بلیونسی کے میڈ کوارٹر ہے میلی کا پٹر میں سوار کروا كرية جي كوباراكي يوٺ كي طرف لے جايا جار ہاتھا تو ٠٠٠ خوش صمتی ہے واپسی کے وقت میری آنکھوں سے بی تھوڑی سرکی ہوئی تھی جس کی وجہ ہے ایک باریک جھری بن تی تھی، میں نے ای میں ہے واپس آتے سے مقدور بھر کوشش اور ہوشیاری کے ساتھ اطراف اور گردو پیش کا جائزہ لیا تھا،حتی کہ بلیونکسی کے بیٹر کوارٹر سے لے کر بیلی کا پٹر میں سوار ہونے اور روانگی تک میں نے کانی حد تک راستداز بر کر لیا تھا۔ یہ ساطی مقام تھا۔ پاتی میں نے سوشیلا سے پچھا ہم

جاسوسى دانجست 176 ستمبر 2016ء

اوارهگرد

نشانیاں ڈسکس کر کے تسلی کر کی تھی۔

بہرحال ان ساری نشائیوں اورراستوں کو ڈئن میں رکھتے ہوئے میں اپنی منزل کی جانب گامزن تھا۔

نصف کھنے بعد ہیں ہیں رکوا کے اس کیا۔ یہ کوئی روؤ
سائٹ ہوئل تھا۔ سامنے اس کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ ہیں
آ گےروانہ ہو چکی تھی۔ ہیں ہوئل کی طرف بڑھا۔ یہاں چند
ہار بردار ٹرک اور دو تین مسافر لگڑری کو چر: کھڑی تھیں۔
سافر اور دیگر لوگ چار پایٹوں اور چو ٹی ہینچوں پر ہیٹے
کھانے اور چائے وغیرہ ہینے ہیں مصروف ہیں۔ میرا یہاں
کوئی مصرف بیس تھا، ہیں یوئی اس طرف روشی و کچھ کرنگل
آ یا تھا گراب پلٹ بھی نہیں سکتا تھا، وہاں جا کر میں نے کسی
جیوٹی ہوئی اور پانی کی موئی شے خرید کرکھائی اور پانی کی
جیوٹی ہوئی ہوئی اور بیا تھا، میں اس جانب بڑھ کیا۔ ہوئی
ما سلے پر بی محسوس ہور ہا تھا، میں اس جانب بڑھ کیا۔ ہوئی
فا سلے پر بی محسوس ہور ہا تھا، میں اس جانب بڑھ کیا۔ ہوئی

سیر بائی دسے جیسی سڑک پرٹر نفک روال دوال ہی۔

یہ سید سے باتھ پرتھی اور بائیں جانب تاریک بنجر
ویراند۔ بچھے بہال کی فضا کافی سرطوب محسوس ہونے گئی۔
خنک ہواؤں کے خوشگوارجھو کے بھی چل رہے تھے۔ جلد ہی
جھے یہ سرت آمیز اجہائی ہونے لگا کہ چیس بالکل ٹھیک
ست بیس تھا اور اب تھے غیر معمولی احتیاط کا مظاہرہ کرتا ہے
جائے تھا۔ اس کی وجہ پی تھی کہ میں دیا ہوں گی '' کچھار' کے
باس پاس تھااور کوئی اجد نہ تھا کہ اسے ہیڈ کوارٹر کی صدورے
باہر بھی ان کا کوئی لاسکی یا مینول سیلورٹی سے کہا کہ کر رہا
ہوست ب شک میں ووسرے بہروپ میں تھا کیوں بھے
ہوست کی نگاہ سے 'اسین'' تو کیا جا سکتا تھا۔ میری نقل و ترکت
کوبھی واج کیا جا سکتا تھا یا بھراییا سرے سے پھی نہ ہویہ
کوبھی واج کیا جا سکتا تھا یا بھراییا سرے سے پھی نہ ہویہ

تاہم حفظ مانقدم کے طور پر جھے اپنی می مختاط روی کا خیال تورکھنا تھا۔ اس کے چیش نظر میں نے سؤک سے ہٹ کر بنجر ویرانے کی راہ کی اور پھر جیسے جیسے میں آگے بڑھتار ہا، فیفا خنگ اور بنم جنگلاتی ہونے لگی۔ میں مزید مختاط ہوگیا۔ ساتھ ہی میرا دل بھی ایک جوش تلے تیزی سے دھڑ کئے لگا، کیونکہ یہاں بچھے ویسے ہی درخت اور بچھ تمارتیں نظر آنے کیونکہ یہاں بچھے ویسے ہی درخت اور بچھ تمارتیں نظر آنے کئیس، جنہیں میں بہلے ویکھ چکا تھا، پھر جب میں ایک ایسے مقام پر آکر رکا تو سے اختیار میرا جوش آگے۔ میں بدل کیا۔

یہ وہی جگتھی جہاں سے بیلی کا پنر نے بلندی سے پہلی پرواز بکڑی تھی اور سمندر کی ساحلی پٹ کے ساتھ ساتھ قدرے بیچ'' ڈگڈگا تا'' ہواوہ ہے آف بنگال کی طرف مڑ ممیا تھااور پھروہ خاصا بلند ہوگیا تھا۔

یہاں رک کریں نے آگو یا سانس رو کے گردو پیش کا جائز ہلیا۔ پھرا پٹی مطلوبہ ست کالفین کر کے ایک طرف اللہ کانام لے کر بڑھ گیا۔

ہے ای ساحلی جنگل کا دسطی علاقہ تھا، جہاں سے بلیوتنسی کے ہیڈ کوارٹر کی حدو دشر دع ہوتی تھی ۔

اینے ''ٹارگٹ'' کے قریب پہنچ کر لیگفت میرے اعصاب تن گئے۔میرے پاس کوئی ہتھیاں تہ تھا۔اس طرح کے مل کو کمانڈ واکیشن '' گور بلاشہیرمہم' 'کہا جا تا تھا، جو گی چالاک چیتے کی طرح تن تنہا شکار کے پورے ریوڑ پر ہلا پول ویتا ہے۔ یہی میں کررہا تھا۔ دلت کی ضرورے کو میوں کرتے ہوئے میری چال ڈھال اب عمر رسیدہ تحص ہے بدل کرا پین' اصل معیں لوٹ آئی تھی ۔

میں اے عموی توعیت کا وہم جان کر پھر آگے بڑھا
اور ابھی چند ہی قدم اٹھائے ہوں گے کہ اچا نگ ہی ہیرے
عقب میں ۔۔۔۔ بہت قریب ۔۔۔۔ وهب ۔۔۔۔ دهب کی آواز
ابھری جدے کوئی بیل کے بل ہی میرے سر پر پہنچ گیا ہو،
میرے دھیمنے ہے قبل ہی کوئی مجھ سے فکرا گیا۔ اس کے زور
پر میں گراتو نہیں گرمیرے قدم لؤ کھڑا ضرور گئے اور مجھ ہے
گرانے والا اپنی جھونک میں میرے ساتھ تقریباً لہت ہی
گرانے والا اپنی جھونک میں میرے ساتھ تقریباً لہت ہی
گران کے لیٹے ہی جھے احساس ہوا کہ وہ کوئی تو جوان
لوگی تھی۔

اس کی سائسیں دھوکئی کی طرح تیز تیز چل رہی تھیں ، بال کھیر ہے ہوئے تھے اور حالت وخشت کر دو می ہر تی کے مانٹیر موار ہی تھی جیسے اس کے تعاقب میں بھوکے اور خونخوار

جاسوسى دَانْجُست 177 ستببر 2016ء

افراد برآندہ وتے نظر آئے۔ وہ کیلے تارول بھرے آسان

میرے اندرجم کا ہوا، میں نے اپنے ساتھ و کی اڑک ہے سر کوشی میں یو چھا۔

'' بەلوگ كۈن چى اورتمهارى ان سے كيا دىمنى ہے؟'' ''سکک۔۔۔۔۔ کوئی دشمنی نہیں ہے۔'' کو کی تھکیائے ہوئے کہجے میں بولی۔ آواز نیجی ہی تھی۔'' ہمیں ان او کوں نے ٹریس ماس کے الزام میں دھر لیا تھا، تھرہم جاروں کو ایے ساتھ تنتیش کے بہانے لے گئے تھے ساتھ ۔ خود کویہ سی حساس ادارے کے المکار بتارہے تھے مگر پھر .....'' ''شی سناس شش .....' میں نے اے بولنے ہے

روک دیا، کیونکدای وقت وه سب مخصوش وردی پوش جمنگر کے قریب آ گئے تھے اور ان میں ہے ایک انہیں تحکیبات آواز بیں کہر ہاتھا۔

وه لا کی جانے نہ پاکے ، ورنہ داری فیر میں مو گی....کین سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے ہمراہ کے حل کون

' پینجی انبی او کول کا کوئی ساتھی ہوسکتا ہے۔'' ایک

! ان جاروں کے سوا اور کوئی نہیں

''تم ادھرے بلنا بھی مت ....مجھیں؟''میں نے اس کے ترم ونا زک گال اور کان کے قریب مند کرے کہا اور اس نے ہونے سے اپنے سر کو اٹنائی جنٹش وی بھی ۔ پھر میں مانیا کی طرح ایک طرف تیزی ہے رینگ گیا۔ یہ وہی سے کی جہاں سے باوٹ اندر درآئے کے لیے برتول رے تھے۔ دوافرادآ کے تھے اور باتی دو پیچھے ہاتھوں میں گنز تانے انہیں کور دیے قدم اٹھا رے تنے۔ اُسی سے ٹا کرا ناگزيرتفا\_

میرے تیزی سے سوچتے ہوئے ذہن میں سعاجی ایک خیال بھی کی تن تیزی کے ساتھ کوندااور میں کس شکاری ھیتے کی طرح بغیر آواز پیدا کے ان کے چھے آگیا، بھی وہ وقت تھا جے عقب میں رہ جانے والاحض جانے کس طرح اینے چھے کسی کی موجود گی کا احساس کرتے جی پلٹا اور میں اس پر جمیت برا، میں نے چھاہے ہی اپنا مخصوص کمانڈو ہتھیار استعمال نمیا اور اس کی ہنسلی کی ہذی کے قریب رگ حنائل کوسل ڈیال 🕟 وہ افیراآ وانہ پیدا کے گرنے لگا تو میں نے ایسے تھام لیا کہ کیں اس کے کرنے سے دھک نہ پیدا ہو

شمرون کالورانولا لگا ہو۔ " "مُکک ..... کون ....؟ " وه متوحش انداز میں ہکلائی۔وہ بالکل میرے سینے سے تکی ہوئی تھی اورا پنا چہرہ ا شائے یوں مجھے و کیھنے کی کوشش کررہی تھی کو یا ،وہ کو کی بہاڑ سر کر رہی ہو۔ اس کے چرے کے دلکش نقوش ، کھنی تگر بجھری ہوئی زلفوں کے درمیان پور ضوفشاں ہور ہے تنے جھے کسی حجتنار درخت کی شاخوں سے جاندنی چنگ رہی

اس کی آئکھیں کشادہ ادر گہری تھیں، ستواں ناک اور چیرے کی ملائم جلداس کے نرم وگدازجسم کی لطافت کا پتا

اتم کون ہو .....؟ اور بول کس سے ڈر کے بھاگی رای ہو؟" میں نے اس خود سے علیحدہ کرتے ہوئے کوشانہ کی آواز میں ہو چھا۔ اس نے جواب دیے سے ہ چھیے گرون موڑ کر دیکھا ، تو لامحالہ میں نے بھی اسی سمت و کھا تو مجھے دور کھی گاڑی کی ہیڈ لائٹ نظرآ گئی۔ ''وو۔۔۔۔ وہ۔۔۔۔م ۔۔۔۔ میرے پیجھے آرہے ہیں، بحد مستجگوان کے لیے مجھے بحالو .... کیا بہت ظالم لوگ یں .... انہوں نے .... انہوں نے ، آہ ..... ' وہ پتانہیں وہ غم سے کراہی تھی یا پھڑ کھی درد سے نگراس وقت میرااسے ی نبیل بلکہ خود کوجھی ان ہے بھیا نا از بس ضروری تھا ،للہذا میں اے لیے ایک دم سید ہے ہاتھ کی طرف بڑھ کیا جہال خودرو

جہاڑیوں کا ایک مخترسا سلسلہ آقریب ہمتی ایک نہری طراف چلا کمیا تھا۔ وہ کوئی سمندری شاخ تھی ، میں اسے لیے ای طرف بڑھ کیا اور وہاں کینے کی کوشش کی کے بیڈ لائٹ ای طرف پیژی، کیونکہ وہ گاڑی جو غالباً اس لڑی کے تعیا تب میں تھی، ہماری طرف مڑی ، شاید اس کے سوار کی نگاہ برونت ہم پر پڑ گئی تھی ۔ ٹھیک ای ونت وہی ہواجس کی مجھے تو قع تھی الیعنی کولی چلی ۔ میں اس سے پہلے ہی ایس اور کی کو لیے زمین برگر کمیا اور کی کے حلق سے دہشت زوہ ی کھٹی کھٹی كراه آميز في ابجرى اور من ات اين ساتھ ديكائے از عکیناں کھاتا، کی طرح جنگر میں جا تھسا، پھرتیزی کے ساتھ اندر تک اڑکی سے خود کو تھسیٹر تا ہوا لے کیا۔ گاڑی کی آ داز تیزی ہے قریب آتی محسوس ہور ہی تھی۔

میں لڑکی کو لیے ایک طرف دیک گیا۔ مجھے دارخو درو جمازیاں ایک طرف کر کے بیں نے اس کے چمدرے جهدرے رفتوں سے گاڑی کی جانب و کھنے کی علی جاتی تواس کے اندر سے مجھے اتین جار چسبت وردی پوش سکھ

جأسوسي ڏائجسٽ - 178 ستمبر 2016ء

لیکن برسمتی ہے اس کے آگے علنے والے ساتھی کوایے پیجلے ہونے والی اس ' گھڑ بڑ'' یکی بھنگ پڑ ہی گئی اور وہ پلنا، میں نے اس کے بے سدھ ساتھی کواس طرح سیدھا تھا ہے رکھا تفا که مترهم مترهم می روشی میں و و چند بیکنڈ تو مہی سجھا کہ اس کا ساتھی گھڑا ہے، وہ پلٹا اور میں اس پر جھیٹ پڑا، کن اس ك باته ين چونك يبلے بى سے ولى موكى مى واس نے خطرے کی یوسو تکھتے ہی بتا نہیں بوکھلا ہٹ میں یا اپنے الدھے وفاع میں تر مگر و یا دیا۔ گولی کے وحاکے سے بورا جُمِنْ لرز گیا، این کے ساتھی بھی جو کئے، میں نے اس کے ملے والے ساتھی کی کن پر قبضہ جماتے ہی اس پر گولی چلادی۔ وہ کر ہے۔ انگیز تھ خارج کرتے ہی گراہ تو تیسرے اور چو تھےنے حیرت انگیز پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھ برجنگلی بلول کی طریق چھاا تگ لگا دی۔ یہ بالکلِ ایسا ہی تھا م فور درند سکے بالکل قریب بی سیا ہوا) در لمحد بھر کواس کی مجھے میں ندآ ریا ہو کہ اے اسے

ہر کیا۔... میں نے ان کی طرف اپنی کن مدھی كرة جاي كل كدوه جمه يرآن يزيد ان كا فائت كا انداز فاصامتهما ہوا تھا، میجا میں ان کے پہنے ہی ملے میں ذیھے کیا۔ پیچنی ہوئی گن گئی پیرے ہاتھ سے چھوٹ کر تاریکی میں کہیں جایڑی ۔ ووٹویں نے مجھے دیوج لیاءایک نے میری لرون پر ایک گن کی کرد نال رکھ دی اور خونخوار کہے میں

Selbt/4

" خبر دار ..... ۱ آگر دُرا تی جی حرکت کی ۔ ( معنو نے اپنے ہاتھ یاؤں ڈھلے جھوڑ رہے کے انہوں نے د بوج گرانها ایا اور مجی ان کی غلطی تکی ۔ وہ مجھے کوئی عام سا شكار تجھ بيھے تھے، جس نے ال كے ساتھ او نكى وال بشورى كے ليے و مهم جوئی" كى مى ميں نے سد سے كھڑ ہے ہوتے ى ان مل عاليك كى ناف ك يني الله الله الله ك سائلى نے ريكروبايا، نا تك رسيدكرتے بى جھے اس كى طرف سے یمی تو تع تھی ،ای وجہ کے تحت میں نے اس کے سائتمی کواس طور ٹا نگ جڑی تھی کہ وہ اپٹی جگہ ہے چند اپنج الجھل کراس پر جایڑا اور .....اپنے ہی ساتھی کی کو لی کا نشانہ بن گیا،اس کے حکق ہے ابھر نے والی چیج بڑی بھیا تکے تھی، کیونکہ وہ شاید اس کی ریزھ کی بڈی یا دائیں باتھیں کہیں مردے کے مقام پر تکی تھی۔اس صورت حال نے آخری والے کولمحہ بھر کے لیے بو کھلا دیا، میں نے ای کا فائدہ اللهائية بوع برعت تركت كي ووسين تجها تما كم يل

اس پر چیلانگ لگائے والا ہوں، اس نے اپنی من کارخ میری جانب کرنا چاہاء میں اتنا ہے وقوف نہ تھا کہ اس حرکت ک طوالت میں اس کی دوسری کولی کی زدمیں آ ۲، میں نے تِعَكَا فَي وَى اورا بِنَ الْكِ ثَا تُكُ سُونِ كَى ، نَتِيجِ مِن وه الجِعلا اور دھب سے گرا، میں اس پر جھیٹا اور اس کی گرون و بوج لی، وہ لیٹے لیئے بھی ایک ہاتھ ہے اپنی کن کی نال کا رخ میری جانب موزنے کی کوشش میں تھا کہ میں نے ایک مہیب جھنکے کے ساتھ اس کی گردن کی بڈی تو ڑ ڈ الیاد ہ و میں همتذا يزحميا\_

"تت .....تم كك ... كون بو؟"

وہ لڑگی اجا نگ ہی سانے سے نمودار ہوئی ، جوشا پد کافی دیرے خوف ناک کارروائی کالبورنگ منظرو کھے رہی تھی اس نے سامنے آتے ہی جھے سے سے بوئے کی جس

" آ اُ اس طرف، جلدی کسیدورند ان کے اور جی ساتھی آجا کیں گے یہاں ... " کی نے اس کی باہد کا جراب ویے بغیر کیااور ہاتھ اس کی طرف بر حایا۔ اس نے يناتان كالمناباته يرب المحتل وعديا-وہ لاکی مجھے ایک تمر رسیدہ کے روپ میں پیر ہے کرتا دیکے کر یقینا حیران ہور ہی تھی۔''میں اے لیے جنگر ہے اس آ کیااور چکل کی طرف بڑھ کیا، وہاں پینچ کرایک قدرے محفوظ مقام پرین تغییرااورلوگی ہے تفصیل جا ننا جا ہی۔ "اب بھے تھا ہے بتاؤ اس کیا معاملہ ے؟

تمہارے ساتھ اور بھی تیں ساتھی دوہ کہاں ہیں؟'' میرے سوال بران کے پرکشش چرے پر افسر دگی کی جما ہے کہری ہوگئی، بگاری میں ایک وحشت از دوسی بے میل می محسوس ہوئی مجھے ....

مم ..... ميري دو كرو بليز ..... مم .... ميرے سوشیت کو بھا لو، نجانے ان ظالموں نے اس کا آیا حشر کیا ہو؟ "وہ میرے قریب آگئ ،ای قدر .....کہ بجھے اس کے مر منفس کی تبش بالکل این چیرے برمحسوس ہونے لگی۔ تارول کی تدهم مدهم ضوفشانی میں اس کا صاعقہ بار چیرہ بھی چاندگی طرح بھیکا پیریا تگرا تر آنگیز دکھائی دیتا تھا۔

° تم مجھے ساری تفصیل نہیں بتاؤ گی تو میں تمہاری اور سوشیت کی مدد کسے کروں گا؟"

اس نے ایخ خشک لبول پر زبان پھیری اور جیخی جيخي آوازيس مختفراً بتانے آگی۔

''میرانام پریتا ہے اس اے منگیتر موشیت اور اپنے جاسوسى دائيسك 179 ستبار 2016ء

ایک اور دوست کیل ، راج اور منی کے ساتھ سیر کی غرض کواس طرف نکل آئے تھے، راج اور من بھی ایک دوسرے کے منگیتر تھے، دراصل آم جاروں بی کلاس فیلو اور گہرے دوست بھی تھے، فائنل کے امتحانات کے اختام کی خوشی میں ہم اپن کار میں مرگ کے ساحلی علاقے کی طرف جارہے منے کررائے میں ہماری کارخراب ہوگئ اور ہم عدد تلاشنے کے لیے اس طرف نکل آئے تو یہاں پچھ سکے آ دمیوں نے ہمیں وھرلیا اور کہا کہ ہم ایک حساس سرکاری ادارے کی حدود میں غیر قانو فی طور پر داخل ہوئے ہیں ،للنداامبوں نے ہم سے یو چھ کچھ کے لیے اپنے ساتھ گاڑی میں سوار کر الیا۔ یباں سے تھوڑی ہی دوراُن شیطانوں کی وہ بیرک نما چو کی تھی، جہاں ان کے تین اور بھی ساتھی موجود تھے، وہاں یو چھ کچھ کے بہانے ان ظالموں نے منی اور میرے ساتھ تعلوار (وست درازی) کی کوشش کی تو راج اور سوشیت ی غیرے جیش میں آگئی ،مگران مور کھوں نے راج کو گولی مار دی۔ سی تیم یا گل ہوکر ہے ہوش ہوگئی، راج کو بھی زخی کر ویا، میں موقع تاک کر ہما گ نکلی ، اور .... "اس کے آگے ه ه فرطعُم یا چراس جال مسل احساس تلے رو پڑی تھی کہ وہ ا ہے منگیتر کو ان طالموں کے رقم وکرم پر چھوڑ آگی تھی ، کیونک ا گلے ہی کمچے ایک زراتوقف کے بعد وہ ماس زوہ سے کہجے میں دویارہ خود کوکوتے ہوئے ہوئی۔

" كاش! وه غيطان مجھے بھی كولی ماردية ..... آہ۔۔۔۔ میرا سوشیت و ہاں کس حال میں ہوگا، زندہ بھی ہوگا کہ۔۔۔۔۔''اس میں ایک بار پھرا ینا وروناک جملہ اورا کرنے کی سکت ندر ہی ۔ میں گرموج انداز میں اپنی بھویں ملیز کے اس کے چیرے کی طرف دیکیور ہا تھا اور اس کی باتوں ہے ا ہے طور پر بچھ''اخذ' کرنے کی بھی کوشش کر رہا تھا، جس کے مطابق بہ کوئی رومانی جوڑے سے اور تفریح کی غرض ہے بلیونکسی کےعلاتے میں آن تھنے تصاور چوکیداری پر ماموران کے اہلکاروں کے چنگل میں جا تھنے، جنہوں نے موقع اور ان کی کزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اپنی رات کی اس میسانیت بھری بیزار کن ڈیوٹی کو''روٹق'' بخشے کے لیے ان تو جوان جوڑوں کو اپنی ہوں کا نشانہ بنانا جابا

'' میں سمجھ گیا ہوں ، بہ کون لوگ ہو سکتے ہیں ، بول معجموان شیطانوں کے قبضے سے میں بھی اپنی ایک ساتھی کو چھڑائے کے لیے آیا ہوں۔ 'میں نے کہا۔ یہ بتاتے ہوئے مير مير في شي سوشيلاكي "موي " عاصور تفا-

''سالوگ به ظاہر خوو کو دلیش کا محافظ تحصے ہیں مگر ان کے اندر کا شیطان ان ہے پچھا در کردا تا ہے۔ خیر --جانے دو، بدایک لمی بحث ہے۔ تم مجھے دہاں تک لے جاسکتی ہوجہاں یتم لوگوں کو لے کر گئے تھے؟" میں نے آخر میں سی خیال کے تحت اس کی طرف سوالیہ نظروں ہے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے دیکھا کہ اب وہ بھی میرا چرہ غور سے تکے جار ہی تھی ۔ جیسے کچھ سکھنے کی کوشش کرر ہی ہو ..... یا لآخر ایک گہری سانس کیتے ہوئے اس نے اپنے سرکوہکی اثباتی جنبش دے کرکہا۔ '' چلو، مجھے تنہیں لے کر پہلے اس جگہ پر جاتا ہوگا '' جاتو، مجھے تنہیں کے کر پہلے اس جگہ پر جاتا ہوگا

جہاں ان لوگوں نے ہمیں رو کا تھا تھی مجھے و ہاں ہے اصل راح كاندازه بويائكا-"

'' چلو....''میں نے یہ یک ترثت کہا۔ ہم دونوں بڑی احتیاط کے ساتھ جنگر کے اندرے تکلے اور پھریرینا کی نشاندہی برہم ایک طرف کو و سے۔ان کی بیرک نما چوکی پر پہنچنا سے کے اس کے بھی ضروری تھا کہ ویاں میں ان کے ساتھیوں کو بھی چیزا سکتا تھا۔ یہ ضروری تھا، میرے اس مشن میں اس کا تھوڑا بہت اضافی او به پرسکتا تھا، مگراس کا مجھے بہت فائدہ ہوتا۔ انہیں جیٹر اکر ادر پائٹنسی کا اصل ساہ چرہ میں ان کی انڈین عوام تیعنی بھارتی جیتا کو دکھا کران ہے بدول کرسکتا تھا۔ یہ بلوسی کے خلاف بی تبین بلکه میران را ' والول پر بھی ایک ساجی ضرب کے مترادف ہوتا مجارتی جنا کو یہ بتا چلنا جاہے تھا کہ ان کے ملک کی انتملی جنس (را رفیرہ) صرف اپنے وطن سے مخلص ضرور ہونگر میبار تی عوام ان کی تظروں میں بحض قربانی کے بھر ہے کے سوانچے دیاہت نہیں رکھتی ، جمارتی جرنیل اور فوجی نیز انٹیلی جنس آنسر زسمیت،سب کواپٹ انا پرتی ،جنلی جنون اور اپنی بالا دئی سب سے زیادہ عزیز رہی ہے،عوا می مفاویس بیلوگ این عوام سے ہی قربانی بانگتے ہیں بلکہ ضرورت پڑنے پراپنے ہاتھوں سے ہی ان ک'' بلی'' بھی چڑھا دیتے ہیں۔ مبینی میں ہونے والے بم دھا کے جسی ای سليلي کڙي جي-

بھارت، پاکستان کے خلاف زہر اُگلنے اور الزام تراثی میں ایک تھے کی بھی ویرنہیں نگا تا۔ بیا لگ بات ہے کہ بعد میں حقائق سامنے آنے پر اسے خود ہی کومنہ کی کھائی پرتی ہے۔

ببركيف جس مقام يريريتا مجھے لے كر پېنى وہاں مجھے ایک تنکریٹ کی بن چھوٹی می چوکی کی عمارت وکھائی دی، جاسوسي دائجست 180 ستمار 2016ء

جہاں ایک بغیر پڑوالی جیپ کھڑی تھی۔

''میرا منگیتر سوشیت اور میری ساتھی منی و ہاں ابھی کک قیدی ہوں گے، راخ تو بے چارہ اب زندہ نہ رہا ہو شاید ۔۔۔۔'' پریتا نے ڈھیمی آ واز میں کہا۔ میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ ویا اور بےغور اس چوکی کا جائز ہ لینے لگا۔ ڈٹمن کی چھینی ہوئی گن میر سے قبضے میں تھی۔ پریتا کومجھ پریہ شبہونے لگا تھا کہ میں بھی کوئی عام آ ومی تیس

مگارت چوکورتھی اور وہاں سناٹا طاری تھا،اس کی وجہ شاید مجی رہی ہوگی کہ میں ان کے بیشتر ساتھیوں کو ہلاک کر چکا تھا، اب پریتا کے مطابق یہاں وشمنوں کے صرف تین ساتھی ہونے چاہیے شخصہ چوک سے میراور میانی فاصلہ میں چاہیں گرز تک ہی تھا،اس کے وائی جانب خار وار تاروں کی بارشروں ہوتی تھی جو یا نمیں سمت تک جلی گئی تھی۔ وہاں ایک ہر ڈل راؤ کری ہوئی تھی،جس کے پار جھے ایک نیم پختہ ایک نیم پختہ میارا شرے کو سات کا مواجا تا وکھائی وے رہا تھا۔اس رائے کو مارک میرے وہاں کے ایک خواجہ تا تھا وکھائی وے رہا تھا۔اس رائے کو مقصد آس کے سوا اور کیا ہوسکتا تھا کہ میر بلو تھی کی شہرگ

انجی میں اس بیرک تما چوکی کی طرف پیش قدی

کرنے کی نیت سے قدم بڑھانا ہی چاہتا تھا کہ معالیں شکا،
ایک آدی کو بیں نے باہر نگلتے دیکھا۔ وہ چیجے دروازے کی طرف دیکھتا ہوا جی کی طرف دیکھتا۔ وہ چیجے دروازے کی طرف دیکھتا ہوا جی کی طرف دیکھتا ہوا تھا ۔ اندازہ میکی ہوتا تھا کہ اس کے عقب میں اور ساتھی بھی چوکی کے دروازے ساتھی سے موار ہونے والے تھے ہائی کے کہ ندھے پر لدا ہوا انسانی وجود شکانے والے تھے ہائی کے کہ ندھے پر لدا ہوا انسانی وجود شکانے والے تھے اور اور شکی اور ماتھی اور میں کے ساتھی اور میں کے بیاس پہنچا، میں نے دو اور مسلح افراد کو نگلتے دیکھتا ہوں ہی کی صورت نظر دیکھتا ہوں ہی کی صورت نظر انہوں نے د بوجے رکھا تھا وہ مجھے قید یوں ہی کی صورت نظر آئے۔

اس وقت میرے کان کے بالکل قریب پریتا نے سنمناتی سی سرگوشی کی۔

''ی ی .....کہی ہسس ....سوشیت اور منی دیں .....'' ''شش .....'' میں نے ہولے سے اسے خاسوشی کا

اشاره دیا۔

"کی۔ بیر ، لوگ ان دونو ل کو کہاں کے جاریج ہیں؟" وہ میرے مع کرنے کے باوجود چپ ندری، اس پر

ہو کھلا ہٹ طاری ہو گئی تھی۔ میں نے نیچی اور ذرا سخت آ واز میں کہا۔

سی به به از آگر ان تک پینی گئی تو ہم بھی ان کی "تمہاری آ واز اگر ان تک پینی گئی تو ہم بھی ان کی بر بریت کا نشانہ بن جا کیں گے، تم ذرا خاموش میں رہ شکتیں ؟"

دونسس .....موری-"

''اب ثم إدهر ہی رکو.....'' میں نے اس سے کہا اور اس طرف متوجہ ہوا ہی تھا کہ اچا تک ایک جِلّا تی ہو گی ہراساں آ واز ابھری۔

"تت ... تم جمیں کہاں لے جارہے ہو؟" یہ بی تھی،
ایک اہلکار نے اس کے چرے پرزوردار تھے رہیں کردیا، وہ
چنی، شیک اس وقت میری تھئی ہوئی نظروں نے ایک اور
دل دوز منظر دیکھا۔ تھیڑ کھانے کے باوجود من سے ایک اور
جانے کہاں سے اتن جرآت در آئی کہ اس نے ایک ڈوردار
جسکے سے اپنا باز واہلکار کی گرفت سے چیٹرا یا اور ایک طرف
کو دوڑ لگادی۔ اس کے ساتھی اور پر تا کے منگیتر نے فوف
نروی آ داز کیس اسے رک جائے کا بھی کہا، شایدا سے اس
کو دوڑ لگادی۔ اس کے ساتھی اور پر تا کے منگیتر نے فوف
مولتا کے مقدت کا اندازہ تھا کہ دہ مار دی جائے گی ، موشیت
کا خدشہ کے نظام اس وقت کولی چکنے کا دھا کا ہوا، جس اہلکار کی
کا خدشہ کے نظام اس وقت کولی چکنے کا دھا کا ہوا، جس اہلکار کی
احسا س جوش کے بھا گی تھی، اس کورندہ صفت نے اس پر
گوئی چلا دی تھی جومنی کی جسے کیل گی اور کوہ وہیں ایک
احسا س جوش نے بھا کی جومنی کی جسے کیل گی اور کوہ وہیں ایک

ا پنی ساتھی کا پیرضر دیکھ کرمیر کے ساتھ کھڑی تھر تھر کا بنی پریتا نے ایک ''مسئلہ' بار دیا۔ وہ مارے وہشت و خوف کے اپنے خلق ہے برآ مد ہوئی چنج کو نہ روک سکی گیا۔ اس کی چنج کے ابھر نے کی دیر تھی کہ وہ دونوں اس طرف متوجہ ہوئے جس مختصرے تاریک جینڈ بیس ہم دیکے ہوگے سخے ، تب ہی ان دونوں نے ابنی گن سیدھی کرلی ، پھراس سے پہلے کہ وہ فائر کھولتے ، بین خطرے کو پیشکی بھانچتے ہی ہے کہا کہ دوہ فائر کردیا ، میں خطرے کو پیشکی بھانچتے ہی کو گئی گن سیدھی کر چاہ تھا اوران پرایک برسٹ فائر کردیا ، می کو گولی داغتے والا الماکار ایک کر بہہ انگیز چنج خارج کرتے ہوئے گراء میرا بدف بھی بہی تھا، کیونکہ اس کے دوسرے موقع کرا ہوئے گرا تھی ساتھی نے پریتا کے منگیز سوشیت کو ہنوز اپنی گرفت میں لے ساتھی نے پریتا کے منگیز سوشیت کو ہنوز اپنی گرفت میں لے ساتھی نے پریتا کے منگیز سوشیت کو ہنوز اپنی گرفت میں لے ساتھی اورا خود کو جیپ کی آ ڈ

انک ام حلیوار" انداز کے کرفت میں نے جیران

کے باوجوں چپ نسر بی اوس کر کے خوبی پریتا اُلود اِلو جا اور بیکی کی می پیمرتی کے ساتھ اپنی جگہ جاسبوسی ڈاٹیجسسٹ می 1817 سنتھ ہر 2016ء

یدلی، ٹھیک ای وقت برسٹ فائر ہوا اور ای مختصر سے حجینڈ میں بری گولیوں نے بلجل محا دی، جہاں ذرا ہی دیر پہلے میں اور پرینا دیکے ہوئے تھے۔تھا میں بھی نہیں تھا، کیونگ جگہ بدلنے کے بعدا۔ میرے لیے چھٹے یا آڑ لینے کی کوئی جَدَّ نبيس بَكُن هَي ، فقط أيك وْ هلان يَ هَي ، جوكن منهدم يا بيض ہوئے میے کی ہی ہوسکتی تھی ،ای پر میں سینے سے بل کیٹ گیا تھا اور بریتا کو بھی لٹا ویا۔ میں نے اپنی من سیدھی کی اور یونبی جیپ کی ہاڈی پر برسٹ داغا۔

ای وقت پریتانے ایک اور بھنڈ مارا، وہ طلق کے بل چلآ کی اور میرا کن والا ہاتھ پکڑ لیا۔

'' فائرُنگ مت کرو ہے وقوف بڈھے! میرامنگیترا*ک* حرای کے تبغے میں ہے۔

میں اس کی حرکت اور لب و لیجے پر ایک لمح کو فشدرره كيا-شايداس يرمشريائي دوره يركيا تفا-اي میں بعض مورثیں گالیاں دینے سے بھی نہیں چونکتیں۔ مجھے بے وقوف کہنے پرطیش آگیا۔ میں نے ایک چیکے سے اس کا ہاتھ اپنی کن سے ہٹایا اور غصے ہولا۔

بے وتوفی تم کے جارہی ہو ..... خود پر قابو یائے کے بچائے جلا چلا کر ڈشمن کو اس طرف متو جہ کر دیا۔ اب خاموش رہوورنہ....حالات کی فیتے داری تم پر.....<sup>33</sup>

البھی میں نے اتناہی کہا تھا کہ جوالی برسٹ فائر ہوا، میں نے اپنا سر جھ کا لیا تکر ساتھ ہی جھے قریب سے بہت قریب' میجیاک'' کی جیب می جولناک آواز سنائی دی اور میرایوراچرہ خون ہے بھر کمیا۔

ا پیرہ کون سے بھر کیا۔ یہ خون پریٹا کا تھا۔ وہ مجھ ہے جٹ میں الجھ کی تھی اور بردفت میں اسے دشمن کی برسائی ہوئی گولیوں کی بہیب يو جِعارُ سے نہيں بيا سكا۔ اس كاسراً زاكيا تھا اور اب وہاں خالی کا ندھوں ہے بخل بھل کرتا خون بول ابلا پڑر ہاتھا جیسے، یانی کا کوئی یائب پیت کیا ہو .... میں نے بلک جسکتے ہی ا پئی جگہ بدلی، کیونکہ دوسرا برسٹ فائر ہونے میں چند ہی

يريتا كا انجام جس قدر احا تك عضا اتنابي مولناك مجی کاش اے اس خطرنا کی کاعلم ہوجا تا کہوہ اوراس کے ساتھی ، کن لوگوں کے نرتے میں آنچے ہیں ، تو شاید وہ میری ایک ایک ہدایت پر بلاچون و چراعمل کرتی۔

ووسری جگہ چھوڑ نے کے بعد میرے یاس اور کوئی جَلَه جِينَ يا وَثَمَن كَي كُولِيول ع يَجْعَ كُونِين لَ تَلَى البنداش .... بھی جوالی فائرنگ کی صورت اے اپنی چکام بوال رہے۔

مر مجبورا کرتے ہوئے ، چوکی کی ممارت کی چنو کی و بیوار کی طرف بینجنے میں کا میاب ہو گیا۔اس کی آ ڈمیسر آتے ہی جھے آخری دہمن کی جھلک نظرآ منی۔ اس کے لیے سوشیت بھی مئلہ بنا ہوا تھا، بھے نہیں بتا تھا کہ اسے اے تک اپنی منگیتر يريتا كى عبرتناك موت كااندازه مواتبي تقايانبيس، البنة وه جھی حالات کا کچھ ادراک کرتے ہوئے، اب شاید کچھ ہمت دکھائے پرآ مادہ ہونے لگا تھا۔ دونوں کے درمیان کن جھیٹنے پر زورا زمائی ہو رہی تھی اور مذکورہ سمت کی طرف را صلے ہوئے میں نے ای "حوصلہ افزا" سظر کی جھلک دیکھی تھی۔ تب ہی جھے موقع ملاتھا، میں نے تیزی کے ساتھ ا پن گن کوسنگل شاٹ پرسیٹ کیااور ایک کو لی وقتمن کی ٹا تگ كانشانه لے كرداغ ۋائى، وە چھا دراز كھٹرا كر جيپ كى باۋى ے ابنی پشتہ ٹکائی، گن ہنوز اس کے ہاتھ میں تھی جس کی نال كارخ لامحاله طور يرسوشيت كى طرف تھا۔ يقين سوت كے خوف ہے اس کی آنکھیں میل کئیں مگر میں نے دوسرا فائر کر ڈ الا ، کولی قشمن اہلکار کے ہاتھ پر لکی اور اس کی کم سوشیت پر كرينے سے بہلے ہى كر يزى سوشيت كوسكتہ ہونے لگا، اے بھین ہی بیس آگیا تھا و صوت کوا نے قریب و بکھ کر بھی

وتمن فے حرکت کرنی جابی تھی کہ میں ملک البوت کی صورت اس کے سریر پینے گیا۔ وہ زمین پریزارہ کیا اور میری گن کی میں بال اس کے سینے کو چھور ہی تھی ۔ انبھی میں اس سے درشت کے میں نخاطب ہونے بی لگا تھا کہ اچا تک میری ساعتوں میں متعدد گاڑیوں کی آوازیں سنائی دیں۔ وی ہواجس کا خارشہ تھا ۔ میں نے ہونٹ بھٹے کراپنی کن کا شوس کندہ وشمن کے چبرے پررسید کر دیا اوروہ وہیں ہے حس وحركت ہو كيا، جَبُداس كى بينت كذائي يہلے ہى خاصى دگر گول ہور بی تھی۔

میں نے قریب مم صم سے کھڑے موثیت کی طرف دیکھا۔وہ پھٹی پھٹی آتکھوں سے میری طرف تکے جار ہاتھا۔ ''إدهر آجاؤ ..... ان كے ساتھي آگئے ہيں۔'' ميري آواز براس نے فورا حرکت کی اور میرے ساتھ ہوگیا، میں نے ایک نظراس طرف ڈالی جہاں ہے بچھے ایک سے زائد گاڑیوں کی ہیڈلائٹس لہراتی چیکتی نظر آئیں ،ان کارخ اس چوکی کی طرف تھا اور بیست وہی تھی جہاں ہرڈل راڈ گرائی ہوئی تھی۔ پیو ہی راستہ تھا جومیرے مخاط اندازے کے مطابق ۔ بلیکسی کے ہیڈ کوارٹر کی عمارت کی طرف جاتا تھا۔ یکافت ا کے گراواں شر لیو کیلی کی گہریں بن کر دوڑنے لگا۔ میں نے

جاسوسي دَانجست 182 ستمبر 2016ء

آوارهگرد

ہونے والا میری بھاری مشین کن کی زویس تھا۔ میں نے کہا کہ دیا دی۔ کولیوں کی بھیا تک تزیر اہٹ سے بیرک کی حدود فضا آتی رنگ و بوادر شور وشغب سے بھر گئی۔ زویس آنے والا پہلا درا نداز ہی نہیں بلکہ اس کے چھپے لیکنے والے اس کے دو اور ساتھی بھی گولیوں کی طوفائی بوجھاڑ میں آگئے۔ جھسے ان سب کی مرحلہ وار چیس سائی ویں ، میں نے پینیٹر ابدلا اور کمرے کی ای سمت کولیکا جہاں زینداو پرجا تا تھا۔ میں نے ساتھ آنے کا اشارہ کیا تھا، جی ساتھ آنے کا اشارہ کیا تھا، ووا پا اور کمرے کی ای سمت کولیکا جہاں زینداو پرجا تا دو اپنا ول جھوٹا کے جینیا تھا، اپنی ساتھ آنے کیا اشارہ کیا تھا، ووا پا اور کی ہوگئی کے اس نے میری تھلیدگی۔ ووا پر مرد نی می طاری ہوگئی کھی۔ تا ہم اس نے میری تھلیدگی۔

میں او پر جیت پہآگیا، یہ میرے لیے بہترین مور چا تھا۔ میں نے اس ست والی منڈیر کی طرف دیکیا جو جھک کر و کیھنے سے سامنے کے رخ پر نیچ کا منظر پیش کرتی تھی گر اس سے پہلے میں نے زینے سے ایچ کر سے ادر بیرک میں متعدد بھاری بوٹوں کی دھک محسوس کرتے ہی، ایک ودوی بھوں کی باری باری چین کھنچ کرز ہے سے نیچاؤگھا و لیے اور بھر موشیت کو لیے فورانی و بال سے ہٹ گیا۔

اس کے لیکے لیکہ دیگر کے پنچے دو ساعت شکن دھا کے گومنج اور بچھے اس بیرک کی حبیت لرزتی ہوئی بخسوں ہوئی ، انسانی چینوں کے ابھرنے کے ساتھ دی زینے کے خلا سے میں نے دھو کس کے گاڑاتھ مرغولے اٹھتے دیکھے۔

دشمتوں کی تیم کو اس طرف سے بوکھلا ہٹ میں مبتلا کرنے کے بعد میں کما دو دا کیشن کے دو سرے مرحلے پر آیا اور منڈیر کی طرف اپکا، یہ میرے دشمتوں پر آخری منرب تابت ہوسکتی تھی۔

منڈیر کی دیوار سے پنچے جھا تکتے ہی بجھے باتی ماندہ وہمن ادھرادھر بوزیشنیں سنجا کتے ہوئے دکھائی دیے، میں جانیا تھا کہ ان میں کوئی کسی بھی وقت بھے دکھ سکیا تھا ای لیے ایک بلی بھی صالع کیے بغیر میں نے دو دی ہم ان پر اچھال دیے۔ ان میں سے کوئی خرداری کے انداز میں چلایا ہجمی تھا مگر تب تک میرے بھینچے ہوئے دی ہم اپنا کام کر بھی تھا مگر تب تک میرے بھینچے ہوئے دی ہم اپنا کام کر بھی تھا مگر تب تک میرے بھینچے ہوئے دی ہم اپنا کام کر بھی تھا مگر تب تک میرے بھی خاصی بھیکدڑ مچاوی تھی ان کی بھی شامل تھیں۔ میں نے اچھی خاصی بھیکدڑ مچاوی تھی اور بھی خاصی بھیکہ ٹر سے بنچے اور بھی ایک بھی مانڈیر سے بنچے ایک دی۔ ای دفت دو ایک جیس کی کینوی جھیت پر چھلا تک لگا دی۔ ای دفت دو ایک جیس کی کینوی جھیت پر چھلا تک لگا دی۔ ای دفت دو ایک جیس کی ایک دی۔ ایک دفت دو ایک دی۔ ایک داری کی بھی جاتے ہے ایک اور این پر جا پڑا۔ ایک دی۔ ایک دفت دو ایک دی۔ ایک د

۔ غوران گاڑیوں کو دیکھا اور بیا نداز ہ لگانے کی سعی چاہی کہ یہ کتنی تعداد میں ہوسکتے ہتھے۔ گاڑیوں میں دو کمی جینیں اور ایک کارتھی۔ ہونٹ بجینچ بھنچ میں ۔۔ میزی سے سوچتے ذہن کے ساتھ پلٹا اور سوشیت کواپنے چیچھے آتے کا بھی اشار ہ کیا۔

میں اس بیرک نما چوکی کے دروازے سے اندر جا کھسا۔ یہاں مجھے دو ہی کمرے نظر آئے ایک تو اقامتی طور پرمستعمل نظر آتا تھا جبکہ دوسرا تو با قاعدہ ایمونیشن ڈ مپ کا منظر پیش کرتا تھا۔ وہاں راکٹ لانچر اور دیگر اسلحہ کے علاوہ بینڈ گرینیڈ بم تھے۔ ایسا خطر ناک اسلحہ دیکھتے ہی میرے اندر کا خطر ناک اور تباہ کن کمانڈ و چنگھاڑ مار کے بیدار ہوا۔ پرالکل ایسا ہی تھا جیسے کی زخمی شیر کو چر بھاڑ کھانے کا موقع کے الکل ایسا ہی تھا جیسے کی زخمی شیر کو چر بھاڑ کھانے کا موقع کے الکل ایسا ہی تھا جیسے کی زخمی شیر کو چر بھاڑ کھانے کا موقع

ای کے ایک کونے میں سینٹ کا ایک پختہ زینہ بھی میں نے اوپر چیئت کی طرف جاتے دیکھا۔

میں نے بلی کے بلی ایک بڑی می کراس شیب کی جات جسم پر با ندھی۔ راکٹ لانچر اس میں اڑسا، فاصل راکٹ، چندوی میں آڑسا، فاصل راکٹ، چندوی میں رخوں میں ،
پینسائے۔ اپنی کن چینک کر (جو وشمن سے ہی چینی ہوئی اس کے جری رخوں میں ،
کشی ) ایک دوسری نسبتا زیاوہ خطرتاک اور جدید گن اٹھا لی۔
موشیت ایک طرف کونے میں کھڑا یہ سب و کچے رہا تھا۔ وہ اپنی پھٹی پھٹی پھٹی آ کھول سے ایک '' عمر رسیدہ'' آ دمی کو سے میں اس مور ہا تھا اور ظاہر سے کہ یہ بیجھنے سے بھی قاصر بھی تھا کے میں تھا کون ،۔۔۔۔؟

، ساری تیاری سینٹروں میں یا ندھنے کے بعد میں نے اس کی طرف دیکھا۔

د تم سوشيت بهو؟"

''ہاں ۔۔۔۔۔!'' اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ باہر گاڑیاں رکنے اور مسلح سواروں کے اترنے کی آوازیں ابھریں۔

ا بھریں۔
'' تمہاری منگیتر سیت باتی ساتھیوں کے قاتل یہاں
آن پہنچ ہیں۔ مقابلہ میں ان سے کروں گا، تم ادھر ہی
گفڑے تماشا دیکھتے رہنا، خبر دار .....! بھاگئے کی کوشش
مت کرنا ورنہ جان سے جاؤ گے۔'' اپنی منگیتر کی ہلا کت کا
سنتے ہی اس بے چارے کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ اس
نے بچی کہنے کے لیے اپنا منہ کھوالا ہی تھا کہ ایک زور دار
دھا کے سے بیٹرک کا دروازہ کھلا، میں چونکہ پہلے ہی سے اس
دھا کے سے بیٹرک کا دروازہ کھلا، میں چونکہ پہلے ہی سے اس

جاسوسى ڈائجسٹ (183 ستمبر 2016ء

ں نے دونوں جیپوں کو چیوڑ کر کار کا انتخاب کیا اور ہوئے زمین تک گرنے پر میں ایک کی شوازی پراہے وا سوشیت کواس کی ڈرائیونگ سیٹ سنجا لنے کا کہا۔ اس نے ہاتھ کے زور دار ﷺ کوآ زیا چکا تھا۔ وہ د ہیں اوغ کی خرخراتی فورأميري ہدايت يرحمل كيا۔ آ واز نکال کرڈ عیر ہوگیا جیکہ دوسرے کویس نے دیوج کیا۔ اب ہم اس نہ کورہ رائے پر گامزن تھے۔ میں دشمن ' 'تت .....تم کون هو .....؟'' وه خاصا د مشت زره مو ا ہاکار کوعقی سیٹ پر گن بوائنٹ پر لیے جیٹھا تھا اور سوشیت کار کیا تھا۔ مجھے جمنکا لگا، اے اس قدرخوف کے عالم میں و کھھ کر جھے لگا میں بلیوتنس کے تربیت یا فتہ اہلکارول سے تہیں ''انگل .....! کک ..... کیا واقعی میری پریتا کوان بلکہ عام پولیسیوں سے نبر دآ زیا ہوں ، یا پھرممکن تھا کہ سے بلیو ظالموں نے مارڈ الا ہے؟" کارچلاتے ہوئے سوئٹیت نے تنگسی کا کُوئی فارورڈ وِنگ گروپ ہو۔۔۔ اصل تربیت یا فبتہ د کے بھرے کی میں جھ سے او چھا۔ وہ میرے " کیف كمانڈوا يجنٹ انھي اندرکہيں موجود تھے۔ اب" کی وجہ ہے مجھے' انکل'' عمینے پرحق بجانب تھا۔ لہذا ''ا پنی موت مجھولو....'' میں نے دانت می*یں کر کہا۔* میں نے بھی ای کہے میں کہا۔ ''وہ کتیا!س جی بھجوانی کہاں ہے؟'' '' ہاں! برخور دار .....!وہ اے آئ دنیا میں نہیں رہی ، ''مم.....میں مبیں جانتا۔'' وہ گھگیا کر بولا۔ ان ظالموں نے اس بے چاری کو بھی بڑی بیدروی ہے تھے کر " تو پھر این کتے جیسی موت کے لیے تیار ہو جاؤ .... وانت پیس کر بیہ کہتے ہوئے میں نے دی بم نكالا '' يبال ہوا كيا تفا؟'' مغلوب المكار نے يو چھ ليا۔ اورائے مناکے قریب لے گیا .... "ى ئى الى سىدكى كرنے لكے ہوتم .....؟" ووقع عن نے دانت جی کر غصے سے کہا۔ ''تم لوگ بھارتی سرکار کی وردی پیمن کریبال کیا گل کھلا رہے ہو، یہ بہت جار منظر عالم پر آنے والا ہے۔'' میں میں ساتھ موت سے ہمکنار کرنے لگاہوں۔ نے کہا اور پھر پریتا کی بتائی ہوئی رُووا و بلا کم و کاست میالت یں نے خوں رنگ کیجے میں کہا۔ '' یہ بم میں تمہاری پتلون کی ( یک ) والی جگه میں بھنسا کرآ کے نکل جاؤں گا۔'' ' میں اینے ساتھیوں کی اس غلط اور ظالمانہ حرکت پر شرمندہ ہوں .... مرحم کون ہو؟''وہ بولا۔ مجھے اس کے لیج '' جلدی بکو ... میرے بال وقت نہیں ہے۔' میں ہے روای مکاری کی بوصاف محبوس ہونے لگی تھی مگر میرے کچے کہتے سے پہلے آل ہوشیت دکھ بھرے غصے سے بیک ''وه اوهر عي موجود ہے۔'' . ويو برر مين اس كي طرف ديه كر يولا -''اس کے ٹھکانے کی طرف کبی رات جاتا ہے؟ د متم جلاد ہو سے .....سر کار کی وردی عل بدمعاشی میں نے آتکھوں اور چرے کی مُدد سے ای نیم پختہ رائے اور کھلواڑ کر رہے ہو پہاں .....تم نہیں جائے گہ میں کون کی طرف اشارہ کیا۔ ہوں اور .....میری منگیتر پریتائس کی بیٹی تھی ۔ اس کے باب "إل!" گھيڙ اڄي ..... کو جب اڀٽي لا ڏلي اور اکلو تي جي کي بلا کت کا ''لعنیٰ ہیڈ کوارٹر بھی ادھرے۔'' علم ہوگا تو وہ اور سے بھارت میں ایک بھونیال کھڑا کر د ہے وہ چپ رہا۔ میں ایک بار پھر دی بم کوا پنے منہ تک لے گیا، جیسے اس کی بن نکا لئے ہی والا ہول ..... د تھوتر اجی .....گھوتر اجی ....<sup>،</sup> "LU! .....U!" پینام ہتھوڑ ہے کی طرح میرے و ماغ میں بجنے لگا۔ جھوٹ مت بولنا، کیونکہ تم بھی میرے ساتھ یہنا میرا سنا ہوا تھا، میں نے بل کے پلی اپنی یا وواشت کو كه نگالا اور بے اختیار میں نے سوشیت کونا طب کرتے ہوئے " میں مج کہ رہا ہوں ..... وشواس کرومیرا۔" '' خصک ہے، اٹھو ....گرخبر دار! کوئی غلط حرکت کی تو

جاسوسى دائجست - 184 ستببر 2016ء

جو بھار تی ملمی صنعت کا ایک بڑا کر تا دھر تا ہے؟''

ر دھی ۔ کہیں اس گھرتر ابنی کی بات تو نیس کررہے ہو

مل بھر میں موت کے گفات اتاردوں گا۔ میں نے اسے

گرفت ہے آزاد کرتے ہوئے تہدید کیا۔

ا کا او کی جیٹی کی ملاکت کاعلم ہوگا اور وہ بھی ان جعلی اہلکاروں کے ہاتھوں، وہ ان کے خلاف ایک طوفان کھڑا کرویں گے۔'' مجھے جواب ل چکا تھااور میں نے پیش آکندہ اور پیش آمدہ حالات کا فورا تجزیبہ کیا۔ اس کے بعد سوشیت سے

''گڈ ۔۔۔۔۔ اپٹم إدھر ہی رکے رہو۔۔۔۔ بیہاں ہے لمنا بھی مت ۔۔۔۔ میں ابھی لوٹ کے آتا ہوں ۔۔۔۔۔ ہاں ،خطرہ محسوس کر وتو تنہیں جانے کی اجازت ہے۔ا پنی جان کی فکر کرنا مہلے ۔۔۔۔''

"" آپ کوئی چنامت کریں انگل! آپ جتی دیر میں انگل! آپ جتی دیر میں بھی آئیں، مجھے ادھر ہی پائیں گے۔ "اس کے لیجے کا استخام میرے لیے وصلہ افزا تھا۔ پھر میں خود سمیت دشمن اہلکار کو لیے کار سے نیچے اثر آیا اور سامنے کی طرف اشار ہ کیا۔ اگر چہ میں اپنے ہدف کے نزیک پہنچ چکا تھا اور مجھے اوھر پہلے بھی لایا گیا تھا اس لیے اپ وہ میرے کام کائیں رہا تھا۔ اس نے غیرارادی طور پرم کے اشارے کی سمت رہا تھا۔ اس نے غیرارادی طور پرم کے اشارے کی سمت دیکھا تو میں نے یہ سرعت اس کی رگا۔ دیا سمن ڈالی، وہ

میں نے پیچھے مز کر کہار کی گھٹر کی ہے جیران کن نظروں سے جما نکتے ہوئے سوشٹ کو فتح کا انگوٹھا دکھا یا اور آگے بڑھ گیا۔

公公公

یہ بالکل سوفید روہی مگرتھی .....یعنی جہاں میری
آنکھوں پر بٹی باندہ کر لایا گیا تھا اور دالیس کے وقت پٹی
کی ایک جھری تھلی رہ جانے کی وجہ سے بیس بہال سے
ساحل سندراور سے جی کو بادا کی بوٹ تک سارا رائے از بر
کرتا رہاتھا۔ خطکی کے راہے سے یہاں تک آنے کے لیے
میں نے سوشیلا سے مدولی تھی۔

اب میرا ٹارگٹ میری آنجھوں کے سامنے تیا۔ اس کے وسیع ویریش احاطے میں مجھے چندگاڑیاں کھڑی ڈکھائی دے رہی تھیں، پچھ کے افراد اس کے گرد اور جیت پر منر گشت کرر ہے ہتھے۔ جیست دالے مسلح بہرے داروں کے گلے میں انفرار یڈ دور بینیں جھول رہی تھیں، جنہیں وہ گاہے ہرگاہے اپنی آنکھوں سے نگا کر گرد و چیش پر نظرڈ ال لیتے سے جیست پر ایک بڑا بیالے کی شکل کا ڈش این بینا بھی نصب تھا، جس کے درمیان ایک سرج لائٹ گی ہوئی تھی، بیہ گردشی این بینا تھا۔ جس کا جائزہ لیتے ہوئے میں دفعتا ہی چوزکا ''ا گیزیکنگی د... انگل! وی گلوترا بی این + کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟''و و بولا۔ '' ہاں.....!''میں نے مختصرا کہا۔

ممبئی کے قریبی شہر کے ساحل سندر میں واقع بھے
ریسٹورنٹ میں اس کی اور میر کی ملا قات ہوئی تھی، جب رینا
اور اس کے معلیہ مہیش کے ساتھ چندا و باش لڑکے بدمعا تی کر
رہے متھے اور پھر میں ان کے بھے کو پڑا تھا، بس پھر کیا تھا وہ
گھوتر اجی میرے پیچھے کو یا ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہتھے کہ میں
ان کی بئی آنے والی ایکشن رو ہان فلم میں کام کروں، یہ
جانے کے باوجود کہ میں کوئی اوا کا رہیں تھا نہ ہی جھے اس کا
جانے کے باوجود کہ میں کوئی اوا کا رہیں تھا نہ ہی جھے اس کا
تجربہ یا شوق بھی تھا، مگر گھوتر اجی مانے کو تیار نہ تھا، اب پتا
تعمارت میں جھے یا کہ اس رؤیل بھوائی نے پورے
میارت میں جھے یا کہ اس رؤیل بھوائی نے بورے
میارت میں جھے یا کہا تی ایکنٹ ڈکلیئر کرنے اور میری
تھا دیے کے بعد گھوتر اجی کی اب میرے بارے میں کیا
مامنے کی بعد گھوتر اجی کی اب میرے بارے میں کیا
مامنے کی عمارت کا خاکہ تمودار ہوتے ہی میں کیا
مامنے کی عمارت کا خاکہ تمودار ہوتے ہی میں گئے
میارت بی میں گھا

اب میں انگل ..... ایس اور پریتا بھین کے ساتھی میں نے سوشیلا سے دولی تھی۔

تھے اور ہم ایک دوسر بے کو بے حد جائے تھے۔ یس تو ابھی ہے کہ سے وزریش احاطے میں کے وسے وزریش احاطے میں کے دسے وزریش احاطے میں ہو کہ اور منی کی وروناک موت کو بھی میں نے دے رہی تھیں، پرکھ سلح افراد این آنکھوں کے ساسے ہوتے ویکھا۔ ہم سب گہر سے اور گشت کر رہے تھے۔ جھت و میں انفرار یڈ دور بینیں جھ بھین کے دوست تھے، ہرگز تبیس انگل .....! میں آپ کے دوست تھے، ہرگز تبیس انگل .....! میں آپ کے فیصل کی موت کا بدلہ ضرور لے کر رہول گا ..... میں آپ کے فیم کی موت کا بدلہ ضرور لے کر رہول گا ..... میں آپ کے فیم کی موت کا بدلہ ضرور لے کر رہول گا ..... میں آپ کے فیم کی موت کا بدلہ ضرور لے کر رہول گا ..... میں آپ کی طرح شرز ورتو تبیس ہول انگل ..... الیکن آپ شاید پریتا نے اور ورتو تبیس ہول انگل ..... الیکن آپ شاید پریتا نے وہ بڑے اثر ورسوخ کی گرڈی ایونینا تھا۔ جس کا جائز دولی بیں اور و کھنا جب آئیں اپنی افران کی دولی کی میں کے والے آدمی بیں اور و کھنا جب آئیں اپنی افران کی دولی بی اور و کھنا جب آئیں اپنی لافیل اور اکلونی کی تھا کی کی دولی ایک اور کھنا تھا۔ جس کا اگر اور کھنا جب آئیں اور و کھنا جب آئیں اپنی لافیل اور اکلونی کی تھا کی کو کھنا جب آئیں اور و کھنا جب آئیں اپنی لافیل اور اکلونی کی تھا کہ کو کھنا جب آئیں اور و کھنا جب آئیں اپنی اور و کھنا جب آئیں ایک لافیل اور اکلونی کی اور و کھنا جب آئیں کے دوئیں کے دوئیں کی دوئیں کے دوئیں کے دوئیں کی دوئیں کے دوئ

رنگ کی کلیر بھی وقاتا فوقتا پھوٹتے ویکھی میرے وہن میل ایک جهما کا ہوا..... بیرایک خطرناک سرچنگ ریز ( کھوجی شعاع) تھی۔ جو خاصی دور دور تک پڑر ہی تھی۔ کوئی بعید نہ تھا کہ اس کے ساتھ طاقت ور گن بھی تھی ہو۔ ممارت کے سامنے مجھے فقط ایک ہی بڑا ساا و گئی چوکھٹ والا در داز ہ نظر آر ہا تھا، ایک دوسنگل پٹ کے دروازے بچھے سامنے کی رخ والی د بوار کے دونوں آخری ستوں پر جمی نظر آئے۔ یبال ذرا ذرا فاصلے پرلوہے کے یا تُوں پر گلوب تمایلب روشن تھے۔خاردارآ ہی باڑھ نے ممارت کو جاروں طرف ہے کھررکھا تھا۔ میں نے ٹرسوج انداز میں اپنے ہونٹ سی

میرے یاس چوک ہے حاصل کردہ اسلحہ موجود تھا۔ و ما بها تو دند نا تا ہوا اندر جا گھتا ،مگر پیزی خودکشی کا بھی ا من سکتا تھا۔ جبکہ ابھی تک ہے یات یقین سے نہیں کہی جا على كلير اصل 'شكار' (ى جى جيجواني) اندرموجود جي تما یانہیں ، اگر جہ آخری وثمن المکار نے مجھے سے بہی کہا تھا۔ اہمی ٹن وراندازی کے مختلف پہلوؤں پرغور کر ہی ر ما تھا کہ ای کے بیں نے سرج لائٹ کے ستم میں مخلف زاد بول میں کروش کرتی اس تیز نارٹی روشن کی تکیر کو یکدم خ بڑتے ویکھا۔ یکی نہیں، گھومتا ہوا سے ریڈ ارسٹم ڈش این گوتھی میں نے تقمع ویکھا۔میرے ذہن میں کھٹکا ہوا۔ محموجی شعاع کارنگ با اورگروش کرتی سرج لائٹ کاؤش سیت رک جانا خالی از ملک نہ تھا۔ ایک مع کو عمر ک ذ أن ميں ابھرا كه كہيں ميں تو اس كى ان ديكھى زو ير سيكي آ گیا ہوں؟ مگر دوسرے ہی لیے اس بری طرح جو نکا

یہ نام اچا تک ہی میرے ٹھنگے ہوئے ذہن رسامی ابھرا تھا اور میری پیشانی پرتفکر آمیز سلوٹیس نمودار ہوگئیں۔ شایدوه اس کی کھو جی شعاع کی زومیں آھیا تھا اور اب اس کی مع تصاویر کے لوکیشن اندر بیٹے کس سیکیورٹی روم کے مانیٹر میں ٹریس کی جارہی ہو گی۔ ان اسائی آلات کی خفیہ کار کردگی کو بھلا مجھ سے زیادہ اور کو ن سمجھ سکتا تھا؟ اور سوشیت اس کی زدین آجا تھا۔ سوشیت کی زندگی تحطرے میں بھی اور میرامش بھی ای زومیں تھا، جبکہ مجھے اپنے مشن کے ساتھ سوشیت کی بھی جان بھانی تھی۔ کیونکہ وہ ان ا ہلکاروں (بلیونکسی) کی اپنے ہم وطنوں کے ساتھ ' کھلواڑ'' اور بہیانہ قل وغارب گری کا جٹم دید گواہ تھا اور کھوڑ اچی جیے آ دی کا ہونے والا والاد مجی ۔

میں نے بل کے بل کے سوچا اور تیزی کے ساتھ والبس بلٹا مصیک آی دفت مجھے عمارت کے اندر سے چند کلح افراد دوڑتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ قریب کھڑی ایک جي يل تيزى سے سوار ہو رہے تھے، ميں فے ان كى طرف ... مردست کوئی تو جدند دی اور دوژ تار پا.... سوشیت کار کے باہر یونٹ ہے ٹکا کھڑا تھا،اس کے سان و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ خونی قاتلوں کی زدمیں آ چکا ہے جواب خوتخوار بھیڑیوں کی طرح اس کی طرف لیکنے والے نتھے۔اس سے پہلے میں وہاں جا پہنچا تگراس کے قریب جانے کی تلطمی شہ ک اور دور کھڑے ہوکرا ہے اشارے سے بلایا .....وہ بھی کچھ ہے جین سانظر آ رہا تھا۔ بچھے دیکھ کروہ میری جانب لیکا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کھو جی شعاع اس کے تعاقب میں ہوگی۔ وه اگر میرے قریب آیا تو میں بھی ٹریش کر لیا جاؤل گا، للبغرا

میں نے اسے فاصلے پر ہی رک جانے کا کہااور بولا۔ ''اُدھر بی رک جاؤ کے تمن کے ایک خطر تاک سكيورتي سسم كي زدين آهك بواوروه تهبس بلاك كرنے ے الیے نکل پورے ہیں .... "ایل کے چیرے کا رقاب مکدم الله المولما على في الما

و بهت اور حوصلے علم او .... میں تمہارے ساتھ ہوں ....بس! مجھ سے ذرا فاصلے پرر ہنا....

اس منے طلق میں اتر تی رقیق شے کو نگلتے ہوئے اپنے سر کوا ثباتی جعبل دی۔ یہی موہ وقت تھاجب قریب ہے گاڑی کی آواز ابھری، بیرونی لوگ تھے، جس نے سوشیت کوایک ورخیت کی آڑیں جانے کا اشار ہ کیااور گوراس راہتے پر آ کیا۔ جہاں سے وہ جی آرہی تھی ، ذرا قریب آنے پر س نے اپ کندھ ہے راکٹ لانچر اور کیا .... اب وحمن کے ٹھیکانے پر دھاوا اولئے کے سوا میر ہے باس اور کوئی جارہ نہ تھا، میں نے جیب کا نشانہ لے کر فائر بیٹن و با دیا۔ ایک تیز سنستاتی ہوئی آواز ابھری اور راکٹ فائر ہوا۔.... جب تک جیپ سواروں کو خطرے کا بوری طرح اندازہ ہوتا، راکٹ ان کی جیب سے مکرا چکا تھا۔ ایک ساعت ملن دھا کے سے جیب کومیں نے آگ کے کولے کی طرح فضامیں اچھلتے دیکھااور چگا کرسوشیت سے بولا۔ ''تم اب بہال ہے ہلتا مجھی مت، ادھر بی و کجے رہو،

ورنه جان ہے جاؤ گے، میراا نظار کرو.....'

اس کے بعد میں تیزی سے پلٹا۔ وقيمن كى صفول مين بلجل عج يكي تقى متى مين دورتا ہوا معارت کی اس دیوار کے قریب آگیا جوجنولی سمت

جاسوسى دائجست - 186 ستمبر 2016ء

میں تھی۔ یہاں ڈرا رک کرمیں نے دیکھا کہ اندر سے چہ اور کے افراد برآ مد ہورے تھے، میں تب اینے کا تدھے پر لدے ہوئے راکٹ لانچر کی نال میں دوسرارا کٹ بچنسا چکا تھا، دشمنوں کے اس نے اور مختصر سے جتھے کود کیھتے ہی میں نے ان پرراکٹ فائر کر دیا۔وها کا ہوا اور متعدد کریہ۔انگیز چیخوں کے ساتھ میں نے وشمنوں کے نایاک وجود کوفضا میں اڑتے ویکھا، اس برہی میں نے بس تبیں کیا، اس وقت میرے وجود کی نس نس میں جوش و غیظ کا طوفان بیا ہو گیا تھا .... میری ابورنگ نگاہوں کے سامنے بار بار میرے بوڑھے باپ کا چمرہ رتص کرنے لگا تھا۔ سہ وہی منحوس جگہتی جہاں میرے باپ تاج دین شاہ پرایک طویل عرصہ تک ظلم و تشدو کے بہاڑتوڑے گئے تھے اور آج میں اس مقام کی الينث ہے اینٹ بحادینا جاہتا تھا۔

م نے ایک راکٹ اور فائر کرڈ الا۔ اس بار میرا نثانه حیت برنصب وه دُش اینینا کی طرح کا ریڈار تھا۔ ه بان آگ لگ گئی اور ساراسیکیو رئی سستم تباه ہو گیا۔

بلیوتلسی کے ٹھکانے کے باہر دھونمیں اور بارور کے باول منڈلا نے کگے تھے، میں اس کی آٹے لیتا ہوا مخاطر دی ے آگے بڑھے لگا، خار دارفولا دی تاروں کومیں نے ایک دی بم مارکر بہلے ہی آڑا دیا تھاء ایک سائزان بھی گو نجنے لگا تھا، جو تھوڑی ہی ویر تک بنکار نے کے بعد بند ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی بہت سے لوگوں کی آوازیں آنے لکیں۔ یں نے راکٹ لانچر ہیں کے کر بھاری مشین گن سنبیال کی تھی اور آواز کی سمت میں نے بے در بیخ فالر کھول دیا، متعدد پینول .... کی آوازیں سٹتا ہوا تیں اگر سنگل پہنے والے دروازے کے قریب پہنچے کمیا اور ساتھ ہی مین کیف کی طرف کے بعد ویگرے دو بینڈ گرینیڈ اچھال دیے، کان پیاڑ دھا کول کی آوازیں ننے کے دوران ہی میں نے اپنی کمن سے سنگل یٹ والے درواز ہے کوتو ڑااوراندر جا تھسا، میر بے عقب میں کسی نے فائر کھولا تھا اور اس کے آجنگ سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ با ہرمیری تلاش میں نکلے ہوئے دشمنوں کی تعداد , اتسلى يخش عدتك كم مو چكي تعي -

اندر قدم رکھے ہی .... بھے ایک راہداری دکھائی دى، جوتھوڑا آھے جا كرسيدھے ہاتھ كى طرف مڑرہى تھى ، میں نے اس جانب دوڑ لگا دی۔ ایجی تک میرے سامنے کوئی ذى نفس نبيس آيا تھا، يا پھرلگنا تھا كەان كى سارى تو جەتمارت ے باہر تھی اور وہ باہر نکلتے چلے گئے تھے۔ میں نے ای

جاسوسى دائجست - 188 سندبر 2016ء

موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک میدانہ وار بیش قدی کو جادی وکھا اور ایک تمرے میں آگر وم لیا۔ بیبال گوئی نہیں تھا، دفغتا بھے اس کے دوسرے دروازے کے باہر دوڑتے ہوئے بھاری بوٹوں کی آواز سنائی دی۔ میں چونکا اور محاط روی ہے اس دروازے کی طرف بڑھا جومیرے یا تھیں ہاتھ کی طرف تھا، اے تھوڑا کھول کر باہر جھا نکا تو ہے مجھے بڑے سے بال کی صورت نظر آنے لگا ، اور بہاں میں نے آتھ وی سلنج افراد کو بھاری مشین گنیں اٹھائے لیکتے دیکھا، ان کا رخ سامنے کی جانب تھا۔ میں نے دروازے کی چو کھٹ والی دیوار کی آٹر لے کراپٹی مشین کن سےان پر فائر تھول دیا، کئی چھلنی ہوکر گرے، چند نے خودکو گرا کر گولیوں کی زوے بھانے کوشش جاہی۔ یمی نہیں ، انہوں نے بلاخیر عِمرتی کے ساتھ لیٹے لیٹے پلٹ کرمیری طانب برسٹ بھی جلائے ،مگر میں ان کے نشانے سے بحیار ہا، ور جس تیزی کے ساتھ ان چند دشمنوں نے زیرک و ماغی کے ساتھ جس پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا، اس سے میری زندگی داو پر لگ سکتی

خطا جانے والی گولیوں کی وائمیں بالیس یو جھاڑ پڑتے تی میں نے خود کو ایک رم چو کھٹ والی دیوار کی آ ژ میں کر لیا اور ساتھ ہی ایک آخری بحاموا، بیلٹ میں آر سا دئتی بم نکال کراس طرف اچھال دیا۔ سگریٹ جیسے دھو تیں کے مرغو لے چھوڑ کا میرا پھی کا ہوا بینڈ گرینیڈ لڑ کھتا ہوا ان کی طرف چلا گیا اور شنول نے اٹھ کر کھڑے ہوئے میں وفت ضائع کرنے کے رہوائے ، ہاتھوں ، مہنوں اور گھٹنوں کی مدد ہے اپنے آگے کود تل بم کی زوسے دور کے جانے ک ابن ی کوشش جای هی که کان میاژ دها کے ہے وہ میٹ کیا۔ کریہ اگلیز چیوں کی آواز پریس نے تیزی مر مخاط روی کے ساتھ پیش قدی کی اور ان کے سروں پر جا پہنچاء کافی ے زیادہ واصل جہنم ہو چکے تھے، باتی اِگادُگا، جال بہاب تھے، میں نے ایک زخمی کومشکوک می حرکت کرتے و کھے کر چھاپ لیا اور وحشت لہورنگ غراہٹ سے بولا۔ ''وہ کتا ۔۔۔۔ی جی جمجوانی کدھرے؟''

اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔وہ آگھٹری سانسیں لے رہا تھا۔ جے مرنے کے قریب ہو، میں نے اس پر وقت ضائع نہیں کیا اور کن سنھالے تیزی ہے آ کے بڑھ گیا۔ مخلف کرے کھٹا لنے کے بعد میں جس کرے میں بہنجا، تواس کا نقشہ دیکھ کرمیں بری طرح تھنگا۔

أوارهگرد



یمی کرا میرے شکاری جی بھجوانی کا تھا .... کیونکہ سامنے دیوار پر اس کی شینے کے فریم والی اور قد آ و مانصو پر آئی ہو کی تھی،جس میں اس نے تو جی ور دی پہن رکھی تھی ، جرے یہ رعونت کھنڈی ہوئی تھی اور آ تکھوں سے سفا کی متر شخ تھی۔ كمراخاصا كشاده تمامكر بإهر تيليج باروداور دحوتمن كيسب یباں کی محدود فضا بھی کچھ گدنی گدلی تی ہور ہی تھی۔ کمر ہے کے ایک کونے میں بڑا سا آرام دہ بیڈر کھا تھا اور اس کے ماتھ بی ایک فیملی سائز صوفہ بھی بچھا ہوا تھا۔ دومرے کو نے میں ایک بڑی ہی میز رکھی تھی جس پر تین بڑی اسکرینز نظر آ ربی تھیں ، دویالکل تاریک تھیں ، جبکہ ایک آن توتھی گراس میں اڑی کلیروں کا حال ساتنا ہوا تھا، اس کے سامنے ہی ایک نسبتاً او کئی پشت گاہ والی ایزی چیئر رکھی ہوئی تھی ،جس یر بڑے تھے کے کیاتھ کوئی براجمان تھا۔

میری گن کا رخ ای شخص کی پشت کی طرف تھا اور میری آنگھوں میں خون انز آتیا تھا ، دفعتا ہی کمرے کی دم ۔ خودی نیامیں ایک شاسااور کرفت آ واز ابھری۔ آؤ شهري ....! ين تحميل يهال سوئكار كرتا

ال آواز کے ابھرنے کے ساتھ ہی وہ تحف کری تھما کرمیرے سامنے آٹھیا۔وہ کوٹل می جی بھیجوانی ہی تھا۔وہی درندہ ملفت مخص، جس نے میر سے بالے پر انبیانیت سوز تشدد کر کے اس غریب کی یاد داشت ختم کر ڈالی تھی مگر اس سے بھی قطع نظریہ وہی مرِ دور د ملحان مخص تھا جرا یہاں جیٹھا میرے وطن کی جزایں کھوکھی کنے کے منہوبے بنا تا رہتا تھا۔سب سے بڑا جرم اس کا تو ایک پیجمی تھا کہ یہ ضبیث اور متعصب ہندو ..... ماضی میں میرے وطن کو دولخت کرنے کی سازش میں کارفر مالا بی کا بھی ایک اہم رکن رہ چکا تھا۔ اس کی و همنی کے بہت سے حوالے تھی تھے میرے ساتھ ..... اور ہرحوالہ اسے میری نظروں میں واجب القتل قرار دے چکا تھا۔لیکن .....ان سب باتو ل کے باوجود مجھے اس کا ایزی چیئر یه براجمان موکر مجھ سے بول مخاطب مونا اور مجھے ایک بوزھے کے جیس میں ہونے کے باوجود پیجان لیں، میرے لیے کھ العصے کا بی باعث تھا، تا ہم میں نے اس ے مرقوب ہوئے افخیر دبنگ کہے میں کہا۔ د و تبجوانی ....! ابنی موت کو آج بجیان لے جو تجھ

'' پا .... با اسان ایل نے آیک برمست ساتھ پھ

جاسوسى ڏائجست 189 ستمبر 2016ء

سے اب زیادہ دور کھی رہی ہے ۔۔۔

فزول سے فروکر نے کا باعث بن رہا تھا۔ میں بری طرح الجھ كررة كبائقا\_

بِاللَّا خریس نے جملاً کرکہا۔" تم پچھ بھی بکواس کرتے ر ہو ..... مجھوانی! آج تم میرے ہاتھوں نہیں ﷺ کے .....'' \* 'ليس .....!ابُ وَرا ..... بيدو كِيرلو يَهِلْح .....' 'احِا تَك اس نے ایک اور بٹن ویایا۔ اسکرین میں جھما کا ہوا۔ اس کے بعد ایک فکش پلیئر کی تاریک اسٹرین ابھری اور اگلے ہی کمیحاس پرایک ویڈیوکلپ دکھائی جانے لگی۔ یہ سی سیلن زدہ سے کمرے کا منظرتھا۔ جو قید خانہ ہی نظر آتا تھا۔ تین افراد قید یوں کی صورت ایک ساتھ کھڑے تھے، ان کے ہاتھ، حیت ہے جھولتی فولا دی زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے۔ چبرے سامنے کے رخ پر تھے، ان کی ہیت گذائی بہت خت ہور ہی تھی۔جسموں برجا جا تشدد کے نشانات نظر آرہے تھے مگران تنیوں کو دیکھے گرمیرے اوسان خطا ہونے گئے۔ انہیں بہپان کر جھے اپنی آتکھوں یہ یقین کرنا دو پھر ہونے لگا۔ یہ تینوں قیدی، اول فیر سٹکیلہ اور کویل داوا تھے۔ جوثي غيظ معلوب الغضب ہوكر ميں كرسى يربزے آرام ے براجمان، زہر کے انداز میں مسکراتے ہوئے ی جی میجود نی پرجبینااور اس کی گرون دیوچ بی .....اور اینالهورنگ جرہ اس کی منحوس صورت کے بہت قریب لے جا کر محافظ کھانے والے انداز میں غراکر بولا۔

" كك كريال قيد مين ركها ہے تم نے انہيں .....؟ جلدی بتا کتے اور ندش تیرا براحشر کروں گا۔

اس کے اظمینان اور اعتاد بھر سے انداز میں کوئی فرق نہیں آیا ،اس کے برعس وہ کو یا حظ اٹھائے والے انداز میں ای طمانیت ہے کواا۔ 'وحرج ..... مانی ڈیئر شہزی!

'' نہیں انبھی بتا ۔۔۔۔ یہ کہاں قید ہیں؟ میں سمجھے جان ہے مارڈ الوں گا ..... بول ....

'' پیرمیری قید میں ہیں اور نہ یا کستان میں ہیں نہ يبال بمارت مين ..... ' وه مجيب: وْرا ما في اورسنني خَيز لَهِج يين بولا \_

''کہاں ہیں پیتینوں؟'' " بتاتا ہوں ..... کردن چھوڑ و ..... جھے سانس لینے میں وقت ہورہی ہے ..... ' وہ ہولے سے کھالی کا مھسکا مارتے ہوتے پولا۔

الإنسان بر المان الله خات سے بھنا

کیا۔ میری پیشانی پرسلونیس انجیرا سمیں۔ آخراس بدیخت کو نس بات کا اطمینان تما؟ یا بھر یہ ایکی بھین موت کو دیکھ کر یا کل ساہونے لگا تھا؟ میں کھا نداز ہ قائم نہ کرسکا۔

" تم مجھ سے اوچھو گے نہیں کہ میں نے یہاں بیٹے کر تههیں کیے پیوان لیا؟ '' وہ میری بات صرف نظر کرتے ہوئے میرغرور کھیے میں بولا ۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ سے یو چھنامیرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔

"أيك بات توبيرك يهال تك وينجن والا أيك شهرى کے سوا بھلا اور کون ہوسکتا ہے۔'' وہ آگے بولتارہا۔'' دوسرا

كہتے ہوئے اس نے روش والی اسكرين كے آ مے ایک کی بورڈ کا بٹن پش کیااوراسکرین پرمیری موجودہ بھیس والی تصویر نمودار ہوگئی ،لیکن دوسرے ہی کیجے ایک خاص سوفٹ کیبر کی مدد ہے وہ تصویر مختلف زادیوں سے گزرتی میری اصل علی میں آگئی .... میں بے اختیار ایک محمدی ساس کے کردہ گیا۔

''میرے لیے اب ان یا تو ں کی کوئی اہمیت ٹیس روی ے مردود کتے ....!مرنے کے لیے تیار ہوجا....! میں نے دانت ہیں کر کہا اور اپنی کن کال کا رخ اس کے سنے کی طرف كرت موت للي يرايان أنفي د كاوى -

''نا تا ..... تا ..... ثابزاد احمه خان ..... شانت ر و ..... اتن جلدی مت کر ؟ مجھے ہلاک کرنے کی .... شایدتم ابھی مجھ سے بوری طرح واقف مبس ہوکہ میں ہمیشہ ایخ ياس ايك ٹرمپ كارۋ ضرور ركھتا ہول .... ' وہ استہزائے نظر أول ... سے میری طرف دیکے کر اولا۔ اس کی بات پر کن کی لبلی پر تھرکتی ہوئی میری انگلی سا کت ہوگئی۔ ورندا تی جنبش پریس برسٹ فائر کرنے ہی لگا تھا۔

" انا كيتم إين بإب كي طرح بها دراور فران مو بيكن مکاری میں تم مھی بھی تی جی جھجوانی کا مقابلہ نہیں کر کتے۔ میری دوراندیثانه فراست و ہاں تک جاتی ہے جہاں تمہاری ذباتت بھی یانی بھرتی ہوگی۔کوہاراکی بوٹ کونشانہ عبرت بنانے اور میرے اہم ساتھیوں کو ہلاک کرنے کے بعدے جے تم فرار ہو گئے تھے تو میں تمہارے خلاف ایک اور حال ، ورمل بیرا ہو چکا تھا، مگر بظاہرتم یمی سمجھے ہوئے تھے کہ میں ہیں پکڑنے کے لیے کوشاں ہوں .... ہیں تاں ....؟ میں نے کچھ نلطانوشیں کہا ....شہزی ....؟''

اس كالبجه لمحه براجيه بالا اور كاث دار بهور بالقاء جو میرے دل دو ماغ میں طاری جوش اور قیظ کے طوفان کو

جاسوسى دائجسك ح 190 ستمار 2016ء

يوث اس كى كردان يروكه ديا-

" سی جی ....! میں تم ہے کوئی کہانی تہیں سنا چاہتا۔ مجھے میرے ساتھیوں کے بارے میں بتاؤ،تم نے انبیں کہاں اور کس حالت میں رکھا ہواہے؟'' '' میں نے کہا نال .... کدوہ تینول نہ یا کتان میں

ين بالجمارت ما تامين .....

یہ کہتے ہوئے وہ ہنیا۔ میں مجھ گیا کہ وہ میراای طرح وفت ضائع کرتا رہے گا اور اتن آسانی ہے منہ ہے پچھنہیں اُ گلے گا۔ میں نے بل کے بل ایک نیملہ کیا اور پھر اپنی بھاری گن کا تھوس کندہ اس کی کٹیٹی پر جڑ دیا ، و ہ دیں ہے حس د حركت موكيا ميں نے اس كے تا ياك وجود كواسي كند ھے پرلا دااور دروازے کی طرف لیکا۔ ٹھیک ای وہتے جھے ہاہر سمى گاڑى كى آواز سنائى دى \_ نيس باہر لكلا توسا مے سوشے۔ کی کار کھڑی تھی اور وہ خود ہراسال ویریشان کارے اتر رہا تھا۔ بچے دیکھتے ہی وہ چونکا اور میرے قریب آتے ایک - リックシンシレック

الشكر ي بيكوان كاتم زنده أو."

'' جلدی نگل میلویمال ہے....اس سے پہلے کہ اس مرودو کی ۔۔۔ مددیبال سی حائے ''میں نے کہااور کار کی پنجرسیٹ کا درواز و کھول کری جی مجھوانی کے بےسدھ وجود کواندرڈ ال دیا درخو دہمی اس کے قریب بیٹھ کیا کہ کہیں جلد ى ہوش میں آ کر پہلوئی کل نہ علیا ہمنے۔

سوشیت نے اس کے آب ہے استفسار کرنا حیابا تھا مگر میں نے اے کار دوڑانے کی تاکید کر ڈالی۔اس ف کی گیااورا گلے ہی لیے کارٹراٹے بھر رہی تھی۔

تم نے تو ان کے ٹھانے پر اچھی خاصی تیاہی محا ڈالی ہے۔ تم آخر ہو کون انگل .....؟ " سوشیت ہے چررہانہ عليا۔ ' جمجے توبيكونى اور چكرلگتا ہے۔' اس نے بير كتے ہوئے گردن موز کر ایک نظر عقبی سیٹ پر بے سدھ پڑنے کرنل ی تى بھجوانی كى طرف ديکھا۔

'' اینی تو جه آ گے مرکوز رکھو، راسته بر انتخباک اور میر ها میرها ہے۔ "میں نے اس کاسوال ہی صرف نظر کر ڈالا۔ ' <sup>دُ</sup> کہاں جلنا ہے؟ پولیس اسٹیشن؟'' تھوڑی دورلکل آنے کے بعد سوشیت نے مجھ سے استفیار کیا۔ ومیہ پولیس ہے بھی او کی ہے ہے ، پولیس تو اس کے لے الثامد د گار ثابت ہوگی۔ "میں نے کہا۔

م ''تو کھر '''''' وواائتضار ہیں اولا۔ ''شی تمہیں ایک مقام پرا تاردوں گا۔ تم رکشا یا

یجنسا قبقهه اگلا۔ سانس رکنے کے باعث اس کا چیرہ سرخ اور پھر نیلا سایر نے لگاء آئکھیں حلقوم سے الینے کے قریب ہو میں مگراس عالت میں بھی وہ ایتے ہونٹ پھیلا کرمسکرانے کی کوشش کرنے لگا۔ ایسے میں مجھے اس کا چرہ بہت ہی بھیا نک اور مکروہ دکھائی دینے لگا۔اس نے اپنے ایک ہاتھ کی اُنگی کوفنی میں حرکت دی۔اس کا اشارہ بھانپ کر میں نے اس کی گردن چھوڑ وی۔اے ایک ٹھے کا لگا اوروہ بری طرح کھانستے ہوئے گہری گہری سائسیں لینے نگا۔ صاف لگتا تھا کہ وہ ابنی تذکیل آمیز فکست کے زیراڑ ''مینیا'' ( وہنی شکست وریخت کاشکار) کی حالت ہے دو جارتھا۔

"میں مرنے سے نہیں ڈرتا ....شہزی!" وہ بڑے مولناك ليح من بولا-" كيونكة تم عن في جوأب تك السے کھائی ہیں وہ میرے لیے موت سے بھی بڑھ کر اذیت ناک ہے، مگر یا در کھنا، اگرتم نے مجھے مار ویا تو میں یڑے سکوں سے مرول کا کیونکہ پھر تمہارے سے تینوں الألے ساتھی تہیں تھیں گے۔''

اس کا حرکت اور گفتگونے مجھے یوی طرح جملا کررکھ ریا۔ میں اس وقت اپنے ایک بڑے دائن پر بالاوی قائم کرنے کے باوصف خود کو ہے اس محسوس کرنے لگا تھا۔

" بتادُ بھے ....تم نے میرے ساتھیوں کو کہاں قید على ركها ب؟ اوربيكي تهارب بقع يره عي؟"

الى .... يوك عدا ده ايك بار فر اين سانسیں بحال کرتے ہوئے بولا۔ اس کا یاس زوہ طمانیت مجمرالہجیہ بچھے بری طرح تھی رہا تھا۔ وہ مالوی کی حد تک آگ چکا تھا تگر ایک نامعلوم ی تشفی آمیزی میں جتلا تھا اور اس حالت میں میرااے ہلاک کرنا ول مائل نہیں ہور ہاتھا۔ الگ بات تھی کہ اس مردود نے مجھے میرے جگری ساتھیوں کی قید دیندگی حالت میں تصاویر دکھا کر جھے تشویش ز دہ کر

' میں حمہیں خود بھی بتانا جاہتا ہوں کہ میں نے س طرح تمہارے ان تینوں جغادری اور اہم ساتھیوں پر ہاتھ دُ الا ، جے من کرتم بلا شبہ میری و ہانت کی داد.....<sup>۴۰</sup> مصیک اس وفت میرا باتھ ترکت میں آیا اور میں نے اس کے جرے پر ایک زوردارتھیٹر جڑ دیا۔وہ منہ سے کراہ آمیز چیج سی خارج . كرك بهاري بعركم كري سميت يتي كي طرف الث كيا .. مل نے اپنے ہون میں کر بھکتے ہوئے اسے کر بیان ہے پکڑ کراٹھایا اور دویارہ فرش پر بکر کے بل اے فی دیا مکری کو ایک لات اسپرزگر کے دور کر دیا اور پھر ایکن داشنی ٹانگ کا

جاسوسى دائجسك 191 ستببر 2016ء

میسی لے کرکسی طرح ابنی بدنصیب مطیقر پریتا کے مھوتر اجی سے ملاقات کرنا اور انہیں ساری حقیقت بتا دینا کہ کس طرح ان اوگوں نے تم پرظلم کیا تھا، ابھی معاملہ تازه ہے، دیر ہوگئ توتمہاری منگیتر اور باقی دونوں ساتھیوں كاخون را نگاں چلا جائے گا۔ كيونكہ په لوگ بہت اثر ورسوخ والے بیں، بعد میں ان کے ساتھی لاشیں تک کم کر دیں گے

" بحث مت كرو .... " ين نے اے چر پر كرنے ے روک و بااور آ کے بولا۔

و مجھے گھوتر ابتی کانمبر دے دوں میں بہت جلدان ہے رابط کرلوں گا۔'' میری ہدایت پر اس نے فورا عمل کیا اور گھوڑ اچی کا سیل نمبر مجھے بتا دیا۔ میں نے اے آسان طریقے ہے فوران کا ذہن نشین کر لیا اور پھرعقبی سیٹ ہے پشت کا کر تھکے تھکے انداز میں اپنی آجیسیں موندلیں \_

کیجی منثول بعد کار مین روڈ پر آئمئی۔ میں نے سوٹیے۔ کو انزینے کا کہا اور خود کار کی اشٹیئر نگ کوسنجال لیا اور میشت کوچران دیریشان جمود کرآ کے بڑھ کیا۔

بہت ہی کم وقت میں میں سوشیلا کے پاس اس کے و لليك مين پنجا، (جو در حقيقت رينا كي سيلي بي كا

رات اینے آخری پیرٹن تھی اور پرسوسنائے کا راج تھا۔ اس رہائی بلڈنگ کے کیٹ پر چاکیدار موجود تھا۔ سوشیت کو چیوڑنے کے بعد یں نے مجوانی کے بے سدھ وجودکوکارکی ڈکی میں ٹھونس دیا تھا۔

ہرں و جا ہیں سوس دیا تھا۔ چوکیندار نے بچھے روک کر کچھ کپوچھنے کی کوشش حیا ہی تھی، میں نے اے وہی جواب دیا تھا جورینا مجھے سکھا چکی تھی۔ یعتی میں ان کامہمان تقا، وغیرہ ۔ یوں بھی میں نے اپنا بھیں بدل رکھا تھا۔

کاریار کنگ میں آتے ہی میں نے إدهر اُدهر ویکھا، اور پھر مطمئن ہو کر میں نے کار کی ڈی کھولی تو اچا تک میرے چہرے پر ایک تھونسا پڑا، وارغیرمتوقع اور اچانک تھا، گھونسا میری ناک پریزا تھا،جس نے ایک کمیح کومیرا د ماغ جھبچھشادیا اور آتھسول کے گرد اندھیر اہمی چھانے لگا، عجر میں جب تک سنجلتا، ایک لات بھی مجھے اینے سینے پر کھانی پڑی، میں چندقدم پیچھے کی طرف لڑ کھڑا گیا۔ ا گلے ہی لمح میں نے کارکی و کی ہے تا جی جوانی کو وحشانہ مراہب سے بول ابھرتے اور تمودار ہوتے ولیکھا، جیسے تابوت میں

ع کوئی لاژن اُ جا ُ تک زندہ ہوکر اٹھ گھڑی ہوئی ہو.....اس کی حالت کچھ الی ہی ہورہی تھی۔ گئج پر پیچے کھیجے بال بکھرے ہوئے تھے، چرے پروحشت برس رہی تھی ، اور لباس برى طرح سك كرده عما تقا۔

اس كم بخت كوجائے كب ہے ہوش آچكا تھا اوروہ اي انتظار میں تھا کہ وہ مجھ پرڈ کی تھولتے ہی حملہ کرڈالے، اور یجی اس نے کیا بھی تھا، گریہ اس کی خطرناک کوشش ہی، تا ہم جان بحانے کی اس نے اپنی می حرکت ضرور کی تھی۔وہ شور بھی محاسکتا تھا، میں نے جلد ہی خود کوسنجالا اور اس کی طرف ایکا۔ وہ ڈکی سےخود کو باہرا چکنے کی کوشش کرر ہاتھا۔ چھلانگ نگاتے ہی میں نے اسے چھاپ لیااوراس کی کٹیٹی پر مُكاجِرُ دیا۔ وہ اوغ كى آواز تكال كرايك ار پر ہے حس و حرکت ہو گیا۔ میں نے إدھر أدھر و يکھا تو وہي جو كيدارائي طرف کو چلا آر باتھا ،اندازاس کا میرگشت کا ہی ساتھا، تگر پیس جانبا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ زیادہ مظمئن نہیں ہوا تھا، اور ميرے تھے ۔ ظاہر يونمي آھيا تا کہ مجھے نظروں ميں کے تھے۔ نیاس کی ڈیوٹی کا حصہ تھا۔ میں نے جلدی ہے خود کو بار گنگ کے اندرنعی ایک موٹے ستون کی آٹر میں کرلیا، وہ چوکیکارای طرف آریا تھا، جہاں میں نے کار روکی تھی۔

یں اس کی تشکیکی نظروں ہے کسی طرح بچتا بھا تا ہوا ..... زینے کی طرف رز ما۔ ڈیکیس دہمرے فلور پر تھا۔ لفٹ بھی لگی ہوئی تھی گر میں نے کسی خطرے کے بیش أنظراے استعال کرنا منا سے نیس سمجھا اور بے ہوش ہی جی مجوالي لو اندهے پراٹھائے آئے پر صنے لگا، انجی فرسٹ فلویر ہی چنجا تھا کہ اچانک میرے سیدھے ہاتھ والے ہ پلیس کا دروازہ کھلا اور وہاں سے ایک پختہ التمر مخص برآ مدہوا.... جی ویکھ کروہ بری طرح تھٹک گیا، بل کے بل ال کے چرے برق کے آثار ابھرے۔

"موری! میرے بھائی صاحب ہیں، کلب میں زیادہ چڑھالی تھی انہوں نے ، ای کیے کندھوں پر اٹھا تا یڑا۔'' میں نے ذرا رک کر بغیر تھبراہد کے اس سے ، معذرت خواباندا نداز میں کہا، حالا تکہ میرااس ہے معذرت كرنے كاكوئى جواز بنائبيں تفاء تا ہم يہ خوش اخلاقی كے مظاہرے کے طور پر آو تھا ہی اساتھ ہی اس میں اپنا" جرم" چیانے کی بھی خواہش کا رفر ماتھی۔

المعرف المساق ال مِي نظر نبيل آئے؟ او وہ مجھے مشتر نظر وں سے تقریباً محورت

جاسوسى دُائِجست ﴿ 192 سِتْمِيْرِ 2016ء

آوارعگرد نظرف تما گلرموشلا بدنجي كدين ي جيجواني كومصيبت كبيه ربايون، يولى \_

" تو چراس مصیبت کوتم یہال کیوں اٹھا لائے

اک نے دروازہ آ ہتگی ہے بند کرویا تھا۔ " میں اس مصیب کی بات نہیں کر رہا ہوں ..... ینچے یڑ گئی تھی مصیبت، بلکہ یک نہ شد دوشد .....'' پھر میں نے اے مخضراً چوکیداراوراس جاسوں موصوف کے بارے میں بتادیا۔و وبھی خاصی تشویش زوہ ہوگئی ، تا ہم کیجیسوچ کرتشفی آميز کيج ميں يو لی۔

و فتم اسے اصل روپ میں نہیں ہو، کوئی بات نہیں، جلدی سے آب جا کر واش روم میں اپنا یہ میک اپ اتار

'' کرنا تو بھی پڑے گا ،گر ··· میں اپنے اسل روپ



موے والا۔ میں اسے أبليس كا يتاشين بنانا جابتا تھا، كيونكه مجھے چوكيدارسميت اس ' پيڙوي'' نے بھي و كيھ ليا تھا اورشك مين مبتلا موكما تعا\_

''ارے جناب! میں تھک رہا ہوں ..... یہاں او پر تیسرے فلور برکسی کے ہاں مہمان آیا ہوا ہوں .... 'میہ کہہ کر میں اوپر چڑھنے لگا۔ وہ مجھے تکتار ہا، سکنڈ فلور پر پہنچ کر میں نے ذرا نیجے ویکھا تو وہی کم بخت جھک کر دیکھنے کی کوشش کر ر ہاتھا، اب میں اس کے سامنے توسینٹر فلور والے ڈپلیکس میں نہیں داخل ہوسکتا تھاای لیے مجبوراً مجھےاے ڈاج دیے کے لیے تیسرے فلور پر چڑھنا پڑا.....وہ مجی می جی مجوائی کے حرام اور بھاری وجود کواٹھائے ، جبکہ بیں پہلے ہی خاصا تھکا ہوا تھا۔ دیکھا کہ وہ مخص برستور میرے تعاقب میں ینے طے کیے جلا آر ہاتھا۔ عن غصے سے دانت پیس کررہ لما اور غصے سے بربرایا۔

الم مخت جاسوس کی اولاد جھے اس وزن کے ساتھ نا فاور پر جو ها کری رے گا۔"

میں نیے ہے پلٹا اور اس''خوائخواہ'' کے جاسوں کی طرف ليكابه محصر يول أحانك بلثمًا ما كريبلي تو وه جاسور م صوف حیران ہوا ۔۔ گر پھر سے عارجانہ تیور دیکھ کر ال کے چیزے پر فزلہ کرنے کے تا بڑات ابھرے ،وہ بھی پیٹا مگر میں تب تک اس کے قریب پنٹی چکا تھا اور کرٹل می جی محوانی کو مشکلول سے اینے کا ندھوں یہ تھامے تھاے حاسوس موصوف کی کیشت پرایک عدد لات رسید کردی به وہ پہلے ہی مجھ سے ڈرا موا تھا، میر کا لات کھاتے ہی اس کے خلق سے لات کی ضرب سے زیادہ اس وہشت کے وارے چی ایک" باعمی ال کی صورت میں برا مراق اوروو راتا موا الله في جاريا على فيح آكيا اور اين ۋىلىكى كادروازە كھزكايا-

شکر تھا کہ سوشلا تھنکے کی نیندسونے کی عادی تھی اور دوسری ہی دیتک پر جاگ پڑی تھی۔للندا اس نے فورا ہی دروازہ کھول دیا۔ میں ی جی کو اٹھائے غزاب سے اندر جا کھسا، سوشیلا حمران و پریشان نگامول سے درواز ہے پر بی کھٹری بچھے کھورتی رہ گئی۔

یہ کے اٹھا لانے ہو یہاں ....؟'' وہسر گوٹی میں بولی۔ میں نے ایک صوفے پر بے ہوش ی جی مجوانی کو یُن اورسیدها کھٹرے ہو کرسوشیلاے ہانیتی ہوئی آ واز میں بولا۔ " دروازه بند كرد پيلے .... ايك مصيت محلي يوگن ہے۔ میرا اشارہ ای جاہوی منصوف اور چوکھوار ج

جاسوسى دائجسك 193

میں اب بھی نہیں آتا چاہتا ''' '''نو پھر کوئی اور بہر وپ بھر او .....'' اس نے مشور ہ دیا۔ اس کی بات معقول تھی ، نیس نے یہی کیا، حالا تکہ میں خاصا تھکا ہوا تھا۔لیکن واش روم جانے سے پہلے میں نے سوشیلا سے ایک مضبوط ری لانے کا کہا۔ انجی میں نے اسے ی جی جیجوانی کے بارے میں کچھتبیں بتایا تھا، وہ بلاچون وحِما --- میراهم مانتی رہی اور میرے ساتھ....ی جی کورین بستہ کرنے میں مدد بھی گی۔ اس احتیاط کے پیش نظر، کہیں وہ ہوش میں آتے ہی شور محانا ندشروع کردے، میں نے اس کے منہ پراسکا چ شیب بھی چیکا وی تھی۔اس کام سے فارغ موكريس فے واش روم كارخ كيا اور جلدى جلدى بايد وال بہروپ بدل کر ایک دوسرا نو جوان لڑ کے والا بہروپ بھر الیا۔اس کام میں مجھے آ دھا تھنٹے ہے اویر کا ہی وقت لگا تھا۔ الوث ك آيا توسوشلامير ب كي يكه كهان من كا سامان نیل پرنگا چکی تھی۔ لاؤنج کی بتی بجھا کراس نے زیرہ یا در کا بلب روشن کر دیا تھا۔ کرتل بھجوائی کو دوسر ہے کمر ہے ش بند كرديا كميا تقا۔ کھانے پینے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے سشلا کو دھرے وھرے سب بتا ڈالا۔ وہ متحتری ہوگئی۔ بعارت کی ایک خطرناک الملی جنس کے چیف افسر کو اس وت الی حالت میں اینے و پلیکس میں یا کر اور اس ک حیثیت کے بارے میں جان کروہ کچھ غیرمرنی خوف میں مبتلا و کیا ہوا .... ج میں نے اس کے چر ہے کہ تا ترات کو بھانیتے ہوئے لکی می سکر اہے ہے کہا۔ موسکک ..... کو تعین اس القین مجیل آریا کرتم نے تن تنباا تنابزامش کیسے کمل کرلیا؟ اور پھراتنی بڑی اور کھا گ ا یجسی کے سربراہ کو تھلونے کی طرح کا ندھوں پر اٹھاکر يبال مجى لے آئے۔" ''اس لیے کہ یہ ایک مکمل طور پر کمانڈ ومشن تھالیکن انسوس کہ بیابھی بھی اوھورا ہے۔ "میں نے جواب دیا۔ "" توكياتم اسے يهال لاكر بلاك كرنے كا اراده رکھتے ہو؟ "اس نے سوالیہ نگا ہوں سے میری طرف دیکھا۔ ''میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ وہاں والا کام یہاں لا کرنمٹاؤں۔ "میں نے ایک گبری سائس لے کر کہا۔ مجھے اس کے منہ ہے کھا گلوانا ہے۔"

میرے ذاکن ہے تحدیدہ جائے۔ '' کہتے ہوئے بیس نے اے سوشیت کا بتا یا ہوا وہ تمبر تو بدلصیب پریتا کے باپ اور مشہور ٹیملی پروڈ یوسر اور ڈائز یکٹر گھوترا جی کا تھا، نوٹ کرا دیا۔

" '' آؤ میرے ساتھ ……'' اس کے بعد میں صوبے سے اٹھ کھٹرا ہوا اور اس کمرے کی طرف قدم بڑھائے جہاں بھجوانی کورس بستہ جالت میں رکھا ہوا تھا۔

وه ہوش میں تھا اور ای طرح آ زاتر چھا قالین پر پڑا مناقبا

سوشیلا اس کی طرف بھٹی پھٹی آنکھوں سے بھتی ہوئی ایک طرف کری پر بیٹھ گئی جبکہ میں بھجوانی کے قریب اکڑوں بیٹھ کراس سے نخاطب ہوکر پولا۔

''سی بھی ایمی تمہارے منے اسکاج ٹیپ ہٹارہا ہوں، تا کہ ہم آپس میں کچھ معاملات کی باشیں کر کلیں۔ ظاہر ہے وہ بولنے ہے ابھی قاصرتھا تکراس کی آٹھوں سے ایک عیاراندی مسکراہٹ متر شی ہوتی صاف محسوں ہوئی تھی۔ حاصماس نے ہولے ہے اپنے سرکوجنبش دی۔

میں نے آسٹی ہے اس کے منہ پرے ایکا چی شیپ مثاوی ۔وہ ہلکا ساکھا نسا آور ٹیمر قدرے ہا نیمی ورکی می آواز میں بولا

''اگرتم ای خوش بنجی ہوکہ میں شہیں ان تلیغول ساتھیوں کے بارے میں تا دوں گاتو بہتمہاری خوش بنجی پر ساتھیوں کے بارے میں تا دوں گاتو بہتمہاری خوش بنجی پر اتم کرنے کے متر اور کے ہوگا، شہزی ۔.. مائی ڈیئر ....!'' میں نے دو لے سے غرا کر کہا۔ '' مجھے اس پر مجبور مت کرد کہیں تمہاری زبان کھلوانے کے لیے تقر ڈوگری طریعے پر از دیں۔جس کی کامیابی کا مجھے سو فیصد تقین بھی ہے۔ لیکن میں تمہارے شایابی شان اس

'' ہا۔۔۔۔'''اس نے میری بات کاٹ کر سامیں آڑا دی اورز ہر خند کہجے میں بولا۔

'' تہمارے جیسا جلد یاز اور بے وقوف میں نے نہیں ویکھا۔ تمہارے ساتھی تو تمہاری تاک کے بالکل نیچے تھے۔ شہزی .....!''

اس بدبخت کی بات پر میں چونک اٹھا۔ ''کیا مطلب؟'' میں نے بھویں سکیڑ کراس کے مکروہ چہرے کا جائز ولیا۔

''تما؟'' ''ابھی پتا چل جاتا ہے،تم ایک فہر نوٹ کرو، کہیں گرتم نے میری بات کا لیقین ہی کب کیا تھا کہ وہ میرے ''ابھی پتا چل جاتا ہے،تم ایک فہر نوٹ کرو، کہیں گرتم نے میری بات کا لیقین ہی کب کیا تھا کہ وہ میرے جاسوسی ڈاٹمجسٹ 194ے ستہ بر 2016ء

تنیوں الکورہ ساتھی، وزٹ ویزے پر بائی انٹر بھارت پہنجنے والے ہیں،ان کے گمان میں بھی نہ ہوگا کہ میں یہاں پہلے ہی ہے ان کے خلاف جال بچیا چکا تھا۔ وہ بہآ سائی اس میں

اتنا کہد کروہ خاموش ہوا اور مجھے اس کے مکارانہ ذ ہن اور بیدارمغزی کا قائل ہونا پڑا۔ بیرسارا کامن سینس اور چوطرف خیالات کی دوڑ کا بتیجہ تھا کہ ججوانی کے ذہمن میں تعبى وبي امكاني خيال گردش كرر با تعاجس كا مجھے بھى خدشہ تعا كەمىر ب ساتھى باتھ به باتھ دھرے بھى ئىيىں مينے رہ كتے ۔ '' چیک ہے، میں تمہارے ذہن کی داوریتا ہول، اب معاملے کی بات کرو، میرے پاس وقت کم ہے۔ '' بالآخر میں نے کہا تووہ زہر خند ہمی کے ساتھ اولا۔ "معاملے کی بات پرآتے ہوتو پہلے، میر کے اہم

ایجنٹ سندرداس کی رہائی کی بات ہوگی ۔ ''اس کو بھول جاؤ، وہ کرانی بات ہو چکی ہے۔ لوگ مجھی اب اس کا معاملہ ہمارے اختیار سے باہر خالکا ہے۔'

تو شک ہے بھر بھی جی اپنے ان تینوں ساتھیوں کو جول حادّ ..... وه تا ذُيرال نه والے ليج بيل بولا-تو ميرا سر گھوم گیا۔ای وقت سوشلانے مجھ سے کہا۔

و شهری....! تم پیلے پاکستان میں مقیم اپنے ساتھیوں کونوں کر کے تفرم ٹو ٹرلو کہ آیا تمہارے یہ تینوں غه کوره ساتھی کہاں تک ا

وومیں اس بارے میں روج کیا ہوں۔" میں نے لیا۔'' مگر اس میں ہماری فون کال ٹریس ہونے کا خدشہ

: رحتہبیں کہیں بھی فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شهرَى!''معانى مجيحواني بولا \_

°° وه تنیول میری قید میں ہی جیں -° اس باریس اے طیش پر قابونا یا کا اور افرت سے

ہونٹ سکیڑ کر اس کی گرون دبوج کی اور خونخوارغراہے ہے

میں بتانا ہوگای جی! کہ میرے ساتھی اس وقت

19/13/14 وہ خاموش رہا۔اےمطلق پروانہیں تھی کہ ای کی جان ای وفت میرے رحم وگرم ہے۔ ممکن تھا کہ پیداس کی تربیت کا حصہ ، ابور یا مجمروہ ایک مخصوص اسپائی واؤ تعمیل رہا تما میرے ماتیہ می ایس البات کے اور المرح زیروست

فضے میں ہیں بالیس تھنی بڑک مارر ہاتھا۔۔۔۔؟''

اس رؤیل کی بات نے مجھے واقعی اندر سے بری لمرح جھنجور کرر کھ دیا۔ ویکھا جاتا تو یہ مجھ سے واقعی ایک غلطی ہوئی تھی لیکن بسا او قات پیش آ مدہ حالات میں آ ومی وہی فیصلہ کرتا ہے جو اس وقت وہ اپنے تمیش درست سمجھتا ے، بعد میں تی اس کا ادراک ہوتا ہے کہ وہ سیج تھا یا غلط .....لیکن با وصف اس کے مجھے سوچنا جاہے تھا ، اتنی بڑی بات بھجوانی جھوٹ کیسے کہہ سکیا تھا؟ بچھے وہیں اس کا مة تحلوانے كى كوشش كرنا جائے تھى ممكن تھا كدو ہال كى خفيہ تہ خانے میں میرے تینوں ساتھی محبوس حالت میں ل جاتے مگر میری میتمجه مین نبیس آر با تھا که آخر اول خیر، شکیله اور لبیل دا دا یک دم تینوں اس کے ہتھے کس طرح چڑ تھے ہوں مے؟ جبکہ بقول اس خبیث کے وہ تینوں اس وقت نہ باکستان میں تھے اور نہ ہی محارت میں ،تو پھر کہاں تھے وہ؟ میں نے دانت ہیں کر کہا۔" تم نے جھ سے بہتو جهوف بی بولا که وه تینوں ساتھی مذیا کستان کی سرخین پر یں نہ تک بہاں بھارت میں۔"

میان مجھے تھوڑا جھوٹ کے کام لینا پڑا تھا۔ "وہ ' دیثا ندہشی کے ساتھ بولا۔'' کیونکہ اس کے فوراً بی بعدوہ ای جگہ پہنچائے جا چکے ہول تے، جہاں کامیں نے تہمیں بتایا

ایک باریج یں اس کی بات پر چونکا۔ و تحویقی یا به صیحی، میں الب بھی وہاں جا کراٹھی تکال لاؤں گا، اس کے احدی تم ہے دورو ہاتھ کر فاعد او" یہ کہتے ہی میں اٹھنے کا تو وہ نسل کر اولا

'' کہانا ۔۔۔۔ میں نے کہ وہ اب تنہیں وہاں میں لیس گے۔'' وہ اطمینان سے بولا۔''میری دلیرسائٹی کوشیلا انہیں وہیں لے جا بھی ہوگی جہاں کا میں نے ایسے کی حالات میں انہیں بہنچانے کا پہلے ہی ہے تھم دے رکھا تھا۔'

میرے سابھی تمہارے ہتے کس طرح چڑھے

''زہرہ بانوے اپے گرفارشدہ جاسوں کے سلسلے میں گفتگو کرنے کے بعد میرے ذہن میں میز خیال آیا تھا کہ وہ تمہاری مدو کیے بغیر چین سے نمیں میر ملق اور نہ جی تهارے ساتھی .... وہ ضرور کسی نے کسی طرح بھارت آئے کی کوشش کریں تھے، میں نے اپنا جاسوی کا نیٹ ورک اِن تنام راستوں پر پھیلا دیا جہاں ہے ان کی آ مدمتو نع ہو عتی ی - جدائی میرے جاسوسول کے سے پتان کالیا کے تمارے جاسوسى دانجست 195 مستبار 2016ء

مایوں ہوکر بیٹے جائے ،اے سائیکو پیتے مائنڈ کنٹرول کہا جاتا تھا۔ بعنی دوسرے کو یہ باور کرانے کی کوشش کرنا کہ ''زیردست''اب اس کے'' کام'' کانہیں رہاہے۔

'' شیک ہے، نہیں بتاؤ .....'' میں سیدھا کھڑا ہوگیا اور اے تھسیٹ کرصوفے پرای حالت میں بھینکا اور سوشلا

کی طرف دیکھے کرمطمئن انداز میں بولا۔ ''تم کوئی خالی سرنج تلاش کر کے لاؤ۔۔۔۔ میں ابھی اس ضبیت کا منہ تھلوا تا ہوں ، بیشا ید بھول رہاہے کہ میں خود سر

بھی کوئی شے ہوں .....جلدی کرو۔'' سوشیلا قوراً چلی گئی اور تھوڑی دیر بعدد دیار ہمودار ہوئی۔

'' بین کھے کوئی پروپرسرنج تونہیں ملی ہے، نہی ایک نیبل کی وراز میں رکھی ہوئی تھی ، اگر اس سے کام چل جاتا ہے توں'' دہ ایک پیلی می سرنج میری جانب پڑھاتے ہوئے۔

بیس نج شوگر کے مریضوں کے لیے مستعمل ہوتی تھی ، جس سے وہ خود کہ انسولین ہمر کر لگاتے تھے۔شایداس کمر میں کوئی شوگر کا مریض تھا ، ہوشوگر کشترول کرنے والی کولیوں کے بچائے انسولین استعمال کرتا تھا۔

میں نے پہ کہتے ہوئے سوشیلا کے باتھے ہوئے سوشیلا کے باتھے سرنج لے لی۔ وہ خالی تھی۔ پیس نے وہ تین باراس کے بخر (plunger) کو ندر باہر کر سے اس کے اندر ہے ہوا نکالی اور ساتھ ہی وز دیدہ نظروں ہے ہی جی جی وائی کی طرف بھی و بکھا۔ اس کے چبرے یہ اب بھر پڑسوج سی ابھی اور جھے ''یائی ''کرے وائی ''مایوی'' عنقا ہوئے تھی اور جھے'' یائی'' کرے وائی ''مایوی'' عنقا ہوئے تھی ہی ہی ہوئے تھی ہے تھی ہی ہی ہی ہی ہوئے تھی ہوئے تھی ہی ہی ہوئے تھی ہی ہوئے تھی ہی ہوئے تھی ہوئے تھی ہوئے تھی ہوئے تھی ہی ہوئے تھی ہوئے تھی

'' مجھ پرالیں کوئی دوا انٹر نہیں کرے گی، مائی ؤیئر شہزی! جومیرا منہ تھلوا سکے۔''اس نے زہر کیے لیجے میں کہا۔

''تمہارا منہ کھلوانے کے لیے جھے الی کسی مہنگی دوا پر پیسٹر چ کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے ہی جی ۔۔۔! میں تو بس یہ جاہتا ہوں کہ نہیں خاموش موت سے ہمکنار کر دوں کیکن یہ موت الی ہوگی کہتم اس میں تڑپ تڑپ کر بڑی جان کئی کے عالم میں اپنی جان دو گے ، مگر تمہارے طق سے ایک ذرا آ داز بھی خارج نہ ہوگی ۔ کیونکہ بہر حال میں تمہیں زندو نہیں چھوڑوں گا۔ رہی میرے ساتھیوں کی بازیا بی تو ان کا لیس ایخ طور پر تھوج گا تھا توں گا۔ تم ایپ

دیبات بی بیاری برو مسلمان بی بی بیجوای میں فطعیت میں نے اپنے لیج میں دانستہ ہولناگ ہی قطعیت سموتے ہوئے سفاک لیج میں کہا اور پھر اس کی طرف برطان ساتھ ہی غیر محسوں مگر بھانچی ہوئی نظروں ہے اس کے چہرے کا بھی جائزہ لیا۔ حسب تو تع جھے اس کی آتھوں میں خوف کے سائے کی ایک لرزاں ہی جھلک اٹرتی محسوں ہوئی۔ میں نے سردست اس کی مطلق پروانہ کی ، جاناتھا کہ موت کو س منے دیجی کر موت کو س منے دیجی کو سے بڑے سامے دیجی کی سے بڑے سے طرم خال کے بھی خوصلے جواب دیے گئے

میں نے اس کے باز وکود ہو جااوراس کی نس کا جائز ہ
لیا۔ا سے جھوڑ کرمیں نے سرنج کا پینچر کھینچا، اب اس کے
اندر ہوا بھرگئی ..... پھر میں نے سوشلا سے کہا کہ وہ اس کا
باز ومضبوطی سے تھامے رکھے۔اس نے ایسا کی کیا۔اس
کے بعد میں اس کی نس ڈھونڈ کر سرنج دھیرے وجے ہے اس
میں کھونے کے لیے قریب کرتا جلا گیا۔
میں کھونے کے لیے قریب کرتا جلا گیا۔

''کی می سرنے کیا کر دے ہوتم؟ خال سرنے لگا رے ہو چھے؟'' بالآخروہ کولا۔اس کے لیجے کی خوف زوہ می لڑ کھڑا ہے عیاں تھی۔

"ہاں! میں تم پر کوئی دوائیس ضائع کرنا چاہتا ہے۔
آسان اور موٹر طریقہ ہے، شاید تم اس کی خطرنا کی سے
دانف نہیں ہو، اس سے تمہاری رکوں میں دوڑتے خون
میں ہوا کے اثر بہل ( کیلے ) کن جا تیں گے، جو دل کی
شریانوں تک بہنچ بی تمہار ہے بوڑھے دل میں بلچل ہا
دس کے تمہیں اپنا دل چھنے کے قریب محسوں ہوگا۔ وہ
دس کے تمہیں اپنا دل چھنے کے قریب محسوں ہوگا۔ وہ
دس کے تمہیں اپنا دل چھنے کے قریب محسوں ہوگا۔ وہ
اریسٹ کہتے ہیں لیکن پھر دھڑ کنا شروع کر دے گا، دردکی
اریسٹ کہتے ہیں لیکن پھر دھڑ کنا شروع کر دے گا، دردکی
انگارے کی طرح سرایت کر جائے گی۔ تم چینے کی کوشش
انگارے کی طرح سرایت کر جائے گی۔ تم ہارٹ افیک کے
انگارے کی طرح سرایت کر جائے گی۔ تم ہونے ملکے
انگارے کی طرح سرایت کر جائے گی۔ تم ہونے کی کوشش
انگارے کی طرح سرایت کر جائے گی۔ تم ہونے کی کوشش
انگارے کی طرح سرایت کر جائے گی۔ تم ہارٹ افیک کے
انگارے کی طرح سرایت کر جائے گی۔ تم ہارٹ افیک کے
انگارے کی طرح سرایت کر جائے گی۔ تم ہونہیں بار بار
انگارے گا، ایسے جان کسل ممل سے گزرو کے جو تنہیں بار بار

اس کی موت کا ایک بھیا تک نقشہ کھینچنے کے بعدیں نے سرنج کی نڈل اس کی نس میں ذراچیموئی تو وہ چلآ اٹھا۔ ''مٹنٹے ۔۔۔۔ تشہر و۔۔۔''

میرا ہاتھ رک گیا گریش ای پر جھکا رہا اور جھکے جھکے بی اپن بھویں اچکا کر اس کی طرف دیکھا۔ ''ایس تم کے تنہار کے ساتھیوں سے بدلے اپنی جان

جاسوسى دائجست - 196 ستمبر 2016ء

خارج کرتے ہوئے پولا۔

'' جزائر انڈیمان کا نام تو تم نے ضرور سنا ہوگا۔۔۔۔۔
وہی جیل خانہ جس کا شار کہی ونیا کی خطر ناک جیلوں میں کیا
جاتا تھا۔ یعنی کالا پانی۔۔۔۔گرآج ان عظیم جزائر پر گریٹ
میارت ماتا کا گئٹرول اور تصرف ہے۔۔۔۔۔آج بھی وہاں
لوگ رہتے ہیں۔ بے شک اس کی ہینت ماضی کے مقابلے
میں کائی سے زیادہ بدل بھی ہے لیکن کی خصوص علاقوں تک
وگرند آج بھی کالا پانی ، کالا پانی ہی کی دہشت رکھتا ہے۔ ممبئ
کے انڈرورلڈ ڈان کے آومیوں کا وہاں کچھ علاقوں پر قبضہ
ہے، خیر۔۔۔۔۔'

وہ اتنا بتا کرر کا اور جز اٹر انڈیمان کے ذکر پرمیر اپورا وجود سنسنا اٹھا۔

اطفال گھر میں ہفتے میں ایک بار دکھائی جائے والی جو سبق آ موز اور معلو ہاتی دستاویزی فلمیں بچوں اور لڑکوں گو دکھائی جائی وستاویزی فلمیں بچوں اور لڑکوں گو دکھائی جاتی متعلق بتایا جاتا تھا، لگہ کہی نہیں ای قسم کے مراب میں بھرتی جاتے ہتے۔ ای الطرح '' یاور سیکر ہے ۔ مروس میں بھرتی کے دور ای بھی ٹیل نے لائیسریوں ہے تاریخی ٹیل نے لائیسریوں ہے تاریخی کیارے میں بھرتی کھیں، ان ٹیس '' کالا یا ٹی'' کے بارے میں کون نہیں جاتا تھی بارے میں کون نہیں جاتا ہوں ہیں کون نہیں جاتا ہوں بھی کالا یا ٹی کے بارے میں کون نہیں دیا ہوں بھی کالا یا ٹی کے بارے میں کون نہیں دیا ہوں ہیں کون نہیں دیا ہوں گھر کی کے بارے میں کون نہیں دیا ہوں کیا ہوں گھر کیا ہوں گھر کیا ہوں گھر کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں گھر کیا ہوں گھر کیا ہوں گھر کی کی کیا ہو کیا ہوں گھر کر کیا ہوں گھر ک

یہ وہی جیل خانہ تھا جہاں ۔۔۔ آزادی وطن کے لیے کوشاں مسلم مجاہدوں اور آزادی کے متوا کے بڑے ، بڑے مسلمان لیڈروں کومز اے طور پر ساری عمر قیدر کھا جاتا تھا۔ وہاں ان کے ساتھ بڑا غیرانیانی سلوک کیا جاتا تھا۔

آئی تک بیمعلوم بین اور کا که کسی قیدی کو انڈیمان
جینے کے لیے ''کالا پائی'' کا لفظ کیوں استعال کیا جاتا
تعا؟ ممکن ہے اس کا مطلب' 'سمندر پار'' بھیجنار ہا ہو۔۔۔۔۔
جو ہندوستان سے ہزارول کوسول دور داقع تھا۔ پیل بھی
ایک ہندوستانی محادرے میں طویل فاصلے کے لیے
ایک ہندوستانی محادرے میں طویل فاصلے کے لیے
کن مزا ایسے باغیول کودی جاتی تھی جنہیں سزائے موت
کی سزا ایسے باغیول کودی جاتی تھی جنہیں سزائے موت
کی سزا ایسے باغیول کودی جاتی تھی جنہیں سزائے موت
کی بخائے عمر قید کی سزاد بن ہوتی تھی۔ لیکن بیسویں صدی
کی اہتدا میں بیسر دائین بھی دی جانے تھی جو مملکت انگلفیہ
کی اہتدا میں بیسر دائین بھی دی جانے تھی جو مملکت انگلفیہ
کے مرتکب ہوتے۔

کالا پائی کا نام سنتے ہی وہن میں ایسے جل خانے کا تصور ایمر یا ہے بہاں ہو بھی ایک سرتبہ کیا دہ شاذ ہی زندہ ح∑197 سستہ بیر 2016ء

بجانے کی ڈیل کرنے کو تیار ہوں۔'' بالاً خربیا تی پٹری پر آغمیا جس پر بیں اے لانا چاہتا تھا کہ وہ میرے ساتھیوں کے بدلے میں، پاکستان میں گرفآرشدہ اپنے اہم جاسوں سندرداس کی رہائی کا'' پہاڑا'' پڑھنا چھوڑ دے۔ میرا ال اپنی اس'' فیکنیکل'' چال پر بلیوں اچھل پڑا گر میں نے دانستہ بے تا ٹر کہے ہیں اس سے استفسار یہ کہا۔

> '' ژن؟'' ''ژن\_''

میں ہٹ گیااور سوشلا کو بھی اشارہ کر دیا کہ وہ اس کا باز وچھوڑ دیے یہ

''مب سے پہلے مجھے بتاؤ کہ میرے ساتھیوں کوتم نے کہاں قید کررکھا ہے گرچھوٹ بولنے سے پہلے یہ یا در کھنا ، جی جب تک انہیں اپنی آتکھوں کے سامنے شدد کیے لوں ،تم میری قید میں کے وگے۔''

''میں بھی تم سے جھوٹ نہیں یولوں گا۔'' وہ پولا۔ ''لیکن تمہیں پہلے میری زندگی کی ضانت دینا ہوگی ۔'' '' مجھے 'ٹود این زندگ کا نہیں بتا تو بھلا میں تمہاری دندگی کی حفائت کم طرح سے دیے سکتا ہوں ۔''

' جالاک من کر وقت ضائع کرد کے تو دونوں کا افتصان ہوگا۔ تم ایسی طرح بجور ہے ہوکہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ۔ بادل ہوگا۔ بادل میں انہا ہوں ہے ہوکہ میں انہاں خارج کر کے کہا۔

''تہماری زندگی کی شانت مشر دیا ہے، بھی کہ جب تک میں اپنے سامنے نہ ویکے تک میں اپنے سامنے نہ ویکے اور اس کے سامنے نہ ویکے اور اس کے سامنے نہ ویکے اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کروں گا ۔اور مسیوں بھی تم المبی کسی بوزیشن میں نہیں ہوائی وقت کہ مجھے ہوئی ہم بات منواسکو، کیونکہ مجھے خود پر پورااعتاو ہے کہ تمہیں جہم واصل کرنے کے بعد بھی میں اپنے ساتھیوں کو تلاش کرلوں واصل کرتے ہیں تو میں نے جمابے ہی لیا تھا تا ۔۔۔۔''

'' مجھے پانی پلاؤ۔'' اس نے کہا۔ میں نے سوشیاا کو اشارہ کیا، وہ فرنج سے پانی کی بوتل نکال لائی۔'' وہسکی نہیں مل سکتی ؟''وہ بولا۔

'' ''نہیں ۔۔۔۔'' کہتے ہوئے میں نے پانی کی بوتل اس کے منہ سے لگا دی۔ نصف بوتل پانی کی چکا تو اس نے کمرے میں نظریں دوڑا کراستفسار کمیا۔ ''نیکون تیا جگہہے؟''

'' آپ تم قالتوسوالات كر كے وقت ضائع كر رہے ہو۔'' ميں نے سرد ليج ميں كہّا۔ تو وہ ايک ذرا گهرى ہركاري

جاسوسي دانجست

والجزي لومًا ، بلک اس کي لاش کو پھڻ اسپنے وطن کي مُن نصيب بنہ مو کی کروارش پر یوں تو گی اور جلیل کی موجود ہیں، امریکا نے القاعدہ اور طالبان قیدادں کے لیے گوانڈ کا موید جیسی افیت ناک جیل بنائی ہے تگر کالا یائی جیل اس ہے بھی بدتر تھی۔اس جیل میں قیدی اگر سخت جسمانی مشقت سے نہیں مرتے تو ملیریا ہے مرجاتے، کیونکہ جس جزیرے پر پہل بنائی کئی سمی و ہاں ملیریا کی بیماری عام بھی اور اس کا علاج نہ ہونے -1.11. 5

بچھے چند ٹا نیوں کے لیے گنگ یا کری جی بیجوانی بولا۔ "تم شايد كالا ياني كا من كرنسي تشويش مين مبتلا مو کئے ہوگر چینا مت کرو۔تمہارے ساتھی وہاں اے بھی زندہ حالت میں موجود ہیں لیکن تمہارا یا تمہارے کسی ساتھی کا و پان جانا ناممکنات میں سے ہے۔"

ونقم اپنی بکواس بند کرواور به بتاؤ که میرے تینوں ساتھوں کی دبانی کے لیے کیا کررہے ہو؟"میں نے غصے ہے دانت پیر گراس کی طرف دیجہ کر کہا تو وہ حیثانہ ہنی کے ساتھ پولا۔

'' ری جل گئی گریل نہیں گئے ، تم جتنے بھی طرم خال ملاؤلین جزار اندیان کا معالم تھاری موج سے

''جٹاخ''' کمرے میں ایک زوردار آواز کے اہرتے ہی ی جی کے حلق ہے بھی کراہ آمیز جی خارج ہو منی ،میرے بھاری بھر کم النے ہاتھ کا ایک زور دارتھیڑای کے چبرے پر پڑاتھا۔اس کا دایاں کا لسرخ ہوگیا۔ السائع مرود مناسے كولى غلط بات مت تكالنا،

مجھے صرف این تینوں کا تھیوں کی رہائی جانے اور یس .... میں نے غراکر کہا تو اس نے ایسے سرکو ذرا جو کا وے کرشا پدایے معنروب گال کو بغیر ہاتھ لگائے سہلانے کی کوشش طاہی تھی، کیونکہ رس بستہ ہونے کے یاعث وہ اینا گال چھونے سے قاصر تھا۔

'' یملے میری رہائی کا بندوبست کرو۔'' اس نے بھی مسكت ملح من كها-

" يركي جھے اس بات كي تقديق جائے كدميرے تینول سائھی (اول خیر، شکیله اور کبیل دادا) تمهاری ہی قید

و جمم ..... جمم - ''اس نے ہنگارالیااور بولا ۔ ایک تمبر ... ''

ين في سوشلا كواشاره كياه وه كار وليس ريسور ل جاسوسي ڏائيست - 198 سٽمبر 2016ء

آئی ہی تی اے نمبر بتانے لگاؤہ اے 🕏 کرتی جلی گئی ، رالط ہوئے کے بعد سوشلانے وہ مجھے تھایا، جومیں نے ہی تی کے کان اور منہ سے لگا دیا۔

«مهلو...... گور ئيلا...... ان تينون قيد يون ے بات ..... 'وہ کہتے کہتے اچا تک رکا۔ ' ' یوں لگا جلسے ، اس کی آواز سنتے ہی دوسری جانب سے کورئیلانے گوبا چھوٹتے ہی اسے کوئی اہم خبر بتانا شروع کر دی ہو .....اور تجھوانی اے یفور سننے لگا ،اس کی آٹکھیں اور بھویں سکڑنے اور پھلنے لگیں، چبرے پہ کی رنگ آ کر گز رتے رہے، میری یک تک اور دھوئی ہوئی تظریں اس کے چبرے کے لمحہ بہلحہ بدلتے تا ژات پر جم کررہ کمٹی بھیں۔

بحرد فعتابي وه كرزيده سے ملح من بولا۔

'' كك ..... كيا .....؟ كلى منجار و \_ ؟ كك ..... كياتم منتج كهدر بى موكور ئيلا .....؟ او جنگوان ..... ى كى ... به تو غضب ہوگیا، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا '' پر کہے تک ی جی جھوانی نے خوف زرہ می نظروں سے میری طرف د کھنا اور میں نے میلی باراس کی آتھھوں سے بی نہیں بلکہ ال کے اچرے سے جسی وہشت المتے محسوس کی جس نے مجھے خود بھی اپنے تینوں ساتھیوں کے حوالے سے ایک عجیب ایکا میں اپنے تینوں ساتھیوں کے حوالے سے ایک عجیب اور نامعلوم ی سراسیمگی میں مبتلا کر دیا تھا ..... نجائے یہ اسکی منجارو'' كيايلاُهي؟ اوركون تهي .....؟ اور پھر دفعتًا ہي كلي منجار و ( کلی من جارو) کے تام ہے میرے ذہن میں ایک جھما کا ہوا۔۔۔۔ میں بری طرح البیکرر اگیا۔

ا جا تک میں نے سوشلا کو چو نکتے یا ) کوہ دروازے كى طرف اينامنه پھيل كربر برايا۔

"شايدكوئي وروازے پرزور آزمائي كرريا ہے۔"بيہ کہہ کروہ کمرے ہے نکل ، میں ہنی خطرے کی موجھ میں کر کے لا وُرج کی طرف ایکا ، انھی میں وہاں پہنچا ہی تھا کہ ا جا تک ایک دھا کے سے درواز ہ کھلا اور تین سلح افراد اندراکھیتے جلے آئے ،ان میں ایک پستول بیدست بلراج سنگھ تھااور یا تی دو اس کے کن بردارساتھی تھے۔بلراج عکی ....جو بچھ پر بری طرح ادھار کھائے بیٹھا تھا، مجھے سامنے ویکھتے ہی اس نے اپنے بستول کی نال کا رخ میری طرف کر سے گولی جلا -150

ھُونی رشتوں کی ھودغرضی اور پرانے بن جانیم والے اپنوں کی ہے غرض محبت میں پرورش پانے والے نوجوان کی سنسنی خیز بر گرشت کیے مزاید واقعات آ<mark>شدہ ماہ</mark>

جس کے اریل ٹیب سے مکیل باؤل کی خون بیں اس بت لاش نکالی کئی تھی۔ باہر او گوں کا جموم جمع ہو گیا تھا جو کئے کے عالم میں لاش کو لے جاتے ہوئے و کمھ رہا تھا۔ وولا کیوں نے تو چھوٹ ٹیموٹ کر رونا شروع کر دیا۔ میں نے جمع کا

وه و کو کی عام فریلرشیل تقا بلکه بیالیس فی طویل ای تر بلر ہوم بین وہ نمام آسائشیں سوجود تھیں جن کا تصور مجھ جیسا ملازم پیشڈ تخص نہیں کرسکتا ،اس میں ایک آراستہ و بیراستہ بیڈ روم ، پئن اور یار کے علاوہ جد پدطرز کا باتھ روم بھی بنا ہوا تھا

### مدارس

#### جسال دستن

شوہز کی جگمگاتی دنیا میں اکثر روشن چہروں کے پیچھے تاریکیوں کاراج ہوتا ہے...ان کے معمولات زندگی اور جذبات و احساسات میں رنگینی اور سطحی سوچوں کی آمیزش ہوتی ہے... ایک کرن... ایک جگنو کی تلاش میں روشنیوں کی دنیا کا رخ کرنے والے ابھرتے ستاروں کا احوال ... اجالے ان کی دسترس سے ابھرتے ستاروں کا احوال ... اجالے ان کی دسترس سے



## Dewnloaded Froi Paksociety.com

سکتے ہوکہایں موٹر ہوم ہے کمن کی لاش بٹائی گئی ہے؟ مولمنٹس نے '' ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ اسٹار کوئسٹ کا ایک جج نگيل يا وُل تھا۔'' " سوري ، مين تمهاري کوئی مدرنبين کرسکتا\_" ''کیا چخص طبعی موت مرا؟'' ''نولمنٹس ۔''میں نے اپنے الفاظ دُہرائے۔ ''تنہاراتعکق ہومی سائڈ ڈِ ویژن سے ہے اورتم اس کیس کی تحقیقات پر مامور کیے گئے ہو۔ کیااس کا پیرمطلب لیا جائے کہ پیطبعی موت نہیں ہے۔'' '' تحقیقات کممل ہوتے ہی ہم تفصیلی بیان جاری کر دیں ے ۔''میں نے کہا۔''اس وقت تک میں کھیٹیں کہ سکتا۔'' '' بہت بہت شکر ہے، بوٹ رائٹ ''ال نے کیمرائل کو اشارہ کرتے ہوئے کہا۔" جھےتم سے اس بے دفی کی ایکٹیل تھی۔ کم از کم تم میرے آ گے ایک ہوگی ہی ڈال ہے۔ و زنبیں لیلا۔ میں تمہاے کے اس سے زیادہ کی تبیں كر سنكا تفاء في رخي تب هوتي لحب تهمين ممل طورير تظرا تداد كرديتات الاسروبيات الى نے بلکیں جھپکاتے ہوئے مجھے دیکھا۔ ٹایدوہ جھے پرائے ونوں کی یاد دلانا جاہ رہی تھی جب ہم دونوں ایک تعکق کی و در میں بندھے ہوئے تھے کیکن یہ بہت پرانی بات تھی۔اس دور آگ میں بلال کے تیجے سے بہت سایانی تھا۔ ''کم آن۔''ال نے کہا۔' آف دی کو پکارڈ ہی بتا دو۔کیا کیل ہاؤل ہی ہے؟'' ''نومنش'' ہیں نے عمراتے ہوئے کہا۔ دو تھنٹے بعد میں اور اسکائی ، کنونشن سینٹر کے لاؤنج میں بیضے ہوئے تھے کہ میرے سیل فون کی تھنٹی بچی۔ دوسری طرف سے کرائم سین جیف بلی میکس بول رہا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی میڈیکل ایگز امنر نے پوسٹ مارٹم کی ابتدائی ریورٹ دی تووہ مجھے نون کر ہے گا۔ ''کیار بورٹ ہے بلی؟'' میں نے یوچھا۔ ''ایک گولی اس کی شدرگ کے آریار ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایک منٹ ہے بھی کم ونت میں اس کےجسم کا ساراخون بہد گیا۔اس پر چار فائر کیے گئے۔ بقیہ تین مہلک نہیں تھے۔ہمیں اعشار یہ ہائیس کے چارٹول ملے ہیں۔'' "اس كاسطلب بكر قائل كي ايجند يركام

بغور جائزہ لیا کہ شاید کوئی ایسا ھنٹس نظر آجائے جو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں مطمئن نظراً رہا ہولیکن ٹا کا می ہوئی۔ میں ساتھی سراغ رسال اسکائی بیلس کی جانب متوجہ بوا۔ جے اکیڈی ہے فارغ ہوئے چاریا ج سال ہو گئے تھے کیکن ابھی تک وہ اسکول کے بچوں کی طرح یو ثیقارم پہنتا تھا۔ "مارے یاس کیا معلومات ہیں؟" میں نے اس \_ مرنے والے مخض کا نام تکیل باؤل ہے۔تم جانتے جوكه بيه كون تفا؟" ، ونهیس تم بتاؤی<sup>"</sup> "اوه ميرے خدا- کياتم ئي وي نہيں ديجيتے ؟"' ‹ د نهیس ، مجھے تی وی دیکھنے کا شوق آئیس \_'' اسکائی نے اس طرح سر ہلایا جیسے اسے میرے بدؤوق وہ نے کاافسوس ہور ہاہو پھر بولا۔ دونگیل یا وُل اسٹار كونسٹ كاليك رقح ہے۔' '' میں نے کھی اس کے بارے میں تہیں سنا۔'' بہ شہر شر مجر کرنو جوانوں کا انتخاب کرتے ہیں اور آ ایش کے بعد انہیں شومیں گانے کا موقع دیتے ہیں۔ ہر ہفتے ایک گلوکار کی باری آئی ہے بھران میں ہے کسی ایک کو دوٹ کے ذریعے فائح قرار دیا جاتا ہے۔ الدفيها الح كرتے بي ؟" ' مہیں، ناظرین کے دونوں کی بنیاد پر ہے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ وہ ٹیکی فون کے ذریعے ایک والے کا ظہار کرتے ہیں ۔'' "جيتنے والے كوكيا الما ہے؟" '' وس لا كه دُ الراورريكار ذُ تَكُ مُنِينَ عَمِعابِدهِ ' میں نے سر بلاتے ہو سے کہا۔ اور اور او کا کوک بھی الله الماء 公公公 ایک عورت سلک بلاؤز اورسفید اسکرٹ پہنے وہاں بیچی - اس کے پیچھے ایک محض جینز اور سیاہ فی شرک میں ملیوں ہاتھ میں ٹی وی کیمرا بکڑ ہے چل رہاتھا۔وہ عورت لیلا ایلس تی ۔اس نے دورے بی آوازلگائی۔ ''لوائے ، کیاتم مجھے ایک منٹ دے سکتے ہو؟'' میں جیسے ہی اس کے قریب گیا، وہ کیمرے کی طرف منہ کر کے بولنے لگی۔''میں لیلا ایلکس اس وقت کونشن سینٹر ہے بول رہی ہوں جہاں پولیس تلیل کی موت کی تحقیقات

کرربی ہے۔اس وقت میرے ساتھ مورکن پولیس کا سراغ رسال ایم بوائے بوٹ رائٹ موجود ہے۔ ڈیٹکٹیو، کیاتم بتا جاسوسى ڈائجست 2005 ستمبر 2016ء

كررا باتفا يكياخ بناسكته بزار بدوا قداك بيش آيا؟"

مدارس مير يرسيل فول كي تحتى دوياره بجي -اس بارموركن پولیش چیف تیمپل مو کلے بول رہا تھا۔ 'تم اس وقت کہاں ہو؟''مو کلے نے یو چھا۔ « کوشش سینٹر کے لاو نج میں ۔ جھے ابھی ابھی پوسٹ مارٹم کی ابتدائی ر پورٹ ملی ہے۔'' او ہاں کوئی نی وی سیف ہے؟" ''ہاں۔'' ''خینیل نائن دیکھو۔'' میں نی وی سیٹ کے قریب کیا اور ریموٹ کے ذریعے چینل نائن لگایا۔میرے سامنے کیلاا تیکس کا چیرہ تھا اوروہ ما تک ہاتھ میں تھا ہے کہ رہی تھی۔ ''اب اس بات کی تصدیق ہوگئ ہے کہ بلس کا وَ نٹی کونش میٹر میں اسٹار کوئسٹ مے سیٹ پر مارے جانے والا مخص کوئی اور نہیں بلک شوکا سب سے متنازع جج نگیل باؤل تھا۔ای ڈریعے کے ا و وجهتم مين جاؤ- "مين برحزايا-۱۰۰ میں جاؤ۔ میں بر مراہا۔ ''ایسی یا تنیں زیاوہ و ر خفیہ جیس رہتیں۔'' مو کلے " تم الل فجر ك نشر جول ير ليلا كوموروازام و میں سمجھ ریا ہوں۔ " أنتم بهي سنوبه مجھے اس شو كى ايك اور ن ليا کینیڈی کا بھی فون موصول ہواہے۔ ''کیاای نےاعتراف کرنیا؟'' " ہم جیے لوگ اپنے خول قب البیں ہوتے۔ اس نے درخواست کی ہے کہ اس تحقیقات میں کی باہر کے خفس کو مجى تال كياجائ المياوه مي پرائيويٽ مراغ رسان کي مدد ليا ڇاستي ''اتنے بےصیرے نہ بنو۔ وہ اس معالمے عل بہت سنجيدہ ہے۔اسٹار كوئسٹ في وي كاسب ہے مقبول شوہ ہاور مور کن میں اس کا انعقاد ان کے لیے بڑی اہمیت رکھتا تھا اس لیے باؤل کے تل پران کاعم وغصہ مجھ میں آتا ہے۔'' میعورت کیا جا جتی ہے۔ کیااس کی نظر میں ٹوئی ایسا یا می گرامی پرائیویٹ سراغ سال ہے جسے وہ اس کیس کی تفتیش میں شامل کرناچاہتی ہے؟" نہیں ہمعلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کے کلائنٹس میں سے اتم كر پيشركى بات توشيس كرر ب؟" مین نے دو بارہ ٹی دی اسکرین کی الرف دیکھا۔ وہ

' اُجِگر کے در پیر ارت اور اعضا کی تخی کی بنیاد لیر کہا جا سکتاہے کہاہے گزشتہ روز نصف شب ہے جل کو لی ماری گئی۔' " ابولڈ کرو۔" میں نے فون پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسكائى سے كہا۔"اے آخرى باركب و يكھا كيا تھا؟" "وہ رات کے کھانے کے بعد ایک میٹنگ میں شریک ہوا تھا جونو بچے ختم ہوگئ تھی۔اس کے بعد ہاؤل اپنے مريكر موم ميں جلا كيا چركسى نے است ميس ويكھا۔ ''اے تو اور مارہ بج کے درمیان مارا گیا ہے۔'' میں نے میس سے کیا۔ ''تمہاراا نداز ہ درست ہے۔ '' مجھے بیر بورٹ جھیج دو۔'' یہ کہد کر میں نے فون بند کردیا۔ ''اسکائی نے بوچھا۔ آگسی ناک کی طلح کی آواز منیاب کن ہے۔ای لیے کسی نے کو لی چلنے کی آواز س محض نے اس کی لاش دریافت کی ، اس کا کہنا ہے کہ ٹریلر ہوم میں اسٹیئر یو پوری آواز سے نج رہا تھا۔اس فے پولیس کونوں کرنے سے پہلے اسے بند کردیا تھا۔ حالاتكمات جائے واردات ياسي چيز كو ہاتھ نبيل ' ده نی دی کابندہ ہے۔اے ان با توں کا کیا پتا؟'' "بە بتاۋكە با دُل كى ملسلەمىن يېال آياتھا؟" ''وہ ان تمام شہروں میں جارہے ہیں جہاں پہلے تھ جیتنے والے رہتے ہیں '' ''میں پچھ مجھائیں ۔'' '' پیشوکا ساتوال میزان ہے۔ اس سے پہلے چھ فیکار جیت کیلے ہیں۔ دوسال پہلے جینے والی شرے فورٹ کا تعلق مور گن ہے تھا۔'' "میں نے بھی اس کا نام سناہے۔" ''اب تک میشو چارشهرول میں ہو چکا ہےاور بیان کا پانچواں پڑاؤہے۔'' ''میونکہ شرےفورٹ یہاں رہتی ہے۔'' " جيمناشبركون سامي؟" ''اٹلا ٹٹا۔لیکن تم کیوں یو چھرہے ہو؟ کیااس کی کوئی بتيقين سے نہيں کہ سکتاليكن اگر بيشوا تنا ہى مقبول ہے جیسا کرتم نے بتایا تو اس کیس کی اہمیت اور بڑھ جاتی جاسوسي ڈائجسٹ ﴿2016 ﴾ ستمبر 2016ء

وبان موجود تقا اور مجمع مين سے كررتا موا جائے وقوعه ك جانب برصر ہاتھا۔ ''وہ بھی چکا ہے۔'' میں نے جملاتے و د کیاتم بیشود مکھتے ہو؟'' ہوئے کہا۔''اور میں استعفیٰ دے رہاہوں۔' ''تم ایما چھنیں کرو گے۔'' مو کلے نے کہا۔''سٹی ' وحمین اس کے ٹیپ ضرور دیکھنے عاہمیں۔ میرا كونسل نے شي بھرتى يريابندى لكا ركھى ہے۔اس كيے تمبارا اندازہ ہے کہ اے کوئی بھی مارسکتا ہے ۔ تقریباً سب ہی ایسا استعقیٰ منظور تبیس ہوسکتا اور میں تہمیں فارغ بھی تبیس کرسکتا۔ نہ ہی کسی ووسرے کو لاسکتا ہوں اس لیےتم ہی اس کیس کی عاہے ہوں محد ' 'تم ييس طرح جانة ہو؟'' تحقیقات کرو گے۔'' " وليكن كرييستر ..... تم في تو وعده كما تقا كه مجي ''اخبارات پڑھ کر کیا ہیں جائے وقوعہ کی سکتا ہوں؟'' دوبارہ اس کی شکل نہیں و کھنا پڑے گی۔'' میں نے زروفیتہ او پر اٹھایا تا کہ وہ اندر جا کے اور ''میں نہیں جانتا کہتم کیوں پریشان ہورہے ہو۔اس آ کے بڑھ کرٹر ملر ہوم کا درواز ہ کھولتے ہوئے کہا۔"مرکزی کمرے میں ویکھنے کے لیے پچونہیں ہے۔اس کی لاش باتھ نے جمیشہ کس بردہ رہ کر کام کیا ہے اور اس کا کریڈٹ بھی وہ ا فيار شنث كوديتا ہے۔ مجھے توبيہ سوچ كر مجى شرم آتى ہے كہ تم روم سے ٹی تھی ۔ " وشكريه " اس في اندر داخل و في موت موت كما-مرف اس کے اس کی مخالفت کررے ہو کہ وہ تنہیں پنجھے نہ '' کیاتم بتا کتے ہوکہ باؤل کتنے عرصے ہے اس فریکر میں رہ " مجھے اس ہے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں اس سے رياتها؟" ''ٹور منبجر کے کہنے کے مطابق جب سے انہوں نے میں زیادہ تیز ہوں لیکن اس کے کام کرنے کا طریقہ مازکم میں ہے کنٹرول نہیں کرسکتا 🛀 يه شرول كا دوره تُروع كما تقاه ده اى زيلر مِن تتم تفايه" و كيام في وى و كيور بي او؟ ''لِعِنى تقريباً جار بغَيْرِ لَكِن بِيكُونَى اتِّن زياده مدت نهيس ہے۔ بھےشہہے کہ یہاں ای کا کوئی سراغ مل سکے۔ " التحدروم مين جا كر ديكهو، بهت يكومل جائے گا۔ "ایسالگناہے کیوہٹر ملرہوم کی طرف جار ہاہے۔ بہتر ہوگا کہتم اے رائے میں ہی روک لولیکن خدا کے واسط میں نے طنز ساتھ از میں کیا۔ معلمت سے کا م لیتا عماری ہرجر کت ٹی وی کیسر ہے گارو سبکت م'میرا بیمطاکنیل تقاادر تم بھی بیرجائے ہو۔ براہ <u> استق ہے۔</u> كرم اب خاموش وحيالا تاكه بين آوج سے كام كرسكوں۔" "بہت اچھا! " بل نے کہا اور کندھے پر لاکا ہوا اس نے اپنی آئنگوں پر کس، دونوں یاز و پھیلائے اور ٹرانس میں چلا گیا۔ یہ نظر میں پہلے بھی کی مرتبہ دیکھ چکا ريذيو مائتكر دفون بكثركر إعلان كباله مهيس سرائ رسال ابت رائث بول رہا ہوں۔میرے آنے تک کسی کوآ کے نہ جائے تھا۔ وہ آ ہت سے محلوما اور سر ہلانے لگا۔ جیسے کسی کے نظر آنے کا انظار کررہا ہو۔ بودی کر پیسٹر دو پولیس والوں کے ساتھ زرد فیٹہ کے با ہر کھٹرا تھا جب میں اور اسکائی وہاں پہنچے، بہت ہے لوگول کوشایداس طرح رو کے جانے پر جھنجلا ہے ہور ہی تھی کیکن

° کزشته دو تمین دنول میں بیبان بہت تریاد و کر ما کری ر ہی ہے۔ مثقی جذبات ء الزامات اور جوالی الزامات ، وحمکیاں اورای طرح کی تکفیف دہ ما تیں محسوس کرر ہا ہوں۔'' " كجها نداز وب كدكون كس يرجواني الزام لكار باقها؟" '' اس نے خاموش رہنے کا امثارہ کرتے ہوئے ٹریلر ہوم کے بچھلے جھے کی طرف دیکھا۔ ''اس مت شن زیاده ارتعاش ہے۔'' "دہ میڈروم ہے۔" میں نے کہا۔" وہ ایے ای ز چپ رہوے' کے کہ کر وہ آ ہت' آ ہتہ جاتا ہوا

وہ بالکل پرسکون اور مطمئن نظر آر ہاتھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور مصافح کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا۔ مصراع رسال بوٹ رائٹ ۔تم سے دوبارہ ل کر میں نے بادل ناخواستہ اس سے ہاتھ ملایا اور کہا۔ ''تم ایڈ اکینیڈی کو کیسے جانتے ہو؟'' 'اوومیری کلائنگ ہے۔اس نے بتایا ہے کہ مرک جأسوسي دُاتُجست 202 ستمبر 2016ء

مدارس

آرہے ہیں ادر جہاں تک ہاتھ گھڑا کرنے گی بات ہے تو الی صورت میں دس میں سے نوآ دمی ایسا ہی کرتے ہیں۔ ''جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس ٹریلر ہوم میں دو تین روز گئی رہی تو اس کی حقیقت سے ہے کہ مرنے والا کوئی اچھا آدمی نہیں تھا ادر کچھ لوگوں ہے اس کے اختلافات ہو سکتے ہیں۔ اب تم میرے روحانی مشاہدات کے بارے میں کیا کہو گے؟''

''تم شیک گہدرہے ہو۔ ہماراا گلا قدم کیا ہوگا؟'' ''میں لوگوں ہے یو چھ چھکروں گا۔'' ''میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا۔تم نہیں جانتے کہ کپ مجھے کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے جس ہے تمہیں اس کیس میں مددیل سکے۔''

میرے بس میں ہوتا تواہے باتھ روم میں پھینکہ کر اس پر گولیوں کی ہو چھاڑ کر دیتالیکن چیف نے مجھے پرسکوں رہنے کے لیے کہا تھا اس لیے کبے دلی سے پولا۔''جوتم مناسب مجھوٹ'

公公公

ایڈاکینیڈی نے تفوید سے اپنی آٹھیں صاف کیں۔ اس کا مسکارا کھیل کیا تھا اور وہ ایک پوسورت عورت نظر آ رہی تھی۔ ویسے بھی اس کے چہرے میں کوئی کشش نہیں تھی اور اپنے پر نظر آنے والی خوب صورتی محض میک اپ آرٹسٹ کی مرہون منت تھی۔ کرپیسٹر نے بے تکلفی میک اپ آرٹسٹ کی مرہون منت تھی۔ کرپیسٹر نے بے تکلفی سے اس کی ہاتھ بھر اور بھی نہیں گانا کے بیٹل کسی ایسے فرز نے کیا ہے۔ بھی اس تو سے عداوت بھیکن ہے۔ بیس نے کرائی سے ناکا جائز ہ لینے کے بعد بیات بھی تاریخ سے بیات بھی کرپیسٹر کے بیٹر بیات بھی کی ہے تھا گانا کے بیٹر کے بعد بیات بھی کی ہے تھا گانا ہی تا تھا۔ ا

''ای بارے میں تم سے جانتا جاہ رہے ہیں۔'' میں نے کہا۔'' کیا تمہارے ملم میں ہے کہ گزشتہ وو وتوں کے دوران مسٹر باؤل کی کسی سے تکرار ہوئی تھی۔'' ''نہیں۔''اس نے جواب دیا۔ ''اے کوئی وحملی تونہیں ملی تھی ؟''

''گوکہ میں اور وہ ٹی دی پر ایک ساتھ نظر آئے تھے لیکن جارے درمیان زیادہ قربت نہیں تھی۔ میں اس سے بہت کم باب کرتی تھی۔''

''نی وی پرتم دونوں کیا کرتے سے؟'' ''نیٹ درک دالے چاہتے ایں کد جوں کے درمیان اختلاف دکھا چاہئے ہے'' ایس عنے کہا۔' میرایک طرح سے اسلانی کا محکمہ ہوتا ہے۔ مگر کرنے درمیان مقابلہ تو اصلی ہاتھ روم کے دروازے تک گیا اور بولا۔'' یہاں اے کو لی ماری کئی تھی؟''

'' دہنیں۔''میں نے کہا۔''وہ ہاتھ ٹب میں تھا۔'' ''لیکن گولی دروازے ہے چلائی گئی تھی۔ قاتل نے ہاتھ روم میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کیا۔'' ''میں ہاتھ روم میں صرف ایک مختص کی موجودگ

''میں ہاتھ روم میں صرف ایک حص کی موجود کی موجود کی موجود کی گسوس کررہا ہوں۔ قاتل کی آ مدمتو قع تھی۔ میں یقین ہے مہیں کہ سکتا کہ دہ مرد تھا یا عورت ۔ وہ درواز ہے ہے ٹریلر ہوم میں داخل ہوا۔ وہ اس کا انظار کرر ہے تھے اس لیے قاتل کود کچھ کرانہوں نے گن قاتل کود کچھ کرانہوں نے گن در ہے گئی وہ کی تھا اور مسٹر ہاؤل کولیوں سے بیخے کی کوشش کرتے فائر کیے اور مسٹر ہاؤل کولیوں سے بیچنے کی کوشش کرتے ہوئے ٹرب میں جا گر ہے۔''

مین اور کچھ؟''میں نے بیوچھا۔ ''فی الحال اتنائی بتاسکتا ہوں۔''

''بہت خوب،تمہاری آ مہ کاشکر بیداس کیس میں مدو دینے کے لیےمور کن پولیس کی طرف سے تمہاراا حسال مند ہوں۔ مجھے تمہارے جانے کاافسوس رہے گا۔''

"ایک منٹ اس نے کہا۔ ورمیں کہیں تہیں

'' کیا داقعی' تم نے تو کہا تھا کہ حاری مدد کرنے آئے ہو۔میرا نیپال ہیے کہ تھا را کام تھتا ہو گیا۔''

''اگریش تہمیں نہ جانتا ہوتا تو یہی جھتا کہتم بھی ہے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرد ہے ہو۔'' ''میراا تدازہ ہے کہتم روحانیت کے کام لیتے ہو۔'' ''بالکل۔ میں کہا کہتا ہوں۔''

"اب میں تہہیں اپنے مشاہدات بناتا ہول۔" میں فی کہا۔" یہاں آنے ہے بہلے تمہاری ایڈ اکینیڈی ہے بات ہو گئا تھی۔ اس نے تہہیں اس کیس میں یدو دینے کی بات ہو گئا تھی۔ اس نے تہہیں اس کیس میں یدو دینے کی دخوت دی۔ اس نے تہہیں بتایا کے تلیل باؤل کا آن ہوگیا ہے اور اس پر کئی فائر کے گئے ہیں۔ مرتے وقت باؤل کے جم پر کیڑ ہے تھے جس کا مطلب ہے کہ وہ تسل نہیں کرر ہاتھا۔ اس نے بہی اس کے علاوہ وہ وہ باتھ روم ہے باہر بھی نہیں آیا۔ اس نے بہی سے دائس کو جا نتا تھا یا اس کے آئے کی تو قع کرر ہاتھا۔ بنا ہم بہی لگتا ہے کہ قاتل باتھ روم کے باہر کھڑ اور بادراس نے وہیں ہے گئے وہ بی سے گولیا لی بار بی دوروانے باہر کھڑ اور بادراس نے وہیں ہے گئے اور اس کے آئے کی تو تو کر ایک باتھ روم کے باہر کھڑ اور بادراس نے وہیں ہے گولیا لی بار بی دوروانے باہر کھڑ اور بادراس نے وہیں ہے گولیا لی بار بی دوروانے کی دونوں طرف اور چو گھٹ پر لیا وہ تو را گئے نشا تا ہے نظر

روک ویا۔ جب ہم ایڈا کینٹری کے ٹریٹر سے باہر آئے تو اس نے کہا۔ ''اس کا نام بلنڈ اٹالبرٹ ہے۔' دو تمہیں کمے معلوم ہوا؟"

اس نے بچھے کا غذ کا ایک مکرادیا جو سی توٹ پیڈے بھاڑا گیا تھا اور اس پر کسی نے لکھا تھا۔'' براہ کرم میرے ارے میں انہیں مت بتاتا۔میرے ساتھ رات گزار نے کا

و تمہیں سے کہاں ہے ملا؟''میں نے بوچھا۔ '' یہ اس کے کاؤنٹر پر پڑا ہوا تھا۔ ایڈا اتن گھبرائی ہوئی تھی کہ اے ضائع کرنے کا خیال ہی نہیں رہا۔" '' پيپلنڈ اکون ہے؟''

" بيار كى بھى اس مقالم بين شريك ہے۔ نوجوان اورخوب صورت ہے۔ آ واز بھی اچھی ہے ۔میرا خیال ہے کہ مدین کی اسٹارین علی ہے۔'

اس شومیں شریک ہونے والے اتنا اوپر جائے

"بال النامين سے كئي الك آسكر ، كر كى اور اكى ابوارد جت على الرب حرب باكمة اس معاف يل بالكل بى تابلد بو\_

بلندا نالبرث دبلي يلى اورطويل قامت تقى - جب ہم تھیٹر میں داخل ہوئے تو وہ کسی گانے کی ریبرسل کرر ہی تھی۔ اس کی آ واز بڑی ساف اور جسی تھی اور میں مجھ سکتا تھا کہ لوگ کیوں اس کی جیت کے بار سے میں زیرامید تھے۔ میں نے اے اپنا کارڈ وکھایا تو کمچہ جرکے لیے آگ کے چیرے کی رنگے تبدیل ہوگئ کیلن اس نے فورا ہی خوو کر قابو پالیا ادر ہولی۔ ''میں نے ایڈ اے کہا تھا کہ میرے بارے میں مهيس كهند بنائے-"

''اس نے کچھٹیں بتایا۔میرےایے ذرائع ہیں۔ بہتر ہوگا کہتم نلیل باؤل کے قبل کا اعتراف کرنوں ومیں ..... "اس نے بچھے کہنا جابالیکن اس ہے پہلے سی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے گھوم کر اس کا ہاتھ پکڑ ااور کہا۔

"أكُرتم حوالات كى بيركرنا چاہتے ہوتو دوبارہ مجھے پكڑ كروكهاؤية

وہ ایک نو جوان لڑ کا تھا۔اس نے لڑکی کو دکھائے کے لیے اپنے آپ کومیری گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش ك ميس نے آست ب اے تجوز ديا۔ اس كا قد تقرياً مے کے بیاس جی براہر اتحالیان و ز ک میں جھے سے بیاس بونڈ کم ہو

ہوتا ہے لیکن پروڈ بوسر اور مستف جوں کے درمیان بحث کا ماحول بنادیے ہیں تا کہ ناظرین شویس دلچیں کیں۔ " تمہارے اور یا وُل کے درمیان بھی اس طرح کے اختلافات ہوتے تھے؟''

''اسکر پٹ کے مطاق وہ مجھے بری نظرے دیکھتا تھا اور میں ظاہر کر ٹی تھی کہ اس سے خفا ہوگئی ہوں لیکن پیصرف ادا کاری ہوتی تھی، ویسے تو دہ ہرایک کوہی بری نظرے دیکھتا تھا۔ایک دفعیاس نے کمرشل بریک کے دوران میری کلائی بھی پکڑی تھی لیکن دویارہ ایسی حرکت نہیں گی۔'' ''کیوں؟''میں نے بوچھا۔

"میں نے اے ایک زوردار تھیز رسید کیا اور يولى ..... ' يركبتے ہوئے دەرك كئ\_

"كيا؟"مين في كها-"تم في اس كيا كها؟" میں نے اس سے کہا کہ اگر اس نے آئندہ ایس کوشش کی تواہے جان ہے ماردوں گی لیکن حقیقت میں میرا مطلب نہیں تھا۔ میں نے یہ بات صرف اے ڈرانے کے

و شیک ہے، میں مجھ گیا۔ کیا تم تا کتی ہو کہ گزشتہ ب فواور باره بي كورميان ثم كهان تين؟

میرے منہ ہے۔ جملہ نگلتے ہی اس کا چیرہ سرخ ہو گیا اور س مجھ گیا کہ بیں نے اس کی دھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ے، وہ بولی۔" اگر بہت زیادہ مجبور کیا کیا تو بتا سکتی ہوں

ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اہم ایک قبل کی تحقیقا ہے میں كرد ہے ہيں -"ميں ہے ا

كريسترنے مداخلت كرتے ہوئے كہا۔ " ش تجوكما ایڈاتم ہے کہنا جاور ہی ہوکہ جائے وقوعہ سے اپنی غیرموجود گی ثابت کرسکتی ہولیکن تہمیں اس جگہ کا انکشاف کرنے میں چکیا ہٹ ہور ہی ہے۔'

اس نے اثبات میں سر ہلایا ادر اس کی آتھ صوں کے گوشے ہمیگ گئے۔

''تم قُلْ کے وفت جس کے ساتھ تھیں اگر اس کا نام ظاہر ہو گیا تو گوئی متلہ ہوسکتا ہے؟''

اس نے دوبارہ سر ہلایا تو کر پیسٹر پولا۔"اور میں یقین سے کہ سکتا ہوں کہ اس کے نام کا مخفف لی ٹی ہے۔ ایڈانے جذبات ہے بے قابوہ وکرسر ہلایاا ورکشو ہے ايناجيره حصاليا

من نے چوکہنا جا ہالیکن اس نے اشار ہے ہے تھے

جاسوسى دانجست 2016 ستمير 2016ء

'' تمہاری تمرکیا ہے؟'' میں نے پوچھا۔ '' میں ہیں سال کی ہوگئی ہوں ، وفت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ مجھے جلد از جلد نام بنانا ہے اور اس شو سے بیموقع مل سکتا ہے۔''

نمنے کا خوا ہے بھی بورا کمیں ہوگا

کر پیسٹر کھڑا ہو گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ ویا۔اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیس اور سر ہلاتے ہوئے بولا۔''تم جان گئی ہو کہ یہ مقابلہ جیتنے کے لیے صرف صلاحیت اور کارکردگی ہی کانی نہیں بلکہ کچھاور بھی کرنا پڑتا

''نتم جانتے ہو؟''وہ بولی۔ ''میں محسوس کرسکتا ہوں۔اشارے بہت واضح ہیں لیکن وہ گوئی خاص بات نہیں بتارہے۔ کیائم پر کوئی وباؤ وال رہاہے؟''

وال رہے۔ ''ہاں۔''وہ یولی۔''لیکن میں اس بارے بٹن بات ''ہم نے ایڈا کینڈی کو یہ بات بتادی تھی۔''میں نے کہا۔''ای لیے ہم کرشتہ رائے اس کے ٹریلر میں کی آئیں ۔'' کہا۔''ای لیے ہم کرشتہ رائے اس کے ٹریلر میں کی آئیں ۔'' کیا۔''اس نے تعہیں یہ

نہیں بتایا '' ''اے بتانے کی ضرورت نہیں تھی ۔'' میں نے کہا۔ ''سب کچھ بالگل واضح ہے ۔ 'آ ایڈا کے ٹریلر میں تھیں ، نگیل باؤل کانل ہو گیااورتم وہاں یہ بقد چھوڈ کر جلی آئیں کہ کئی کو تمہارے آنے کہا رے ٹیل نہ بتایا جائے ۔ میراانداز ہ ہے کہ آئے نے ایڈا کو باؤل کے ارب میں بتادیا ہو گا جو کچھ دہ تمہارے ساتھ کرد ہاتھا ۔''

"میں نے اے ٹائیک گراہم سے باقی کرتے ہوئے ساتھا۔"

'' شوکامیز بان۔'' کر پیسٹر نے کہا۔ بننڈانے کہا۔'' ایک دن ٹائیک اورظیل سیٹ کے چیچے باتیں کررہے ہتے۔ اتہیں معلوم نہیں تھا کہ میں بھی قریب ہی موجود ہوں۔ میں نے ظیل کو کہتے ہوئے سنا کہوہ ایڈ ااورڈ برک کونکا لنے کے بارے میں سوچ رہاہے۔'' ایڈ ااورڈ برک کون ہے؟'' میں نے بوچھا۔ '' بیڈ برک کون ہے؟'' میں نے بوچھا۔

''شوکا تیسراجج ۔''مرپسٹر نے بتایا۔''اس کا اصل نام انٹونی کو جی ہے لیکن سے اسے فریک ہی کہتے ہیں۔'' بانڈ النے کیا۔''مکیل شوکا کیریکٹو پروڈ ایسر ہے۔وہ ''تمہارانام کیا ہے؟''میں نے پوچھا۔ ''اس کا نام رینڈی لاک لیئر ہے۔'' کر پیسٹر نے کہا۔''اور پیجھی شومیں حصہ لے رہاہے۔'' ''پیکیاح کت تھی رینڈی؟''میں نے پوچھا۔ ''تم مارٹ کو تھا کہ نے گئی کہ میں متعددی اس کی کہا۔

"تم بلنڈا کو تنگ کررے تھے جبکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم یہاں کیوں آئے ہو۔ ہر ایک کومعلوم ہے کہ کیل کے ساتھ کیا ہوا۔ تمہیں اے تکلیف دینے کی ضرورت نہیں۔اس نے پیل نہیں کیا۔" دینے کی ضرورت نہیں۔اس نے پیل نہیں کیا۔"

'' کیونکہ بیاگزشتہ رات میرے ساتھ تھی۔ میرے ہوٹل کے کمرے میں۔'' ''اوہ رینڈی۔''بلنڈانے سر ہلاتے ہوئے کیا۔'' تم

''اوہ رینڈی۔''بلنڈانے سر ہلاتے ہوئے کہا۔''تم سب می تباہ کردو گے۔ پیچھوٹ بول رہاہے اور مجھے بچائے کی کوشش کررہاہے۔'' ''کویل؟''

'' کی نگہ ہم ایک دوسرے کو چاہتے ہیں لیکن یہ بات نسی کوننہ بتا ہا ۔'' ''اس کی دجہ بتاؤ۔''میں نے کہا۔

'' بیہ مقابلے کے قواتین کے خلاف ہے۔ وہ نہیں چاہبے کہ شرکاء کے درمیان کوئی تعلق قائم ہو۔'' ''میں نے کہا۔'' میں تم جادیہ'' میں نے کہا۔'' میں تم

''شمیک ہے رینڈی جم جاڈک' میں نے کہا۔''میں تم سے بعد میں بات کروں گائے سے بعد میں بات کروں گائے

دینڈی وہاں ہے بہت گیا اور میں انتظار کرنے لگا کہ وہ تھیٹر سے باہر چلا جائے۔ وہاں پیا آوٹ کی اس بھر کرساں پرٹی تھیں۔ میں نے بلٹوا کو ایک کری پر پیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کر پیسٹر بھی اس نے جمیب سے وہ پر چینکالا جو جمیس ایڈ ا کے ٹریلر سے ملاقعا اور بلنڈ اکو دکھاتے ہوئے کہا۔ دکھاتے ہوئے کہا۔

''يتم نے لکھا تھا؟'' ''ہال!''

''اس کا کیا مطلب ہے۔تم کیوں نہیں چاہتی تھیں کہ ایڈ اہمیں تمہارے بارے میں بتائے۔''

''میں صرف گانا چاہتی ہوں۔''اس نے کہا۔''میری ہیشہ سے بھی خواہش تھی کہ سنگر بتوں لیکن یہ بہت مشکل ہے۔ اس شعبے میں نام پیدا کرنے میں کئی برس لگ جاتے ایں۔ کوئی نہیں چاہتا کہ وہ تیس سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد مشہور ہو، اگر بیس سال کی عمر میں نام نہ جنا سیکے تو سپر اسٹار

جاسوسى ڈائجست 205 ستمبر 2016ء

ہے جائے قارخ کریکیا ہے۔اس کا کہنا تھا کہ وہ ایڈا اور ڈیرک کی جگہ ایسے کچ کے گر آ ہے گا جوٹو جوان ماظرین کو

'' کیونکہ نو جوان بڑوں کے مقالبے میں زیادہ ووٹ ویتے ہیں اور یہ دوننگ مقالمے عل شرکاء کے قون نمبروں پر كال كر كے بحول ہے۔ اگر آپ جھے دوٹ دینا جا ہے ہیں آو میرے ممبر پرفون کریں گے۔اگررینڈی کوووٹ وینا ہے تو اس كانمبرمختلف بهو گاية

''میراخیال ہے کہ بہ ٹول فر ٹی ٹمبر نہیں ہوں گے۔''

کر پیسٹر نے کہا۔ ''نہیں۔'' بلنڈا نے کہا۔''ہر فون کال کے پیسے ''نہیں۔'' بلنڈا نے کہا۔'' ہر فون کال کے پیسے چارج کیے جاتے ہیں اور اس آمدنی ٹیں شو کی انتظامیہ کا بھی

ہے دیادہ لوگ ووٹ دیں گے۔شو کی آمدنی میں تنا ہی اضافہ اوگا۔ "میں نے کہا۔" اور یہ بیے ظاہر ہے کہ علیل باؤل کی جیب میں ہی جاتے۔تمہارا کیا خیال ہے کہ ع جورہ جوں کوتید مل کرنے سے شو کی آبکہ نی میں اضافہ ہو مكما تفاج" بلندًا في سر بلايا اور تشوي ا تكسيل صاف ارتے ہوئے یولی۔

''گزشتہ برس دویہ وینے والوں میں سب سے برسی تعداد نو جوانوں کی گی۔ وہ اپنے سیل نون سے کال لرتے ہیں اور انہیں اندازہ ہی تہیں ہوتا کہ اس ووٹ کی کیا قیمت ادا کرنا ہوتی ہے۔ ''اس کے علاوہ ایک بات اور بھی میے'' بلنڈ انے

كها\_" ميں نے عليل كو كہتے ہوئے ساك ثالثيك اور شرك فورٹ کامعاشقہ جل رہاہے۔'

''اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ہاں کی ذاتی زندگی ہے۔وہ کسی بھی او کی سے ل سکتا ہے۔"میں نے کہا۔ ' و منہیں۔'' بلنڈ انے کہا۔' پیداس وقت کی بات ہے

جب وہ مقالمے میں شرکت کررہی تھی۔'' " متم نے کہا تھا کہ شو کے قوا نین کے تحت شرکاء آبس

میں ڈیٹنگ نہیں کر عجتے۔" میں نے کہا۔"اب تم جو کھ بتا ربی ہو۔اس کاتوب مطلب ہے کہ میزبان کے سی لڑکی ہے ملنے پر بھی انہیں اعتراض ہے۔'' ''میدایک بڑا اسکینڈل بن سکتا ہے۔'' کر پیسٹر نے

كها ـ " اس ـ شوكى شهرت كونقصان تينجنے كالمند يشر ب اور ای بنیاد پران بند جی کیا جاسکتا ہے ۔"

"ای وجہ ہے گرائم نے اس تعلق کوخفیہ رکھنے کی س کی او لی۔ اعلی نے کہا۔ '' و ہ نقصان ہے بیجنے کے لیے گرا ہم کوجھی فارغ کر

"اے اس شوکی میزبانی سے کافی آمدنی ہوتی ہو كى؟"مين نے يو پھا۔

''جے ہندسوں میں بلکہ سات سے بچھ کم۔'' میں نے بلنڈ اے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔'' تم نے یاؤل کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ وہ اس تعلق کے یارے میں

'ہاں، جب نائیک گراہم نے اس سے کہا کہ وہ و یرک اور ایڈا کو فارغ نہ کرے تو علی نے اسے دھمکی وی كه وه الى معالم سے الك رے ورث و الى سے محل و تيما چیزالے گا اورشر لے کا کیریز تباہ کردے گاہ

" يى گفتگوكى بولى ؟ " " تمنى دن ليلے مارے موركن آنے كے يكھ دير

میں نے کر پہلے کی طرف دیکھا۔ہم دونوں میں سے ک کو بھی ایس منتج پر جنگ کے لیے روحانی توت کی ضرورت میں تھی۔ سات ہندسوں کی تخواہ کا نقصان کوئی بھی برواشت نیں کر مکنا تھا۔ اس لیے ٹا ٹیک گرا ہم ہے زیادہ مصتبي فعلى كوني الموسكات

''تتم نے بتایا کونکیل تم پرنجی دیاؤ ڈال رہا تھا؟''

"اے میر ہے اور بلای کے تعلق کے ادے ش معلوم ہو گیا تھا۔ اس نے سوا کہ وہ مجھے بلیک میل کرسکتا ہے۔اس نے کئی مرتبہ اپنے ٹریکر ہوم پر آنے کی دعوت دی اور....''ا تنا کہ کروہ رک آئی اور دونوں باتھوں ہے اپتا چہرہ چھیالیا جسے اس بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اسے شرم آريجي جو

لرہم نے بات کو آگے برصاتے ہوئے کیا۔ " میں تجھے سکتا ہوں کہ کیا ہوا ہو گا۔ اس نے سوچا کہ اس صورت حال سے قائدہ اٹھا سالے۔"

بلنڈانے اپنے ہاتھ چرے سے مٹائے بغیرا ٹیات شن سر بلا د یا -

"ای لیے تم گزشتہ شب ایذا کینیڈی کے ٹریلر ہوم ی کیند کینڈ کنا مش میٹی رہی پھر آ ہت ہے بولی۔

جاسوسى ڏائجست - 206 ستهبر 2016ء

صداری ''متم ہی وہ مرائع رساں ہو جوٹکیل کے قل کی تحقیقات کررہے ہو؟'' اس نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔

''ایم بوائے بوٹ رائٹ۔ میراتعلق مور کن پولیس ڈ پارلمسنٹ سے ہے۔'' میں نے کہا۔''بہت سے لوگ بھے بوائے بھی کہتے ہیں لیکن بہتر ہوگا کہتم سراغ رسال کہو۔'' '' بالکل اور تم بووی کر پیسٹر ہو۔ میں نے آج صبح تمہیں خبروں میں دیکھا تھا۔ ایڈانے بچھے تمہارے بارے میں بتایا تھا۔''

''اب ہم کام کی بات کرتے ہیں۔'' میں نے کہا۔ ''ہیں معلوم ہے کہ تم گزشتہ سیزان میں شرکے قوری ہے نیکلیں بڑھار سے ہتھے۔ علیل کو سے بات معلوم ہوگئ تھی اور اس نے تمہیں دھمکی دی تھی کہ اگر اس کا ساتھ عادیا تو وہ تمہیں بھی فارغ کر دے گا۔ ظاہر ہے کہ تمہیں ساتے ہمندسوں والی شخواہ سے محروم ہوتا گوارانہیں قبار اس لیے ہماری نظر میں تم سب سے زیادہ مشتہ ہو۔ کیا تم بنا سکتے ہوگہ گزشتہ شہب نواور یا رہ کے درمیان تم کیاں ہے؟''

اس کی آنگھوں کی جگ ماند ہوگئی۔اس سے کچھ بولنا چا) اسکن الفاظ اس کا ساتھ نیس دے رہے تھے۔اس موقع پر کر پسٹر نے مداخلت کی اور بولا۔" ایڈ اکینیڈی نے مہیں بتایا ہوگا کہ میں انگوں کے ذہبن پڑھ لیتا ہوں۔ ممکن ہے کہ اس نے مبالغ ہے کا مہلیا ہوگئی یہ تھیقت ہے کہ میں بہت کی یا تیں محسوں کرسکتا ہوں کہ جب ٹیل شوکا یا نجواں میزن و کچھ رہا تھا تو میں نے تہارے اور تر لے فورٹ کے درمیان ایک بہتے مضبوط تعلق محسوں کیا گئی غلظ تو نہیں کہ دریا ہے۔"

کے قواعد وضوابط کے خلاف ہے۔''گراہم نے کہا۔ '' بے شک۔'' کر پیسٹر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔''لیکن ول کسی قاعدے قانون کی آبندی نہیں کر تااس وفت بھی ہیں محسوس کررہا ہوں کہتم کسی گوتخفظ وینا چاہ رہے ہو۔ کیا سے حقیقت نہیں ہے کہ تکیل ہاؤل کو تمہارے اور شرلے کے تعلق کے بارے میں معلوم ہو گیا

"میراایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔"گرا ہم نے کہا۔" یہ سب پھے خود بخود ہوگیا۔اس شویس ہر ہفتے لوگ ووئنگ کے ذریعے باہر ہوتے رہتے ہیں۔شر لے اپ آپ کوغیر محفوظ مجھے دی تھی ۔ اس نے بچھ ہے مشورہ مانگا کہ کس طرح دو اب وہاؤ کا مقابلا کر مکتی ہے۔ اس طرح اس فریب آتے ''میں نے سوع کہ اسے تکمیل کے عزائم کے بارے میں معلوم ہوتا چاہیے۔ میرے لیے میٹی مناسب تھا کہ اسے سب چھے بتادوں۔''

''اور تم نے اسے اپنے اور رینڈی کے تعلق کے بارے میں ہی ہیں بیاں بتایا بلکہ یہ تھی کہدد یا کہ عکیل تمہیں کس طرح بلیک میل تمہیں کس طرح بلیک میل کر رہا ہے۔'' کر پسٹر نے کہا۔ مرح بلیک میل کر رہا ہے۔'' کر پسٹر نے کہا۔ ''میراخیال نھا کہ وہ جھے کوئی مشورہ دے گی۔'' ''پھراس نے کیا کہا ؟''میں نے یو چھا۔

'' و و میرک کرجیران ر ه گئی اورا سے غصہ بھی آیا۔'' اس نے لمحہ بھر تو قٹ کیا اور بولی ۔'' کیا مجھے میںسب پچھ بتانا ہو گا؟''

'' یقل کی تحقیقات ہیں۔'' میں نے کہا۔''اور اس میں ہریات اہمیت رکھتی ہے۔''

ا دمیں نہیں مجھتی کہ اس کا بہی مطلب تھالیکن اس کا اپنا تھا، وہ آئی ناراغل ہے کہ فلیل کولل کرسکتی ہے۔''

اس سے بات کرنے کے بعد ہم ٹائیک گراہم کی الاش میں آ ڈیٹوریم کی طرف چل دیے۔ راستے میں کر پیسٹر نے کہا میں کھنڈا تکی آو مشتہ ہو بکتی ہے۔''

" بالكل اليكن وه جمي ايد اكينيزي كي طرح كم در ب مشتير ب

کی مشتیہ ہے۔'' ''کیونکہ وہ دونوں جائے داردات سے غیر موجودگی کا ثبوت دے چکی ہیں ۔

"اس کے نلاوہ ایک بات اور اس کیونکہ ایڈ اکینڈی کو یقین ہے کہتم ویواد کے بارد کھے سکتے ہواور اپنی روسائی کو یقین ہے تا گا کا بیتان کو گارہ کی سکتے ہواور اپنی روسائی طاقت سے قاتل کا بیتان اور میکن ہے کہ اس نے بانڈ ایسے ساتھ لل کرنگیل کوئل کیا ہو گئی ۔ میکن ہے کہ اس نے باس اس کا جواز تھا۔ اس کے پاس اس کا جواز تھا۔ اس کے باس اس کا جواز تھا۔ اس کے باوجود میں ایک ایسے قاتل کو تلاش کرنے کی کوشش کررہا ہوں جس کے پاس محرک اور موقع دوٹوں تھے ہیں۔

ا'اوراس کے پاس گن جھی ہو۔'' ''اے کسی عام کن سے نہیں بلکہ اعشار سے بائیس کے ہے آ واز ریوالور سے قل کیا گیا ہے۔ ہمیں ایسے خص کو تلاش کرنا ہو گاجس کے پاس سے گن ہو۔'' ٹائیک گراہم آ ڈیٹور ہم ٹیں پہلی تظار کی ایک نشست

ٹائیک گراہم آڈیٹوریم ٹیں پہلی قطاری ایک نشست پر پیٹا کائی ٹی رہا تھا اوراس کی ٹاگٹ پر ایک کلپ بورڈ رکھا ہوا تھا۔ اس نے جمیں آتے و بکھا تو کلپ بورڈ برابر والی نشست پرد کھ کراشقبال کے لیے گلز اپڑائیا۔

جاسوسى دائجست 2015 ستمبر 2016ء

ساحمد ہوٹل جا وَ اور اس شو ہے متعلق ہو مخص کے کمرے کی گئے۔ ہم دونوںا نے اس تعلق کو جیسیائے کی کوشش کی کیکن علاثتی لو۔میرااب بھی یبی خیال ہے کیہا ٹکی لؤگوں میں ہے عکیل کو می طرح پتا چل کیا۔شر لیے کی دوسری البم ایک مہینے کوئی باؤل کا قاتل ہے اور اس نے کن کہیں جھیادی ہے۔'' پہلے منظرِ عام پر آئی ہے اور کافی مقبول ہور ہی ہے۔ اگر "میں اے تلاش کرلوں گا۔" اس نے جواب دیا۔ او کو کہ ارکے تعاق نے بارے میں پٹا چل عمیا تو اس کا الرير تراه موجاع كايا میں نے اسکائی کی جیجی ہوئی فہرست ریکھی اور کر پسٹر کوئاطب کر کے کہا۔ ''تم چانتے ہو کہ ڈاگ گو چی معلیل یہ بات جانتا تھا۔ 'میں نے کہا۔ 'متم نے 1982 045 اے مع کیا کہ ایڈ اکینیڈی اور ڈاگ کو چی کوند نکالے۔اس ''میرا نیال ہے کہ نگیل کے ٹریلر ہوم کے بعد تیسرا پراس نے تمہیں بھی شوے الگ کرنے کی دھمکی دے دی۔ ٹریکرای کا ہے۔ کیاتم اس سے ملنا جاہ رہے ہو؟ " ثم اتنابر انقصان کیے برداشت کرتے ،اس کیے ..... "متم كهناچاه رې بوكد ميرے پاس اے ل كرنے ''اگرېرا نەمنا ۇ تومىس بھى تمہار بےساتھە جلول \_'' كاجوازها؟" كراجم بولا-''لوگ تومعمولی باتوں پرقتل کردیتے ہیں۔اب بتاؤ المرام میں شہیں روک سکتا ہوں؟ المیں نے طنزیہ التم گزشته شب نواور بارہ بجے کے درمیان کہاں تھے؟'' س و چی اس وقت قالین برلینا کوئی ورزش کرر با تھا۔ انس ساز ھے آٹھ بجے سے گیارہ بچے تک شو کے جب میں نے اے اپناشاحی کارڈ وکھایاتہ وہ یولا میں روموز بناتا رہا۔ اس کی گواہی عملے کے لوگ دے سکتے جشمے کے بغیر نہیں پر صکتاتے کو ل ہو؟'' یں۔ کیارہ ہے بارہ بجے تک میں نے ایک مقامی بورٹرلیلا المس كرماته ذركيا اوراس نے ساڑھے بارہ بجے کے معرض بولیس کا سراغ رسال ای بیاہے بوٹ قريب مجھے ہول پر چھوڑا۔'' '' کمیا تم نے شرلے فورٹ کو باؤل کی ڈھمکی کے بارے میں بتایا تھا؟'' '' ایک منٹ بر' سے کہہ کردہ اندر چلا گیا۔ دالیس آیا تو اس کی آنگھوں پر چشمہ چڑھا ہوا تھا۔ وہ بولا۔ اب میں مِهْرَطِور يردُ فَكِيرِسُكُمَّا هِول يه كياتم بيه جا ثنا جائية هو كه كبين مين ''میری اس سے ٹیلی فون پر بات ہوئی تھی۔وہ ایک نے توظیل کول جیں کیا؟ ام كى تيارى كے سلسلے ميل لاس المتحلس كى موتى ہے۔ كى '' ہم ان سب کا کول ہے یہ چھ کر دے ہیں جن کا اس شو ہے کوئی تعلق ہے۔ کہا تم بتانا پیند کرو گے کہ گزشتہ مفتول سے میری اس سے ملاقات میں ہوئی۔" شر نواور بارہ ہے کے در بان کہاں تھے؟ میں اور کر پیسٹر مور گن اوٹیٹر بارسٹل کی کررے '' کیٹیں ، ای جگہ پر'' محویق نے کہا۔ '' ڈنر کے بعد تھے کہ پیرے سل فون کی تھنٹی بچنے لگی۔ دوسری طرف سے میں کہیں نہیں گیااور جب سے پولیس آئی تب بھی ہیں تھا۔'' اِسكائی بيلس بول رہا تھا۔''بوائے ، ہم نے پتا جلالیا ہے كہ "كياتم يهال الكيف تعيج" طیل باؤل کے باس ایک پستول تھا جس کی رجسٹریشن مملی فورنیا کی ہے۔ ہم نے آج سے اس کے ٹر طر ہوم کی تلاثی کی ' 'غویا کوئی مخص تمہاری یہاں موجودگ کی تصدیق لیکن بستول مہیں ملا۔ ہم نے لاس اینجلس اولیس سے بھی رابط کیا ہے کہ دواس کے گھر کی بھی حلاثی لیں ۔''' ''محویا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنی ہی گن سے مارا گیا ۔'' نهير اگرسکتا \_ " " كبه كت موكياتهين وكالم يرشك ع!" د جمنی معلوم ہوا ہے کہ نکیل باؤل کا ارادہ حمہیں ''اس کے علاوہ ہم نے ٹریکر ہوم سے فنکر پرنٹس بھی ا گلے سیز ن میں یا ہر کرنے کا تھا۔'' حاسل کر لیے ہیں جوشو کے کئی لوگوں سے ملتے ہیں۔ میں ' پیرے لیے ایک ٹی فبر ہے۔ شایدتم مجھور ہے ہو نے ان کی فہرست تھہیں ای میل کر دی ہے۔ وہ چند ہفتوں ے اس ٹریلر ہوم میں اکیلا ہی رہ رہا تھالیکن اس سے ملنے کہ اپنی نوکری برقرار رکھنے کے لیے میں نے اسے مار کے لے لوگ آتے رہے تھے '''انے ماایا ہے بلس تو سمی سمجھا جائے گا۔'' ۔ ہے۔ تم الیس کے کر سری وال کے لیے جاسوسي دانجست 208 ستمبر 2016ء

ايكاشوار

ایک شوہر نے آپنی ہوی کو تیز کار چلانے ہے باز رکھنے کی خاطر کہا۔'' دیکھو بیگم، اگرتم کار تیز چلاؤ گی تو ایکیڈنٹ ضرور ہوجائے گا۔ حادثے کے بعد اخبار میں خبر چھپے گی پھر اخبار والے تمہاری عمر بھی سیح سیح چھاپ دیں محمر''

بیوی نے شوہر کو قہر آلود نظروں سے دیکھا اور کار آہتہ کرلی۔

#### پان اور...

پروفیسرصاحب بہت جلدی میں سے سیٹم بولیس کہ پان تو کھاتے جائے۔ وہ دردازے سے پلٹ آ کے اور پان لے کر پھرجلدی سے جانے گئے۔ بیٹم نے پھرآ داز دی۔''ارے اپنے جو تے تو ۔۔'' ''کیم خلوی میں ہوں وہ آ کر کمالوں گا۔'' پروفیسر ٹے بغیرر کے کہا۔

#### رضوات کی .... کوٹری

كيا-" كو جي ني كها-

اس کے گھرے کوئی ہتھیار پرآ مدنہیں ہوا۔ لیبارٹری

اس کے گھری کا اس کے بادھوں پر بارود کے ذرات

تعقیقات کمل ہونے تک وہ بیال سے نہ جائے۔

وہاں سے والی آنے ہوئے کر بیسٹر نے متورہ دیا

ال شوسے تعلق رکھے دالے افراد کو ایک جگر ٹرنا کر لیا

جائے۔ وہ اپنی روحانی توت سے کام نے کراصل قاتل کو اعتراف جرم پر جبور کر دے گا۔ جھے اس کے بڑا ہولے پن اعتراف جرم پر جبور کر دے گا۔ جھے اس کے بڑا ہولے پن برہنی آگئی لیکن اے ایک موقع وینے کی خاطر بیل نے تمام لوگوں کو کوئشن سینٹر کے اسٹیج پر جمع کر لیا۔ وہ سب ایک برہنی آگئی لیکن اے ایک موقع وینے کی خاطر بیل نے تمام دائر ہے کوئشن سینٹر کے اسٹیج پر جمع کر لیا۔ وہ سب ایک برہنے کے عالم میں ویکھ رہے تھے۔ میں اور کر پیسٹر دائر ہے کوئشن سینٹر کے اسٹیج پر جمع کر لیا۔ وہ سب ایک اسٹیج پر جمنچے۔ میں اور کر پیسٹر کو بیسٹر کی مدو سے کہا۔ '' جھے بورا نیس نے دائر ہے کہا۔ '' جھے موت کا ذیتے دائر ہے۔ میں مسٹر کر پیسٹر کی مدو سے ایک موت کا ذیتے دائر ہے۔ میں مسٹر کر پیسٹر کی مدو سے ایک موت کا ذیتے دائر ہے۔ میں مسٹر کر پیسٹر کی مدو سے ایک موت کا ذیتے دائر ہے۔ میں مسٹر کر پیسٹر کی مدو سے ایک موت کا ذیتے دائر ہے۔ میں مسٹر کر پیسٹر کی مدو سے ایک موت کا ذیتے دائر ہے۔ میں مسٹر کر پیسٹر کی مدو سے ایک موت کا ذیتے دائر ہے۔ میں مسٹر کر پیسٹر کی مدو سے ایک موت کا ذیتے دائر ہے۔ میں مسٹر کر پیسٹر کی مدو سے ایک موت کا ذیتے دائر ہے۔ میں مسٹر کر پیسٹر کی مدو سے ایک موت کا ذیتے دائر ہے۔ میں مسٹر کر پیسٹر کی مدو سے ایک موت کا خوت کے دائر ہے۔ میں مسٹر کر پیسٹر کی مدو سے ایک موت کا خوت کی خوت کی میں کرنا چاہتا ہوں۔ ''

كريستر الدوائر ، كرورمان الكدكري يربين

م این این مرکب ال کی روشنیال کل سوتی البته

' ویقین کرد نگھے اس طازمت گی ضرورت ٹیمیں بلکہ میں تو خود اس سیزن کے بعد شوچھوڑنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں اسے اس شومیں رہنے کے لیے نہیں بلک سمی ادروجہ سے کل کرتا۔'' '' دہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟''

" ایک شیس کی وجو ہات ہیں۔ وہ کوئی اچھا آ دی نہیں ""

''کیاتمہارے پاس کوئی ہتھیار ہے؟'' ''ہاں، کیکن یہال نہیں بلکہ کیلی فور نیا میں ہے۔تم بے شک اس عارضی گھر کی تلاش لے سکتے ہو۔میرے پاس چھیانے کے لیے پیچھییں ہے۔''

'' جَبَدِیم بہت کچھ چھیار ہے ہو۔'' کر پیسٹر نے کہا۔ ''اس کا مطلب ہے کہ ایڈ انے تہمیں سب کچھ بتادیا ہے۔وہ بہت بولتی ہے۔''

ہے۔وہ بہت ہوں ہے۔ ''اس نے چھ بیں بتایا۔'' میں نے کہا۔'' ہم تمہاری بان ہے سننا جاتے ہیں۔''

''میرا تام کو چی نیس مائیگ جونز ہے۔ بیس جرئی بیر پیدا ہوا۔ میری مال کر بیندا کی رہنے والی تھی۔ اصلی امولی کو چی جیکا میں رہتا ہے۔ بین اس سے چندسال پہلے ملاتھا لیکن وہ جیسے پیچان بیس سکتا کیونکہ ہم دوست نہیں سے میں کے اس کا نام چرا لیا اور اوگوں کے سامنے اپنے آپ کو گیرسین گھوکار کے طور پر چین کیا۔ کسی طرح نگیل کو بیہ بات معلوم ہو گئی۔ میں دوسال پہلے شوچوڑ تا چاہ د باتھا لیکن اس معلوم ہو گئی۔ میں دوسال پہلے شوچوڑ تا چاہ د باتھا لیکن اس کردے گا۔ چنانچہ جی بحالت بجبوری رکنا پر گیا۔ اس لیے اگر اس نے بچھے تکا لیے کا موجا تھا جب بھی میں اسے کل نہ کرتا کیونکہ میں توخود بہاں سے جانا چاہ د ہاتھا۔'' کرتا کیونکہ میں توخود بہاں سے جانا چاہ د ہاتھا۔''

''تم سے پہلے ہی بتا چکے ہو کہ تہمیں اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ تہمیں اور ایڈ اکو زکالنا چاہ رہا ہے اس کے باو جو دہمیارے پاس اسے قبل کرنے کی وجہ تھی اور وہ سے کہ باؤل کے مرنے کے بعد تہمیں روکنے والا کوئی نہ ہوتا۔ میرا خیال ہے کہ اس جگہ کی حلاقی لینے کے ساتھ تہمیارا سما کنہ بھی کروانا ہوگا۔ اس قبل کو صرف ستر و تھنے ہوئے ہیں ، اگر تم نے اسے گولی ماری ہے تو تہمارے جسم پر بارود کے ذرات میں میں میں ماری ہے تو تہمارے جسم پر بارود کے ذرات

''تمهاراجودل جائے' الکین میں نے ا<sup>نے آ</sup> آئیں

جاسوسى دَانْجست 2015 ستبار 2016ء

ا سنج پر بدهم روشی تقی۔اس زرامائی ماحول کا آئیڈیا بھی۔ کر پسٹر نے ہی دیا تھا۔

اس نے اپنے باز و پھیلائے۔آئکھیں بندگرلیں اور آہتۂ آہتہ گھومنا شروع کیا۔ پھر بھترائی ہوئی آواز میں مرکوشی کرتے ہوئے بولا۔''اشارے بڑے واضح ہیں۔ قاتل ہمارے درمیان ہی موجودے۔''

سے کہ کراس نے اپنی جیب سے ایک مونے کا سکہ زکالا جوسونے کی زنجیر میں بندھا ہوا تھا اور وہاں موجود لوگوں کو دکھاتے ہوئے بولا۔'' یہ تعویذ تکیل باؤل کا ہے جواس کی پیدائش کے وقت اسے پہنا یا گیا تھا۔ یہ میں سال سے زیاوہ عرصہ تک پڑارہا۔اس کی وجہ سے انسانی جسم سے نکلنے والی مقناطیسی لہریں اس میں منتقل ہوگئیں اور کوئی بھی روحانی ماہر اس کے وریعے اس کی زندگی میں چیش آئے والے واقعات کو یہ کھیکیا ہے۔''

ال فید جموت پر جمیے بنی آگئی کیونکہ بجود پر پہلے اس نے پر سکہ جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا، ایک دان سے فریدا تھا۔ سے ڈراما اسٹیج کرنے کے بعد اس نے اسلامیس بندگر اوراس سکے کووا میں یا نمیں گھمانے نگا پھر اچا تک وہ رک گیا اوراس سکے کووا میں اس نے سکہ پکڑا ہوا تھا اے ایڈا کیس نے سکہ پکڑا ہوا تھا اے ایڈا کیس نے ایڈا کیس نے ایک وہ رہے بولا۔" ایڈا اس متناظیس سے نخالف سرے ایک وہ سرے کی طرف تھنچتے ہیں مقاطیس کے نخالف سرے ایک وہ سرے کی طرف تھنچتے ہیں مقاطیس کے نخالف سرے ایک وہ سرے کی طرف تھنچتے ہیں مقاطیس کے نخالف سرے ایک وہ سرے کی طرف تھنچتے ہیں بالکس ای طرح اس سے کارخ بھی ان لوگوں کی جانب ہوگا ہے۔"

برے ہیں۔ ''اس کی مدو ہے ہم باؤل کے قاتل تک پہنچ کتے ہیں۔ابھی سب پچھودا سے ہوجائے گا۔''

یہ کہہ کر اس نے جھومنا شروع کر دیا۔ وہ وا کیں یا کیں حرکت کررہاتھا پھراس نے بوں ظاہر کیا کہ مقناطیسی کشش اے دا کیں جانب تھنچ رہی ہے۔ وہ انٹونی کو چی کے یاس جاکررک گیا۔

'''بہت زیادہ نَفرت نَظر آ رہی ہے۔'' اس نے اپنی آ واز بیں دردسموتے ہوئے کہا۔'' تمہارے ادرمسٹر باؤل کے درمیان شدید ناراضی اورا ختلا فات تھے۔''

اس سے پہلے کہ گوری کوئی جواب دیتا۔ کر پیسٹر دائرے کے دوسری جانب چلا کمیا جیسے کسی نے ایسے جھکے سے کینی کیا جور وہال بلنڈا ایسے دوست رینڈ کی کے ساتھ

جاسوسى ڈائجسٹ 2010 ستمبر 2016ء

یج بھی ہونگی تھی۔اس نے ان دونوں کے سامنے وہ سکہ لہرایا اور ایک ہنکارا بھرا۔ بھر پانچ فٹ دور جا کرٹا تیک گراہم کے سامنے رک گیا۔

" " من منگیل تونہیں چاہتے ہتھے۔ "اس نے کہا۔" میں غلط تونہیں کہدرہا؟"

. ''تم بیہ بات کہ کتے ہو۔''گراہم بولا۔'' کیااس کا پیمطلب ہے کہ میں نے اسے آل کیا؟''

۔ ''اس کا یہ مطلب بھی نہیں گئم نے اسے قل نہیں کیا۔ کیا نگیل کومعلوم تھا کہ تمہیں نیٹ ورک کی جانب سے کوئی پینٹکش ہوئی ہے؟''

'' کوئی اس بارے میں نہیں جانتا تھا۔'' گراہم نے کہنا شروع کیاادر بولئے بولئے رکھیا۔

''اس کا مطلب ہے کہ اسے کیہ بات معلوم ہوگئی تھی۔'' کرپیسٹر نے کہا۔''تم جانتے سے کہ دو ایڈا اور ڈاگ کو پتی کو نکالنے کی منعوبہ بندی کر را ہے لیکن تہمیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔تم نے گزشتہ سال ہی اسار کوئٹ ہے سے پانچ سال کا معاہدہ کیا تھا جس کے پورا ہونے بیس چار سال باتی ہیں۔ ایک صورت میں تمہارے لیے دوسرے نیٹ درک کی پیشکش قبول کرنا 'شکل ہوجا تا۔'

''میں '''گراہم نے پچھ کہنا چاہالیکن اس کی ہات پوری ہوئے سے پہلے کر پیسٹر مڑااورا پڈاکینیڈی کے پاس رک کرسکہ اس کی آنکھول کے سامنے لہرانے لگا پھر بولا۔ ''تمہارا کہنا ہے کہ جس رات نگیل کافل ہوا، تم مس ٹالبرٹ کے ساتھ تھیں جبکہ رینڈی کا دعوی ہے کہ دواس کے پاس تھی اس کیسے ممکن ہے کہ دوایک ہی وقت میں دونوں جگہ پر

'' تم جانتے ہو کہ وہ میرے ساتھ تھی۔'' ایڈا نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔

'''تم دونوں میں ہے کوئی ایک جھوٹ بول رہا ہے۔'' کر پیسٹر نے کہا اور رینڈی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا بھر اس کی ناک کے پاس سکہ لہراتے ہوئے بولا۔''اگر بلنڈا، ایڈا کے ساتھ تھی توسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہتم اس دقت کہاں تھے جب مکیل کائل ہوا؟''

'' میں اس کا جواب نہیں دیے سکتا۔'' '' لیکن تم جواب دیے چکے ہو۔'' کر پیسٹر نے کہا۔ '' تمہاری پیملی ہوئی آئیسیں اور تیز ہوتی دل کی دھو کن اس کا جواب ہے۔ پیسر خال تہریں ہے جان کر افسوس ہوگا کہ ہمیں گلی باکول کا پیسٹرل اس کچا ہے کل کیا ہے جہاں تم نے مدارس

مختم کھا ہو گئے۔ میں نے اس سے پستول چین لیا اور ہاتھ روم میں دھکیل کراہے گولی مار دی۔ بیسب بچھ غیرارادی طور پر ہوا۔ میں خود نیس جانیا تھا کہ کیا کررہا ہوں۔

چروه مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔" تہمیں وہ پہتول کیے مل حمیا۔ میں نے اے ایس جگہ چھپایا تھا جہاں کوئی اے تلاش نہ کر سکے۔''

كريسشر بولا-"ميل نے تم سے جھوٹ بولا تھاليكن اب ہم تمہاری مدو ہے اسے حاصل کرلیں گے۔''

نیں نے مور کن پولیس ڈیار شنٹ میں رینڈی کا بیان لیا اور این ر پورٹ لکھ ہی رہا تھا کہ کر پیسٹر میرے كرے ميں داخل ہوا۔'' جھے حرت ہوئى كہتم اتى دير تك "- 51 C 15/16

یش بدر بورٹ ممل کررہا تھا تا کے دینزی کوکل ہے عدالت میں بیش کیا جا سکے۔ ایجا ہواتم آئے۔ کھے مقد یا تیں پوچھٹا ہیں۔ یہ بتاؤ کے تنہیں نائیک کرائی کے نے معاہدے کا کسے بتا جلا جکداس نے جمیں اس بارے میں

یرے کئی جانے والے شوہزنس سے دابعتہ ہیں اور کامیاب لوگوں کو ہمیشہ انبھی ہیشکش ہوتی رہتی ہیں۔ اسٹار کوئسٹ ٹی وی کا بہت مقبول شو ہے اور اس کی وجہ ہے ٹا ٹیک کی رینگ بھی بڑھ تی ہے۔میرااندازہ ہے کہاہے پر عفتے دو تین بیشکش روتی ہوں گی جن میں سے بچھ بہت ير كشش بوسكتي بين-

" پستول کے بارے پار تم نے کیے انداز ولگا یا؟" اللين ان سب ع چرے پاره رہا تھا۔ ان ميں رینڈ کی جھے سب سے زیادہ پریشان نظر آیا اور جیسے ہی میں نے ایس کی دم پر پاؤں رکھا، وہ بلبلا اٹھا اور اس نے سب

''تمہاراا نداز ہ غلط بھی ہوسکتا تھا۔'' د نہیں کیونکہ ہمیں یقین تھا کہ نگیل کو اس کے ہی پہتول سے مل کیا گیا ہے جوغائب کردیا گیا۔صاف ظاہر تھا كة قاتل نے اے كہيں چھيا ديا ہوگا۔ چنانچەر ينڈى سے اگلوانے کے لیے مجھے جموث کا سہارالیما پڑا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگرتم کھے بتلیوں کواپنے اِشارے پر تیجانا چاہتے ہوتو تمہیں معلوم ہوتا جاہے کہ ؤوریاں کس طرح ہلائی جاتی ہیں۔'' میزی سمجھ میں نہیں آیا کہ کر پیسٹر کو کس خانے میں فٹ فكرول بهوه مرائ رسال قعا يا بداري به

اے جمایا تھا۔" رینڈی این جگرے اچھلا۔ کری چھے کی اور بیرونی دروازے کی طرف لیکالیکن وہاں پہنچنے سے نہیلے ہی اے دو باوروی پولیس والول نے بکر لیا۔ ایک نے اے مضبوطی سے دبوجا اور دوسرے نے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں زال دين-

'رينڈي....!''بلنڈا چلآئي۔''نہيں۔'' ''کیاتم ہمیں تفصیل بتأنا ببند کرو مے؟'' میں نے كريسٹر ہے كہا۔" اور بياستول كاكيا تصہ ہے؟"

''گزشتہ روز جب ہم بلنڈا سے یو چھ چھ کررے تصفور ينذى اتنا پريشان مواكداس في تقريباتم يرحمله كر دیا۔ال کا کہناہے کہ جس رات باؤل کافل ہواہ ہ بلنڈ اکے سأتھ تھا۔ جب تم نے بوجھا کہ اس نے جھوٹ کیوں بولا تو اس نے کہا کواس نے اے بچانے کے لیے ایسا کیا۔ سوال یہ بدا ہوتا ہے کہ وہ اے کیوں بچایا چاہ رہاتھا۔ بلنڈا کے یاں یا وُل کُول کرنے کی کوئی وجہیں تھی۔"

'' غالباً ا ہے بیمعلوم ہو گیا تھا کہ یا دُل ، بلنڈ اکو بلیک

و میل کررہا ہے۔ میں نے کہا۔ ''میں مجمل کہی سمجھتا ہوں۔ کیاتم نے رینڈی کو بیہ بات بتالي تقي؟"

بلنذانے آنسو ہوئے ہوئے کہا۔ ''میں نے اسے حارون ملے مور کن آئے جو کے بتایا تھا۔''

البذار" كريميش كهار اجب ريندي في جھوٹ بولا کہ بلنڈ اقتل والی رات اس کے ساتھ تھی تو وہ اے کیل بلکہ اپنے آپ کو جانے کی کوشش کر ہاتھا۔ اسے امید تھی کہ بلنڈ امجمی نہی کے گا اور اس طرح وہ جائے واردات سے اپنی غیرموجودگی ظاہر کر سکے گالیکن وہ ایبا نہیں کرسکی کیونکہ ہم پہلے ہی جان گئے تھے کہ اس رات وہ ایڈا کےٹریکر ہوم میں تھی۔''

بلنڈا اپنج سے اتر کر رینڈی کے پاس کئی جو دونو ل پولیس والوں کے درمیان سر جھ کائے گھڑا تھا۔ وہ یولی۔''تم نے میری خاطراے ماردیا؟"

" فیس " رینڈی نے کہا۔ "میں اے صرف سمجھانے گیا تھا کہ وہتمہارا پیچھا چھوڑ دے۔وہ قبتہہ مارتے ہوئے بولا کہاس کے یاس ووٹوں میں کی بیٹی کا اختیار ہے اوروہ مجھیرانے رائے سے ہٹانے کے لیے ای ہفتے شوے باہر کردے گا۔ یہ کہ کراس نے درازے اپنا اپتول نکال لیا اور مجھے دہاں سے جانے کے لیے کہا۔ مجھے تھے آ کیا اور ہم

جاسوسى دائجست 211 ستهير 2016ء

#### سرورق کی پہلی کہا نیں



#### مختارآزاد

شک ایسے چھوٹے سے کنکر کے مائند ہے جسے خاموش جھیل میں پھینکا جائے تو دیر تک ایک کے بعد ایک دائر دبنتا رہتا ہے۔ اور یہ دائرے ہربار پہلے سے زیادہ واضح اور بڑے ہوتے ہیں، ، اسٹیج کی دنیا سے تعلق رکھنے والے کرداروں کے گردگھومتی انوکھی کہانی کی پرتیں ، ، ان کا ساتھی قتل ہو چکا تھا مگر قاتل تک رسائی داممکن تھی ۔ ۔ پرشخص شبہے کے کڑی زدمیں تھا . . شک ہی حقیقت تک پہنچنے کا واحدر استہ تھا ۔ .

#### الكيابر الأاكارى ناكام زندگى كروروناك اوراق

ایک اپنے اوا کار کی جیٹیت سے بچھے زندگی میں مہت ساری مالوسیاں اور تھوڑی بہت کا سیابیاں بھی ملی ہیں۔ ایسے بہت سے کردار ہیں جنہیں میں کرتا چاہیا تھا اس لیے نہیں کہ ادا کار ہوں بلکداس لیے کہ ہے جھتا ہوں کہ میں بیدا ہی اُن کرداروں کو ادا کرنے کے لیے ہوا تھا لیکن وہ مجھے نہیں ملے۔

میں نے ایسے متعدد ؤرامے کیے ہیں جن میں میرے بہتدیدہ کر دارموجود تنجے مگر بھی ڈائز یکٹر کی صوابدید، بھی تخصیر مالک کے تعلقات نبھانے کی خواہش اور بھی ڈرامے پر چھائے نامور اوا کارول یا ادا کاراؤں نے کاسٹنگ ڈائز کیٹر کومجور کیا کہ وہ اُن کے منظور نظرادا کاروں کولیں۔ یول اکثر وہ کردار مجھ سے تب چھین لیے جاتے جب لب بام بس دو عارباتھ پر بی رہ جاتا تھا۔

سأل بھر پہلے جھے ایک ڈراے کے مرکزی کردار کے لیے چُنا گیا۔ وہ میرا پہندہ کردار تھا لینی ایک مراغ سال کا کردار۔ بین کر پہرکل کر چکا تھا، ڈائر مکٹر بھی بہت خوش

تھالیکن نہ جانے کیوں مرکزی کردار لاوا کرنے والی رادھا کو میں پہند نہ آیا۔ ان کا اعتراض تھا کہ میرے لباس سے بیاز کی او آئی ہے۔ وہ نین فلم اور درجنوں آئے ڈراے کر پچکی شمی ۔ رادھا کا شویز انڈسٹری میں نام بین جا تھا ای لیے نخرے بھی وکھار ہی تھی۔ رادھانے ڈائر کھٹر کو اتنا پریشان کیا کہ وہ مجھے کٹ کر کے ایک ایسے مخص کو لینے پر ججور ہوگیا جس کا بورا کیریئر صرف ایک ڈراے پر محیط تھا۔

بخصے اب تک جو کر دار کے ، اُن میں دو چار کو چیوڑ کر لگ بھگ سب کے سب بڑے عامیانہ اور صرف خالی علمہیں پر کرنے جیسے ہتھے۔ وہ کردار جن پراکٹر دیکھنے والوں کی تالیاں تک نہیں بھی تھیں، نہ ہی بعد میں انہیں وہ یا درہ پاتے تھے۔ ذہنوں پرائش ہوجانے والے کر دار مجھے ملے بی نہیں۔

کرداروں کے بارے میں اپنی تمام تر ہایوسیوں اور ولما شکستگی کے باوجود میں نے سمجی النج کا در نہیں ججوزا۔ کیونکہ بچھے نورا داد کی خواہش تمی۔ النج پر بیاسب چھووہیں

جاسوسى ڈائجسٹ ﴿212 ستمبر 2016ء

ہوجاتا <sup>ا</sup> ہے۔ وقال پر اٹھتا ہے تھٹر ہو الی پر ہوتا ہے روز حساب اور وہیں یہ جزا ۔۔۔۔

استیج کی و نیاتھی سیاست سے کھیل سے کم نہیں۔ یہاں پہند نالپندفن پر حاوی ہے۔ یہاں بھی چہروں پہ مسکرا ہٹ اور دلوں میں عناد رکھا جاتا ہے۔ آگے بڑھنے دالوں کی ٹانگیں کھینچامعمول کی بات ہے۔ لوگ شہرت کواوا کار کی فتی حیثیت تسلیم کرنے کا بیانہ مجھ کہتے ہیں لیکن اکثر سچا فنکار تو تاریک راہوں میں خاموثی ہے بارا جاتا ہے لیکن نقال اور یہرو یہے جہار موراج کرتے ہیں۔

استی پرجھوٹ کو تج کا لبادہ پہنایا جاتا ہے۔ اے دنیا والوں کے سامنے پیش کرنے والے اکثر اداکاروں کی زندگیال ای جھوٹ کانمونہ بن کررہ جاتی ہیں۔جھوٹ اس طرح اُن کے چبرے کی حقیقت ڈ ھانپ دیتا ہے جیسے میک آپ اصلی چبرہ چھپا کرایک ٹی شکل دیجھنے والوں کے سامنے ہیٹے اسکی چبرہ چھپا کرایک ٹی شکل دیجھنے والوں کے سامنے

یں روہا ہے۔ دنیا جود میستی ہے، وہی بچ مان لیتی ہے لیکن کم اور کم اسٹیج کی دنیا میں جونظر آئے ، دہ ضرور کی نبیس کہ بچ ہو۔ جو بچ ہے

وہ اُکٹرسا کے نبین آٹی بلکہ ذاریسنگ روم کے عقبی دروازے سے بی نظروں میں آٹی بلکہ ذاریسنگ روم کے عقبی دروازے ویسے بی نظروں میں آگے بغیر یا ہرنگل جاتا ہے۔ اپنی پر دہ اٹھتا ہے تو جونظر آئے ، سو دہی تھے بان لیا جاتا ہے۔ اُسی پر داد ملتی ہے اُسی کی کھی کوئی فکر ہے ، اُسی بر نوٹ ملتے ہیں کیکن بھی کوئی فکر ہم نہیں رہی تھی ۔ میر ہے زندگی کا مقصد صرف کر دار نبھا تا تھا اور وہ بھی تھیٹر کے این پر ہے۔ اس کے سوانہ کھی تھیٹا چاہتا تھا نہ ہی سمجھانے کی آرز وتھی ۔ بی سمجھانے کی آرز وتھی ۔

ایک بارا پنی فنکارا نہ زندگی کا تجزیہ کر کے بیا جانے کی کوشش کی تھی کہ جھے بڑے کر دار کیوں ٹیمیں ملتے ۔ جلد ہی اصل بات بھی آگئی۔ آئی کی ونیا میں میرا کوئی گاؤ فادر نہیں تفا۔ کوئی بڑی ادا کارہ میرے دام الفت کا شکار نہیں کی وفیا ہی میرا کوئی گاؤ فادر نہیں وحرے بندی میں شائل نہ تھا۔ کسی ڈائر بگیر کو جھے ہے والی طور پر کوئی بڑا فائدہ پہنچتا نظر نہیں آتا تھا۔ شہر کے شائق طفوں میں اٹھنا بیضنا نہ تھا۔ سرکاری حکام سے مراسم نہ حقوں میں اٹھنا بیضنا نہ تھا۔ سرکاری حکام سے مراسم نہ حقوں میں اٹھنا بیضنا نہ تھا۔ اس کوئی بات کوئی بات اسک

# Downloaded Fram Palsodetyeom

تمي به المناه المركم المام مي دوز فهوم فيزه كريوسك نا - ایس به ای بر کھا کی اُلو اون -

زور سے کے لیے امید می توت بھٹی ناکک سے کم کئیں۔ تے جن کہ اگر ونی اسید ہاتی ہے ہے ئی خالم وقی اسیدا یجاد کراو۔ میں نے بھی ایک امید کوجتم ء ے دیا تواور ای کے سیارے وقت گز ارر ہاتھا۔میر کی عمر بتیس سال تھی ۔ اجھی مرکی نقذ ک خاصی باتی تھی ای لیے امید ع تيما يُربِي حَورِيو أَى تَعَالِهِ

ا ینی فنکاراندز ندگی میں وُ کھٹکھ سمجی و کیھے، جی کے ساتھ جہا لیکن ایٹورانسان جب دیاؤ ٹیں آیا کییں دور کی راہ فرارا ختیار کر کے قود کودیا کے اور دھندہ اِن میں کم کرے ، لم تے انسانیا وہارڈ الا۔ پڑھ ترجے بعد جب اس مصوفی یاں ہے جی بھر جا تا تو ایک بار پھر کی نے کردار کے لیے سے پر ہے آ ہے۔ اتنے کی ونیا سے میر سے دورجانے پر نہ تو ینی فکرمند ہوتا تھا، ندمیرے والی آجائے پر کوئی نگاہ ا الربوتي على إلى معمول قبا جو ايتي مضن ميل حاري و

مجھے سی قشم کی مالی تنگدی نہتھی۔ در اثنی جا تداد نے ہر لماظ ہے مے فکر کرویا تھا۔ حابثا تو بنا جھ کے عیش وآرام کی و الله الرياليكن زندگي مين يهي سب پچيفسروري توشيل -سے کے لیے من کو مطبق کرنے والا مشغلہ بھی در کار ہوتا کے۔اوا کاری سے انھے مذیاتی تھین اور روحانی سکون ما تھا۔ اتن پر ہیں اپنی میں دوسروں کی زندگی جیتا ہوں۔ میرے نز ویک اوا کاری سرف فن نیل ملک ایک زندل شر کئی زند کیاں جی کران ہےلطف اندوز ہو نے کا نام تھا۔

أن دنو ل ايك بار چررا و فرار كالموسم بات آيا قعان مجھے ایک بڑے ذراے میں اہم ترین کروار منے کی توی امید تھی۔ ڈائز کیٹر مجھے اچھی طرح جانتا تھا۔ اس شاسائی کودوی کا نام دیے میں کوئی مضا نقیمبیں کیکن جب ڈراما کی ہونے کی نوبت آئی تو پھر بازی پلٹ گئی۔ ایک بڑا

نام جھے ہے ام کو پھر تھی وامال کر گیا۔

میں نے خاموشی ہے ایک بار پھرسنیاس لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔اس ہار موسم گر ما کی مناسب ہے بل اسٹیٹن جائے کا پروگرام بنالیا۔اس کی دو وجو بات تھیں ،ایک کر دار نہ ملنے کا علم خلط کرتا اور دوس ابجین کے دوست سو بھائی سے ملاقات تھی جو پھیلے دوسالوں ہے وہاں رور ہاتھا اور کی بارآ نے کا

ہے، ور، موجاش کے ملاتھ، جلیناؤل کے جبرمت بیں مناظم احرے کے ہم کلام ہونے کا پروٹرام بناجا تھا۔ کسی کو یتا نہ تھا کہ میں کہاں جانے والا ہوں۔ یہ میم ک عاوت صحی خاموثی کے ساتھ جا جا تا اور بناا طاہ بے و ہے اوٹ سجى آتا \_ اس پارنجى ايسا ہى تھا \_ ايك دور كے سوالسي كو پكھ جآ نه تها ـ سامان بیک کر چکافها انیسی کوفوان کرد یا تھا ۔ وہ سی بھی ونت تیجنے والی تھی۔ پرداز کے آزان جمرنے ٹیل صرف ڈیز ہے گھٹنا ہاتی تھا۔ میں انتظار کی کوفت کم کرنے کے لیے کرے میں ادھرے أدھر بے مقعد نہل ریا تھا کہ فون کی

الجدر نے والی آئے سے انکار کردیا ہے۔" مونی شکیے نے میرے ہیںو بننے کا کہی انتظار نہ کیا اور ہے تالی ہے بولا ۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی لگ رہی تھی اور گھے ہے ہریشانی عمال تھی۔ جب ہے اس نے مولی عکمیش کی بنیاد رتعی تھی تب ہے ہی اس کی آگھوں ہے ملسل آسو ملے

را جندر بیدی کوسائن کرنے سے مونی سنگ کوامید تھی ک اس نے نوز الدہ سیر و پانام بنانے کی وطشوں میں مدو ملے کی سال نے اپنے بنا کے گئے تیمز گروپ کو پہچان کے بی بہت کوشش کی تھی کیکن اس کا نام تو بنا نگر ا ب نتک وہ ایک الیمی ٹیم خمیس کا کا تھا جو اس کے گروپ کی پہیان بن سکے۔ اب جَلِيهِ و واپني في تعييز نميني كوول كرافتيّا بي كرثے جار ہا تھا آو پہلی انٹری ہی بڑی دھواں وہار اے کا نتواہشمند تھا۔ای لیے پالی وڈ کےشم ت یا اُنٹائم وا کٹا کے دوا بھرراجنسر ربیدی

ملم وثيش يندرورن فنطيدراجندركسي آندكي اورطو فان کی طرح ممبئی کی تھینر اور مچرفلم کی دنیا میں آیا اور چھا گیا۔ اس کا نام کا میالی کی عنانت بن چکا تھا۔ اگر جدای کی بھی زندگی متازعه تھی اور اکثر بورے ہندوستان کے اخبارات میں ایں کے بارے میں مریج سالا خبریں شائع ہوتی رہتی تھی کیکن پھر بھی ان ہے اُس کی فنکارا نہ زئدگی پر بھی کوئی منفي انثرنهيس پرژا \_موني تنظمه کولتيمين تفا که صرف آيک کحيل میں را جندر کی شمولیت ہے اس کے تھینز کو نہ سرف مینی ، وہلی بنکہ جگلور کی سنجید ہتھینر برا دری میں بھی منفہ و پہچان مل سکے

" شیامتم آ جا ؤ...." مونی شکه منت تاجت براتر آیا تعالمات كرواوات تهمين أي كرنا ہے۔ اگرا تلے تين بختوں آ خرکار الل استیش کی آلواد فضائل میں اشاریال سے ایک جم کے وراد استی نے کیا تو پوری مہی کی فلم ، استیج برادری

جاسوسى دائيست 214 ستمبر 2016ء

بم يرفي ل ماراتما شاعن باعظا یں اس کی مجبوری مجھ سکتا تھا۔ میرے کڑن کرشن سے مجی سونی عظیم کی بہت انھی دوئی تھی۔ وکل ہونے کے یا و جرد اے نن و ثقافت ہے بہت وکھیے پیٹی ۔ ان صلقول میں ا ک کی بہت شاسائی ہمی تھی۔ جب مونی سنگھ نے اپنی تھیٹر مینی شروع کرنے کا فیملہ کیا تو قانونی معاطات پر شاورت کے لیے کرش سے مدد کی تھی۔ اگرچہ وہ اپتی ایک جمى جمائى قانونى فرم چلار با تخاجوز يادده تر برايرنى اور كار بوريث سے متعلق معاملات ميں ؤيل كرتى تھى كيكن نه حافے کیا ہوا کہ کرشن نے ممبئی کی تھیٹر دنیا میں بھی ٹا لگ بہنسانے کا فیصلہ کرلیا۔ شاید بیمونی عظمہ ہے اُس کی دوتی کا الثريقيا يتميزين كرش كيشموليت في تجھے بھي خوائوا واس جا مع میں ضرورت سے زیادہ تھسیٹ لیا۔مونی سنگھ یا یٹن ماد وڈول میں سے جب بھی کسی ایک گوضرورت پڑتی ، می جا نشر ریتا که اگر حداُس وقت میمی مین تقمیز کی و نیا کا حصہ تی لیکن ان دوزوں نے درمیان کی بچکن کے کردار کے کھ وری طرح ایج سے جڑ ہے تی اور معاملات میں بھی تھے

كزشته دنول دب تك سونى سكه في راجندركو بمائن مجيل كيا تما اتب تك توى اميد تمي كدوه مرزى كردار جحيح اى وے گا۔ آیک دویاراس کے ایساعند پیجی ویا تھا۔ پیمیری فالارانية زندگي كاسب مع بزا از اجم كردار ءوتا به طويل سر سے کے بعد پہلی بار بھی تام بن جائے کی امید تھی ۔ وسی طور پر پوری طرح تیار تھا اور کرشن کی د جیسے امید تھی کے سے ا بہتیز کے افتاحی ورا ہے میں مرازی کروار میں ایک امولا۔ كروارتبي بمريور حان دارغا يسب بالوشيك مماليكن جب ڈرا ما لکھا جاچکا اور کا سٹنگ کی باری آئی تو اچا تک انکشاف ہوا کے مرکزی کروار کے لیے را جندر کو متخب کرلیا حمیا اور اس نے ڈراہا سائن مجی کردیؤ ہے۔ یہ میرے لیے جان لیوا انکشاف تھا۔ یہ کم از کم میرے لیے اب تک کےصدمول من سب سے بڑا صدمہ تھا۔ ول بری طرح توث جا تھا کیکن حسب عاوت کسی ہے اس کا تذکرہ نہ کیا۔ گرمیاں تھیں، مو بھاش ہے بھی ملنا تھا، سورو ماہ کی چسٹیاں اس کے ساتھ گزارنے کا فیلہ کرلیا۔ تیاریاں ممل تھیں کہ حالات نے يانسه بدل ديا - أيك فون كال مير ، جباز اور بل استيشن مسحدر میان رکاوث بن کی تھی۔

ایک بار نیم سونی شکی کومیری ننرورت بیرگی تھی لیکن اب کی باراس نے بہت و پر کر دی تھی پر ایک تومیر ادل اس

کی طرف سے نوٹ چکا تھا۔ میں کسی طور اس کے ساتھ ٹی الحال کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوسرا یہ کہ جہب مونی سنگیرہ کا فون آیا ، تب میری روائق میں بہت تھوڑاونت باتی بچاتھا۔ اسمونی سیلیز میری مجبور یوں کو بھنے کی کوشش کرو، اس دفت میں کہیں جانے والا ہوں۔ ''امید تھی کہ وہ لیج سے میاں میری پریٹا نیوں پرضرور نور کر سے گا۔ اسمیرے پاس غور کرنے کا بالکل بھی وقت نہیں ۔''

"میرے پاس غور کرنے کا بالکل بھی وقت نہیں۔"
اس نے جلا کر جواب دیا۔ "تم میری پریشانی کو بیجنے کی
کوشش کردے بیجے اس وقت ایک نام چاہیے یا پھر ایک
ادا کارے "والحد ہمر کورکا۔" اس وقت کمیں ہی کوئی اور
فارغ نہیں ٹل رہا ہے۔ پلیز ، پلیز شیام ۔ تم یہ کراو تم
کراو گے۔ ججے والی اس وقت شہادی ایک فرورت ہے ہے
بیجے مایوس مت کرو۔ میں بہت پریشان ہوں ۔" کو مناد کے
بیجے مایوس مت کرو۔ میں بہت پریشان ہوں ۔" کو مناد کے
بیجے مایوس مت کرو۔ میں بہت پریشان ہوں ۔" کو مناد کے
بیکھی مایوس مت کرو۔ میں بہت پریشان ہوں ۔" کو مناد کے
بیکھی میں بیات میں جاتے ہیں بیات میں بیاد کے بیاد کے بیاد کے بیاد کے بیاد کی بیاد کے بیاد کی بیاد کے بیاد کی بیاد کے بیاد کی بیاد کی بیاد کی بیاد کی بیاد کی بیاد کی بیاد کے بیاد کی بیاد کی

'' تم کہاں جارے ہوگا' '' کے لیے کی بات کا شتے نئے یو جہا۔

اوہ ۔۔۔ ''اس نے جبرت سے کہا۔ '' قیمر فی الحال مشکل ہے ۔ تم مت جاؤ۔ کھیل کے بعدیں تمہیں آنے جانے کا فرسٹ کلاس کا کمٹ اور وہاں کے سب سے بہترین ہول میں پندرہ دن ٹمبرنے کا کمل بڑی ادا کردوں گالیکن اس وقت تم آ جاؤ۔''

یہ من کر میں نے کوٹ کی جیب میں رکھے تکٹ کو چھوا۔ '' میہ والپس بھی ہوسکتا ہے۔ پچھ کٹوتی کے بعد رقم والپس میں جائے گا۔'' میں نے ول ہی ول سوچا۔ اب میرا ارادہ ڈانواں ڈول ہونے لگا تھا۔

''کیا ہوا۔۔۔۔ خاموش کیوں ہو سکتے ہو؟ ''مونی سکھ نے اپنی ہیشکش کا جواب نہ ملنے پر ہے تالی سے پوچھا۔ ''در کیجیا ۔۔۔ وہاں میرے کئی بڑے ایم دوست رہتے ہیں، میں اپنے تعاقات کے ذریعے مہلی بہت آپھے دلاسکتا ہوں،

جاسوسى دَانْجِست - 215 ستمبر 2016ء

اس نے اپنی پیشکش میں مزید اضافہ کر کے میری راہ میں ایک اور رکاوٹ کھڑی کی ۔ اگر مزید خاموش رہتا تو ہولی مزید بڑھتی لیکن میرے خیال میں پہلے ہی مونی سنگھ بہت کچھ کی پیشکش کرچکا تھا۔'' او کے ۔۔ ''میں نے ہتھیارڈال دے۔

آیک لفظ سے جیسے اس کی ساری پریشانی دور ہوگئی۔ ''میہ ہوگی نا ہات یاروں والی .....'' موٹی سنگھ خوشی سے چلایا۔ ایک کمحے کو نگاجیسے میرے کان کے پردے بہت جا تیں گے۔'ابس!فورا پہنچو۔ باقی ہات روبر و بیٹے کر کریں گے۔'' یہ کہتے ہوئے اُس نے فون رکھ دیا۔

ایک گفتے بعد میں بلیک ہائس تھیٹر بلڈنگ کے سامنے متاسب عگد پرگاڑی پارک کر کے اثر رہا تھا۔ مونی شکھنے نے مقالی انتظامیہ سے برطانوی دور کی ایک متروک سرکاری مارت حاصل کر کے، تزئین و آرائش کے بعد دہاں اپنا تھیٹر قائم کیا تھا۔ گوٹھک طرز کی وہ شمارت ستر فوری صدی کے بور پی اُن تعمیر کا دکش نموز تھی۔ کے بعد عمارت کا کنڑی سے بنا کیے دور بیدل جانے کے بعد عمارت کا کنڑی سے بنا

پڑے دور پیدل چلنے کے بعد عمارت کا لکڑی سے بنا محاری درواز ہ سامنے تھا۔ یس نے ہینڈل پکڑ کر تھیجا۔ درواز ہ بڑے آرام سے کھلٹا چلا گیا۔اندر نیم تاریک ماحول تھا۔ نگا ہوں کے سامنے ہی استقبالیہ ہال تھا۔ پراقے طرز تعمیر کوچھیز سے بغیر معمولی کی تبدیلیاں کر کے استقبالیہ ہال کوتھیئر لا بی کی شکل دے دی گئی تھی۔ چند قدم آگے بڑھا نے اور جب میری آئیسیں نے تاریکی میں و کھنے کے قابل ہو کی آو

بھے داہداری کا داست نظر آگیا۔

''مونی سنگھ۔۔۔ ''عی نے داہداری میں دوقدم آگے۔

بڑھ کر پکارا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے اور کرش نے کئی

ہارمونی سنگھ کوخبر دار کیا تھا کہ جب بلڈنگ میں کوئی نہ ہوتو وہ

اے لاک کے بنا نہ جائے لیکن وہ تو بھلکواور بے پروا تھا۔
او پر سے اب تک اس نے سیکیورٹی گارڈ زبھی ہیں رکھے

اہم ہے۔ اس نے بھی اس بات کی پروائیس کی کہ سیکیورٹی گئی

اہم ہے۔ اس کا خیال تھا کہ جب افتقاح ہوجائے گا تب

سیکیورٹی کا معاملہ دیکھیں گے۔ کئی بار پہلے بھی ایسا ہو چکا

تھا کہ اس نے مجھے بلا یا اور جب میں پہنچا تو مرکزی دروازہ شاکہ کھلا تھا اورا ندر کوئی جی ایسا ہو چکا

بلا کروہ حسب عادت بنا وروازہ بند کے کہیں نکل گیا ہوگا۔

اندر کائی اند بھرا تھا۔ دو تین بار پکار نے گئی تو جو جو جب کی ایسا ہوگا۔

اندر کائی اند بھرا تھا۔ دو تین بار پکار نے گئی تو جو جو جب

اندر لالی ہے زیادہ تاریکی چھائی ہوئی تھی۔''مونی شکھ ۔۔۔'' دو تین بار آوا ز دی مگر جواب ندارد۔ میں نے نارچ کی روشتی اردگر دڈالی۔

ہال خالی تھا۔ کسی کی موجودگی کے کوئی آ ٹارنہ ہے۔
مونی سکھ نے تھیزیال کوعمدہ بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی
صحی ۔ نیلے رنگ کی شملی نشستیں نہایت آ رام دہ تھیں۔ نظر آ ٹا
تھا کہ مونی سکھ نے ہال کی تر مین دآ رائش اور ناظرین کے
لیے اے آ رام دہ بنانے پر بہت زیادہ رقم خرج کردگی تھی۔
مونی کے تھیز کا میہ پہلا افیقا ٹی ڈراما تھا۔ را جندرکا نام کھیل
میں شامل ہونا ہی اُس کی کا میالی کی دلیل تھی۔ سارے نکٹ
ایڈ دانس میں ہی فروخت ہو کی سے ۔ نکٹوں کی فروخت
مونی سکھی کو بھاری رقم ملی تھی لیکن اس کے بعدرا جندر نے
مام میں بیہ بات آ گئی کہ وہ تھیل میں شام کی آباد کو اور اے
مام میں بیہ بات آ گئی کہ وہ تھیل میں بنگامہ کھڑا کرد یا اور اے
منہ باکر شائقین نے بی کھیل میں بنگامہ کھڑا کرد یا اور اے
منہ باکر قالی بانگی تب اس تھیز کا مستقبل کیا ہوگا۔ میں
منہ باک تھا کہ داجوں بانگی تب اس تھیز کا مستقبل کیا ہوگا۔ میں
منہ کو سکتا تھا کہ داجوں بانگی تب اس تھیز کا مستقبل کیا ہوگا۔ میں
منہ کے دوچار ہوا ہوگا۔

مونی سکھ نے جو کردار مجھے آفر کیا وہ راجندر کے لیے ہمرتی کا ادا کار۔ بیسوچ
کردائتوں سلے چیئے آر) تھا کہا گرکردار کے ساتھ انساف
نہ کرسکا تو میرے لیے ٹا پا آٹا برائہ معتالیکن مونی کی سوچ
کاریہ پرندہ پہلی اڑائن ہے پہلے ہی اپنے پر کٹا جینسا۔ ہیں
سوقع تھا جومیری زندگی کو بدل بھی سکتا تھا۔ استج کی ونیا کا اگر چہ غیراہم فنکا رتھا لیکن راجندر کا چھوڑا گیا یہ کردار میری اگر چہ غیراہم فنکا رتھا لیکن راجندر کا چھوڑا گیا یہ کردار میری موقا سے بہلے ڈرائے کے بارے ہوگا۔۔۔۔۔ کیا ہیں کہی کہنا مشکل تھا۔ کیا ہیں کہی کہنا مشکل تھا۔

سن بہنج گیا۔ روشی ڈالتے ہوئے اپنے کے قریب پہنچ گیا۔ روشی ڈالتے ہوئے اپنج کے قریب پہنچ گیا۔ روشی ڈالتے ہوئے اپنج کے کر بیب پہنچ گیا۔ روشی ڈالی۔ پر دہ اٹھا ہوا تھا۔ سامنے دو تین کر سیال رکھی تھیں۔ ان کے برابر ایک ٹرالی میں تیار یوں کا کہر سیامان بھرا ہوا تھا۔ میں برابر سے ہوتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بہنچا۔ ٹارچ کی روشی میں تھوڑا سا آ گے بڑھا۔ دیوار کے ساتھ اسلی نظرانے والابلامٹک کا ایک خوبصورت سا بڑا گلاستہ کہا تھا۔ تھوڑا سا آگے بڑھا۔ تو ایک انسانی ٹا تگ بنا جہم کے بیم کو جو نکالیکن وہ یا سنگ کی تھی۔ ہم

جاسوسى دائجست 216 ستمبر 2016ء

گیا کہ بدریبرسل میں استعال ہونے والا سامان ہوگا یتھوز ا سا اور آ گے بڑھا تو ہلگی می شوکر گئی۔ فوراسنجل کر فرش پ ٹارچ کی روشنی ڈالی۔وہ ملا شک سے بنی ایک انسانی ٹا تگ تھی تھوڑ اادرآ گے بڑھا تو اچا نک ایک ہلگی ی آ واز سنائی دی اور ا گلے بی لمحے عین میرے مر پر اساٹ لائٹ روشن ہو چکی تھی۔ بچے ہوچھو تولیحہ بھر کے لیے دل دہل گیا تھا۔ ہالی وا کے کسی حالل ڈائر بکٹر کی گھٹیا ہار رفلم کی طرح کا منظر پیش آیا

اس سے پہلے کہ إدهر أدهر و يمقا موني سنگھ كى آواز گونجی۔''شیام .....کیاتم ہوا؟''اگلے ہی کہتے و واتنج کے بغلی دروازے سے نکل کرمیرے قریب بھٹے چکا تھا۔ اس کے كنده يرتفين كي بزے سے لوگو والا ساہ جرى تقيلا لنگ ما تھا۔اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ' شکر ہے تم نے اپناؤین بدل لیا، ورند پی تو بن موت بارا گیا تھا۔'' وہ کھے سے پریشان محسوس ہور ہا تھا۔ میں نے کوئی جواب بيان يا-

ال في يرابازو بكرايا" آئا"

"اوہ برے خدا ۔ " اما تک سامنے نظر پرنتے ہی میں چلایا۔ جے میں اندھیرے میں ڈی سمجھ بیشا تھا، وہ حقیقت میں ایک انسانی لائن تھی۔ بھے پچھ سمجھ نہیں آیا۔ یریشانی کے عالم میں ایک نظرمونی شکھ پرڈالی اور پھر لائش کی طرف دیکھا۔ فردہ پوے میں کے سینے میں جا تو دیتے تک پیوست تھا۔اطراف میں بہت ساراخون پھیا ہوا تھا۔ ب منظر دیکھ کرمیں دہل عملیا تھا۔ اش اور خون تو ڈرا ہے تیل بھی بھے خوفز دہ کردیتے تنے اور پرتو سے بھی حقت میں تھا۔ زندگی میں پہلی باراس طرح کاحقیقی منظر دیکھیرہا تھا۔ میری حالت بگڑنے تگی تھی۔سرافھا کرمونی سنگھ کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ وہ بھی جیرانی ہے اُسی طرف وعمصحار باتقابه

سرے یا وُں تک خوف میں جکڑ چکا تھا۔" کون ہے یہ .... ''میری آ واز خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ "اوه مير ے خدا..... "مونی شکھ کی تھی آ واز کيگيار ہی تھی۔''یہ تویاد بوکمارے۔''اس کے کہجے ہے لگ رہا تھا کہ وہ جو پھرو کھر ہاہے اس کے لیے بھی غیرمتو تع تھا۔

'' كَانْبُورِ وَاللَّهِ إِذْ يُوكِمَارِ .....' مِنْ يَنْ فُوراً يَوْجِهَا لِلأَنْ كا چېره خون عن اس طرح لت بت تفاكه بېچان ندسكا-" بيه وی ے اجن کے بارے میں کرٹن نے جس خروار کیا تھا كاك حدوراى رينا؟"

جاسوسى دائجست 217 ستهبر 2016ء

#### شوير The second نوبیا ہتا سوزی اپنی میمل کے کندھے برسر رکھے رور ہی

تھی۔ "شادی کر کے میں برای مصیب میں گرفتار ہوگئی ہوں۔ ہی مون سے واپس آنے کے بعد لیری نے آج تک جھے ہ یمارے دولفظ میں کے۔''

سہلی نے بین کرنامحانہ انداز میں کہا۔"خدا کا شکرادا کرو کہ تنہیں اتن جلدی اس کی بدمزا بٹی کا بنا چل گیا۔ ابھی کچھ نہیں بگڑا۔ تم الیلی ہو،خوب صورت ہو جنہیں آسانی سے دوسرا شو ہرل جائے گا۔ پہلی فرصت میں اس ہے طلاق لے لوا'' موزی نے روت ہوئے کہا۔ 'وکھ تو میں ہے میں اس ے طلاق تیں لے عتی۔"

"Sel 32" ''لیری میراشو ہر کب ہے ۔ میری شادی تو داہر ہے ۔ ہوئی ہےنا!'

#### مانسبره ساحرب كاتنبيه

مونی سنگھ بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں نے اس کا عمیلا کیز کر سہارا دیا۔ ڈر نھا کہ کہیں وہ فرش پر ہی نہ گر جائے۔ ہم کرائم سین پر کھٹرے شخے۔ ذرای نے تو جہی پولیس کی فاق ک اسلی تا آل سے بھٹا کر خود ہارے او پر مرکوز کرادیتیں۔ میں کھا ہتا تھا کہ جو بجھے جیسا ہے، پولیس کے وينخ تك أت ديبا والرار مناحات

کرش نے انٹرنیٹ یا یادیو کے بار کے میں بوری رج ریسرج کر کیمونی علی کو ہدایت کی تھی کیا ہے اُس مجھ سے خود کو دور رکھنا جا ہے۔ اس کا کروار مظلوک تھا۔ یاد لو کا کا نبور میں پلاسٹک کی چیزیں تیار کرنے کا کارخانہ تھا۔ وہ وہاں کافی عرصہ رہالیکن کاروبار میں اقصان کے باعث اسے کارغانہ بند کرنا پڑ ااور و وکسی نئے برنس کی تلاش میں بہاں آ گیا تھا۔ بعد میں مقامی انتظامیہ کے ساتھ تیزی ے اس کا کیل جول برسے نگا۔ یکھ و سے سے شر کے بڑے اور اہم سابی طلقوں میں افواہیں گرم تھیں کہ اس نے بڑے، بڑے اور بااثر اقسران کونہایت مبتئے تھا گف دیے تھے۔اے کر پٹ سیا شدانوں کے گھروں پر بھی آتا جاتا د يكما كيا تفا- جمع ياوب إس يركرش نے كما تھا" بهأس كى الویسٹیف ہے،جس ہے دونمبرد ھندے کی گوآتی ہے۔" المين في سراه يركيا اور همرائ بوسة مونى على ك طراب الكيماء التم كي اب تك است خودي الكنبين كيا

تھا۔'' جُمِنے بُنُونِی یاد کے کہ کریژن نے اکتبا زور دہے کر مونی سُنگھ سے کہا تھا کہ وہ اس سے بیچے ورنہ کسی مشکل میں بھی چنس سکتا ہے اور اب وہ شایر پینس چکا تھا۔

میں کرش کو بہت اتھی طرح جانتا ہوں۔ وہ سوچتا بہت ہے۔ قوت فیصلہ کی گئی کے سبب کسی نتیجے پر پینیجنے میں اسے برای دیرگئی ہے۔ لیکن ایک بات ہے، جب وہ کوئی فیصلہ کرلیتا ہے۔ وہ اپنی ایک بات ہے۔ دہ اپنی فیصلہ کر ایانا ممکن ہوجا تا ہے۔ دہ اپنی فیصلہ کو تیار نہیں ہوتا۔ بچ بات تو بہی ہے کہ ہمیشہ اُس کا فیصلہ موفیصلہ وفیصلہ درست ثابت ہوتا تھا۔ یا و بو ہم بارے میں بھی وہ اپنی ایک رائے قائم کر کے مونی سکھ کو اس ہے آگاہ کر چکا تھا۔

میں نے بی گؤا کر کے ایک بار پھر لاش کی طرف
دیکھا۔ اُس کے جسم سے بہنے والاخون جم چکا تھا۔ میر سے
ذہن کی متحدد سوالات جنم لے رہے تھے۔ یہ کس نے کیا،
کیوں کیا، اس ہے دردی سے کیوں مارا گیا اور بہال کیوں
مارا گیا؟ فی الحال ان سوالوں کے جوابات کم از کم میر ہے
یا کی تو نہ تے۔ بجھے افسوس ہور ہا تھا۔ وہ جیسا بھی تھا کیکن
یا کی او بے الک موت کا تو کم حقد ار ہر گزنہیں

"شیام ..... "مونی شکھ نے خود پر قابو یانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔" کرش کا مشورہ اپنی جگہ کیکن تھیٹر چلا تا اثنا آ سان کا منبیں اوروہ تھی بہت ساری مشکلات کا سامنا ایر بیلنے پڑتے ہیں ہے تھی بہت ساری مشکلات کا سامنا شمااور اب بھی ہے ۔ " ہے کہ کراُس نے لاش کی طرف آگی ہے اشارہ کہا۔" اب لگتاہے کہ یہ تھیٹر کھولنا شایداس کی فرندگ کا ۔" اس کی آ واز بھڑ ار ہی تھی تھیٹر کھولنا شایداس کی فرندگ کا سب سے بڑی تمنا تھی۔ یہ خواہش جلد بوری ہونے والی کا سب سے بڑی تمنا تھی۔ یہ خواہش جلد بوری ہونے والی کا سب سے بڑی تمنا تھی۔ یہ خواہش جلد بوری ہونے والی کا سب سے بڑی تمنا تھی۔ یہ خواہش جلد بوری ہونے والی کا سب سے بڑی تمنا تھی۔ یہ خواہش جلد بوری ہونے والی تھی کیکن یا دیو کے قبل ہے سب کے جو بدل انظر آ رہا تھا۔

میں نے بڑی ہمت کرکے لائل پر سے اپنی نظریں اٹھا تھیں اورائس کی آتھھوں میں دیکھا۔'' کیا کرشن یہ بات جانتا ہے کہ یا دیواب تک تھیٹر کے معاملات میں شامل رہا ہے؟''

ہیں کروہ بچھ دیر تک میری طرف دیکھتا رہا اور بنا جواب دیے نظریں نیچ کرلیں۔اس کے چبرے پرشرمندگ اور بیش آنے والی مکنہ پریٹائیوں کی جھلک صاف ویکھی جاسکتی تھی۔

''تم نے اے کرٹن کی نظروں ہے کس طرح بچا کر پے ساتھ دکھا ہوا تھا؟''

المنائيش المتاويزات في مد تک تمام معاملات و الجما حماله السوني سنگها في شرس البيج بين كهنا شروع كياله البيم في كني الخاؤنت بنار كے البيم اور فيجر كو حتى ہے تاكيد كي تقى كرتمام دفتر كى دستاويزات بير المطفى ہے بھى يا ديوكا تام نہيں آتا چاہيے۔ الجھے وُر تھا كہ كرش كو يہ بتا بطلا تو معاملہ كر برخ بوسكتا تھا۔ بين ہرگز يہ نين جاہتا تھا كہ وہ تھيڑھے لا تعلقى اختاركرے۔''

یجے مونی شکھ کی وضاحت پردتی ہمر بھی یقین نہ تھا۔ بل اے اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ اس طرح کی جالا کی کرنے والا بندہ ہی نہ تھا۔خود ہی جوچو کہ ایسا کسے ہوسکتا ہے کہآ پ کی محض کے ساتھ کافی عرصے سے کام کررہے ہوں اور ایک دن سب کے ساتھ کافی عرصے ہو کہ کہیں کہ بیل تو اسے جانتا تک نہیں۔ میرا دل کہدر ہاتھا کہ میں طرع مونی منگھ نے کرشن کو اندھیر سے میں رکھا، وہ جال یارلوگ ہی سکھائی ہوئی ہوگی۔ اس کی جالا گیوں کے تھے تو بھی جانے

ہم دونوں ہی خاموش کن سے تھے۔مونی عظماتو جیسے کتے میں تھا۔ چندلھوں بعد میں نے کوٹ کی اندرونی جیب سے موباک فون نکال کر پولیس ہیلپ لائن کانمبر ملایا۔

'' آؤ '''''' فون کرنے کے بعد مونی کا ہاتھ تھا ا۔ ہم اسٹی سے پنچے اقر کرسا منے کی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ جب تک پولیس نہیں آ جائی ، ہم دونوں کہیں نہیں جائےتے ہتھے۔ور نہ بیہ ویہا ہی ہوتا کہ آئیل ہمیں بالہ ''

تقریباً تمن تخف کے بعد پولیس نے بھم دونوں کے بیانا یہ لینے کے بعد سرف مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ دی ۔ اسے روک لیا تھا میرے باس مل اسٹیشن کا اسٹیشن کے کہا کہ فالے سے کہا کہ بولیس کی دفت گزر چکا تھا کیکن بھر بھی مجھے ختی ہے تنبید کی کہ پولیس کی اجازت بغیر شہرے باہر ہرگزنہ جاؤں۔

یہاں کے نکل کر میں سیدھا اپنے گھر گیا۔ بچھے کھائی کر جان میں جان آئی تو کرش سے ملنے کے لیے اُس کے گھر راج سینشن کی طرف چل دیا۔ جو پچھے ہوا، میں اُسے تفصیل سے بتانا چاہتا تھا۔ اگر جہ وہ مینشن بظاہر کرشن کی ملکیت تھا لیکن تکنیکی طور پر وہ اُس کی ہی نہیں میری بھی پراپر ٹی تھی۔ وہ دراصل ایک فیلی ٹرسٹ کا گھر تھا، ایک ایسا فیملی ٹرسٹ جے راج شر مانے قائم کیا تھا تا کہ خاندان کے تمام لوگ

جاسوسى دُانْجست 218 مستمبر 2016ء

ران شریا کی بڑی بٹی میرٹن مات کی اورکزش اسے واوا کا اکلوتا ہوتا۔ کرشن کے واوا میرے ٹاٹا تھے۔ وہ ریکوے کے ریٹائرڈ چیف انجینئر تھے۔ انہوں نے ساری زندگی صرف آیک ہی کام کیا ، ریل گاڑی کے لیے لائن بچھانے کا۔ انیں ریل گاڑی ہے جنون کی حد تک عشق تھا۔ سینش کو بکندی ہے دیکھوتو وہ کسی ریل گازی کے انجن اور اس کے ع ایک ذیے کے ماندنظر آتا ہے۔ انہوں نے گھر کا تعمیراتی نقشہ خودڈیزائن کیا۔ برطانوی وور کے آخری دنوں میں تعمیر شدہ جیب دغریب نقشے کا حامل ہے گھر کئی ریاستوں میں مشہور تھا۔ا۔ تولوگ دور ، دورے اے دیکھنے کے لیے آتے تھے۔میری عی خالہ جنہیں ہم انجوآئی کہتے تھے، نے و وری زندگی باپ کی دہلیز پر ہی بسر کی تھی ۔ انہوں نے شاوی الله كالحكى - كرش كى مال جين يين نيس فوت موكني تحى ، انجوآنتي نے ہی تشنیکو یالا بوسا تھا۔ راج مینشن خاندانی گھرتھا۔ تا نا کے بعد جب کک آنتی زندہ رہیں، گھر اور زمینوں کی دیکھ مِمَالُ أَن كُهِ بِي ذَكِي حَلَى \_

انجوآ في دنيا برخصت ہو تميں تواپيخ بيجھے بہت جگھ يُموزُ رَحْمَى تَقْيِن \_ أَن كَي وَهِيت عَن جِندِنا إِب كُنّا بِين ، كِيم فرین ، سونا کیاندی اور تھوڑی بہت نقدی میرے لیے بھی تھی۔ تھوڑی بہت صرف کرشن کو ملنے والے تر کے کے مطابق، ورنه ده اتنی زیاده هی که شاید بچھے زندگی بهر کم از کم یسے کے لیے ہاتھ یا وَل ہلا نے کی کوئی عفر درت نہ تھی۔

راج مینشن کی دوبری منزل پر کرشن کا دفتر تھا، جے و، اسٹری کہتا تھا۔ وہ ایک اجھے وسیل کے ساتھ، ساتھ ز بردست تشم کاتفتیش کارتھی تھا۔ وہ انجھ کے گئی تبال برا اتھا۔ اس کی وجہ سے بی بچھے ایک زندگی پورے سکون اور آ زاد ک کے ساتھ گزارنے کا موقع ملا۔ میں ماں باپ کی اکلوتی اولا د تھالیکن والدین کے بعد کرش نے بھی جھے نتہائی کا احساس ہوئے نہ دیا۔اس نے ہمیشہ مجھے والدین کا پیاراور بڑے بھائی کی شفقت دی۔ اس سے میری دوتی بھی تھی اور اسے میں دوست کے ساتھ، ساتھ اپنا سر پرست بھی سمجھتا تھا۔ میری زندگی میں بھی ایا کچھ نہ رہا، جے بھی کرش سے چیمانے کی کوشش کی ہو۔

اگرچه أس دفت شايد مين ايسانهين سوچتا تقاليكن اب ته دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ عمر کی تیسری دہائی کے اولین برسول میں میرے یا ال جو پکھ تھا، میرے ہم عمر اس کی خواہش کیا کرتے تھے۔اتی تجوئی اوس شاعدارزیر کی بسر كرنے كے بي ميرى كوششوں سے زيادہ كرش اكر وارام

ہا تھا۔ انجو آئی کے ترکے ہے میرا حسد دلائے میں وہ بیش ، بیش ر با تھا۔ یوں کہیے کہ اس نے اپنے حصے کا بھی بہت کچھ مجھے ہی دلواویا تھا۔ آئٹی کی وصیت کرشن کی ہی تیار کردہ تنی اور ۔ باور کرنا تحمیم ممکن ہے کہ جو کچھ بچھے ملا ، وہ آس کی مرضی کے بغیر ملا ہوگا۔

میں کرشن کی اشڈی میں داخل ہوا تو مجھے اپنے سامنے کھٹرا دیکھ کروہ جیران رہ گیا۔لمحہ بھر کواس نے مجھے غور سے ويكهااورآ تكهيل مليل-"تم ..... 'ووتقريباً علايا- ' يهال کیا کرر ہے ہو، تہمیں تواس وفت جہاز میں ہونا جا ہے تھا۔'' اس نے مجھے جواب دینے کا موقع ہی نددیا۔" سب خیریت تو ہے، کیا کھ گڑ بر ہوگئ ہے۔'' وہ سخت پریشان وکھائی د ہے دیا تھا۔

"سب لليك بين" بين آكے بڑھ كرائل ك سامنے رکھی کری پر بیٹھا اور گہری سانس لے کر نصلہ کر ہے لگا کہ بات کہاں ہے شروع کروں ۔ میں سب چھنیا ہت تنصل كساته بيان كرنا جامتا تفا

الله عظم محل كون فيس ؟ " بجه خاموش و يجه كر اكرش لي نتولیل جرے لیج میں چرور انت کیا۔

" بات کے ہے کہ میں اگر یورٹ کے لیے نگلنے ہی والا تیا كەمونى تىلى كاقون آگىيا..... أن كے بعد میں نے ڈراے ے راجندر کی اتعلقی، اس کردار کے لیے مونی عکھ کی يريشًا في ميمر ميرا حاى بمركبيا اور ياد يوكي لاش وريافت ہوئے اور پولیس کودیے گئے بان تک کی ساری رودا داسے

کراٹن چپ جاپ سنا رہا کسی وکیل کی طرح اس کا چره عارها۔

'' یا د یوشمیر کمپنی کے مالی معاملات میں بھی شال تھا۔'' میں نے اپنی دانست میں ایک بڑا انتشاف کیالیکن کرشن کا چرہ برستور ہے تاثر رہا۔ جھے لگا کہ اے یہ بن کر کو کی تعجب مہیں ہوا۔

كافى ديرتك كمرے ميں خاموشى ربى۔ آخركرش نے سراتھا یا اور تم بھیر کہجے میں کہنے لگا۔'' تم مجھے سے بتاؤہ پولیس کا

'' منجھ خاص نہیں .... بس میرا بیان لیا اور گھر بھیج

وروه ..... و اوروه

مين تجه آياواي كالشارة موني عكم كي طرف تها. "وه م مصحال تك وين يوليس كما تحد تفايين نكل رباتها

جاسوسى دانجست 219 ستببر 2016ء

ا یہ جیمیہ ہندو ستان ٹائمز کی اطلاع کے مطابق اس سے خلاف تحقیقات کا کہا جارہا ہے تو یقینا وہ سیاس یا سرکاری شخصیات جنہوں نے اس سے مال بٹورا ہوگا، کسی صورت نہیں چاہیں گے کہ اس محاسلے میں ، کسی متنام پر یا دیوان کا نام لے وہ شفید پوش جرائم پیشہ اپنی گردن بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جاسکتے تھے چاہے وہ اُس کا قبل ہی کیوں نہ ہو۔ یہ خوان میں وولی یا دیو کی لاش گھوم گئی۔ مجھے فرش پر پر ہی، خوان میں وولی یا دیو کی لاش گھوم گئی۔ مجھے خرجھری آگئی ۔گلاس چھلک گیا۔

کرش نے لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھا تھیں۔''کیا ہوا۔۔۔۔''میرے ہڑ بڑانے پراس نے چونک کر پوچھا۔ ''میں ذرا گلے میں بھندا سالگ گیا تھا۔'' میں نے بات بنائی۔

'''اوکے ''''' یہ کہ کر وہ دو بارہ لیپ ٹاپ رنظریں گاڑ کر بیٹے گیا۔ کی بورڈ پراٹن کی انگلیاں جلدی، جلدی اِ دھر ہے اُ دھرتھرک رہی تھی۔ میل کے کھیڑکی کی طرف ویکھا اور آسٹیسیں موندلیس۔

ایک بار پھر میر کے تصور کی یاد تو ابھر آیا کوئی شخص اس کے سینے بیس بڑاسا چاتو گھونٹ رہا تھا۔ وستے پرسر خارگ کا ایک اور کے بنا ہوا تھا۔ ایک وم مجھے تعیال آیا گھود ہے جی نشان والے چاتو وَں کا ایک سیٹ تعیال آیا گھود ہے جی نشان والے چاتو وَں کا ایک سیٹ کرشن کی ہاوس کیے شاپ ہوں۔ کرشن برستور لیپ ٹاپ بیس منہ ہمک تھا۔ بیل نے ایک بڑا سا گھونت ہم ااور خالی گلاس منہ ہمک تھا۔ بیل نے ایک بڑا سا گھونت ہم ااور خالی گلاس سائڈ نیمل برر کو گراک یا رپھر سوچوں بیل کم ہوگیا۔ ہمجھ نہیں آر ہا تھا کہ ایسا تھی جس سے بھاری تھا نف اور رشو تیل وصول کی گئی ہوں ، صرف اس خدشتے پراہے کیوں کوئی قبل دوسول کی گئی ہوں ، صرف اس خدشتے پراہے کیوں کوئی قبل کرائے گا کہ کہیں اس نے جرائم میں ان کا بھی نام نہ آ جائے۔ ویسے بھی اب بحک ، سب بچھ مرف مطالبے اور امکا ٹات کی حد تک تھا۔ یا دیو کے خلاف کہیں ہوئی تھیں یا قاعد گ

ہوسکتا ہے کہ بینوان کئی ایسے مخص نے کیا ہو جونہ صرف اس کے بہت قریب ہو بلکہ یا دیوخود بھی اُس پر اندھا اعتاد کرتا ہو۔ا چانک ایک اور خیال میرے ذہن میں آیا۔ مجھے یاد آیا کہ تھیٹر کے معاملات میں یا دیو کے شامل ہونے کا من کرکرٹن کو گئی حربت نہیں ہوئی تھی۔اسے دیکھ کرگیا تھا کہ وہ ہراس بات سے واقف رہتا تھا، جس کا کوئی نہ کوئی تعلق اُس جب بیضے مونی سنگھ نے کہا کہ اس کا افرتنا رنے کروں۔' وہ اینی جگہ ہے اٹھا اور منی بار کی طرف بڑھا۔ کچھ دیرلید پلٹا اور ایک گلاس میری طرف بڑھایا۔'' پریشان مت ہو۔'' یہ کہتے ہوئے وہ اینی رائٹنگ نمیل کی طرف بڑھا۔ ایک گھونٹ بھر ااور لیپ ٹاپ کھول کر بچھ ٹائپ کرنے لگا۔ کافی ویر ہوگئی۔ وہ بدستور بچھ ٹائپ کے جارہا تھا۔ اپنے کام میں اتنا منہمک تھا کہ مجھے لگا جیسے وہ یہ بھول ہی گیا ہوکہ میں بھی وہیں جیٹھا ہوں۔

آخر کاراس نے لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھا کیں،گلاس نھاما اور کری کی پشت سے قبک لگا کر چند کھوں تک میری طرف دیکھتا رہا۔ ''اس قبل سے متعلق انٹرنیٹ پر چند رپورٹیس پہلے ہے،ی موجود ہیں۔'' میری تمجھ میں یہ نہیں آیا کہ قبل تو آج صبح کسی وقت ہوا

میری مجھے میں ہے ہیں آیا کہ کل تو آج سیج کسی وقت ہوا تھا۔ چر پیرکون می رپورٹیس ہیں جن کا ذکر کرشن کررہا ہے۔ میں نے موالیہ نگا ہوں سے اسے دیکھا۔

کرٹن نے گہری سانس لینے کے بعد کہنا شردی کیا۔
'ایک رپورٹ کا کہنا ہے کہ یاد بو کے معاطم میں اسلی کو شامل کرنے پر بھی زور دیا گیا۔ اس پر الزام ہے کہ وہ مصنوعات کی تیاری شن زہر لیے مواد کا حامل خام مال استعمال کرتا رہا ہے اور تلف شدہ زہر لیے مواد کوٹر جمنت کے بعد کسی محفوظ مقام پر وفن کرنے کے بجائے براہ راست دریا میں بھینک رہا تھا، قبل ہے آئی آلودگی اور انسانی صحت دریا میں بھینک رہا تھا، قبل ہے آئی آلودگی اور انسانی صحت کے سطین خطرات جمنے ہے دیے جملے کیا ۔'

یہ بات کسی حد تک درست ہی گئی۔اے دھندے کے گرآتے تھے۔ایک باریا دیو نے گرش کر جی آیک بیتی گئری بطور تحف پیش کی تھی گئری بطور تحف پیش کی تھی ہوں ہا کہ بیس بدرشوت نہ ہو۔اس کا خدشہ کسی حد تک درست تھا۔ شہر کی گئی بااپر شخصیات کو یا دیو کی جانب ہے اُن کی حیثیت کے مطابق قیمتی تحف و ہے کی افوا ہیں ہفتوں گردش کرتی رہیں۔

جب سے یاد یوتھیٹر کی دنیا میں آیا تھا، تب سے وہ خاصی معروف شخصیت بن گیا تھا۔ دیسے بھی تھیٹر کی آڑ میں بہت سارے ہاا ٹر اوگ کالے دھن کوسفید کرنے یا کروائے کا دھندا کرنے ستھے۔ اس لیے کرشن نے مونی سنگھ کومشورہ ویا تھا کہ یاد ہوسے فاصلہ بنائے رکھے۔ اسی دوران جھے خیال آیا کہ کرشن کے یقول وہ دونمبر دھندوں میں شامل تھا۔ اس معالم میں بااثر کو گوں نے بھاری رشو تھی وہول کی ہوں گیا۔

جاسوسى دانجست 2200-ستمبر 2016ء



کے کی معام مے سے عوز ہو ۔ لگنا تھا کہ و دائی ماٹ ہے گئ بخولی واقف نما۔ جھے لگا کہ تمیٹر کے سعاملات میں مادیو کی شمولیت کا من کر کرشن و سخت افسوس ہوا ہوگا کیونکہ اس نے مونی شکھ کو تنبی ہے تعبیہ کی تھی ، وہ اے تھیٹر سے ہرصورت دورد کیمنا جا بتاہے۔

اجا تک بین میں درد کی ایک لہر اُٹھی محسوں ہوگی۔ دو پہر سے بی کھ گز بر محسول تو مور بی تھی کیکن اتن برای يريشًا في مين الجها جوا نفا كه تكليف كا احساس عي نه رياب و ہے ۔ میرا بہت پرانا سئا۔تھا۔ جہاں ذرائ ٹینشن ہوئی ، پیٹ ٹی ورد کی لہریں افعنا شروع ہوجاتی تھیں۔ ووپہر کے مقالم بین این بار درد کی به امرین زیاده آنگیف ده محسوس ہور ہی تھیں۔ پہلو بدالالیکن ورو کم نیہ ہوا۔ بٹر نے کرشن پر لکر ڈالی۔ وہ لیپ ٹاپ میں گم تھا۔ آ ہت ہے اٹھا۔ میرا خیال تنا کہ ذرا چہل قدی کراوں۔ ہوسکتا ہے آگیف میں افاقد آجا ہے۔ اعدی سے بال کی طرف تھلنے والے دردازے کی لرف دو قدم ہی بڑھائے ہوں گے کہ چھیے

''اب قرم بان قبل دیده ''کرفل یو تیور بانتما۔ '' ذرا جبل قدی کرادں۔'' کرش نے اثبات میں سر بلا ویا۔

اعذی ہے سیا کا لان میں آیا۔ چیل قدی کرتے وقت میرا د ماغ یاد کرتے ہیے گئے ہیوست جاتواور اس پر ہے لوگو پر اٹکا ہوا تھا۔ بھینا ، ایسے چاتو ؤں کے سے اپنی سے سیکڑوں تھروں اس ہو تکتے اور الیکن کرشن کے کھر سے ہونے کا ایک خاص مرالب تمار کا ٹی اوگوں کا یادام سے کھی لیما دینا ندخها، وه شاید اے جانئے ٹیک نه ہوں کیکن کرش یاد ہوگونا پیند کرتا تھا۔ بات سین تک نہیں تھی ۔ تھیٹر کے قیام میں کرشن کی بڑی خد ہات شامل تھیں ۔منع کرنے کے باوجود یاد ہو،مونی سنگھ کی وجہ سے تھیٹر کے معاملات میں عمل دخل ر کھتا تھا۔ اس لیے کرش کے پکن میں اس جیسے جاتو وَس کا سیٹ ہوتا شیسے کی کھڑ کی کھول تھا۔

بظاہراک بات کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی کہ یاد یو کو كرش نے مل كيا ہوگا۔ ويسے بھى اگرائس كے مزو يك الي بی کوئی شجیده بات ہوتی تو وہ کسی بھی وفت اس معالمے پر مونی شکھے ہے بات کرسکتا تھا۔مونی سکھے کازیادہ تروت تھیٹر میں ہی گزرتا تھااور کرش کے لیے اُس کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہتے۔ اگر کرش میاں کی تھیز کے معاملات میں مداخلت سے آگاہ تھا تو موٹی کھکھے ہے اس پر مختلکہ کاخ

وَيَكُمَّ أَكُما ، ووثول البيغ ،البيغ موقف كا وفاح كريجته بينج يكن ابيها نه تها كيكو في خل نه ذكلنا اورنوبت يا ديو كي موت تك عا البيتين من نه مرتبط اور يجو في اليجو في تعرف قدم المهاتا بوا ہال کے وسط تک تی گیا۔

بکن نگاہوں کے سامنے تھا۔ ٹلیا موی ڈاکٹنگ ٹیمل پر مُنْفِي جائے لی رہی تھی۔"ارے تم ....''اس نے چونک کر كبال منهجين تو گھنٹوں يہلے أزان بھر ليني عاہيے تھی۔'' میں نے کوئی جواب دیے کے بچائے مسکرانے براکتفا کیا۔ایک بار مجمر پیپ میں شدید اینٹمن محسوس ہوئی۔قدم ا نھائے ہی والاقصا کیوہ بولی۔

"بيالو ...." أنبول في جاكليث بسكث س بحرى پلیٹ اٹھا کی ۔'' انجمی انجمی اوقرن کے کانے ہیں ، بہت خت -65

ش پُئن میں واغل ہوا اور پلیٹ کی طرف ہاتھ برُ ها یا۔'' ایجھے ہیں۔'' ایک کیکٹ اٹھا کو تھوڑ ا سا کھا یا۔ سرى نگاميں إدهراُ دهر بھنگتي ۽ ول کاؤنٹر پر آگر جم کنتيں۔ سال سترے کا دنیر پرر کے لکڑی کے خوب صورت مکس میں مختف سائز کے جاتو وک کا ایک سیٹ رکھا تھا۔ الشیام .... " تقلی موی گھڑی ہوتے ہوتے ہوتے لول "كياكوني يريشاني ہے؟"

میری نگاہیں اب بھی چاتو والے باکس پر جی تھیں۔ ایک بار کھر بھے یا دیو کے اسمنے میں بیوست جاتو یاد آگیا۔ ويها بي چاتو، دينے پر ليانه ديسے بي نشان والا چاتو.....

میری نگاہیں اس بائس یہ جاگررہ گئی تیں۔ ''کہا ہوا شیام جلک ربی تھی ۔''شہارا چرہ زرد پڑر ہاہے۔'' یں نے ہر ہلانے یر بی اکتفاکیا۔ ''شیام .....تمهاری طبیعت تو گھیک ہے تا ''' ين في ايك بار پرا ثبات مين سر باا ديا-

وہ دو قدم آگے بڑھ کرمیرے قریب آئی۔'' یبال میشو .... "انهول نے کری گلسیت کر جھے بٹھایا۔ معیس یانی لا تى ہوں۔''

میں نے اور کھایا بسکٹ پلیٹ میں رکھا اور دونوں تهنیاں ڈائننگ نیبل پر نکا کرس ہاتھوں میں تھام لیا۔ مجھے سمجه نبیس آر با تھا کہ کیا سوج رہا ہوں۔ ایسامحسوس ہور ہا تھا جيے جم نيزى سے نيينے ميں نہا تا جار باہو۔

جاسوسى دائجست ح 222 ستمبر 2016ء

هونیم ساله بید بنگ گیا۔ ا در در اور کشور کی میں مافل موار می ایجا روس میں ایر کشور کو کشور کی سور میں ایر کارس کارس کارس کارس

ای دوران کرش گئن میں داخل ہوا۔'' کیا چل رہا ۔ میں نے کہنا شروع کیا ۔'' تندیا سوی نے سوانف ، اپود سے اور '' جب کہمی راج مینشن میں رہنا پڑتا تو میری لیند ہدہ ۔ کے قابل ہوا ہوں ۔''

ہم جو بھن کے ساتھ بی تعمیر کیا گیا تھا۔ کین ''تم اس کا جم کر علاق کراؤ، لگتا ہے تمبارا معدہ کمزور روسرونٹ کوارٹرز تھے۔ جن میں سے ایک کو پڑتھیا ہے۔''سوٹی شکیرے ہے سے نشویش میاں تھی ۔ پٹن اسٹور اور دوسرے کو ملاز مین کے لیے ''باتی باتیں چھوڑو، یہ بناؤ اولیس تم سے کیا بو تھرر بی

میں ہا ہیں ہوروہ نہ بیاہ وہاں ہے ساتھ ہورہ تھی۔'' جیسے ہی شاپ موسی بن سے سنتگ روم کی طرف تنگیں میں نے نوران پر جیا۔

سنگیں، میں نے تورا آیہ جہا۔ ''لبس بہی، '' موٹی شکھ نے کچھ تو تف کے بعد کہنا شروع کیا۔'' یاو نو کے بارے میں بتاؤ۔ مبتنا کچھ میں جامتا تھا، وہ سب بتادیا لیکن اُن کی سوئی تواس پر بی انکی رہی ۔۔۔ اور کچھے۔اب میں انہیں اور کیا بتاتا۔''

''تم نے اس کے سانہوں کر ادر کیا پھوکیا تھا؟' رہے بسوالیہ تھا۔

''''رور کیا کرنا تھا ۔۔'' موٹی علی نے میری طرف دیکھا۔'' جس پہلے ہی بہت پریٹان تھا راجندر کو لے کر۔ یاد تو آن است میرے پال کے کرآ یا تھا۔''اس نے کود میں رکھے میاد تھنے کو تشبتہاتے ، دے کہا۔ وہ اس وقت بھی انجینوں میں جکڑ امحسوس ہور یا تھا۔

''کیا وہ دونوں ایک دہمرے کو جانے ہتے؟'' مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یاد تواور راجندر کے درمیان میکڑوں میل کا فاصلہ تما مجمران میں استے قرابی تعامات کس طرح پیدا ہوئے کہ دواسے اون سکھیل میں کام کرنے تک

تعلیاد ہوئی موجودہ ہوئی راجندر کی واقف کار تھی۔ دونوں نے دہنی میں کچھ انتیج ڈرامے اکھنے کیے ہتھے۔'' مونی شکھ نے بتایا۔

''تووه مجمی آخی اوا کاره ہے؟''

''بہمی تھی۔''مونی سنگیہ نے تھے گی۔'' یہ بہت پہلے گی بات ہے۔ اب تو وہ خاصی جانی پہچانی فیشن ڈیز ائٹر ہے۔ شاید اس نے یادیو کورا جندر سے متعارف کرایا ہوگا۔'' اس کے لیج سے لگ رہا تھا کہ وہ مجھے بہت کچھ بتانا چاہتا ہے لیکن کہنیس پار ہا۔شایدوہ کسی مسلحت کا شکار ہور ہا تھا۔ ''کیا یا دیو اور را جندر کے درمیان کوئی تھنچا کہ جل رہا

کیا یا دیو اور را جندر کے درمیان یوی سیچا و چل رہا تھا؟'' مجھے اس بات کا خدشہ ان دونوں کے مزاجوں کے میش نظر تھا۔ جہان تک میں را جندر کو جامیا کیوں وہ کھلنڈرا، مندی اور لا ایالی طبیعت کا مالک تھا اور یا دیو بھی کوئی نرم خو، جب بھی براج سینش میں رہنا پڑتا تو میری پیندیدہ جگہ ہنتگ روم تھی جو پکن کے ساتھ ہی تغییر کیا گیا تھا۔ پکن کے ساتھ ہی تغییر کیا گیا تھا۔ پکن کے مقب میں ووسرونٹ کوارٹرز تھے۔ جن میں سے ایک کو آتی انجو نے پکن اسٹور اور دوسرے کو ملاز مین کے لیے سٹنگ روم بنا دیا تھا۔ شلپا موی کے سواا ب کوئی اور ملازم تھا نہیں، وہ بھی صرف دن کے اوقات میں ہی وہاں رہتی تھیں۔ ہینتگ روم میں ہی ان ان کے لیے ایک آرام دہ بستر تھیں گادیا تھا، جہاں وہ دن کے فارغ وفت میں پچھ آرام کو کہ ستر کیے تا ہے۔ کہ کہ تا تھیں۔

دوسرے دن سوکر اٹھا تو لگ رہا تھا جیسے پچھے ہوا ہی اٹھیں۔ میں نے موبائل فون آن کیا۔ مونی سیکھ ہوا ہی اٹھا۔ میں اللہ اللہ کا سیکھ آیا ہوا ہی اٹھا۔ وہ ریبرسل کے بارے میں بات کرنا جاہدا تھا۔ میں اٹھا اور باتھ روم میں چلا گیا۔ نبا کر نکلا تو تکلیف کا احماس تک نہ تھا۔ پکن میں وا کنڈگ ٹیمیل پرنا شاکرتے ہوئے میں ریبرسل اور یا دیو کے حوالے سے سوچ رہا تھا۔ ریبرسل اہم کھی کہ یا دیو تل کیس کی تشکیل کمیں کی اہم بات ریسی کہ یا دیو تل کیس کی انتیش کمیں آگے ہوئے۔

انجی ہے سوچ ہی رہا تھا کہ مونی سنگھ داخل ہوا۔''گڈ مارننگ .....کیا چل رہا ہے؟''اس نے کری تھسیٹ کر ہیٹھتے ہوئے کہا۔

'''بھی تمہارے پاس ہی آنے کا سورج رہا تھا۔'' میں مسکرایا۔'' کل رات طبیعت خراب رہی۔گھربھی نہ جاسکا۔'' ''تمہارے گھر گیا تھا۔ تالا دیکھا توسیحے گیا کہاس وقت 'کہاں مل سکو گے۔'' اس نے شاپا ہوی کے ہاتھ ہے جائے کا مگ تھاستے ہوئے گہا۔

جاسوسى دانجست 223 ستهبر 2016ء

ملح بخوانهان نهاب مونی سَلَی پچهه دیرسی سوچ میں ڈوبار ہااور پھرفرش پر "بڑی نظریں اٹھائے اخیر کہا۔" ہاں · ··· اُن دونوں کے درمیان بھی کشیدگی تو تھی۔

النج كي دنيا مين ايها جونا عام بات بي- ساتحه كام لرنے والے لگ مجلگ بھی لوگوں کے باہمی تعلقات بظاہر بہت ا چھے ہوتے ہیں کیکن درون خانہ جمی کو بھی سے کچھ نہ

بته شكايتين شرور بوتي بي - ايك نا ديده تنا ؟ درميان بين برقر ار رہتا ہے۔اگر ان وونوں کے ﷺ بھی ایسا تھاتو یہ کوئی ی بات نیس تنتی \_ ایک اگر تقمیز کی دنیا کایز انام تھا تو دوسرا كاروباري حلقول اور طاقتور ساى ادارول لمن مضبوط

بڑیں رکھتا تھا۔'' ویسے تم چھوجانے ہو،ان کے درمیان کس میں پر کشیدگی یائی جاتی تھی۔'' میں نے قبل کی وجہ جانتے

ے کے اسے مزید کرید نا جاہا۔ ''میر اخیال ہے۔ '' مونی سکھے نے سراٹھا کرمیر ی مرف دیکھے" شاید یاد ہو کے پاس اُس کی کوئی ایس کمزوری شرور ہوگی ،جس کی وجہ ہے ہی وہ میرے کلیل ٹیل کام کرنے کو چار مواور در تو مجھے تو تع نیس کداس نے ایسا مرف دوی کی خاطر کیا وگائے''

''ابیا کیا ہوسکتاہے؟''میں نےصوفے کاکشن اٹھا کر

کود میں رکھتے ہوئے او نجھا۔ '' جھے تلم نہیں ''سرنی علمہ نے نفی میں سر ہلا یا ''بس! ایسامحسوس کر یہ ہاہوں سے بین نہیں' کیمیر اٹسک ہے۔'' "يائم في المراج الماكاكا"

مونی مثلوثے بر بلایااور مشکرایا۔ فرجیل و پیسے بھی ا گر چھے ایک بات ہوگی تو پیلیس خود ہی جلد حقیقت کا پتا جاا لے گی۔''

يه كبد كروه الحار" احجها اب من جلتا مول- أيك ضروری کام ہے نہیں جاتا ہے۔''اس نے ساہ تھیلاا ٹھا کر كند ح ير الكايااور درواز ي كى طرف برها- پلت كر میری طرف و یکھااور ہاتھ ہلایا۔" ار ہے سنوار یبرسل کے الے علے جاتا، میں کہیں جارہا ہوں ، دایسی پرریبرسل میں منتجول كالسائح

مونی سنگرے جانے کے چندمنت بعد شلیا موی کین میں آئیمں۔''اوو۔۔۔'' جارول طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ '' خنگر ہے بھگوان کا، وہ جلا ٹمیا۔'' نہ جانے کیا بات بھی کہ مونی تنكيما تنبيل بسحى ليندوي ثبيس رباقتاب

مِنْ فِي مُكُوافِ بِهِ النَّفَا كِيا \_ \_\_\_

ا ' تمہا یہ ہے ہے 'یہ جاسیندو چوا ور موتک کی تجبری بناوی ب، فرق من رفي ون - جات جون ساته لے جاتا۔" انہوں نے نہا یت شفقت ہے کہا۔''و نیسا ۔ طبیعت بالکل

مخسیک لگ رعی ہے ۔'' ''جی پاں ۔'' یہ کہتے ہوئے میں افعا۔ مو ٹی شکھ نے کہا تھا کہ ریبرس کے ہے تھیم بھنج جاؤں ، یا کی سارے اوا کار و ہیں ملیس گے۔

ساڑھے دیں بچے کے قریب گھر سے نکا ۔ تھیٹر پہنچا تو و ہاں کوئی بھی نہ تھا۔ ہال کی طرف تھا۔ وہ برستور کل جیسی حالت میں تعا۔ بولیس کی زردر بن سے لگ ریا تھا کہ کرائم سین کوانھی تک کلیئر نبوں کیا گیا تھا۔

لالی میں ولیں آیا توکل رائے کی تکیف کے باعث کا فی کمزوری محسوس ہور ای آئی۔ اس کے سینڈوچ کہائے۔ فارخ ہی ہواتھا کہ ایک ساتھی کے تیج سے بتا جلاک میبرش كے ليے سارے اوا كارور كے باركانى جم بارے إلى-مونی سنگیر نے منبع و کر کیا تھا کہ آر پولیس نے ایک کیئر شیس کیا تو دیں اور اسے کی ریبرال ہوگی۔ وہاں اس کے ایکھ تعلقات شے۔ انہوں نے اسے رہبرسل کی امیازت دے

پريقين نه تماليكن جب و بال ريبرسل شروع بيوني تو تمام سالکی بہت پُرجوش متھے۔ موٹی شکھ نے ایک ساتھی ادا کارہ کوگروپ کی تبادی سونی تھی۔وہ بہت اچھے طریقے ے سب مجو کرواری کی ۔ واقعی استے پریشان کن حالات میں بھی مونی عکدا ہے میز کو پردان پر سالنے کی سوی سے رقا جرمهی غافل نین دو کها۔

ريبرس شروع موع إيك محفظ بن موا موقى كدموني سنگیر بھی پہنچ کیا۔ مجھے دیکھ کرمشکرایا اور اپنی اسسفنٹ ہے تمام ترمطومات لینے گا۔ یکھود پر احد گبری تقیدی نگاہوں سے دیبرس کا عائزہ لے رہاتھا۔ یہ مانا پڑھے گا کہ وہبت الجمااور تخنتي ؤائر يكشرتها به

' 'اب ہم پندرہ منت کا وقف لیل گے۔'' مزید آ دھا سمھنے کی ریبرسل کے بعد موٹی شکھ نے اعلان کیا۔'' اولی میں جائے کانی کا انتظام ہے۔سب و ہیں پر پہلتے ہیں۔ جب سب باہر جانے گلے تو وہ میری طرف آیا۔ ' تم بجے ست لگ رے ہو۔"ای نے مجھے ٹورے و کیتے ہوے کہا۔'' لُکٹا ے گزشتہ رات کی طبیعت خرالی کا اثر شایدا پ الله بال عدا إلى الله الوع إلى المامير ع كنده ير الأقعة إيكما الشفياط الماني جان سياتم بهت اتهم كروار

جاسوسى دَانْجِست 224 ستمبر 2016ء

یہ کہتے ہوئے وہ دی ہرنگل کیا۔

یں نے آہت، آہت قدم پڑھائے۔ مجھے انداز ونہیں تھا کہ جولی میرے بیجے، بیجے آری ہے۔ جا نک وہ میرے برابرآ کر انکھاری۔ می نے چونک کر اس طرف و یکھا اور مسکراویا۔ جو لیا، موٹی عظمہ کی بیک وتت چیف اسٹنٹ اور آئیج منجر ہونے کے علاوہ تھیز کی سجعی ہوئی اد اکار و بھی تھی۔ اب تک وہ کئی ڈراموں میں سر تیزی کروار کرچکی تھی۔مونی اس مربهت زیادہ انحصار کرتا تھا۔

''کل جو پچھو ہوا ، اُس کے بعد بھی مونی کا آج بیاں آكركام كرنابرى بات ب-"جولى في كيا-"راجدركاكام كرنے ہے الكاراور باديو كى لاش .... تجھ ملتى ہوں ، وہ كتنا يرينان كايومًا-

ين في الحباب من سر بلايا- بهم دونون ادبي كي طرف

عِن مِجِهِ عَلَى وَلِ كَهِ النَّبِيُّ يِراحِا نَكِ اللَّهِ لِاسْ وَو لِيلَّا نم دواوں کے لیے اتنا بڑا دھیکا ہوگا۔'' جولی نے ہمدردانہ کھیٹس تعلکوشروں کیا مولائن پر اے مجھے محضیں آئی کہ یاد او کی جوہ سے مولی کی سنٹے کہ میں شفتار سے اُسے کہا 

یں نے کہا تو کھے تھی اپنہ بھوال پڑھا کر سوالیہ نكادول سے اسے ديكھا۔ بھے ين كرج سے بول تھي كدائ کی یاد ہو کی بیوہ ہے کوئی بات جے ہوئی ہے۔

جولی نے مسکرا کردیکھا لانیاں ۔ اولیوں جود ہے مونی سنگھ کی سنخ کای ہوئی ہے۔وہ مہارے آنے سے پانو یملے بیاں آئی تھی۔ تب مونی عظمی پیلی تھا۔اس کے جانے کے بعد وہ لال بھیو کا ہور ہاتھا اور پھرخو دنجی ہیں جلا گیا۔'' ہے كهد كراس في تجمية وقف كيا- بم لاني مين بينج ع يح سقه . میں کچ آرڈر کرنے جاری ہوں ،تم کچھ خاص کیا جاہو گ؟'' وه جان چکی که میراپیت کل دات سے فراب تھا۔ '' شکریہ'''میں نے مسکرا کراس کی طرف ویکیا۔ " شليا موى في آتے ہوئے ميرے ليے مجوى بناوي كى، وای کھا ڈن گا۔' یہ کہتے ہوئے پیٹ پر ہاتھ پھیرا۔''ویسے تو پچھسوں نبیں ہور ہالیکن پھر بھی ابھی احتیاط ہی بہتر د ہے

یائے کے وقعے کے بعدود تھنے میزیدر بہرسل کرنے کے بعد جسمانی حالت جواب دینے آگی تھی۔ مجھ سے زیادہ ویر کفرا تی نبیس جوا جار یا تھا۔ ایک کونے میں آ کر کری پر بیٹے گیا۔ بل سے اب تک سی ایک کسے کے لیے بھی یاد نو میرے دہائ ہے تحوثییں ہوا تھا۔ میں اس کے قل سے بردہ ا ثنانا جابتا تنا، پھھ کرنا جاہتا تھا لیکن میری جسمانی کمزوری راہ میں رکاوت بن رہی متی ۔ بڑی مشکل ہے ربیرسل کردیا تها۔ ذیزہ بج ہوں سے کہنٹی بی ۔ خدا کاشکر کہ اسسنٹ نے ریبرس فتم کرنے کا علان کرویا۔

" آت کے لیے بس اتنای ، باتی کل کریں گے۔" میکا نون پر جولی کی آ واز گونگی۔ میں نے محسوں کیا کہ مونی شکھے بخصري ويكجدر بانتمايه

جو لی میری طرف پلٹی ۔ وہ ایک جھی ادا کارہ کے ساتھ بہترین کامیڈین بھی تھی۔اس نے کول ، کول دیدے کھا کر بینے و تکھا۔ میں نے مشکل ہے اپٹیا آئی ضبط کی۔ پیٹ میں ایک بار پیمر ہمکی می ایشنش مجسوں ہور ہی گیا۔

' ہوئی کرو ....' ' وہ پیر سے براہر والی کری پر تیسی ۔ "راجندروالأكروار كرديه و-براجا ندار كرداري مان نا كركرنا بوگاليكن تم تواجي ئ فرده بيخ جار ب بو-

مونی سکے جی آجی آجا تھا۔اس کے کندھے ساہ تهميا النك ربا تماا ورباته من نوب مك تقي " " تم خود كوشيك كراوجلدي سے "اس كاف الك ساء تحمل ميں ركھتے و نے کہا " آئ کانی کر رہ تی ہے، وہ کل بوری کرلیس ك كال هيار أو يج يمين لين كرا

وں وہمیشہ سے شکایت رہی تھی کہ وہ بہت جنت کیر ے۔ وُ نذے کے زور پر کام کرانا چاہتا ہے۔ اس کا خیال تھا کے موٹی سنگھے کو اپنا رویتے بدلنا جاہیے ور نہ مشکلات ایل کا سر توژنی رہیں گی۔

"أكرية أى طرح كرما رباتو پحرآ كنده اس كے ساتھ کوئی کام کرنانہیں جاہے گا۔" مونی کے جاتے ہی جولی ہول۔'' آئی مجع ریبرسل کے لیے آیا ذرامشکل ہوتا ہے گر مونی علیہ کو یہ بھی جی تیاب اس نے شکایتی نکاہوں سے بجے دیکھتے ہوئے بات کمل کی۔'' ڈائر یکٹر کوڈائر یکٹرر ہنا یا ہے لیکن وہ وتو ا کثیثر بن جا تا ہے۔" مِنْ سِرَايا\_'' چلو ..... چلتے ہیں۔''

الإست الحرول كران كاطرف بي اوے " پے کہتے ہو نے وہ کا قرائز کی طرف بوتھ کنی ۔ میں نے آراین کی کی اور سے برا آری کی آتا ہوئیاں میں اور میں سے اور ایٹریک کرتے ہوئے بھی کمزوری کا

جاسوسى دائجسب ﴿ 225 ستمبر 2016ء

كرشن في النيات بين مر بلايا - "الر افعاً في سيشن ہے دوران مونی - نگھ ہال کومطلویہ حد تک نہیں جر ساتا تو پچر اے تھیز کا اختیار رکھنے والے بورڈ میں یاد او کو اتنی زیادہ نمائندگی دینا پرف که حقیقت میں وہ اس کا ایک ہاتجت بن کر

'' مطلب که یا د پوتھیئر کا سرپرست نہیں بھا بلکہ سیا یک براس ڈیل تھی۔'' میں نے سوپ کا مگ سائڈ نمیل پرر کھتے ہوئے کرشن سے کہا۔ گرم سوپ سے اڑتی بھاپ میں کرشن کا چرہ دھندلانے نگا تھا۔ میں نے آتکھیں صاف کیس اور پھر اس کی طرف دیکھا۔'' مجھے ایک بات سمجھ نہیں آرہی۔اگر یا دیو تھیٹر کو نا کام کرنا چاہتا تھا تو بھروہ را جندر کو کیوں لے کر آیا۔ وہ تو ایک ایسا اداکارے کے جس کے نام پر ہی مکٹ ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوجائے ہیں۔''

کرشن خاموش رہا۔ وہ میری بات بن کر کی گہری ہوج میں ووب گیا تھا۔ اس کے چرک کے تا بڑات ہے اندازہ ہور ہاتھا کہ و ہ کنفیوژ ن کا شکارے۔ بطورا دا کارا ت پرایخ كردار نبحات وعوع بيك وات جبرت ير دويا ترات طاری کرنے میں بری مشکل ہے کامیاب ہوتا تھالیکن اس وفت مجھے جرت می کہ بنا کسی کوشش کے کرش کے چرے پر دو تا ترات طاری شخے۔ کوئی عام آ دی سمجھے یا نہ سخے کیکن ایک ادا کاران یا توں کو بڑی آ سانی سے بھانے لیتا ہے۔ کھ دیر خاموش رہے کے بعد کرش نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔" متم النے تقین سے یہ کیے کہ سکتے ہو کہ ڈراماسائن کرنے کے لیے یادیوین راجھ رکولے کرآیا

يل كهدويرسوچار إلى اتح على موني سكه يبال مجھ ے ملنے آیا تھا۔اے یا دیو پرشک ہے کہوہ راجندر کو بلیک میل کرریا تھا اور اسی و یا ؤیر دہ اپتا پراٹا ڈرایا دویا رہ لکھ کر التی کیے جانے میں کردارادا کرنے پررضامند ہوا ہوگا۔ ' سے كهدكر ميل في توقف كيا اور كه سوچا- الني ير يرك ردے ایک، ایک کرکے میری نگاہوں کے سامنے سے المھنے جارے تھے۔'' کرش میں بجھ کیا۔''

وہ میری طرف متوجہ ہوااور سوالیہ نگا ہوں ہے دیکھا۔ ''راجندرنے ہی یاد ہو کوٹل کیا ہے کیونکہ ڈراما سائن كرانے كے بعد اب وہ اسے تھيل سے على ركزنے كى سازش کررہاتھا۔"میں نے پرجوش کیج میں بات مکمل کی۔

ودليک کول سندن مراجندر کے تام پر سارے مکت ایڈوانس میں

اصال ہورہا تھا۔ تھر سے سامنے تھے ترقازی روکا۔ اتر نے کی ہمت نہیں مور ہی تھی کئی بار بارن بحایا کہ کرشن ہوگا تو آ کر مجھے سہارا دے کراندر لے جائے گا۔ کانی دیر تک کوئی نبیں آیا تو خود ہی بڑی مشکل ہے جھوٹے ، چھوئے قدم اٹھا تا ہوا آ گے بڑھا۔گھر میں شلیا موی کہیں نظر نہیں آ ری تھیں ۔سیدھاسٹنگ روم گیااور بیٹر پر جا کر لیٹ گیا۔ تقريباً گھنٹا بھر بعد کرش کی آواز پرآ نکھ کھلی۔ ''شام ..... فیریت توہے؟''

میں نے اثبات میں سر ہلا کرا ٹھنے کی کوشش کی۔ '' تمہارے موبائل پر کئی بار کال کی نیکن تم فون نہیں ا نھار ہے تھے۔''وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔

ای دوران شلیا موی میرے لیے گر ماگرم سوپ لے آس - بجے شدید بھوک محسوس مور بی تھی ۔ سوب کی مبک ے میری آئیمیں پوری طرح کھل نئیں۔" فون کی رتگ اون بندهمی، واپسی برآن کرنا مجلول عمیا۔" سوپ کا بیالہ

تھا ہتے ہوئے جواب دیا۔ ''اورتہاری ریبرسل کیسی رہی ؟''کرش نے یو چھا میں نے اسے مخصر طور ریبرسل کی روداد اور مونی کی ذ بنی حالت کے بارے میں بتایا۔'' آج تو وہ ریبرسل بھی صک ہے نہیں کروایار ہاتھا، ذہنی طور پر سخت پریشان لگ

ہے کن کر کچھ دیرد ہ خاموش ریااور چرتفبرے کہجے میں کنے لگا۔'' کم از کم میرے کیے اس اس جیرانی کی کوئی یا ہے۔ نہیں ۔مونی کا پیشہ ورانہ معقبل تھیز کی کامیابی پر منحصرے کے وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے لیے یاد پر جیسے تحقق کی سربرتی ضروری ہے حالا نکہ حقیقت کی ایسانہیں۔

پادیوجیے آ دی سے بہتو تع تو ہرگزنہیں کی جاسکتی تھی کہ وہ بھائی بندی میں کی کے لیے کھ کر سکے۔ مجھے وہ سب کچھ البھی طرح یادہے جوکر تن نے اسے خبر دار کرنے کے لیے کہا تھا تگروہ اس کے برعکس کرتا رہا اور اب مشکل بیں پھنس کیا تھا۔ ای لیے میں نے یو چھا۔ " تو پھر وہ بدلے میں مونی سکھے یااس کے تعیشر ہے کیا جا ہتا تھا۔''

"میں نے اب تک کاغذات کے حوالے سے جو معلومات حاصل کی ہیں،اس کےمطابق یاد ہوتھیٹر کے بورڈ میں کائی زیادہ ستیں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک شرط بھی رگادی تھی۔"

كرش كى بات جارى تمى كديس في قطع كلاى كى " مشرط .....؟ " أمير الهجيه والبدقها -

جاسوسى دائجسك 226 ستمبر 2016ء

خو س باتک سی تو پھر میکی میں وہ آ رہ کے سر پرست کے طورا پناتشخص قامم كرنے كى كوشش كيوں كرر ہاتھا۔

''بات تو تج ہے، سوال تو بنتا ہے۔' میں نے ول بی ول میں کہا اور بستر پر نیم دراز ہوگیا۔ کزوری بر سے لی تھی۔ آئکھوں کے سامنے ہلکا، ہلکا اندھیرا تیعانے لگا تھا۔ بھے اپنے شہر سے بہت مبت ہے۔ اس کا قدرتی ماحول آاورگی ہے یاک ہے۔شہر کے بیچوں ﷺ بہنے والا در یا سنعتی آلاكشول سے ياك ہے۔"جو ہوا، وہ اچھا ہوا۔" ميں في زیرلب خود کلای کی۔''اگریاویو کا یہی منصوبہ تھا تو دریا کو آلودہ کرنے والے کے ہاتھوں سے کم از کم یہاں کا دریا تو سرید گندہ ہونے سے نے کہا۔ "میں نے آئیسیں موندلیں۔ اتی ویر باتیم کرکے ذہن تھک ساکیا تھا 🦳

بكه دير يوني كزركن - اجانك بيم فيوى مواك بیٹنگ روم کا شیشے کا سلائڈ تگ ڈور کھلا اور بند ہوگیا ہے۔ میں نے سوچا کہ کرش تونہیں جلا گیا گرایسا ہونین سکتا تھا۔وہ بہت مبلب اور شائسة مزاح كاانسان ب\_ مجھے خدا عاظ ے بغیر وہ نہیں جاسکتا اتھا۔ ہوسکتا ہے وہ سمجھا ہو کہ میں

اجاتک جھے محسول ہوا جے میرے و ماغ پر دھند چیار ہی ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ کمرے میں پچھالیا ہے جے صرف میں بی تحدول کرد ہا ہوں۔" یہ بات کرش کو بتالی چاہیے۔'' میں نے سو جار میجم ایسا کھی میں نے یاد یو کی لاش و میمنے سے بچھور پر میلے بھی محدوں کیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی ریزه کی بڑی میں سنستا ہے دور آئی۔" کیا اب ایک اور الاش و سيخ والا ہوں۔ "ميں نے ول ہي ول ميں كيا۔ يہ ویت بی جھ پر جسے کمیں طاری ہوئی ہو۔ ای خوال کے

عالم میں میراد ماغ تاریک ہوتا چلا گیا۔ آئی تھی تو ہنگگ روم میں دن کی روشنی پھیل چکی تھی۔ "تو کیا میں کل شام سے اب تک سوتا رہا ہوں۔" پے خیال آتے ہی میں جھٹ ہے اٹھر بیٹھا۔ واقعی میں جس عالت میں تحاءاي ميں سوگيا تھا۔سانڈ نيبل پرسوپ کااد ھابھرا پيالہ اب تک رکھا ہوا تھا۔

میں باتھ روم سے فارغ ہو کر پکن میں جلا گیا۔ شلیاموی ناشا تیار کرد بی تھیں۔ "گذ مارتیک مسنر شیام....'' وہ مسکرا کر بولیں۔'' آجاؤ، ناشا تیارے۔'' میں ڈائنگ نیبل پر کما اکری گسیت کر بینہ کمیا-نہانے ك بعدد ماغ أورجهم دونوں بلكے الصلكے مو كئے تھے... في الوقت كل جيني نتنگ يهي محسوس تنگيل موري تقي \_

فروخت ہواگئے۔" میں نے قلامے لما ناش ورع کے اوگوں کو پتا ہلے گا کہ دہ تو کر دار کر ہی تبیس رہا تو پھر .... "اوگ این محت والی کردیں گے۔" کرش نے جلدی ہے بات ممثل کردی۔

'' بالكل يبي '' بيس نے تائيد كى۔'' مونی عَلَيه كي صديرة را ما ہرحال ميں النج ہوگا توجب ہال ہی نہيں ہمر سکے گاتو پھر یاو بوکی بالا دی توا ہے تسلیم کرنا ہی پڑے گی۔'' " لیکن راجندرا ہے کیوں قبل کر ہے گا؟" کرشن نے

مواليه نگا ہول ہے ویکھتے ہوئے ہو جیا۔

" ہوسکتا ہے کہ وہ اس کی بلیک میلنگ سے تنگ

آ چکا ہو۔'' ''لیکن شیام ۔۔۔ راجندرتو اس وقت بونا میں اپنے فارم بادس پر ہے۔'' کرش کے تاثرات سے لگ رہاتھا کہ وہ میری بات اپنے پرآ مادہ نیس۔

مُضردری فیل کہوہ یہاں آئے کا اعلان بھی کرتا۔'' میں نے اس کی جستی نگاہوں کو نظر انداز کر کے بظاہر فٹک کی بنیاد پر آکڑیاں ملاقا شروع کیں۔''بہت سارے ایسے طریقے میں کہ وہ کی پر بھی اپنی پونا سے فیر موجود گی ظاہر کے بغیر بہت خاموثی سے بہاں آسکتا تھا، رازداری کے ماتھ إداي سے مل كراسے موقع ياتے بى قبل كر كے فرار الموسكيا تغار

الفظ كو الفظ كو الفظ كو مير ےخلاف بطورطتز كا تيراستوال كيا تھا۔

" ہاں کی طریقے ... " میں نے الفاظ جا، چیا کراوا کے۔''جیسے کہ وہ کار کے ذریعے رات کی تاری میں حر کرکے پہاں پہنچ سکتا تھا،روپ بدل کر کھلے عام گھوم پھر بھی سكتا تها\_وه ادا كار ب\_مختلف كردارول كاسوا نگ بهرنے میں باہر اور وہ اینے کرواروں کو نبھانا بھی خوب جانتا ہے۔ السے تخص کے لیے بیرسب کرنے میں کیا مشکل ہوسکتی تھی۔'' سے کہ کریں نے جان بوجھ کر چھٹو تف کیا۔

میری بات من کر کرشن سوچ میں پڑھیا۔''میرے کلب میں بھی کچھ افواہیں گرم تھیں۔'' اس نے کہنا شروع کیا۔ ''ایک دوست مجھے کہ رہاتھا، یا دیونے اُسے بتایا ہے کہ وہ کا نبور میں اپنے بند کیے گئے کا رخانے کو یہاں منتقل کر کے د د بار د سنعتی پیدا وارشر و ع کرنے کا سوج رہا ہے۔ " ہے کہہ کر ا مُن نے کھاوقف کیااور تھوڑ اسو ہے کے بعد کہنے لگا۔''اگر وہ ایبای کرنا عابمًا تھا تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ پھر موٹی كے تقبیر میں اینا سر مار كيول لگار با تھا۔ اے صنعت می لگاتی

جاسوسى دانجست 227 ستمبر 2016ء

جولي كم يقطي كوشن لها تقاله

ای دوران مونی سنگھ کا موبائل فون نج اٹھا۔ " بهلو ..... " وه بولا - " مین حمهین ریستورنت مین ملول گا دوپېريس سيال شيس نبيس دير ہوتو آنے کي زحت ہی مت کرنا '' وہ سخت جملایا ہوا تھا۔''او کے .... گڈیائے۔'' اس نے نون بند کر کے جیکٹ کی جیب میں

وہ ہماری طرف مڑا تو میں نے بھویں چڑھا کر اشارے میں یو جھٹا جاہا کہ کون تھالیکن اس نے نظر انداز كرديا مير اندرموجودهس سراغرساني جلاجلا كركهدري تھی کے ضرور فون کرنے والی عورت یا دیو کی بیوہ ہی ہوگی۔ میں مونی عملے ہے اس خیال کی تصدیق جاہتا تھالیکن اس نے ایسا کوئی موقع ہی نیس دیا کہ میں چھ کا چوسکتا۔

" مھیک ہے .... " یہ کہتے ہوئے اس کے ساوتھیلا كھول كر كاغذ ات كا ايك كيلند كيا ہر نكالا۔ " الكيث ون ير پہلے میرے نونس بن لیں۔''

میرے نوٹس من لیں۔'' مونی عکمہ سامنے بیٹے ادا کاروں کوا یکٹ ہے متعلق تھیا رہا تھا کہ اس کا موبائل فون ایک بار پھر نج اٹھا۔فون اٹھا کر کال کرنے والے کا نمبر دیکھا۔ میں اے غورے و کھے جارہا تھا۔ کالر آئی ڈی پر نظر پڑتے ہی اس کے چرے را تھے پریشانی کے تا زات ابھر آئے تھے۔اگر کبوں کہ اس کا منے فتی ہو گیا تھا تو یہ کھے زیادہ غلط نہ ہوگا۔

''پولیس کافون ہے ''او کی آدانہے یہ کہتے ہوئے اس نے قون اٹینڈ کرتے کاٹوں سے لگا اور اس طرف مِنْ مِنْ لِكَاجِهَالِ دومر الكونَى مُدَتِحا۔

اے جاتا و کی کر جولی نے بچھے کہنی اری۔ ' بیکل رات ہے چل رہا ہے۔'' وہ سرگوشی میں بولی۔'' جھے معاملہ بہت خراب نظر آرہا ہے۔'' یہ کہتے ہوئے اس نے موبائل قون نكالا اورميري طرف بره هايا \_ وه ايك مين عمايـ "جولي ، بیاری جو لی .....کیاتم جانتی ہو کہ اب تمہارے دن گفتی کے عيده كي بين-

میں درست لیکن کرش فلطی پر تھا۔ یا دیو کورا جندر نے ہی قبل کیا تھا۔اب وہ مونی سنگھ کے بعد ہمار سے تھیٹر کی سب ے اہم شخصیت جولی کو دھرکار ہاتھا۔ اس ڈرامے میں جولی میلے را جندر کے ساتھ مرکز ی کر دار ادا کرنے والی تھی اور وہ اب أی کو دھمکانے پر از آیا تھا۔ میں تیزی ہے بہت ساریے زاویوں برسوچ رہا تھا۔ جو لی کو ملنے والا دھمکی آمیز پيغام تم از كم مير ے ليے تنگين تشويش كا سبب تفا- د محيا و ه

الداو .... التهول نے میرے سامنے ناشا رکھا۔ \* آ ملیٹ آور فرنج ٹوسٹ ۔ '' میری طرف ویکھا۔ ''میرا خیال ہے اے تمہارا پیٹ یافکل ٹھیک ہوگیا ہوگا۔ کمزوری دوركرنے كے ليے اندا ضروري ب-"بيكتے ہوئے دوره كا گلاس بھى سائےركھ ديا۔

ناشتے کے بعد گھڑی پر نظر ڈالی۔ سوا آٹھ نے رے تھے۔مونی علی وقت کا بہت یا بند تھا۔اس نے ریبرسل کے ليے نو بيج باا يا تھا۔ ' وقت بہت كم ہے۔' ميں خود كلاى كرتے ہوئے اٹھا۔ '' حقينك يوموي جي۔'' اور بيدو يکھے بغير كه كرش البحي تحرير بي يانبيل، كجن سے سيدها بابرنكل

جب جم پر پہنچا تو مونی سکھ پہلے سے ہی وہیں موجود

تھے ونظر پڑتے ہی مسکرایا۔"امید ہے آج تمہاری طبعت بالكل شيك موكى - مين يورا ون ريبرسل كرني " بيركتي ہوئے اس نے ساہ تھيلا نيچ ركھ كر اس ميں ے اسکریٹ فائل نکالی۔'' چلوشروع کرد۔ ایکٹ نمبر دو،

جولی اور دوسرے ساتھی نیکاروں کی آیہ سے پہلے ہی یں اپنے سین کا بڑا حصہ کمل کر چکا تھا۔مونی عظمہ بدستور پریشان ہور ہا تھا۔میر کی بوری ریبرسل کے دوران وہ بار، بالكرى يريبلويداتاريا

ی پر پہلوبدلنارہا۔ تھوڑی دیر میں باتی کے فشار بھی اس کے ساکھنے کھڑے ہے۔''موٹی سے کے گئری پر نظر ڈالی اور جران كى طرف ديكيت موسخت ليج ميس كي لكا و مكل لتني تا کید کی تھی کہ سب وقت پر پہنچ جانا لیکن اس کے باو جود شام کے سواسب لیٹ آئے ہیں۔ایسے کام نہیں چلے گا۔" وہ بوی رکھائی ہے بول رہا تھا۔'' تمہارے کیے بیرصرف ایک ڈراما ہوسکتا ہے لیکن میرے لیے ہے اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے، اس لنے بلیز ..... "اس نے جان بوجھ کر بات ا دھوری چھوڑ کرمندہ وسری طرف پھیرلیا۔

جو لی نے ابنیٰ کلائی پہ بندھی گھڑی پرنظرو الی۔'' لیکن ابھی تو نو بچے ہیں اور ہم سب موجود ہیں۔ ہمیں نو بچے شروع كرنا تفااورسب تيارين ريبرس كے ليے۔ "بير كم چند لمع خاموش رہی۔ وہ ہمیں یا تیں سنانے سے بہتر ہے کدایتی تھنزی کا ٹائم ورست کرلو۔' 'اس کا لہجہ شکا تی تھا۔ مولی علیہ نے جمالے انداز میں ہاتھ جملکا۔'' خسکہ ے ، ٹھیک ے ۔ '' لگنا تھا کہ اس لے وہشے ہے اوا کیے گئے

جاسوسى دائجست 222 ستمبر 2016ء

## معالج

مرزا بہت دنوں ہے ہے روزگار تھے اور سخت پریشان
مرزا بہت دنوں ہے ہے روزگار تھے اور سخت پریشان
مرزا کے دوہ طب یا حکمت کی ابجد بھی نہیں جانے اس پردوستوں
نے تسلی دی کہ شہر کے ہزاروں اشتہاری طبیب پچھ نہ جانے کے
یاوجود خوب مال کما رہے ہیں۔ مرزانے نیم دلی سے محمر کے ایک
کمرے میں مطب کھول لیا۔ شیشے کی چند یوتلوں میں رنگارتگ پانی
محرک باہر بورڈ لگا دیا۔ چندروز ستا تا رہا۔ مشاورت ہوئی پجرایک
بیز کا ظہور ہواجس پرددرج تھا۔ 'مہر مرض کا شرطیہ علاج نے میں پانچ
موسسنة کدہ تہ ہوتو ہزاررو ہے دول گا۔ '' یہ مضمون کا مرزا پانچ سوئی کس
چل لکا۔ حیلے بہانوں سے اپنے ہزار بچا کر مرزا پانچ سوئی کس
چل لکا۔ حیلے بہانوں سے اپنے ہزار بچا کر مرزا پانچ سوئی کس

ایک قریبی نیم تحکیم کوان کا به دهندا پیندنہیں آیا کیونکہ اس کا كام چوپث بور بانقا-أيك روز وه مرزا كوچونالكانے كامتحم اراده كر کے ان کے نام تہا دمطب پر پہنچا اور ایٹ زیان کا وَا لَقَدْ حَمَ ہو جائے کی شکایت کی۔ مرزائے اسے کسی موتی کی طرح خوب جانوا، کھا پر آواز لگائی۔ مستحے ہے 18 نمبرود اوینا۔ "اندرے ان کی بیکم نے شیشی کیڑائی۔ مرزانے گاہی میں دوانگول کر عکیم صاحب کو دی۔ انہوں نے بیتے ہی برا سامنہ بنایا۔ '' پیکیا۔۔۔۔ پُیوٹو کی کا تل ہے!" مرزا ایکل پڑے۔" ذائقہ لوٹ آیا..... نکالویا کچ مو رويان كيم بي بعنائي، إلى سوكا خماروان كي لي روگ بن گیا۔ کھ وتول کی سوچ بھار کے بعد وہ اپنی یادواشت میں خرابی کا شکوہ لے کر پھر مرزا کے باک پنج ٹا کہ ہزار روپے ومول کر کے اپنا خیارہ پررا کر عیس۔ سرزائے معاشے کے بیائے مجران کی درگت بنائی اور پرانی با تک نگائی۔ 18 نمبر سنتے ہی تھیم تی نے اختیار بول اٹھے۔" 18 نمبر تو وی می کا تیل ہوگا، زائے والله " مرزاجيت محكة " ويكها! يادواشت يحى لوث آئي " اب خبارہ بزار کا ہو گیا۔ تکیم جی نے عبد کرلیا کہ اب وہ مرزا کے واؤ میں تیں آئی کے۔اندھے ہے رہیں کے۔وہ اپنی بینا کی ضائع ہونے کی شکایت لے کر پہنچ۔ مرزانے ان کی آ تکھوں میں الكليال مارتے كے بعد مايوى سے كبار" تمهاراعلاج ميرے ماس نبیں ہے.....بیلو براررویے!''

''بے ایمان '' تحکیم بی تڑپ کر ہوئے۔'' اندھا مجھ کر مورو بے کے نوٹ کو ہزار کہدرہاہے۔'' ''خوب …… بینائی بھی لوٹ آئی۔نکالو پانچ سو۔''مرزا

وے سرر نے سوکا نوٹ تلیم جی ہے جمیٹ لیا۔

كراجي سے نبال خرم كا تعاون

یا گل ہو گیا ہے۔ ' میں ٹریزائب برویو ایا۔ ہال میں ہاتوں کی جمن بھن کے درمیان کسی نے یقیدنا سر کی برویو اسٹ نویس نی ہوگی۔

کچھ دیرسوچنے کے بعد میں ایک تھنگے ہے اٹھ کھڑا ہوا اور جولی کا ہاتھ پکڑا۔'' چلو.....ہمیں قوراً پولیس کے پاس جا کرسب کچھ بتانا ہوگا۔تمہاری زندگی خطرے میں ہے۔ تمہیں پولیس پروفیکشن کی اشد غرورت ہے۔''

یہ من کر جو لیا چند کھوں تک مجھے ویکھتی رہی اور پھر بڑے بیارے میرا ہاتھ سہلاتے ہوئے بولی۔''شیام تم کس یارے میں بات کررہے ہو؟ میصرف را جندر کی بیارحس مزال ہے اور پھونیں۔ میسی لکھتے وقت وہ بہت زیادہ نشے میں ہوگا اور پچھے نہیں ۔۔۔'' میہ کہر کرمیری آنکھوں میں جھا تکا۔ ''ایم میں ہے فکرند کر د۔ایسا کی بھی کہیں۔''

میں میں ہوا ہو۔ بھے بھت تھا۔ ''تم نہیں جانتی ہوا وہ
بہت خطرنا کے ہے۔ جھے بھین ہے کہ ای نے مل کیا ہے اور
اب وہ نہیں ۔۔۔ 'کھی بھین ہے کہ ای نے مل کیا ہے اور
اب وہ نہیں ۔۔۔ 'کھی نے بات ادھوری چھوڑ دی۔
ہیکر ای نے میر کی آئٹھوں میں جھا نکا۔ ''اوہ لوٹا میں ہے،
میلا وہ یاد یوکو یہاں ہے گی گرسکی ہے۔ '' ہے کہ کر جھے باز و
سے تھا ا۔ ''چلو ہینے جاؤ، لگتا ہے یاولو کی لاٹن و کھنے ہے
میرا ہے۔ کا ای ای تک اس
میر ہے ہے باہرنگل نہیں ہے ہو۔ ''اتر ایک لیج ہے بیار
میر ہے ہے باہرنگل نہیں ہے ہو۔ ''اتر ایک لیج ہے بیار

'''تم بقین کرو۔'' میں نے اٹل کیجے میں کہنا شرور کیا۔''ہرگز سے مذاق ٹیس یادیو کو را دنڈر کے ہی قبل کیا سے۔''

جولی مجربہ ہے۔''شیام ۔۔۔۔۔ وہ نونا میں اپنے فارم ہاؤی پر ہے۔ دور بیضا ہوا ہے۔ ایک بڑا آ دی ہے، دنیا میں اس کا نام ہے۔ وہ کس طرح فل کر کے خود کو پھنسانا جائے گا۔''اس کا لہجہ نہایت سنجیدہ تھا۔ وہ کوشش کررہی تھی کمیسی طرح میں اس خیال کوا ہے ذہن ہے نکال پھینگوں۔'' چلو بیشو۔'' میں شکست خور دہ انداز میں اس کے برابر بیٹیا تھا لیکن میں شکست خور دہ انداز میں اس کے برابر بیٹیا تھا لیکن کسی طور یہ باور کرنے کو تیار نہ تھا کہ یا دیو کے قبل میں را جندر کا کوئی لینا دینا نہ تھا۔ میری نظر میں وہ بدستور اُس کا قاتل تھا۔

میں کی دیر بعد مونی شکھ لوٹا اور ایک بار پھر ہم ریبرسل میں مصروف ہوگئے۔''اچھا۔۔۔ تو ہم کہاں مخصرشیام۔'' میری طرف متوجہ ہوئے ہوئے یوہ یولا۔'' کان آباد آبا۔'' اس

جاسوسي ڏائجسٽ ﴿222 ستمبر 2016ء

'' کہانے ہے طف وہ'' یہ کہتے بوس ' انہل کی طرف بڑو تھائی۔ سہ پہر تک اُس دن کی ریبرسل کمل ہوگئی۔ علی اور سج

سے پہر تک اُس دن کی ریبرسل کمل ہوتی ۔ ش اور سلط کمل ہوتی ۔ ش اور سلط کے مقابلے میں مونی سکیہ خاصا سطمئن دکھائی و ہے رہا تھا۔
اس نے نصرف کام میں بھر پوروٹیس ظاہر کی بلکہ فزنا رول کے ساتھ بھی ایجھے رو تے ہے بیش آتا رہا۔ میر سے لیے یہ خوشگوار تبدیلی تھی ایک بو حالات در پیش تھے اُن میں چھو، کی میں جو جو اس کا کہر بھی لگ رہی تھی ۔ سوچ رہا تھا کہ سیج جو اس کا مزاج تھا اور اب جورویہ ہے ، اس میں اتنی جلدی تبدیلی کی وجہ کیا ہوگئی ہے۔
وج کیا ہوگئی ہے۔ کیا پولیس نے اسے شک کے دائر سے نکال ویا یا مجر کھے اور بات ہے۔ لاکھ فیان پر زور ور اللے کے دائر سے قال ویا یا مجر کھے اور بات ہے۔ لاکھ فیان پر زور والے کے ایک اور بات ہے۔ لاکھ فیان پر زور والے کے باوجودائی دفت کی تبدیلی آر باتھا۔

'' شیک ہے۔' اس نے اسکر بٹ فائل ساہ تھیے میں رکھتے ہوئے سب کوننا طب کیا۔'' آج بہت اچھا کا مراوا، کل بھی اس جذبے سے کام کراں گے۔' 'وی طبیعی ڈسٹر کینئر کی طرح بول رہا تھا۔'' تو کل سیج شمیک نو بجے ام دوبارہ میں کیس کے ''

من مگرتم اپنی گوری کاونت شیک کرلینا۔ از اولی نے بی میں کر ایرا۔ از اولی نے بی میں کر ایرا۔ از اولی نے بی میں ا میں لقب دیلے ''ورندتا خیر کارونا پھر کراس کی طرف دیکھا اور کیا گئے۔ مونی ہی میں اور کیا کر کندھے سے انگا یااور با ہراکل گیا۔ سمے ساہ تھیا اسٹا کر کندھے سے انگا یااور با ہراکل گیا۔

میں نے جلدی کے اپنی چیزی سمینیں اور اس کے چھے، چھے تیزی ہے باہر گنا۔ اگر در پہر کونے پر وہ یاد یو کی بود کے ساتھ تھا تو ان کے در سیان اسی کیا بات چیت ہو گئا۔ اگر در پہر کونے پر وہ یاد یو گئا۔ جونے کا بیرار اور غالب و با کا نظر آنے والا مو ٹی شکھ والہی پر اس قدر خوش مزاجی ہے بیش آر با تھا، کا م میں بھی اس کی براس قدر خوش مزاجی ہیں اس کی سے بیل کر بیا تھا۔ اُن ہے کیا بات کیوں فون کیا تھا۔ اُن ہے کیا بات کیوں فون کیا تھا۔ اُن ہے کیا بات کیوں فون کیا تھا۔ اُن ہے کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات کیا ہوئی تام و نشان تک نہ تھا۔ میں نے جیرت سے اِدھر اُن کیا گر کیونظر ندآ یا۔ آخر میں نے کرشن کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ گھر پہنچا تو وہ ابنی اسٹری میں کرس کی پہنت ہے مرافکائے جیضا تھا۔

'' آؤ،آؤ، آؤ… بڑی کمبی عمر پائی ہے تم نے۔ انجعی تمہارے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔'' کرشن نے بڑے خلوص سے اپنی عادت کے مطابق مجھے کر مجوشی سے خوش نے اسم پہنے کھولا اور شنات پلتے ہوائے آیک پر کا۔ '' ہے دیکھو '' اس نے اسٹر پٹ میری اٹکا ہول کے سامنے کیا۔ '' اس متیام پر جہیں و بنگ لہجے میں یے ڈائیلا گ بولنا ہے۔'' میں نے اثبات میں سر ہلا یا۔'' پڑھ چکا ہوں اور اس ڈائیلا گے کی تمین بارر یہرسل بھی کی ہے۔'' اس کی حالت بتار بی تھی کہ ذہبی طور پروہ شدیدا نمشٹار کا شکار ہے۔ بتار بی تھی کہ ذہبی طور پروہ شدیدا نمشٹار کا شکار ہے۔ ''او کے … تم اپنی تیاری جاری رکھو۔'' میں کہتے ہوئے وہ ایک اور اوا کار کی طرف بڑھ گیا۔

ہم سب بن دہی ہے ریبرس میں مصروف ہے ای دوران چائے کا وقفہ ہوگیا۔ میں شدید تشویش کا شکار تھا۔ اس ہے بوجیہنا جا ہتا تھا کہ وہ د دبیر کولنج پرس سے ملنے والا ہے، یولیس نے کیوں فون کیا تھا مگر لا کھ کوشش کے باوجود ایک کوئی موقع نیس مل سکا۔ سوا بارہ زنج رہے تھے جب مونی عکھے ہے کچھے چیوڑ چھاڑ کر تنہا جم سے با ہرنگل گیا۔ میں مایوی

جو کی کو سے والا پیغام و کھنے کے بعد بڑھنے والی میری
تشدیق میں کو گا کی نہیں آئی تھی۔ اگر جدوہ اے خراق مجھ
ری می کیکن میری نظروں میں وہ سنجیدہ وسمکی تھی۔ میں چھ
کرنا چاہتا تھا کیکن لگ رہا تھا کہ کرشن کی مدد کے بغیر پر کھنیس کرنا چاہتا تھا لیکن لگ رہا تھا کہ کرشن کی مدد کے بغیر پر کھنیس کرسکوں گا۔ ویسے بھی پوری زندگی میں نے تین تنہا صرف ادا کاری کی ہے، کرشن کی مدد کے بغیر بھی پچھ نیس کیا تھا۔میرا زین را جندر کو ہے گناہ میں کو تیار بھی نہتھا۔

لنج بہت عدہ تھا۔ میں جھے بہت رفنگ آتا تھا کہ قدرت نے جولی کو تھی جھے بہت رفنگ آتا تھا کہ قدرت نے جولی کو تھی جو پول سے لوازا تھا۔ وہ جبرین خرید خیرین مجادہ کار، بہترین مہمان ٹواز بھی تھی اسے لوگوں کی بستہ یا باتھ بہترین مہمان ٹواز بھی تھی اسے لوگوں کی بستہ یا باتھ والا کھا تا بات نے والا کھا تا اس نے اپنی مرضی ہے منگا یا تھا کین وہاں موجود کوئی فخض اس نے بہتری کہ سکتا تھا کہ اس میں اس کی بسند کی کوئی چیز نہیں۔ اشکر یہ جولی ۔۔۔۔'' میں کھانے کی بلیٹ بھر کر بلٹا تو سامنے و ونظر آگئی۔

''' بی بھر کے کھا ڈس'' وہ پیار بھرے انداز میں مسکرائی۔'' وی بھار بھرے انداز میں مسکرائی۔'' وی بھار بھرے انداز میں مسکرائی۔'' وی کھا تہاں ہیں بھولی مسئلوا تانہیں بھولی ہوئے کہا۔ ''اسی لیے کہہ رہا تھا ۔۔۔۔۔ شکر یہ خوب صورت آنکھوں والی جو لی ۔'' میں نے رومینک انداز میں کہا۔ والی جو لی ۔'' میں نے رومینک انداز میں کہا۔

" خدا کا مخلرے می راجندر کے نمائش ہے او تھے۔ میں سلولادیا۔

جاسوسي دانجست 2016 ستمبر 2016ء

کمو میں ما سطح ہوئے گا بتا یا ہوگا۔'' میں جو شطے انداز میں کہدر ہاتھا۔'' اب اس کے پاس بھائی مرکز اور شوئنگ کے ورمیان بالکل بھی وقت بچتا ند ہوگا۔ اس نے یاد او سے کہا ہوگا کہ و کھیل جیوڑ تا چاہتا ہے اور وہ اسے رو کئے کے لیے بلیک میل کرر ہا ہوگا۔'' میں کیکن پہلے تم یہ بھی کہیں کہہ چکے ہوکہ یا د او یہ بھی چاہتا تھا کہ را جندرڈ را مے سے علیجہ ہو؟'' کرش نے میری ہا ہ بچے میں کائی ۔

''بالکل خمیک '''میں نے کہنا شروع کیا۔'' دراصل
یاد ہو ہی را جندرکو لایا اور وہی ہیے چاہتا تھا کہ جب ڈرایا
شروع ہوتب وہ اس میں شامل نہ ہو۔ وہ بین وقت پراس کی
علیحدگی چاہتا تھا لیکن را جندروقت سے پہلے علیحدہ ہور ہاتھا۔
ایسے میں مونی سکھ کے پاس بھی شبادل انظام کے لیے کائی
وقت بچنا تھا۔ وہ میڈیا کے ذریعے یہ وضاحت کرسکتا تھا کہ
را جندر کیوں علیحدہ ہوا۔ شایدلوگ اس کی بات مان لیتے اور
شوفلاپ نہ ہوتا ۔ اگر شوفلاپ نہ ہوتا تو پھر یا داو کا مصوبہ
فلاپ ہونا ہی تھا۔'' یہ کہ کرمیں نے زائرشن کی طرف خور سے
فلاپ ہونا ہی تھا۔'' یہ کہ کرمیں نے زائرشن کی طرف خور سے
دریا وہ حصہ ما تک رہا تھا۔ شوکا میاب ہونے کی مطاب

'' حیبا کر ہے ہو، اگر سب ویبا ہے توصورت حال بزی مجیر ادر پیچید ہے۔'' یہ گئتے ہوئے کرش واقعی بہت شجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔

" بیں بھی پچھے معلونات نے کر آیا جوں۔ یہ کچھے ہوئے کری پر بیٹھا اور پھر موٹی عگھ کے بدلتے مزائ ، پولیس کا فوان اپنچ پرجانے ، جولی کو لمنے والے وسم کی آئیز سیج سمیت تمام تر تفصیلات اور جزیات سمیت اس کے گوش کرار کرنے لگا۔ پی

وہ بڑے گل اور پوری توجہ سے میری بات من رہا تھا۔ بات کمل ہونے کے بعد کرش کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پچرمیری طرف و کچھتے ہوئے کہنے لگا۔''تم بتارے ہے کہ تمہاری دوست جولی اس میسج کو شجیدگی سے ہیں لے رہی ہے؟''اس کے چبرے پر خاصی شجیدگی طاری تھی۔

میں نے اثبات میں مربلایا۔''اُس کا خیال ہے کہ وہ
نداق ہے۔ یہ تین دا جندر نے نشے کی حالت میں بھیجا ہوگا۔''
وہ خاموقی ہے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر پڑو دیکو رہا
تھا۔ توقیف کے بعد بولا۔'' تمہاری دوست شاید شیک ہی
کہتی ہے کہ اُس نے لیپ ٹاپ میری طرف تھما یا اور انظی
سے اسکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا۔'' یہ دیکھو۔''
دہاں ایک ٹی وی چینل کی بریکٹ نیوز تھی۔'' معروف
اسٹے ادا کا در اجدر نشے ہے چھنکا دایا نے کے لیے پوتا کے اسٹے اور انظی

میری نظری اسکرین پری جی تی سرگرس حدتک یہ است کرتی تھی کرنہ اسکرین پری جی تیں ۔ نبر کی حدتک یہ اسکر نہ کی کرنہ اسکری کا بت کرتی تھی کرنہ اسکے کیوں سے بات مجھے بھٹم میں ہورہی تی خبر کی آنسیا ہت اپنی کی بتایا گیا تھا کہ معروف نلم وائز میٹر میاش ہوگی نے اپنی ماتھ ہی بیٹر طبحی لگا دی کی کے فوئنگ شرون ہونے ہے تبل ماتھ ہی بیٹر طبحی لگا دی تی کے فوئنگ شرون ہونے ہے تبل میں اسے بے تحاشا شراب سے اور دوبر سے نشوں کی ات بی اسے چینکا دا پانا ہوگا۔ اس کیے وہ بحالی مرکز میں داخل ہوا ہے۔

ایک دم میرے دماغ میں بیلی کوندی۔ اسنو کرشن ..... "میں نے بڑے جوش سے کہا۔"سارا معاملہ صاف ہوچکا۔"

کرشن نے سوالیہ نگاہوں سے جھے ویکھا۔ اس کی پیشانی پرشکنیں امھر چکی تھیں۔

کر گیادہ ہمائے بھی مڑکیا اور اٹھی بھی نیفو گیا۔ ' ہے کہ آر شرا نے گہری سائس کی۔

تری کی پشت ہے سر لکائے کرش بھے دیر گہری سوج میں و دہار ہااور پھر گردن سیدھی کر کے میری طرف و یکھا۔ ''الی کیا چیز ہوسکتی ہے،جس پر یادیوائے بلیک میل کررہ ہا ہوگا۔''اس نے یو چھا۔

بين خاموش ريا۔

کرشن خاموش موا۔ شاید وہ میرا رقیمل بھانچنے کی اشش کرر ہاتھا گرمیں خاموش میضار ہا۔

''اگرچہ عام طوری ای کارویہ بہت بڑا ہوتا ہے لیکن پھر بھی ۔۔۔'' کرشن نے گہری سانس کی اور کنپٹی کواُنگی ہے وباتے ہوئے ایک بار پھر بات شروع کی۔''میراخیال ہے کہ اس کے بارے میں شاید ایک کوئی بات نہیں جے دنیا پہلے سے نہ جانتی ہو۔''

میں، کرش کے مزاج کو اچھی طرح سجھتا ہوں۔ میں نے دلیل کے بغیر یا دیو کے ہاتھوں را جندر کے بلیک میل ہونے کا خدشہ ظاہر کیا تھا وہ بھی ایک روز پہلے لیکن اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ جب تک منطقی جواز تلاش نہیں کر لیتا، کمھی اس امکان کو تسلیم نہیں کرے گا۔ وہ منطق کے بغیر بات تسلیم کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہوتا، اس کی رائے ایک طرف لیکن میں اپنے شک ہے چچھے بٹنے کو تیار نہ تھا۔ ہم دونوں اپنی، اپنی جگہ خاموش بیٹے سے چچھے بٹنے کو تیار نہ تھا۔ ہم دونوں اپنی، اپنی جگہ خاموش بیٹے کے تھے۔ میں نے کرشن کی رائے ایک این کا دائے کے لینڈ لائن فون کی تھا نے ایک اور جیسے ہی بچھ بولنا جا ہا، اس کے لینڈ لائن فون کی تھا نے ایک اور جیسے ہی بچھ بولنا جا ہا، اس

''ہیلو۔۔۔'' کرش نے فون اٹھایا اور چیسے ہی ایکٹے کی بات نی ، اس کی بھولیل چڑھ کئیں گے'' نہیں تہیں ۔۔۔۔ بھے

منبیں لگتا کہ میرا کزان اس کروار میں وگھیں رکھیا ہوگا۔ ''اس نے رکھائی کے جواب ویا۔ 'مهر گزنمیں ۔۔۔۔ اس کا تو میں تصور تک مبیں کرسکتا۔ تم اس سے خود ہی بات کیوں نہیں کر لیتے ۔'' یہ کہہ کر اس نے ماؤتھ ہیں پر ہاتھ لکھا۔ ''ریورٹر۔۔۔۔'' اور ریسیورمیری طرف بڑھا دیا۔

'''راجندر نے مونی سنگھ کے جس کر دار کو تھوڑا ہے تو کیا اب وہ آپ کرنے جارہے ہیں ، سنا ہے کہ اس کھیل سے راجندر کو آپ نے ہی الگ کروایا ہے۔'' ہیلو سنتے ہی رپورٹر نے سانس لیے بنا ہی سوال جڑ دیے۔اس نے اپنا تعارف تک کرانے کی زحمت نہ کی۔'' کیا آپ یہ کردار نبھا سکیس سمری''

عیں تھیٹر کے بہت سے نقادوں کو جانتا تھا۔ شوہزاور جرائم کی رپورٹنگ کرنے والے کئی سحانیوں ہے جمی تعاقات بیں لیکن فون کرنے والے کی آواز پہلی بارٹن کریا تھا۔ اس نے راجندر کو کھیل سے الگ کروانے کا جوالزام مجھ برنگایا تھا، اس سن کر تو میرا خون اتی کھول الحا۔ ''یہ کردار راجند نے انور جبوڑا ہے ، میرا کچھ لینا دینا نہیں ۔ دوسری یا تھا۔ نے داس کروار میں میری کی دیجی نہیں تھی ہیں نے تو فیموں کی دوسی پر ایک تھیت اوا کر کے بیار دار کرنے کی جائی جمری سے ورنہ تو سے اوا کر کے بیار دار کرنے اسٹیشن جائے کا پروگرام کینسل کرنے کے بارے میں بنانا میں جانا تھا کہ اس نے قطع کا کی کی۔

'' میں نے تو پیر خاکہ کہ آپ کے راجندر کو کھیل ہے باہر کر کے یہ کردار حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ کو شیل کی تھیں؟''

میں نے کہا ہے ہے ....''میرا چرہ غصے ہے تمثمار ہا تھا۔''اورمٹر ..... ذرایہ بتاؤتم خودکون ہو؟'' میرے لہجے ہے اندرکا غصہ ایل رہاتھا۔

''شاید آپ نے میرا بلاگ پڑھا ہو، برائٹ لائش ممبئ۔''اس نے تام بتانے ہے گریز کرتے ہوئے جواب

یہ حقیقت ہے کہ اس طرح کے مربے مسالے والے کچھ بلاگ عام طور پر چٹنارے کے لیے سوشل میڈیا پرضرورت سے زیادہ پڑھے جاتے ہیں اور پھر بچے ہویا جھوٹ، اس سے قطع نظر جٹ پٹی خبریں شائع کرنے والے اخبارات سی بازی پرمشمل اس طرح کے بلاگز کوخبر کا ذریعہ ظاہر کر سے ایسی ایسی باتیں شائع کردیے ہیں کہ جس کی خبر متعافی میں نے فرشتوں تک توقیق ہوتی کیا تا اوگ اے تفسیات کی کلاس میں عملی تجربہ کیا جارہا تھا۔ ایک چوہ کے سامنے حیاول رکھے گئے اور نز دیک ہی ایک چوہیا ہفیا دی گئے۔ چوہے کو چھوڑا گیا تو وہ سیدھا حیادلوں کی طرف لپکا۔ پروفیسر نے مسکرا کراپنے شاگردوں سے کہا۔'' دیکھا تم نے … اس تجربے سے تابت ہوا کہ بھوک جنس سے زیادہ طافت ور ہے۔''

دوسری مرتبہ پردفیسر صاحب نے چاولوں کی جگہ باہرہ رکھ دیااورو ہی ممل و ہرایا۔ای طرح پروفیسر نے تین جارمرتبہ مختلف اقسام کی اشیاچوہ سے سامنے والیس۔ وہ ہردفعہ کھانے کوئی دوڑا۔ چوبیا پر توجہ شددی تو پروفیسر نے بڑے متانت آمیز کہج میں کہا۔' میر تجربات ثابت کرتے ہیں کہ جوک کی خواہش ہرجذ بے برغالب ہوتی ہے۔'

ہر جدیے پرعاب ہوں ہے۔ ایک لڑک نے اٹھ کر کہا۔"مراایک مرتبہ چوہیا بدل آر بھی دیکھ لیں!"

ہے جبر ایک اجاز اور ٹوٹی بھوٹی عمارے کے پاس سے گزرتے موٹ ایک صاحب نے ایک زرد روراہ کیرے کو جما ' منا ہوگ ایک صاحب نے ایک زرد روسیں رہتی ہیں۔'' زرد روضی بے زاری ہے بولا۔'' پہائییں، آپ کی اور سے بوچھ لیں۔ جھے تو مرے ہوئے مرف تین سال ہوئے ہیں۔''

" کیا پر جھر ہات ہے" جواب میں ساری بات تعمیل ہے اس کے گوش گزار

مینائی پر بھی ال پڑھے ہتے۔ ' تیر ..... پریشان مت ہواور جب تک بیہ معاملہ چل رہا ہے ہم سہیں رہو۔گھرجائے کی ضرورت مہیں ہے۔'' میں نے اقرار میں سر ہلا دیا۔

دوسرے دن میں شکہا موی کے بنائے ہوئے ناشتے کو مائیکرووبواوؤن میں گرم کرکے ڈائٹنگ تعبل پررکھ رہاتھا کہ کرش بھی کچن میں آگیا۔

" اورنج جوس جگ سے اور نج جوس جگ سے گلاس میں اند بلا اور کری گلسیت کر بیٹھ گیا۔ گلاس میں اند بلا اور کری گلسیت کر بیٹھ گیا۔ " کیسے ہو!" میں بھی اس کے سامنے ہی بیٹھا تھا۔

''بہت الجھا ....

انجنی پہنا ہی لقمہ لیا تھا کہ کرشن بولا۔''نہایت بری خبر ہے۔ کیگ آوران کی ہے۔'' ''میں اپنی جگہ ہے اٹھ کھڑا ہؤا۔''جولی ....

جاسوسى دائجست - 233 ستمبر 2016ء

نبایت بنیدگ سے بھول کر لیتے ہیں۔ بچھے بھی فون کرنے والے فقس کا بلاگ بچھای طرح کا لگا تھا۔

" میں پھر وہی کہوں گا، یہ کس نے کہاہے کہ راجندرکو میں نے ڈرامے سے تکلوایا ہے۔''

''سوری سرایش اپنی خرکا ذریعینیس بتاسکتا اور نه ہی آپ مجھ سے بیہ جاننے کاحق رکھتے ہیں۔'' یہ کہہ کراس نے لمحہ بھر توقف کیا۔'' میں نے توصرف تصدیق کے لیے فون کیا ہے نہ کہ اپنی خبر کا ذریعہ بتانے کے لیے۔'' اس نے سپاٹ کہے میں جواب دیا۔

'' شیک ہے۔''میں نے تھر کے لیجے میں جواب ویا۔ ''میں اس خبر کی تصدیق نہیں کرتا۔ میں نے اسے نہیں نگلوایا۔وہ ایک بڑی فلم میں اہم کردار کی وجہ سے خود ڈراہا 'چور کر کیا۔اگرتم دافعی ایک رپورٹر ہوتو پھریہ بات تمہارے علم میں ووٹی چاہیے۔'' یہ کہتے ہوئے میرے لیجے سے طرنمایاں تھا۔

پیسے ''شیام .....'' مجھے خاموش دیکھ کر کرش نے پکارا۔ ''کون تھاوہ رپورٹر؟''

" و و رپورٹر نبیں بلاگر تھا۔"

کرش نے سوالیہ نگا ہوں ہے دیکھا۔ '' برائٹ لائش ممبئ کا بلاگر۔'' میں نے وضاحت کی۔ '' اس نے اپنا تا منہیں بتایا، میں اس بلاگ کا نام بھی پہلی بار

ا ن کے ایکا مام میں برایا میں اس بلاک کا نام بی بھی با سن رہا تھا۔''

ONLINE LIBRARY

واخل ہوا تی وہال بھی اندھیرا تھا۔ لائٹس آن کیں۔ بھے اب ہمی بقین تھا کہ مونی علمہ تینیخے ہی والا ہوگا۔ یس اس کے منہ سے بہت پچھ سنے کا خواہشند تھا۔ کئی سوالات میرے فرائن میں کلبلار ہے تھے۔ میں اسے بلاگر کے ساتھ فون پر ہونے والی تفتلو کے بارے میں بتا تا چاہتا تھا تا کہ اس کا بھی عندیہ لے سکوں کے کس نے بلاگر تک راجندر کو ذکال باہر کرنے کی جھوٹی خبر پہنچائی ہوگی۔ میں کری پر جیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ سنجر پہنچانے والاکون ہوسکتا ہے۔

ایک ہار پھر میر سے تصور میں یا دیو کی خون آلود لائی
گوم گئی۔ بقیناراجندر نے قلم میں کام کرنے کے لیے بیال
کیا ہے۔ یا دیوا سے کھیل ٹیوز کر جانے نہیں دیتا لیکن سے
بات بھے پریشان کرری تھی کہ آ سے گی طرح کھی زندگی
گزار نے والے راجندرکا و وکون ساراز تھا جس پر انگیا
میلنگ سے چینکار ہے کے لیے آل کی حد تک جانے کر گئی
میلنگ سے چینکار ہے کے لیے آل کی حد تک جانے کر گئی
ایسی کوئی یا نے نظر نہیں آ رہی تھی گئی ہے میرے فار بظا ہر
ایسی کوئی یا نے نظر نہیں آ رہی تھی گئی ہے میرے فار نے ایسا کی جائے در اور اجندرکی
ہی ہے۔ یا دیوجیے دوخیر کی سے با تعول میں ضرور را اجندرکی
ہی گئی رگ وئی ہوئی تھی۔

میں سرچوں کے سمندر میں ڈویا ہوا تھا کہ فون کی تھنی نے میرے خیالات کا تسلسل تو ژویا۔''ہیلو.....'' ''تم کہاں ہو خیاس ڈا کمونی سکھے نے میری آواز سنتے ہی کہا۔آوازے خیصہ پریشان لگ رہاتھا ہے۔ ہی کہا۔آوازے خیصہ پریشان لگ رہاتھا ہے۔

الإجم من اور المان الله كالى وقت من من ف

یواب دیا۔ ''دختہمیں میرامین نیں ملاتھا کیا؟'' میں نے کانوں سے فون ہٹا کر اسکرین پر دیکھا۔ دہاں ایک بنا پڑھامینج کا اشارہ موجود تھا۔' اسوری … دیکھائیں ہے۔''

''تم جم میں کیا کررہے ہو، ہم سب تو تھینز میں ہیں۔'' ''او سے میں ابھی پہنچ رہا ہوں۔''

کے پھرو پر بعد جب میں تھیئر میں داخل ہوا تو ڈرامے کیا پوری کاسٹ مونی شکھ کے سامنے کھٹری تھی۔ وہ اپنے موبائل فون پرشیلا کی موت کے بارے میں ملنے والا ایک معیج ہے آواز نباند پڑور رہا تھا۔ میں بھی سامنے جا کر کھٹرا

ہوں۔ اب ہم پہلے ایک کی ریبرسل کریں مے مرد نی کتابہ نے کوان بند کو کے بطور ڈاٹر یکٹر حکم صادر میں نے کہا بھی تھا کہ اسے پولیس پروٹیکشن کی ضرورت ہے۔' لاش کا س کر میں خت پریشان ہوگیا تھا۔ آنکھوں میں جو لی کا دکشش چرہ اور پُرکشش سرا یا کھوم رہا تھا۔ ''اطمینان رکھو۔۔۔'' کرشن اٹھا اور میرے کند ھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔'' جو لی خیریت سے ہوگی۔' ''اوہ خدایا۔'' بیس نے پانی کا گلاس اٹھا یا اور کرشن کی طرف دیکھا۔'' پھرتم کس کی بات کررہے ہتے ،کس کی لاش ملی ہے۔''

''شيلا يا د يو ....

'' یا دیو کی بیوہ .... بُخ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے کھھا۔

کرش نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ کرش کا کہنا تھا کہ علی الصباح پولیس کوشہر کے مضافاتی علائے ہے کزرنے والی سڑک کے کنارے بظاہر حادثے کا ویکرایک کار مل ہے۔جس کے اندرایک عورت کی لاش تھی پولیس کے مطابق وہ شیلا یاد بو کی لاش ہے۔ پولیس اگر جاہے حادث قراردے رہی ہے لیکن ساتھ بی اس کا کہنا ہے کہ اتنی جلدی کوئی تھی رائے قائم کرنا کھیل ہے تاوقتیکہ سنتیش تھمل نہ ہوجائے اور اس کی جیاد پرکوئی حتی رائے قائم

کرشن کا پہنی کہناتھا گہاں نے اپنے چند ذرائع سے
رابط کیا ہے تا کہ بچھ پتاجل سکے کہ عقیقت کیا ہے لیکن کے
انہوں نے کوئی اطلاع نہیں دی ہے۔ ''پولیس کا جان
اپنی جگہ لیکن مجھے یہ حادث وس گنا ، ہوسکتا ہے کہ حادثہ ہو مگر نہ
جانے کیوں میں اے قبل مجھے رہا ہوں۔'' اس کے تا شرات
سے لگ رہاتھا کہ وہ کسی حتمی بھیج تک نہیں پہنچا ہے۔
ہم وونوں خاموشی ہے تا شا کررہے تھے لیکن مجھے

ہم وونوں خاموثی ہے ناشآ کررہے ہتھے کیلن جھے بقین تھا کہ میری طرح کرش بھی ای واقعے پرسوچ بحپار کر یا ہوگا۔

یاد میں کا موت سیدھا سادہ قل تھا لیکن میں شرط ایکا سکتا یاد میں کا دیے گا شکار نہیں ہوئی۔ میری خواہش تھی کہ کرشن کے ذرائع سے شیلا کے بارے میں ملنے والی خبر س کر ہی جاؤں لیکن گھڑی پر نظر پڑی تو سازھے آٹھ ہونے والے تھے۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر آیا اور جم چلا آیا۔ مونی شکھ کو وقت سے پہلے پہنچنے کی عادت تھی۔ چاہتا تھا کہ سب سے پہلے پہنچوں جا کہ اسلیم میں جم سے کل والی باتوں اورشیا کی موت پر بات کر شکوں۔ اورشیا کی موت پر بات کر شکوں۔

جاسوسى دانجست 234 ستمبر 2016ء

ذو پس نا تد

ے گاڑی اسٹارٹ کی اور دائ سینٹن کی الرف کال و یا۔ '' تو کیا چومعلوم ہوئ اب تک ؟'' میں نے اندر داخل ہوتے ہی سوال داخ دیا اور کری تھسیٹ کر پشت زکالی۔ حسب تو قع کرشنِ اسٹذی میں موجود تھا۔

میری بے تانی دیکھ کر دہ مسکرایا ادر معن خیز کہے میں جواب دیا۔''میروئن ۔۔۔''

''' گیا.....' میں اس کے یک لفظی جواب ہے پچھنہیں مدکما تھا۔

''شلاتو اظاہراہے شوہر سے بھی دو ہاتھ آ گے نگل۔'' کرشن نے مجمیر کہا ہیں بتایا۔''اس کے بیگ سے ہیروئن اور کچھ دوسری منشات کی بڑی مقدار برآ یہ ہوئی ہے۔''

میرے لیے یہ بہت بڑاا نکشاف تھا۔'' تو کمیا یہ حادثہ تھا؟ '' میں نے کہنا شروع کیا۔''مطلب کہ شیلا کشے گی حالت میں ڈرا ئیونگ کرر دی تھی اور حادثہ پیش آ کیا ؟''

'' نظاہرتم ایسا کہا گئے ہوائین پولیس ایسانہیں کہا ربی'' یہ کہ کرکرشن نے لہد بھر توقف کیا۔'' پولیس اس کی موت و مشکوک قرار و سے ربی ہے۔''

یں خاموش میٹا نیا ہیں ہے کزن کا ٹارشیر کی معروف اور اہم ترین شخصیات میں ہوتا تھا۔ اب اس نے جومعلو مات دار ہیں ہوتا تھا۔ اب اس نے جومعلو مات کوشن کی میں ، وہ ضرور درست ہوں گی۔ بعش اوقات کرشن کے گائی اپنے ڈرائع سے الی اطلاعات تک ہوئے جاتی تھیں ، جن کے بارے میں شہر کے بیڑے سے بیڑے الیا تا تک بیڑے الیا تا تیار نویس کو بھی جیٹ کیل پیرٹی کی ۔

آفرد پرتک عاموق رہے گے بعد مرش کے ایک بار پر بولنا شروع کیا۔ 'جیرت کی بات یہ ہے کہ مشات استعال کرنے کے حوالے سے شیار کا بانسی بالکل بے داخ ہے۔ اس کے جانے والوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنی صحت کا بہت خیال رکھتی تھی اور خود کوفٹ رکھنے کے لیے با قاعد گی سے جم جاتی تھی۔ پولیس نے اس کے قربی جانے والوں سے بھی بات کی ہے۔ اُن کا کہنا ہے کہ وہ کی چیز کے حوالے سے کوئی تر بیت لے رہی تھی لیکن وہ پیس جانے کہ کس چیز کی تربیت ''

سرش کرش کی بات نے بچھے بھی سوچنے پر بجبور کردیا تھا۔ "صرف دو دن پہلے اس کے شوہر کا بے دردی سے شل ہوا تھا۔ ہوسکتا ہے کہ اس نے اپنے اندر کا دکھ کم کرنے کے لیے منشات میں بناولی۔ " یہ کہہ کر میں نے لیمہ بھر توقف کیا۔ مرکبونک و وفق کی عادی تھیں گا اس لیے جب و وڈرائیونگ کیا۔ وہ شدید بیشجلایا ہوا لگ رہا تھا۔ آخر اس کا عصر ....
بیچاری جولی پر اترا۔ "تہہیں اپنی آئٹھیں کملی رکھنی
چاہئیں۔"معلوم نہیں وہ کس بات پرشدید برہم خور ہا تھا۔
"تم نے تو شاید مجھے پریشان کرنے کی تھان کی ہے۔" یہ
ہیتے ہوئے اس نے اسکر پٹ فرش پر پھینکا اور پاؤں پنخا
مواشیز ہال سے باہر نکل گیا۔ اس کے چلانے سے سبہم
گئے۔کسی میں ایک لفظ بھی کہنے کی ہمت نہھی۔

آخر جو کی نے ہی اس خاموثی کوتو ڑا اور کری پر پڑی اس کی جیکٹ اٹھا کر پہنی ۔''وہ بادشاہ سلامت لوٹ آئ تو بتادینا، نصے کام تھا اس لیے جا چکی ہوں ۔'' میہ کہتے ہوئ آگے بڑھی ۔'' بتادینا کہ اب میری ہوچک ۔'' اس نے اجکٹ کی طرف انگلی ہے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

تقریباً دس پندرہ منٹ بعد مونی سنگر لوٹ آیا۔ جولی بال میں نیس کے اور نہ بال میں نیس کی گراس نے بچونیں بوجھا، نداس کے اور نہ بی این جیکٹ کے بارے میں ۔ایک بار پھرر ببرسل نیر ور تا ہوئی ۔ براسی کوعز ت بیاری تھی کہ صدا وہ کہد رہا تھا، مب ویسا ہی کرنے کی پوری کوشش کر ہے گئے بعد اسٹ این کرنے کی پوری کوشش کر ہے گئے بعد اسٹ این کرد یا۔

لیج بریک کے ساتھ ہی مونی ایک بار پھراپنا ساہ تھیلا سنبال کرتیزی ہے باہر نکل کیا۔ دہ جو لی پرجس طرح چلایا تھا، اس نے میراموڈ خراب کردیا تھا۔ اگرچہ میں اس ہے خہائی میں لی کر بہت کچھ کہنا سننا چاہتا تھا کیکن اس دانے کے بعد میرادل کھنا ہو گیا تھا۔ اس کے چیجے جانے کامن ہی نہیں ہور ہا تھا۔ میں باقی ساتھوں کے ساتھ ریستوران کی

لیج ہے فارغ ہوا تو اہمی آ دھا گھنٹا باتی تھا۔ ہیں ہے مقصد سڑک پر مئرگشت کرنے لگا۔ روڈ سائنڈ کیفے بررک کر کانی پی۔ دو بیخے میں پانچ منٹ باتی ستھے کہ تھیئر پہنچالیکن خلاف تو تع درواز و بند تھا اور اس پر ایک نونس جسپاں تھا۔ '' دو بہرکی رمہرسل کینسل کی جانچکی ہے۔ ہم سب کل شیخ شمیک نو بیجے میں پر دو بارہ لیس گے۔''

جاسوسى دانجست 235 ستمبر 2016ء

میری بات بن کر کرش نے بلکا سا قبقید لگایا۔ شیلا ہے بھی ملے نہیں نا، اس لیے اُس کا مزاج بھی نہیں 1.62 b ھانتے لیکن جو جانتے تھے،وہ بتاتے ہیں کہ اسے شوہر کی موت كاكوئي صدمة بيس تفايه

اس کی بات س کر مجھے جینکا لگا۔ "متم اے جانے

كرش نے لفي ميں سر ہلا يا۔''ميں توشيں البته مير ہے ذرائع أس ہے اچھی طرح وا تف تھے۔''

"توتم ...." اجانك مجص احساس بواكه براه راست كرش كويخاطب كرريا ہوں۔'' معاف سيجيے گا، ميرا مطلب ہے کہ تمہارے ذرائع سجھتے ہیں کہ پہلے توسمی نے انہیں نشہ آ دراد و یات دیں یا ہیروئن یلائی ،اس کے بعد شلا کوکار کے مجے کیا اور پھر گاڑی کوئکر مار کر الٹایا اور حادثے کا رخ

کرش پوری تو جہے میری بات سن رہاتھا۔ ' و پسے تو یہ خیال ہی احتقانہ ہے، مل کا بیمنصوبہ بھی بہتر نہیں کہلایا جاسکتا لیکن پھر بھی 🔐 میں نے بات ا د سرری جھوٹر کر گھری سانس کی۔" اگریہ تھیوری درست ہے تو پر مقتولہ کواس کی لاملمی میں نشدہ ہی دے سکتا ہے، جس پر أے حد سے زیادہ اعماد ہو اور ایسا تحض صرف ایک ہی ہوسکتا ہے۔'' یہ کہ کریں خاموش ہوگیا۔

كرش نے سوالي فكالموں کے ديکھا۔" ممہارك خیال میں وہ مخص کون پوسکتا ہے۔''

''راجندر بیدی ''لیکن شیام ......'' کرش نے افھے بغور دیکھتے ہوئے '' کہا۔'' راجندراس وفت بحالی مرکز میں داخل ہے اور وہ جی يهال سے كافى دور اوتا ميں -

'' يہ تو ہم ویب سائٹ پرشائع خبر کی بنیاد پر کہدر ہے ہیں تا۔ " میں نے کرش کو کھورتے ہوئے کہا۔ " یونا یہال ہے چند تھنٹوں کی دوری پر ہے اور کسی کو کیا پتا کہ و وحقیقت میں کہاں ہے؟'' یہ کہہ کر میں معنی خیز انداز میں مسکرایا۔

کرش کی تیوری پر بل پڑھیے تھے۔وہ پکھ دیرسوچتا ر پا اور پھر لیپ ٹاپ کھول کرمصروف ہوگیا۔'' وہ بحالی مرکز میں ہی ہے۔'' اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔

میں خاموش بہا

مندوستان نائمزكي ويب سائك يرثينر ببنز لائناكي موئي تھی۔' 'ادا کاررا جندر بیدی کوکل بحالی سینٹر سے فارغ کردیا

" تم شمک که رے ہوشام ، وہ وہاں پر نداب ہے، نہ سلے تھا۔ الکرش نے نہایت سنجدگی سے کہا۔ اس معالم میں پہلی ہاروہ میری رائے سے متنق نظرآ رہاتھا۔

میں نے اس کی طرف دیکھا۔" ہمیں سے پتا کرنا پڑے گا کہ شیلا کی موت کے وقت دراصل وہ کہاں تھا؟'' کرشن نے کوئی جواب نیددیا۔

میں نے اپنے بیگ ہے لیب ٹاپ ٹکالااور آن کرتے ہوئے کرش کو مخاطب کیا۔'' تمہارے ذرائع اس بارے میں اگر ہماری کوئی مدد کر عمیں تو تمہیں ان کا تعاون ضرور حاصل كرنا جائي -" بيركتي موت مين سنتك روم كي الرف

آن لائن ہونے سے میلے جولی کوفون کیا۔ وہ اینے فلیت بر تھی۔ میں نے یاد دہانی کرائی کہ اے کھڑ کی اور درواز ہے اچھی طرح بیندر کھنے جاہئیں۔ ویسے بھی شیلا کی موے کا من کر وہ کافی پر میثان تھی۔ اس نے وعدہ کرلیا۔ مجھے اس کی آواز ہے لگا کہ وہ مشورے پر عمل کرنے میں

اس کے جعد میں نے انٹرنیٹ اور اپنی ڈائزی کی مدد ے ایک فہرت تیار کی اور داجندر کے ایجنٹ سے لے کر أن تمام لوگول كوفون كير. جهال امكاني طور پر وه موجود ہوساتا تھا۔ اس کام میں دو میٹے لگ کئے۔ کئی سے اس کی موجود کی کے بارے میں کھے بتا نہ جل کا وو ڈھائی محنوں کی اس مشقت ہے میرے سرمیں درد ہوئے لگا تھا۔ ٹانکیں صوفے پر پھیلائیں اور ٹیم دراز ہوکرایک ہار کچر جولى كانمبرملايا يديس جانا جاجتاتها كدا سراجندركا كوكي متيج وغير وتولهيس ملاب

' دخییں شام ..... بس وہی ایک سیج ملاء اس کے سوانہ کوئی سیج آیا نہ مسڈ کال۔'' جولی نے بتایا اور گلا صاف کرتے ہوئے بولی۔" بہترے کہاہے کی تفریکی مقام کے شاندارے ریزورے میں تلاش کرد، بڑاعیاش ہے دہ۔ اگر وہ بحالی مرکز میں نہیں تولہیں عورتوں کے جھرمٹ میں شراب لي ربا موگا-" يه كهدكروه بنس دى-

تفریجی ریزورٹ اورخواتین کے جھرمٹ کاس کرمیں اقسروه وكيابه بين جي اي انداز مين جعثيان منانا حابتا تها الک افست کھے کا سب کھی ہوئے کے باوجود کہاں پھنسا

جاسوسى ڈائجست (236 ستمبر 2016ء

خونس نا تک

ا الماريكية المجتمر في المانيم والأنجمين، في قريب سلا ہوالباس، منہ سے شراب اور نہ جانے کس، کس نشے کی آتی بداد ..... میرے چود وطبق روش ہو گئے۔جسم میں خوف کی سرواہر دوڑ تی۔'' کیااب میرانمبرنگ گیا۔' پیسو جے ہی میرا جمم سرد پڑنے لگا۔ سمجھا کہ سی محل وقت سینے میں برا ساجا قو دہتے تک پیوست ہونے والا ہے لیکن مجھے جا گیا دیکھ کروہ سيدها كھزا ہوا ادرايك قدم جيھيے ہئا۔ يدو كھ كر مجھے حيراني ہوئی۔ وہ چاہتا تو نیند میں ہی میر ا کام تمام کر کے نکل لیتا مگر وہ بیرکیا کررہا ہے۔ کیا اسے ہیداری کے عالم میں اپنے شکار کو موت کی وادی میں دھکیلنا پہند ہے۔ ایسا ہے تو پھر را جندر قاتل می نہیں خطرناک نفسیاتی مریض بھی ہے، میرے بی نبیس ہرانسان کے لیے خطرہ راچندر کی شکل میں ا بنی وانست میں موت کوسامنے گنزا دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو چکے تھے کیکن یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اپنا خوف ظاہر نہیں ہونے دوں گا اور نہ ہی کی محنے کی کرح شیر کا آسان فوالہ بنوں گا۔ میں بقا کے لیے جدو جہد کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ " مستررا بشرید..." خوف پر قابو یانے کی کامیاب کوشش کرتے ہوئے رہم لیجے میں اس کا نام لیا اور آہتے۔ میں مرحقہ سے اس سے المنے کی کوشش کی۔

وہ برابر میں دیکھھوٹے پر بینو گیا۔

بجهے اطمینا کو ہوا کہ وہ جلد بازی میں شاید وارنہیں کرنا چاہتا تھا۔"اس دنت مان حالات میں تم یہاں۔" میں بیہ باور کرانا جابتا تھا کہ اے دکھ کے برگز خوفر کی نبیس بیں اٹھ -13 Kz 675

' غیام....' اس نے کرو آواز میں کہنا شروع کیا۔ ال كالب ولهج مير ، ليح حيران كن قفا- " وه مجلي مارنا جا ہتا ہے، پلیز پلیز شیام ....میرے دوست ..... پلیز تم مجھے بحالو ' موفع پر تم درازراجندر مجھ سے التجا كرر باتھا۔

میری فہرست میں وہ کم از کم دوافراد کا قاتل تھا اے یول اینی جان بخشی کی بھیک مانگنا دیکھ کر میں سخت حیران تھا۔ اس کی حالت و کیھ کر میرا اعتاد پڑھا۔' نضرورٔ ضرور، مِن تمهاری مد د کرول گالیکن را جندر.... تمهیں کون بار تا جاہتا ہے،تمہاری زندگی لینے کی کسی کوکیا غرورت ۔ویسے کون ہے

" مجھے نہیں بتا۔" راجندر نے کیزور آو اڑ میں کہنا شروع كيا\_ " "بس وه قائل ب اور جي الريا جابها ب\_ اس شہر میں تم میرے قریبی جانبے والے ہو، ای کیے تجارکے پاک مدد کے لیے آیا وں کا مِینَا تِمَالُ اللَّک ہے ۔ " میں نے جولی کو بدایت کی۔ ' ' کھٹر گی ، ورواز ہے بندرکھنا اورا گروہ کوئی سیح بھیجے یا کال ك يتوفورا بي بتانا-"

''اوِکے شام .... میرے بارے میں اتنا فکر مند

فون بندہو چکا تھا۔ میں جو لی کوخود حفاظتی کے مشورے و ہے رہا تھا اور خودان پر عمل کرنے ہے بہت دور تھا حالا تک گزشتہ روز بلاگر کے فون اور صبح شیلا کی موت کے بعد بھیے بمى خطرے كا حساس كرلينا چاہے تھا۔

کرٹن سی خیز تھا۔ منہ اندھیرے جا گئے کا عادی اس لیے جب بھی میں اس کے یہال تغیر تاءالارم نہیں لگا تا تھا۔ أے معلوم ہوتا تھا کہ بچھ کس وقت جا گنا جاہیے۔ ہمیشہ وہ محصوفت پر بیدار کردیتا تھا۔اس کی عاوت تھی کہ آ کر بھے پر حجك جاماً اور آبسته آبسته كهتا رجتا- ''شيام ···· شيام ···· الك شيام - الخوجمي جاؤ - ونت بوگيا-'

ون ہم ک خت ریبرس کے بعد، سہ پیر کوستا یا بھی نہیں۔ اوپر ہے رات کوکرشن نے شطرنج کی بساط حالی۔ لو فی عمیارہ بے لیٹا تو و ہاغ اورجهم، دونوں تھکن سے مچور ول مور ب ستے - لیٹا آو بھر کام ے آلیا۔ اکثر رات کو بانی کے لیے اٹھ جاتا تھا مگر لگنا ہے کہ اُس رات سارے

لوڑ کے بچ کرسویا قعا۔ بچھےا ندازہ نہیں کہ کیا دفت ہور ہا ہوگا لیکن سے احساس شرور تنا كەكوئى مجھ پر جھيكا جوا آست. آسته ميرا نام يكار 📢 ے۔ ذائن کے کی دورورا گاوشے نے جھے آ تکھیں کھولنے کا تھم دیا نگر نیند ہے پوچل بکوں کی جہا رکھوں کر ریدو تکھنے کی ہمت نیں ہور ہی تھی کہ کون ہے۔ فرہمی کے کی جے نے اپنا پچھکام کیا تواحساس ہوا کہ شابیت ہورہی ہے اور کرش جھے جگا رہا ہے۔ بہت ونت سے آئیسیں کھولیں۔ دماغ مجھی شایداب نک بوری طرح بیدارنہیں ہوا تھا۔ چند کموں تک م میں تبین آیا کہ میرے بینے کوآ ہتہ، آ ہتہ تفیتھیا کرمیرا نام کینے والا یہ کون ہے۔ اگر کرشن تھا تو پھر وہ کرشن جیسا كيون نبين وكدر بانتار چند لحول تك بيجه تجه تبين آياليكن جب آئسیں نیم تاریک کمرے میں دیکھنے کی عادی ہوئیں اور حواس نے بچھاکام شرویع کی تو یک دم بچھ گیا، وہ کرشن میس تھا اور نہ ہی سج ہوئی تھی ۔ وہ را جندر بیدی تھا۔ رات اجما ان هي-

ے میں نیبل لیمپ کی ہلکی میں روشنی پھیلی ہو کی تھی۔ میں نے خوفر دو تکا تول ہے اس کا جا کر ہ لیا۔ چرے کی الرو

جاسوسي دائجست -237 ستمبر 2016ء

ہے ہے۔

مال کا ک کی طرف دیکھا۔ آن کے سوا چاں ہور ہے

تھے۔ میں نے گھونٹ بھر ااور اس کی طرف دیکھا۔ ''انجھا تو

ہے بتاؤ کہوہ کیوں تہمیں مارنا چاہتا ہے؟''

امیں نہیں چاہتا ہے ''اس نے نورا جواب دیا۔ ''لیکن

اس نے پہلے یا دیو کوئل کیا بھر شیلا کواور اب وہ میر ہے چیچے

بڑا ہوا ہے۔'' یہ کہہ کروہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر میر کی
طرف دیکھا۔''لوگ کہہ رہے ہیں کہ شیلا نشے کی عادی تھی،
اس حالت میں کارچلاتے ہوئے حادثے کا شکار ہوئی کیکن

ایسانہیں تھا، وہ نشنہیں کرتی تھی۔ اسے نشے ہے شخت نفر ت

شیک ہی کہدر ہاہوگا۔ ''وہ ایسا کیول مجھ رہے ہیں کہتم کچھ جانتے ہوں'' میں نے لیے ہمر موجعے کے بعد کہا۔

ہوئی تھی کہ بحالی مرکز کی مددلوں تو مجلا وہ خود اس کی عاوی

کیے بن سکتی تھی ۔کسی نے اس کی موٹ کی سازش تیار کی اور

اب وی طرح طرح کی باتمی پھیلارے ہیں جری

شل .... ' لہجے ہے لگ رہا تھا کہ وہ جو بچھ کہدرہا ہے، شاید

المجادر کے ویر خاموش رہا۔ اس لگا کے ساتھ تھا۔ ای کہہ کر راجندر کی ویر خاموش رہا۔ اس لگا کہ شاید پڑھ فلط کہ کیا ہے اس لیے جلدی سے میری طرف ویکھا اور کہے لگا۔ ان یاد یو کی اور کہے لگا۔ ان یاد یو کی کی اور کہے لگا۔ پہلیس کی تھویل کے بعدوہ یہاں مہنی میں بالکل تنہا تھی۔ لاش پہلیس کی تھویل اور کی مکیل اور ایش ملئے تک بہلیس رکنا تھا۔ ایک سوری کارروائی کی تھیل اور پہنچا تھا کہ مشکل وقت میں سہارا دے سکوں آخر وہ جوڑا پہنچا تھا۔ ہم برسول کے واقف کار تھے۔ الی مشکل میں دوست ہی دوست کی م آتے ہیں۔ ایک ہرکراس نے میں دوست ہی دوست کے م آتے ہیں۔ ایک ہرکراس نے میں دوست ہی دوست کی م آتے ہیں۔ ایک ہرکراس نے کاری گھ

میں خاموش میضار ہا۔ سے

کچھ دیر بعد اس نے نظریں ادیر اٹھا کیل اور میری طرف غور سے دیکھا۔''انہیں علم ہوگا کہ کل رات میں شیاا کے ساتھ تھا، شاید ای لیے وہ سے سوچ رہے ہیں کہ میں کچھ نہ کچھ جائیا ہوں مگر کچ سے سے کہ جھے کچھ ہتا نہیں۔'' اس کے لیجے سے بے بسی کا ظہار ہوریا تھا۔

۔ '' توکیا یہ کہنا چاہ رہے ہوکہ ڈراے سے علیحدگی اختیار کرنے کے لیےتم نے یا دیوکول نہیں کیا؟''

اس نے کنفیوز ڈ نگا ہوں سے جھتے دیکھا۔'' میں کیوں بادیا قبل کروں گا؟'' میں کچے و پر سملے خت خوفز وہ تھالیکن ای صورت حال نے مجھے بننے پر مجبور کردیا۔ بڑی مشکل سے قبقید روک پایا۔ راجندرنے ایک انگی اپنے مجمرے بالوں میں پھراتے ہوئے کہا۔'' ویکھوشیام ….. اب اُس کی فہرست میں اگلانام میراہے۔''

سی ایراسی ایراسی ایراسی ایراسی ایراسی ایراسی ایراسی ایک بیراتعلق ہے تو را جندر میر سے نزویک ایک جنولی قاتل تھا اور اب فہرست کے مطابق اگلا نشانہ جولی سفے والی تھی ،جس کا ثبوت اُس کی طرف سے جولی کو بھیجا گیا دھمکی آمیز تیجے تھا مگر یہ خود کو ہی اگلا شکار گردان رہا تھا۔ جھے یہ بات کچھے تھی آرہی تھی۔ ''ویسے تمہارا خودا پنی فہرست سے متعلق کیا خیال ہے؟'' میں نے معنی خیز انداز میں ہگی ی مسکراہ میں کے ساتھ کہا۔

"میری فهرست؟"

ومیں وہ نتیج پڑھ کر سنا سکتا ہوں جوتم نے جو لی کو بھیجا

ہے بینتے ہی راجندر کارنگ فق ہو گیا۔ میس

''تم نے اپنے میسی میں اُس سے کہا تھا کہ تمہارے اُن بنتی کے رہ گئے ہیں ۔'' میں جو کہنا چاہتا تھا ، کہد دیا۔

وہ ہمکا بگا بھا تھا۔اس کے چیرے پرانے تاثرات تھے جنہیں مجھنے سے قامیرر ہا۔وہ خاموثی بیٹھا تھا۔

مجھ سے اس کا چپ رہنا برداشت نہ ہوا۔ سوالیہ تکاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔'' تو کیا یہ کہنا چاہتے ہو کہوہ میج تم نے اسے میں جھیاتھا۔'' کہوں سے تم اسے میں اسے اسے اسے میران تکاہولیا۔ ''کیا مطلب ہے تمہارا۔۔۔'' اس نے حیران تکاہولیا

''کیا مطلب ہے تہ بارا ۔۔۔۔''ال نے جیران ڈگا ہول ہے مجھے دیکھا۔'' میں اے کیوں دھمکا دی گا۔وہ ایک ایکی لڑکی ہے، میں اسے پیند کرتا ہول اول ہے اس کا احترام کرتا ہوں۔'' اس نے دوٹوں ہاتھوں سے اپنا سرتھا سے

میں کچھ دیر خاموش رہا۔ وہ حجبت کی طرف دیکھ رہا تھا۔اے اپنی طرف سے غافل پاکر میں نے جلدی سے مو ہائل فون نکالا ادر کرش کو مدد کا میچ کر سے فون جیکٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ وہ بدستورا پنے ہی خیااوں میں کم تھا۔ ''کا فی ہو گے؟''

اس نے میری طرف دیکھے بنا بی اثبات میں سر ہلادیا۔

سر بهادیا۔ میں کچن میں گیا اور کافی بنا کر پلٹا۔'' بیاو.....'' کگ اس کی طرف بڑھا یا۔

کی خاصے ہوے راجدر کے اتھ بلکے ہے کیکیا یادیا کی کروں گا؟" جاسوسی ڈائجسٹ 238 سیسیب برو2016ء COLETA

سردار جی بڑے دھی کہے میں کہدرے تھے۔"ستیاناس ہو ا بی کرکٹ میم کا میں ان کی وجہ سے دوسورو بے ہار گیا!" "وه کیے؟"ان کے ساتھی نے جرت ہے کہا۔" شام کوئم مورومے کورورے تھے۔اب دوسو کسے ہو گئے؟"

" پار! صبح ٹی وی پر چھ کی جھلکیاں آر ہی تھیں۔ میں نے بھارت کی ٹیم پر پھر سور دیے لگا دیے۔ ان کی وجہ ہے اپنے يور عدوموذوب كا

ووه الله كارى

وہ دونوں ریستوران میں بے قلری ہے جائے ہے میں مفروف تھیں کہ عمر رسیدہ عورت نے آگے جیک کرائی جوال سال ساتھی ہے سرگوشی کی۔'' سامنے والی میز پر بلیٹھا ہوا آ دی یا بارمرى طرف ديكه رباي"

جواں سال تو کی نے مؤکراس آدمی پر ایک تکاہ ڈالی اور یے نیازی ہے بولیا۔"میں اسے جاتی ہوں، کباڑی ہے۔ ہر الديرائے اور نا كارومال كى تلاش ميں رہتاہے۔

لا ہورے الجم خان کی تاراضی

طرف و محصة الوكية كبا\_

اُس نے اطبیبال ہے میری طرف دیکھا۔ کھ ویر کیے کے مقابلے میں اب وہ خاصا مطابئ نظر آ رہا تھا۔ لیکن پولیس کیے پینچی کا ''دہ یہ پوچھے ہوئے جیکیار ہاتھا۔ وللل في بالى براجنر "كرش في الى براه کرای کی طرف مصافح کے لیے ہاتھ بڑھایا۔

'متم ہے دوئی ندہوتی اور شام کو نہ جانتا ہو ہا تو شاید مدد کے لیے یہال نہیں پہنچا۔"راجندرنے زبر دی عکرانے کاکوشش کرتے ہوئے کہا۔

دونوں پولیس والے بھی اے بہچان چکے تھے۔ وہ مندوستان کامعروف ادا کارتھا۔''اب کیا کرنا ہے؟'' ایک افسرنے كرشن طرف و يھتے ہوئے كہا۔

''مسٹرراجندر کا خیال ہے کہ ان کی جان خطرے میں ہے اور کوئی انہیں مل کرنا جاہتا ہے ای لیے وہ پہاں آئے تھے۔'' میں نے مداخلت کرتے ہوئے انہیں مطلقُن کرنے کی کوشش کی۔

ميرى بايت كن كرداجندرية بحي اثبايت من سربلايا-"ات بہ من " من الله الله الله الله الوك مُثَايد وہ تمہارے کچھ رازوں سے واقف تما اور بلیک میل بھی گرر ہاتھا؟ "میں نے پراہ راسکت وہ بات کہہ وی جو جھلے دودن سے مجھے سخت پریشان کیے جار ہی تھی۔ '' أحنت ہے .....' اس نے جعلا كركہا۔ ' نہ جانے كيوں تم الى إت كهدر به مور ميرى يورى زعد كى تعلى كماب ك ما نند ہے، چھیلیں ایسا جے میں جھیاؤں -ساری دنیا میرے متعلق ہر بات اچھی طرح جانتی ہے۔''وہ اینااونجا بول رہا تما كـ آواز يور ب سِنْك روم مِن كونج ربي تمي -کیجے سے ظاہر ہور ہاتھا کہ میری بات ٹن کر اے ولی

صدمہ پہنچاہے۔

"شیام .... میرے الفاظ یا در کھنا۔" اس نے میری آ تھوں میں آئیمیں ڈالتے ہوئے کہا۔''میں نے جو کہا، - E E E

ای دوران ایک آجٹ سائی دی۔ کرش کمرے میں داغل ہور باف اس کے کندھے پر ہاکی دھری تھا۔اس نے وسته ال طرح مشبوطی سے تھام رکھا تھا کہ لمحد بھر میں اینے دشمن پر حملہ کر کیا۔ وہ بڑے چو کئے انداز میں اندر واعل ہوا لیکن ہم دونوں جس طرح پُرسکون بیٹے مجھے،اے دیکھرکر الفنك كردك عميا \_ كرش كى اعرى بالكل درا ما في تحى - اس في ميرانتنج نورأد كيهليا تفا\_

آ جاؤ .... " میں نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے

کرشن دوقدم آ گے بر سال اس کی نظریں را جندر پرجمی محیں۔ اس کے پیچھے، پیھے دو پولیس اشر بھی کمرے ہیں واخل ہوئے۔

میں مجھ گیا کہ 'مرو' کامنی دیکھتے ہوئے اس نے پولیس کو بھی فون کرویا ہوگا۔ پولیس کو دیکھے کررا جندر کے چیرے پر حیرانی کے آثار تھے۔اس نے میری طرف دیکھالیکن میں نے نظریں ملانے کے بجانے جمرہ دوسری طرف کرلیا۔ بولیس والے آگے بڑھ کراے گرفت میں لینے کا ارادہ ر کھتے ہتھے لیکن جس انداز میں ہم دونوں اطمینان ہے صوفے پر بیٹے تھے،اہے دیکھ کر پولیس والے بھی شاید چکرا كرره كئے ہول كے۔وہ ايك طرف كھڑے تھے۔

کرش آھے بڑھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ میں نے ہاتھ کے اٹنارے سے مجھایا کے سب خیریت ے۔ راجندرا کر خود کو خطرے میں محسوس کررہا تھا تو یقینا پولیس کو دیکیج کرا ہے اظمینان ہوا ہوگا۔''میرے خیال میں اب تمہاری جان کو کوئی خطرہ شہیں ۔' میں سر الأور را جندر کی

جاسوسى ڈائجسٹ ﴿239 ستمبر 2016ء

''میونکل نے کہ راجند، بادیوی بیری کو حاصل کرنا جابتا ہو۔' یہ کرانچہ بعر توقف کیا۔' بھود پر ہل اس نے مجھے کہا تھا کہ میری شلا کے ساتھ جو پکھے ہوا ، وہ خودکوال کا دُ تعے دار مجھتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ نادم نظر آ رہا تھا۔'' ''میری ش<u>لا</u> ....'' کرش نے ذومعنی نگا ہوں سے مجھے د تکھتے ہوئے کہا۔'' کیا وہ شیلا کو بہت انہی طرح جانتا تھا۔'' كرش نے استفساركيا۔ ''شاید ویے شلانے ہی آے اپے شوہر سے متعارف كرا باتفائه میری بات سنتے ہی کرشن کی دونوں بھویں او پر کوشن تُنتي ۔''شيلا اور راجندرايك دوسرے كوئس طرح جانے و کسی زمانے میں شیلا کھی اوا کاری کرتی تھی۔ مرجہ پہلے دونوں نے دبلی میں دو جاراتی ڈرا ہے اسطے کا مرکبا ''شلا ادا کاره مجمی تھی؟' ' کرشن کی بیشانی پر میکنین عمودار ہو چکی تھیں۔ 'مشام، ۔ ۔ ۔ ساری باتیں تم کیے جانے جوادر عمیہ سے بیرب تمہارے کا میں ہے؟'' کرش نے وكيلوس كى مارح جرح كانداز عل يوجها-میں مسکرایا۔'' مجھے یہ سب با تغین مونی منگھ سے بتا چلی تھیں ہے ہیں بتا ہم چاہتا تھا لیکن موقع نیل سکا۔''

میں اپنے ان سام کے گوک کا اقبار کرش سے کرنا جاہتا قالیکن عمتے ، کتے ہے ۔ کا کررکا کے صورت حال کا ایک نیا ڈرامائی موڑ حقیقت می کرساہنے آ چکا ہے، ایسے میں کسی منوں خبوت کے بنا اپنی رائے کا اظہار کرش کو ہزید کنفیوز كرسكتا تھا۔ پہلے ہی وہ اس كہانی ميں بری طرح الجھ كررہ گيا

میں نے سامنے ویکھا۔ کرش کری کی پیشنے سے فیک لگائے گہری سوچ ٹیں کم تھا۔اس کے ہاتھ میں اسکاج کا گلاس بدستورموجود تھا۔ دیوار پرنظر ڈالی۔ وال کلاک ک فک کیک کمرے کی خاموش فضامیں گونجی محسوس ہور ہی تھی۔ كَعِرْكَى يِرِنْظِرِوْ الى \_ بإجرون كا جالا تِصْلِيْحِ لِنَّا تَعَا \_

بجھے 'لوگوں کا دخمن' ڈراما یا دآ گیا۔ بیڈراما بڑی پیجیدہ موچوں کا عرکاس تھا۔اس کھیل کا مرکز ی کر دارا خلاتی تخمصے کا شکار تھا۔ وہ ذہری پریشانی کا شکار تھا۔ اگر دہ ایے شہر میں یاتی کی سیلائی الاثن شمل یاتی گئی آلودگی کویے نقاب کرتا تو

طرف دیکیسکر کہنا شروع کیا۔'' فی الوقت مید نشخے میں ایک' عرف دیکیسکر کہنا شروع کیا۔'' نيند كاخماران كحمرير سجاوره وخود كوغير مخفوظ تصور كرر ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ انہیں حفاظت ہے ان کی رہائش گاہ تک

پہنچا و یا جائے۔ ''مر میسی ہوٹل '' را جندر نے اشات میں سر ملاتے ''سن میٹی سیجنے ہوئے کہا۔" میں بہت تھا ہوا ہول۔ اسلے ہول تک جینے

میں جان کوخطرہ ہے۔'' اليه معروف أوا كارجيل -"كرش نے چے بيس مراخلت

ك \_" الريوليس انبيل لے كر موثل يہني كى تو كوئى اسكيندل کھڑا ہوسکتا ہے۔ بہتر ہے کہ نیکسی متگوائی جائے اور پولیس دوررہ کریا حفاظت ٹیکسی کوہوئل تک پہنچائے ۔''

یہ من کر راجندر نے ایک بار پھرا ثبات میں سر ہلایا۔

م نے نون کر کے ٹیکسی منگوائی اور کچھ دیر بعدوہ

پولیس کی حفاظت میں تاج ہوئل چلا گیا۔ جو حالات کمیش آئے وہ حیران کن تھے کیکن اس کے باوجود وه ميري قبرست مين وه بدستور مشكوك تقار را دندر نے جس اندازے جولی کو بھیجے گئے تی ہے لاتعلقی ظاہر کی وہ میرے لیے بھی جران کن تھی۔ بھے بچھ فیل آ رہا کے اس کا نمبر جو لی گے فول ڈائر کیٹمری میں محفوظ تھا کھریہ ے بوا کہ اُس کے نبرے بھیج گئے میج کا خود اے علم یں۔ایک یار پھرمیرے قائن میں بہت سارے سوالات

م ہو چی تھی ، دن کی روشن کی ہے گئی تھی۔ کرش نے بجھے ماتھ لیا اوراٹڈی میں آگیا۔اس نے اپنے کیے اسکا ج كا كايس بيمر ااور ميس في من فرج عمل ركها سونت وُرنك كا آ خری کین اٹھالیا۔اس چوپشن سے وہ بھی خاصا کنفیوز ڈ کنظر آرہا تھا۔ میں نے تفصیل کے ساتھ نیند سے آگھ کھلنے، را جندر کواینے سامنے کھڑا یانے اور پولیس کے آئے تک کی کہانی تفصیل سے سنادی۔

اہم نے اب تک کیا کیا ہے شام؟" کری کی پشت مے فیک لگائے کرش نے کانی دیرکی خاموشی توڑتے ہوئے سوال کیا۔ ''اگر یاویو بلیک میل نہیں کررہا تھا تو پھر را چندر کے پاس اے مل کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔"

میں نے کچھ سوچا۔''اب توصرف ایک ہی وحیدہ جاتی ہے۔" میں اب بھی راجندر کو شک کے دائرے سے باہر

كرش نے چونك كر ويكيا۔"اب اور كيا وجہ بوكتي جاسوسى دائجست - 240 ستهبر 2016ء

خونس نما شک شیلاراجلدر۔'' یہ کہہ کر پھی دیر خاموش رہا۔''وہ خوب صورت تھی اپر کشش تھی لیکن اسے زیادہ شہرت نہل کی ۔وہ اپنے کریئر سے غیر مطمئن تھی۔ ویسے بھی ایسے کاسٹ کے اندردوسروں کے مقالم میں کم حیثیت ملی تھی ۔ای لیے وہ شویزنس سے دلبرداشتہ ہوئی۔اس کی مابوی میں اس کے ساتھیوں کو بری الذمہ قرار دینا مشکل ہوگا۔''

''اوہ .....تو ہے وج بھی شوہز سے علیحدگی کی۔'' میں نے گہری سانس لے کر کہا۔'' اسے مرکو نگاہ بنا پیندر ہا ہوگا۔''
گہری سانس لے کر کہا۔'' اسے مرکو نگاہ بنا پیندر ہا ہوگا۔''
کین آ گے سنو ....' ہے کہہ کر اس نے پھی توقف کے بعد کہنا شروع کیا۔ '' فلمی نقادوں کے مطابق وہ پرکشش اور متناسب جسم کی مالک تھی لیکن ادا کاری اس سے کوسوں دور متناسب جسم کی مالک تھی لیکن ادا کاری اس سے کوسوں دور متناسب جسم کی مالک تھی لیکن ادا کاری اس نظر انداز کر نا شروع کی صلاحیت ہی نیک رکھی تھی۔ اس لیے بہت جلد ڈائر میکشرز لے اسے نظر انداز کر نا شروع کی ساک کردیا۔ جس پر وہ دلبرداشتہ ہوگر ادا کاری تو جھوڑ کئی لیکن شوہر کی دنیا کونہ تھوڑ کئی اور فیشن ڈیز اکثر بین گئی۔ دبلی میں شوہر کی دنیا کونہ تھوڑ کئی اور فیشن ڈیز اکثر بین گئی۔ دبلی میں اس نے خاصانا میں با اور پھر شہر ہے تھیلتی جلی گئی۔'

سے بات درست ہے کہ آگڑ میری رائے ہوت مختلف ہوتی ہے اور عموماً درست ہے کہ آگڑ میری رائے ہوت مختلف ہوتی ہے اور عموماً درست بھی ہوجاتی ہے کیکن خوش مہتی ہے آئے تک کسی نے اپنی ناکا می کا الزام دمنحوں 'کہ کر مجھ پر نہیں لگایا۔ کئی وفعہ ایسا ہو چکا کہ کسی اپنی ڈرائے کو بھی 'مکنہ کا میاب ترین فرار ہے تھی کہ خرچہ پورا ہوجائے تو بڑی بائے ہوگی۔ بدر بھی جو ہوا، کئی دفعہ بھی او گول ہے میں جو ہوا، کئی دفعہ بھی او گول ہے میں جو ہوا، کئی دفعہ بھی او گول ہے میں جو ہوا، کئی دفعہ بھی او گول ہے میں جو ہوا، کئی دفعہ بھی او گول ہے میں جو ہوا، کئی دفعہ بھی او گول ہے میں جو ہوا، کئی دفعہ بھی او گول ہے میں جو ہوا، کئی دفعہ بھی اُن کی دیا ہے تھی ہے تھی کے دفعہ بھی اُن کی دیا ہے تھی ہے تھی کے دفعہ بھی اُن کی دیا ہے تھی کے دفعہ بھی اُن کی دیا ہے تھی کے دفعہ بھی اُن کی دیا ہے تھی کے دور اُن کی دار کے دور کی اُن کی در مدد گی ہے بھی کے دور کی دیا کہ کی شرمندگی ہے بھی کے دور کی دیا کہ کی دور کی کئی دور کی کے دور کی دور کی دور کی کئی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کئی دور کی دور کئی دور کی کئی دور کی دور کی دور کی دور کئی دور کئی دور کی دور کی دور کی دور کئی کئی دور کی دور کی کئی دور کی دور کئی دور کی کئی دور کی دور کی دور کئی دور کی دور کی دور کئی دور کئی دور کئی کئی دور کی دور کئی دور کی دور کئی دور کی دور کئی دور کی دور کئی دور کئی

یہ پیشگوئی نہیں ، صرف حیات کا کمال ہے۔ اس کا سبب صرف ایک ہی ، صرف حیات سبب صرف ایک ہی ہے۔ میں چیزوں ، باتوں واقعات اور ان کے رونما ہونے کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر اسلسل ہے و کیفنے کا عادی ہویں۔ میرے مشاہدے کی ہی بات ہے کہ ایک بار میں نے تل ہوجانے کا کردار اوا کیا۔ پورے ڈراھے میں سب سے زیادہ تالیاں صرف اُس وقت ہی بجی تھی کہ میں نے وقت ہی بجی تھی کہ میں نے کردار اوا کرنے ہے پہلے بہت تیاری کی۔ قاتلا تہ حملوں میں نے کردار اوا کرنے ہے پہلے بہت تیاری کی۔ قاتلا تہ حملوں میں نے میں نے والوں کے تاثر ات پڑھے۔ پھر جھے محسوس میں نے جانے والوں کے تاثر ات پڑھے۔ پھر جھے محسوس میں نے جانے والوں کے تاثر ات پڑھے۔ پھر جھے محسوس میں نے جانے والوں کے تاثر ات پڑھے۔ پھر جھے محسوس میں نے جانے والوں کے تاثر ات پڑھے۔ پھر جھے محسوس میں نے جانے والوں کے تاثر ات پڑھے۔ پھر جھے محسوس میں نے جو نے اور میوت سامنے کھڑی نظر آتے تو میں خون کے تو نے سامنے دور کے تو نے کہ تاثر ات تھی کے خون کے میں نے تو نے کہ تاثر کے تو نے کہ تاثر کے تو نے کہ تاثر کی تاثر

اس سے شعرف اس کا خاندان بلکہ پورے شہر کے اوگ سنگین مائی بحران سے دو چار ہوسکتے ہے ۔ اگر وہ ایمانہیں کرتا تو پھر آلودہ پائی کا استعال بہت ساری زیر گیوں کو موت سے ہمکنار کرنے کی وجہ بن سکتا تھا۔ بس ہوج رہاتھا کہ کہیں ایما تونیس کہ اس سارے معالم بی بھی پچھالی کہ کہیں ایما تونیس کہ اس سارے معالم بی بور کہیں را جندر نے بی دو دھاری صورت حال پیدا ہو چی ہو کہیں را جندر نے خور نہیں تو کرائے کے کی قائل کے ذریعے یہ سب پچھ تونیس کروایا۔ ہوسکتا ہے کہاں نے سمجھا ہوکہ اب بھی چھتکارے کا واحد طل باقی بچا ہے گائی کے فرانیس کرویا تھا۔ ہوسکتا کا واحد طل باقی بچا ہے یا پھر کہیں یا دیو کو اپنے بنی ماضی کے گئا ہوں نے تواس مقام پرلا کے گئر انہیں کرویا تھا۔ ہوسکتا کا واحد طل باقی بچا ہے یا پھر کہیں یا دیو ہو ہو گا ہو گا اب کے گئر انہیں کرویا تھا۔ ہوسکتا کی جھٹکارے کے گئا ہوں نے اور اس نے کمی کرائے ہی کہا تھی کی جھٹکارے کی تو جو سے بچور ہو کر سوچا ہوگہ اب کی تواس کے ذریعے نے مرف اپنائی کرایا بلکہ شیلا کو بھی او پر کی دنیا بیس ایسے ماتھ بی ہے گیا۔ حقیقت کیا ہے، وہ اب کی دنیا بیس ایسے ماتھ بی ہے گیا۔ حقیقت کیا ہے، وہ اب کی شہر نے اور اس نے ماتھ بی ہے گیا۔ حقیقت کیا ہے، وہ اب کی دنیا بیس ایسے ماتھ بی ہے گیا۔ حقیقت کیا ہے، وہ اب کی دنیا بیس ایسے ماتھ بی ہے گیا۔ حقیقت کیا ہے، وہ اب کی مرف اور کی اس کے دیا تھی ۔ کی کرائے کی دنیا بیس اور کی اور اس کے دیا تھی دور کی دنیا بیس اور کیا گیا۔ حقیقت کیا ہو بی دور اب کی دنیا بیس اور کی دیا تھی کی ہو تھی دور کیا ہو کیا ہیں کی دنیا بیس اور کی کی دیا ہیں کی دیا تھی کی کرائے کی دیا تھی کیا ہو کی دیا تھی کی دیا تھی کی دیا تھی کی دیا تھی کی کیا ہو کی کرائے کی کرائے کی کرائے کیا گیا کی دیا تھی کی کرائے کی کرائے کی کرائے کی کرائے کی کرائے کی کرائے کیا گیا کی دیا تھی کر ان کی کرائے کرائے کرائے کی کرائے کرائے کی کرائے کی کرائے کرائے کی کرائے کی کرائے کی کرائے کرائے کرائے کرائے کی کرائے کی کرائے کی کرائے کی کرائے کرائے

''شیام .....کیاتم کھے ن رہے ہو''' میرے کا نول سے کرٹن کی آ داز گرائی تو آ ہت ہے آئیسیں کھولیں۔ میرے پاؤل فرش پر پیلے ہوئے تنے اور کری پر شم دراز حالت کر تھا۔ جلدی ہے آئیسیں ملتا ہوا سیدھا ہوا اور خجالت ہے ہنس پڑا۔ '' لگتا ہے ذرائی عنودگی آگئی تھی۔''

'' پچھ دیر پہلے میں نے تم سے بوچھا تھا کہ شیلا نے اداکاری کا سلسلہ کیوں ترک کردیا تھا مگرتم تو ۔۔۔۔''اس نے طنزیہ مسکرا ہٹ کے ساتھ بات اوھوری چھوڑ دی ۔
'' یہ تومونی سکھ نے نہیں بتایا تھا۔' میں نے کہنا شروع کیا۔ ہوسکتا ہے کہا س نے محسوں کیا ہوکہ اداکاری کی نسبت میشن ؤیز اکنٹ کا شعبہ زیاوہ پرکشش ہے۔ بہر حال مونی کا میشن فیز اکنٹ کا شعبہ زیاوہ پرکشش ہے۔ بہر حال مونی کا بی کہنا تھا جب اس نے را جندر سے شادی کی تو وہ فیشن ڈیز اکنٹر تھی۔'

کرش نے لیپ ٹاپ کھولا اور پڑھ ٹائپ کرنے نگا۔ پچھ ویر بعد اس نے اسکرین سے تظریب رہٹائے بغیر کہا۔ ''شیلا بھاسکر .... شادی سے پہلے کا نام سبعد میں کہلائی

جاسوسى ڈائجست ﴿241 ﴾ ستمبر 2016ء

یمی بات ہے کہ یاد یو کی لاش اب تک میرے ذہن يرحاوي تفي اورجب تك ال تل كاعقده طل نبيس بوجا تا ،مير ا ذہمن اے لچہ بھر کے لیے بھی فراموش نہیں کریائے گا۔ یہ میرا نفسیاتی اور ذہنی مئلہ ہے۔ میرا یادیو اور اس کے مل ے کوئی لینا دیا نہیں لیکن یہی مذکورہ دجتھی کہ میں نے اپنے نیل میں کرش کا مونی منگھاوراس کے تھیز ہے رشتہ جوڑا۔ اب کرش میرا کزن ہے تو یوں پیمٹلیمیرا بن گیا۔ای لیے نہ تو میں راجندر کو بے گناہ ہانے کو تیارتھا اور نہ بی کرشن کواس سارے معاللے سے صرف نظر کا موقع دے رہا تھا۔

''شیام ....'' کرش نے پر جوش آواز میں پکارا۔ اِس کے چرے پر بے مبری کے آثار نمایاں تھے۔' بچھے یقین کے جمراس معے کا ایک اور ٹکڑا تلاش کرنے میں کا میاب ہو گئے ہیں۔ 'اس کا چرہ تمتمار ہاتھا۔

مجھے یقین مدتھا کہ وہ کیا یانے میں کامیاب ہوا۔ خالی نگا ہوں ہے أے و يكھا۔

مونی علم کے تعیشر میں ماد بوکی دلچیں کے مارے میں ہم علطی پر تھے ہوا

میں نے بھویں پڑھا کراس کی طرف ویکھا۔ہم نے الملاية تجزيد كيا تهاكه شهريس اپنا كارخانداكان كا خوابشمند یا ہو میر کے معاملات میں شامل ہو کر علاقے میں نیک نائی حاصل کرنے اور باتر لوگوں کے ساتھ تعلقات بناظ چاہتا تھا۔ یہ شوبر کا شہر ہے پہاں کی گفناؤں میں قلم اور آرٹ آئسیجن کی طرح شائل تھی اوراد کول کے لیے ای ک اہمیت زندہ رہنے کے لیے لازی عضر کی حیثیت رکھتی تھی۔ ایک نے قائم ہونے والے فیز واستحام بخشے کی کوشٹوں میں سہارا دینے سے اوگوں میں یاد بو کا قید بڑھتا اور وہ شمر والوں کے لیے قابل قبول حیثیت اختیار کرجا تا۔اس ہے أس كى نيك بامي اورشهرت ميں قابل قدراضا فدموتا۔

كرشن نے مسكرا كر جھے ويكھا اور أيس سوال كا جواب دینا شروع کیا جومیرے ذہن میں تھالیکن یوچھ نہ سکا۔ '' يهال شيلا کے پس منظرے کوئی وا قف نہيں ، ہوسکتا ہے کہ اتی وجہے ہے وہ اپنی بیوی کے لیے شوہز کی دنیا میں واپسی کا ايك موقع حاصل كرنا حابتا ہو\_

"میرے خیال میں بہتر ہے کداس معالمے پر ہم مزید گفتگو ؤنر پر کریں۔ "میں نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے كيا-" بي ريرس يرجاناي " فالعال عن اجاس م مزيد مُفتَكُو كِيمُواْ لِينَ شِرْقِها -

اليه أبر ب الله تك بهت يكه بنا عل جائ كا-" كرش نے سر بلاتے ہوئے كہا۔" مجھے تبين لكتا كداس معاملے کوئل ہونے کے لیے اب زیادہ وقت در کار ہوگا۔' شلیا موی نے بہت عدوہ ناشاً بنایا تھا۔ فارغ ہوكر سیدها تقینر پنجا۔ دو پہر تک ریبرسل پیک ایپ کر دی گئی ا در جب کیج کے بعد لوٹا تو شام وصل رہی تھی۔ سِٹنگ روم میں آ رام کررہا تھا کہ کرشن آغمیا اور ہم دونوں اسٹڈی میں -2 dis 51

'' سچھاور پتا چلا ہُے' میں نے بیٹھتے ہی سوال کیا۔ كرش نے بچھاس انداز سے سربلایا كه بچھ ندسكا ك باں کہدر ہاہے یا تاں۔ میں خاموش جیٹے گیا۔ وہ کسی فائل میں منهمك تھا۔

شام کے سات نگار ہے تھے۔ آم دونوں کانی دیر کے خاموش متھے۔اب تک نہ تواس نے کوئی خاص بات بران می اور نہ ہی میں نے راجندر کے حوالے ہے کھا گا تھا۔ اجانک اسٹری کے دروازے سے ویٹر جنگ رام فودار اوار" ورجادي-" ''ارے واہ '''کھ دونول کے منہ سے بیک وقت

ہر جمعے کی رات کرشن کا ؤ زشہر کےمشہور اورمصروف رّین زی ریستوران ہے آیا تھا، جہاں اختیام ہفتہ کی شام نبایت شاندار امریس کهانا بنایا جاتا تھا۔ بھکت رام وہیں كام كرتا تقا- بر جمع كي خام واي كما في وليوري ويخ آتا تھا۔ زی ریستوران کا بالک ہائی اسکول کے زیانے سے ی کرش کا بهت اچها دوست تفابه چند برس قبل ده نهایت علین سائل ہے وو جار ہوگیا تھالیکن کرشن نے جم پور مدد کی اور وہ مشکلات سے نکل گیا۔ شکریے کے طور پر کئی سااوں سے ہر جھے کی شام کرش کا ڈ ٹر ریستوران سے آتا تھا۔ کھانا پیش کرنے کے لیے اسٹاف بھی ریستوران ہے آتا تھا۔ کرشن کو بھگت رام کی عادات بہت پیند تھیں۔اب کا ٹی عرصے ہے دہی ڈنر لے کرآ رہاتھا۔ کٹلری بھی ریستوران کی ہوتی تھی۔ وہ احساس ہی تہیں ہوتے دیتا تھا کہ ہم ریستوران میں ڈز کررے ہیں یا اینے گھر پر۔ میں اکثر یقعے کی شام کرش کے ساتھ ہی ؤ ٹر کرتا تھا۔ پیکھلے دو تین دن ے وہیں پر تھا در نہ تو ؤ نر پر آنے کے لیے کرش ہر جمعے کی شخ ہی یا دہانی کا فون کرویتا تھا۔

المنتسوام كانا لا رياتها من ذا مُنك عيل يركرش کے امار مقابل ایمینا تھا۔ وہ رہت خوش خوراک اور اچھے

جاسوسى ڈائجسٹ ﴿242 ﴿ ستمبر 2016ء

لوڈشیڈ <u>گ</u>ے ناکس 🏠 بجلی کے بل میں کی واقع ہوجاتی ہے۔آپ جس بل کو زياده يحصة إلى، درحقيقت ووكم بوتاب او دشيد مك نه بوتو بل آب کو چین مارنے پر مجور کرسکتا ہے۔

تن کی وی بند ہو جاتا ہے جس سے پورے گھرانے کا اخلاق بمبتر موتاب تربيت كالرياع بهتراورستاذ يدكوني نبيس

الله بجول كي مشكوك سر كرميان رك جاتي مين كيونكدان كو موبائل کی بیٹری جارج کرنے کے زیادہ مواقع نیس کھے۔ الله على ميں بے روز گاري كى شرح ميں كى آتى ہے۔ جزيثر، يويي اليس، پيثروميكس، نارچ، لالشكن، ليب، جراغ أور

موم بتمال بیجنے والوں کا کاروبارخوب جلتاہے۔مرمت (آپ كى تېيى، ندكور واشياكى ) كرنے والول كى آمدنى ميں اضاف مو

جاتا ہے۔ جہر بچت کی عادت کو فردغ ملتا ہے۔ بھی ہونے کے باوجودا كثرسب يكه بندر كمنے كودل جائے لگتا ہے تا كہ ال دكھ كم بلبلانے کی توبت نیآئے۔

الله عمر والول مين بالهي محيت پيدا جو جاتي ے اندمیرے میں نٹول کر چلنے کے مبب وہ اجالے میں جی تعبیل کرچلتے ہیں تا کہ کسی اور ہے ذکر اجا میں ادرا ہے زمی نہ

پھر قرب البی حاصل ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالی ہر حال میں صركرتے والول كو پسندكرتا ہے۔

🖈 بندہ فیکر گزار بن جاتا ہے۔ بکل جانے کے بعد جب بھی آئی ہے، سے یک زبان ہو کر اللہ کا شکر اوا کرتے ہیں۔ دن میں بندرہ میں دفعہ اسامو الر ہے تو بر فض عادی شکر گر اربن

🙀 صابر وشا کر ہوئے کی بنا پر فی الفور جنے نشین ہو حانے کے قوی امکا تات بیدا ہوجاتے ہیں۔

الم مجمولے جرائم میں نمایاں کی ہو جاتی ہے کیونک الدهيرے ميں كوئى بھى كھرے لكنا يسندنيس كرتا۔اب معلوم ہوتا ہے کہ وہ جہال بھی جائے گا وہاں بکی نہیں ہوگی ۔ جرم ہاتھ

پر ہاتھ وھرے منتھے دہ جاتے ہیں۔ جن خلیقی کامول میں رکاوٹ ضرور پڑتی ہے سکت ایک شعے میں اس کا زبروست فائدہ ہوتا ہے۔ بہودآبادی کے محکمے کا کام لکا ہوجا تا ہے، آبادی کنٹرول میں رہتی ہے۔

المد المدهرات بين آليمس بعار بياز كرو يكف كيسب ے انفرادی بینائی کوشد بدافاقہ ہوتا ہے۔ فردوہ سب دیکھنے لگٹ ہے جوہمیں قوم کی حشیت سے قطعاً تظریبی آتا۔

الله فدكوره فواكدكى بناير" سال كے 365 دن، بر تھنے لودُ شيرُكُ " مارا توى مطالبه مونا جائي وزارت بحلى اس نعرے کواپناموٹو یھی بناسمتی ہے۔

مرحا كل دوراه ين كلاء

كها أو ل كا دلدا ده تماليكن اس وقت ميرا لو بين يا ديو،شارا او ر را جندر کی منتمی سلجھائے میں اوھ ہے اُدھر بیننگ رہا تھا۔ جہال تک میری رائے کا تعلق ہے، مجھے اس سے غرض میں التی کہ تھیٹر میں شمولیت سے یا و نو کیا جاصل کرنا جاہتا تھا، بھے اس سے غرض تھی کیہ یا د بوکوشس نے قبل کیا ،شلا تی موت سازش ہے یا حادثہ.....کسی نے پیٹل کیا یا کروایا اور ایسا کون ہوسکتا ہے جو یاد بو کا اتنا بڑا دشمن بن گیا کہ جان لے کر ہی ٹلا۔ یاد یوکیا ایک خراب صنعت کارتھا، کیا اس نے دریا کو آلودہ کیا بااہے جرائم کی پردہ پوشی اور دونمبر وهندوں کے ليے بالر حکام گورشوتیں دیں ....؟ اگری بی آئی تحقیقات کرر بی ہے جبیبا کہ بعض اخبارات کا کہنا تھا تو پہنچ جلدیا بديرسامنية أحائ گار في الوقت تومسُله قاتل كالقا\_

"کھانا شروع کرو ....." کرش نے بے صبری ہے

میں نے مسکرا کراُس کی طرف دیکھا اور پلیٹ اٹھائی۔ بحث كى طرح كھانا بہت لذيذ تھا۔ سوچوں ميں گھرا ہونے السب كھانے ميں دل نہيں لگ رہا تھا۔ بڑي كوشش كر سے یں نے سرے خیالات کی آندھی کوجھ گااور کھانے پر توجہ رینا جاہی۔اس دوران کی باراس معالم پر کرش ہے بات نے کی کوشش بھی کی تھی لیکن کھانے میں اس کی محویت

د کیے کرخاموش رہا۔ ڈ نرکے بعد کرش کوئی خاص پاپت کے بغیر اسٹڈی میں جِلاً كباب بميشه وه مجھے ساتھ ملنے كوكہنا تھاليكن اس باراييا ك کیا۔ میں نے بھی شاید شرورت سے زیادہ کھانا کھا آیا ہا اس کیے اسٹذی کے بچائے سٹنگ روم میں جانا ہی مناسب سمجما۔ وقت اتنازیا دو تیل مواقعالیکن نہ جائے کیوں بھیے بستر پر لیٹنے کی جلدی ہور ہی تھی ۔ شاید پر ذا اکتہ کھانے کا خیار اٹر وکھا رہا تھا۔ واقعی خمار گندم کے آگے واقعی ہرخمار کی

دوسری مجمع موبائل فون کی میسج میون سے آگھ کھلی ۔ فون اٹھایا۔ کئی میں جو آھیے تھے۔ سب میں بس ایک ہی اطلاع تھی کہ آج کی ریبرسل منسوخ کردی گئی ہے۔ جولی نے ا ہے میں بتایا کہ مونی سکھ پہیٹ کی تکلیف میں بتلا تھا۔ بين كردل عاما كدائهي جاكراس كي عيادت كرول ليكن .. فالوتت مجھانے پیٹ کی یوجا کرنی تھی۔جب چندروز پہلے میں پیٹ کی تکلیف میں بتایا ہوا تو میری و کھے بھال کے لیے كرشن اورمسز كريفن موجو دقعيل كيكن موني شكيه يتجاره تكليف کی اس گھڑی میں تنبا تھا۔''افسوس بچارہ مونی سکھیں۔

جاسوسى دائجست < 243 - ستمبر 2016ء

چہا۔ بھے، وقین روز پہلے کی ایکی تکلیف یادا گئی۔ ''بہت تکلیف ہے۔''مونی سکھے کی آواز سے ڈائر یکش والی سعمول کی گئی تھرج مفقو دہو پیچی تھی۔

میری نظر سائلہ میمل پر پڑی ۔ پانی کا گلاس خالی تھا۔
اس سے پہلے کہ وہ کہنا، بیس نے جلدی سے گلاس اٹھا یا اور
پکن میں جا کر یائی بھر کے گلاس دوبارہ وہیں رکھ دیا۔ اس
کے بعد واپس کجن میں گیا۔ بچھاس کے لیے شلیا موی کا
آزمودہ قہوہ تیار کرنا تھا۔ اس دوران میری نظر کجن کا وُنٹر پر
میسن کے قریب رکھے لکوی کے باکس پر پڑی ۔ بیدوییا ہی
تھا جیسا میں کرشن کے بین میں دکھے چکا تھا۔ باکس میں
چپوٹے بڑے چاقو وی پر مشتمل ایک سیٹ رکھا تھا۔ ان
کے دیتے پر بھی ویسا ہی اور ویسا ہوا تھا، جیسا میں نے یاویو
کے سینے میں ہوست جا قو کے دیتے پرویک تھا یا ہوں
کیا کہ شاید جا تو وی کا یہ سیٹ بہت مشہور ہوجی تھا یا ہوں
موجودگی ہے سوچ رہا تھا کہ شاید ہر دوسرے تیسر کھا میں
موجودگی سے سوچ رہا تھا کہ شاید ہر دوسرے تیسر کھا میں
موجودگی سے سوچ رہا تھا کہ شاید ہر دوسرے تیسر کھا میں

ش آگے بڑھا اور جاتو ؤں کوغور سے دیکھنے دگا۔ وہ مکمل سیٹ تھا۔ ان میں دیسا چاتو بھی تھا۔ جسے وسطے تک اور در سید میں میں۔ ۔ رکی ج

یا دیو کے بیسے بیس ہوست و بکھا تھا۔ میں پلٹا اور کینٹی میں پانی ہمر کرا کہنے کور کھ دیا۔ کچھ ویر میں تہوہ تیار ہو چہ تھا۔ میں ایسے ٹھنڈ اکرتے ہوئے بیڈروم میں لے گیا۔ بڑے آرائم ہے اُس کے تیکے علیحدہ کیے اور سہارا دے کر بٹھا یا۔''ایک ایک گونٹ کرنے کی اور بڑا آزمودہ

مو لی منگونے گلاں سائڈ ٹیبل پررکھنے کا اشارہ کیااور منسنائی آواز میں کہا۔'' ذرا میراسیاہ تھیلا بکڑانا۔'' وہ خاصا نجیف محسوس ہور ہاتھا۔

کرے میں چاروں طرف نظریں دوڑا میں ہلیاہ تھیا وہاں نہ تھا۔ میں لیونگ روم کی طرف گیا۔ آئیوری صوفے کقریب ،فرش پر بچھے قالین کے اوپر سیاہ تھیلا تھا۔ میں نے ہاتھ میں نے اے اٹھایاتوں کی ٹیوڈ پیسل کے نکل گیا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اٹھا یا تو اسکرین آن ہوگئی۔ وہاں ایک میسج تھا۔ "مزید سکون کی ضرورت ہے کیا؟" مرلی منوہر، مونی سکھ "مزید سکون کی ضرورت ہے کیا؟" مرلی منوہر، مونی سکھ سے پوچھ رہا تھا۔ میں اس نام سے واقف تھا۔ اس نے کئی برس تک ممبئی میں اس کا کوئی ڈراما کا میاب نہ ہوا۔ اس کی گوشش کی لیکن اس کا کوئی ڈراما کا میاب نہ ہوا۔ اس کی میر ہے منہ ہے ہے اختیاد آگا۔
گھر کے باخیج میں اورک، بیودینداورسونف لگی ہوئی
تھی۔ سوچا کہ ناشتے سے فارخ ہوتے ہی یہ چیزیں لے کر
مونی شکھ کے پاس جاؤں گا اور اسے ان کا قہوہ بلاؤں گا۔
آخر کو وہ میرا پرانا دوست تھا۔ اس وقت جھے اُس کی مدو
کرتی چاہیے تھی۔ ارادہ تھا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس بھی لے
جاؤں گا۔ آگر اس کی حالت زیادہ خراب ہوئی تو وہیں تھہر
جاؤں گا۔ ناشتے کے دوران جب کرش کو مونی سکھ کی
طبیعت کے بارے میں بتایا تو اس نے بھی پریشانی کا اظہار
طبیعت کے بارے میں بتایا تو اس کی تیار داری کے لیے
جائے والا ہوں۔

تقریباً ایک تھنٹے بعد میں مونی سنگھ کے اپار شمنٹ کے لیے تیزی سے جمی چوڑی اور تقریباً خالی سڑک پر کار دوڑا تا مواجار کا تقا۔

انینڈ کیا۔اس کی آواز نقامت ز دہ تھی۔ ''باں …..دروازہ کھولوک''

''او کے ….'' اس کے ساتھ ہی انٹر کام بند ہوا اور ایک آ واز کے ساتھ گیٹ کالاک عمل کمیا ۔

ا ندر داخل ہوا سائے ایک زینہ تھا۔ او پر چڑھا اور دائیں ہاتھ کومڑا تو تیسرا فلیے اُس کا تھا۔ ہینڈل کچڑ کڑھایا تو دروازہ کھاتا چلا گیا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوالا وُخ سائے تھا۔ نظروں کے آگے دریا کامسحور کن منظر تھا۔ لا وُخ کی بڑی کی گھڑ کی شیشے کی تھی ۔ لیمہ بھر کوخیال آیا کہ یہاں سے طلور آ قاب کا منظر کتنا حسین دکھائی دیتا ہوگا۔

"شیام ..... کیاتم آگئے؟" مونی عظیم کی آواز سنائی

"بال ....." به کہتے ہوئے میں آگے بڑھا۔ بالمیں ہاتھ پر بڑاسا پکن اوراس ہے متصل بیلےروم تھا۔اندرواخل ہواتووہ کیے سے پہیٹ دیائے بیلہ پرلیٹا ہواتھا۔

''ہیلو ....'' بمجھے دیکھتے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی ۔ وہ آ واز ہے بہت کمز ورمحسوس ہور ہاتھا۔۔

"كوئى بات نيس ليخ راوء") = الخين يح روكا طرح المنظم الريخ واليا. اجاسوسى دائيسك ح 142 مستمبر 2016ء خوتس باند

ے میں ہے۔ نقا کہ ایک بار متنی سلجہ کئی تو سب سامنے آجائے گا، موریخ جولی کوراجندر کےفون ہے بھیجے گئے دھمکی آ میز سے کے۔ میں نے دریا کنارے ایک کافی شاب پر کار روگی ، کافی کی اورمو پائل ہے راجندر کانمیر ملائے لگا۔ دو تین بار ٹرائی کیالیکن فون اٹینڈ نہ ہوا۔ مجھے امید پیدا ہوئی کے ہوسکتا ہے کہ وہ کرش کے گھر پرمیرا انتظار کرریا ہو۔ پہنچا تو ماہوی ہوئی ، وہ آیا ہی نہ تھا۔ میں نے فرج کھولا۔ وہ بھی خالی تھا۔ ایک بار پھر مایوی ہوئی۔ پیٹ کے چوہوں کوسلی دیتا ہوا کچن کی طرف بڑھا توشا ندارمہک نے استقبال کیا۔شلبا موسی کو بیکنگ کا بہت شوق تھا۔ اُس دفت بھی وہ مفن تیار کرر بی تھیں۔ کچن کا وُنٹر پر پلیٹ میں کئ گر ما گرم مفن تیار رکھے تھے۔ میں نے ایک پلیٹ اٹھائی، وو سی رکھے۔ ووجھ ے گلاس بھرااورڈ انٹنگ ٹیمل پر بیٹھ گیا۔ م المحدد ير بعد كرش مجى يكن بي داخل موا يده شكر كيا جلدی اوٹ آئے ۔'' وہ کری تھیا کے سامنے بھتے ہوئے یولا معتمهارای انتظار کرر با تھا، نسیں را جندرکو تلاش کرنے

'' بالكل شيك كهاتم نے ''' میں نے دوگھونٹ دورج پی كر كلان ميل يرركها-"ات يه بنانا ي يز ع كاكر جولي أ ميح س نامجاتها؟"

كرشن في مرى پليك اسے دوسرامفن اٹھايا۔''ميرا خیال ہے کہ جو لی کورا جندر کے فون سے بھیجا کیا سیج یادیو کے منصوبے کا حصہ تھا۔ شاہر اجتدرا پنیا علیہ درست ہے: اممکن ہے کہ اب اگلانشا یہ دہی ہو۔''

ہے تی کرمیں نے بھوی جا جا کراس کی طرف دیکھا۔ کیس نہایت چیدہ ہور ہاتھا۔ پولیس نے تو اب تک پکھ نہیں کہالیکن جارے اندازوں نے تھی الجھا کر رکھ دی تھی۔سیدھا سادہ قبل بہت پیجیدہ رہٹے اختیار کر چکا تھا۔ایک ادا کار کی زندگی برلطف ہوتی ہے لیکن جب سے میں نے چیٹیاں منسوخ کرکے موتی سنگھ کے کھیل میں کردار ادا کرنے کی جامی بھری تھی، تب ہے میری زندگی مشکل ز ہوتی جارہی تھی ۔سوچ ہسوچ کرد ماغ تھک چکا تھا۔

'میرا خیال نہیں کہ یا دیو دراصل یہ جاہتا تھا کہ راجندراُس ڈرامے میں کردار ادانہ کرے۔'' مجھے خاموش و کی کرکرش نے خوو ہی مزید کہنا شروع کیا۔ ''میراخیال ہے کہ ماویو ہی راجندرکو لے کرآیا ہوگا تا کہ مونی عظمائس کی امیکول یو ایرا از فالے کے ایادہ تندی سے کام تھک اور میں مجھے کیکن وہ شدر کا ۔ ایک کے بعد ایک ؤرانا لکھناریا۔ نا کا میوں کا متیجہ یہ لکلا کہ مبئی کی تنمیز اور فلمی و نیا میں وہ کم از کم جاتا جائے لگا تھا مگر کوئی بھی اس کے لکھے ڈرا مے یا فلم اسکریٹ پررسک لیتے کو تیار نہ تھا۔ اچا تک ایک خیال میرے و ماغ میں گونجا۔ میں نے واسیج ایک بار پھر بڑھا۔''کہیں برائٹ لائٹس ممبئ کا بلاگر مہی تو نهيں؟' بہرحال، منوہر ايك رائشر تھا اور لكھنا تھى جانتا تها، وه و ہی بلا گرجھی ہوسکتا تھا۔ آئی پوڈ کو دالیس سیاہ تھیلے میں ڈالا اور بیدروم میں جلا آیا۔میرے قدموں کی جاپ س کر مونی سکھ نے آہتہ ہے آئیسیں کھولیں۔ ساءتھیلااس کے برابرتيل يرركدويا

''بہت شکریہ....'' مونی عگھ نے بدقت تمام کہا۔ " شا منتهم بهال تخبرنے کی ضرورت نہ پڑے، جولی نے

نون کیاتھا ،وہ پینیخے والی ہوگی۔'' می مسکرادیا۔''اس وقت تمہیں دوستوں کی ضرورت ہ و حیرے سے مسکرادیا۔ ''تم واقعی سے دوست

میں بہ سوچ کر لکا تھا کہ سوئی سکھ سے بہت بکھ و تیمول گالیکن اس کی حالت و مکھ کر سارے سوال زبان تلے خاموش بیٹے رہے۔ یہ ان سوالوں کے جوابات سننے کا

کچھے دیرمونی شکھ کے پاس تھم کر میں واپس سینش کو چل دیا۔ فی الحال شرای قابل شاتھا کہ جو پھے محسوس کرریا تھا، اے بیان بھی کرسکوں مطور اوا کار بچھے او پر والے نے اس علاحیت ہے نواز اے کہ کردار کے احساسات اور ان کی وجوہات کو دوسروں سے زیادہ درست انداز میں محسوں کر سکوں، ای سے ادا کاری میں جان پر تی ہے۔ شاید یجی سب تھا کہ مونی سنگھ سے یاد یو،شیا ، راجندریا ان ے بڑے کھ اور سوالوں کے بارے میں یو چینے کے بچائے چندرمی ہاتیں کر کے خاموش ہور ہاتھا۔

اس وفت بھی میں یا دیونگ کیس کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ پچھلے چند دنوں میں اس کیس میں استے موڑ آئے تھے کہ میں تو کم از کم چکرا کررہ گیا تھا۔ کرش بھی کنفیوز ڈ تھا۔ ہم دونوں کسی نتیج پر پہنچ نہیں یائے تھے۔ کرش کی إطِلاعات كِيم مطابق بوكيس بهي تقبي سلخصانے ميں ما كام رہي محی۔ وہ مجی اور سے اور تفکش کے محدث دوڑارے تھے لیکن معاملہ بظاہر تاریکی میں تھا۔ بھے لیٹین

2016 miny 245 جأسوسي ڈائجسٹ

"أور جب راجيرا عالك عن وفت ير وراما جھوڑ جائے تومونی عجم کا بھٹا مینہ جائے اور وہ اپنے ارا دول میں کامیاب ہوجائے .... ہے تا۔ " میں نے قطع کلای

''شاید....'' کرش نے آہتہ ہے کہا۔''میرا خیال ہے کہ یا دیوول سے یمی جاہنا تھا کدراجندرہویا ندہو مگرشو ی طور پر بھی کا میاب نہیں ہوتا جا ہے۔" کرش نے کیس کی بگھری کڑیوں کودوبارہ جوڑ کرزنچیر بنانی شروع کی۔'' یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ چاہتا ہو کہ افتثا حی شب کورا جندرا تنج پر موجود ہولیکن حاضرین کی تعداد پھر بھی کم رہے۔" یہ کہہ کر كرش نے مفن كا باتى عمرا أكلا اور دو كھونٹ يانی لى كر دويار ہ ا ہوا۔ ''اگر راجندر جے بڑے اوا کارٹی موجودگی کے یا وجود حاظرین کی تعداد پہلے سے طےشدہ ہدف کے مطابق نه موتی تو ای صورت میں بھی بورڈ آف ڈائر بکٹرز کی گئ نشبتوں پریادیو کے منظور نظر قابض ہوجاتے ، بوں وہ ایم ایل کی کا کنٹرول عاصل کرلیتا۔ دراصل وہ دکھا کچھاور 🖫

مگر حقیقت میں کھیل دوسرا کھیل رہا تھا۔'' محر حقیقر کمپنی جاانا۔ آسان کام نہیں۔ بیہ اکثر مالی بحرانون كاشكار رہتى ہيں اور تەعرف ادا كار بلكه خود ما لكان کی بھی بھی مثال ہوتی ہے کہ کنواں کھودا، پیاس بچھائی ۔ بسی مجھار تو گنواں کھودنے کے باوجود بھی یائی تہیں ملا۔ ناظرین کواینے ڈرامے کی ظرف راغگ کرنا بشہیر کے لیے میذیا کی منت اجست، گرانش کے ہے۔ مرکاری محکمول کے بیجیے دوڑ نا بھا گنا، نیکس اوا نیک کی چید گیاں ..... ایک نہیں ورجنوں مسائل ہوتے ہیں۔ ای لیے میں نے کہا۔ "ایم ایل ٹی جیسا در دسریالنے کے لیے یاد بوسازشوں کے اتنے يايز كيون بيل ريا هوگا؟"

کرٹن نے میری طرف بغور دیکھا اور کچھ تو قف کے بعد کہنے لگا۔''شیام ..... میراخیال ہے گیرہ اپنی بیوی ہے ہے انتہا پیارکرتا ہوگا۔اے ڈر ہوگا کہ کہیں بھی وہ اے بھوڑ کرنہ چلی جائے۔ اس لیے وہ اسے اپنے ساتھ رکھنے کے لے تھیز کی دنیا میں واپس لانا جا ہتا ہوگا اورمونی کے تھیز کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد شیلا اس کی مخارکل بن سکتی تھی۔ بیان کے رہے کوزیا دہ مضبوط کرسکتا تھا۔'' بیہ کہہ کردہ ر کا اور کچھ توقف کے بعد کہنا شروع کیا۔ ''وہ اپنی بوی کو خوش كرنا حيابتا موكات مجصتا موكا كمتضير كالمنثرول حاصل كركے شال ایک ادھورے خواب كو دوبارہ الورا كرنے كى کوشش کرسکتی ہے۔ بدلے میں اسے بیوی کے دل میں ہو یہ

حَكَمَةُ لِ مَكَنَّ تَكُنِي مَا مُ مُرَكِّرُوهِ وَرُكَامِهُ ۚ أَيْكِ بِالسِّدِ اوْرِ میں نے اس کی طرف غورے دیکھا۔

"اس کے لیے یا دیوکو بہت زیادہ وقت کی ضرورت نہ تھی۔'' کرشن نے کہنا شروع کیا۔''میلے شو کے بعد ہی وہ جو لي کي چھڻي کرا ڪائن کي جگه شيلاً کولا نا جا ٻتا ہوگا۔''

میں نے کھھ و جا اور پھرا ہے مخاطب کر کے کہنا شروع کیا۔''لطور ادا کارہ، انٹرنیٹ پرموجود ناقدین کی رائے اس کے بارے میں زیادہ اچھی نبین تقریباً تمام جائز ول کا یک کہنا ہے کہ تمام تر خوب صورتی اور کشش کے باوجود شیلا مجھی اچھی اوا کارہ کے طور پرتسلیم نبیں کی گئی تو پھر یہاں اُس کی کامیالی کی دکیل کیاشمی جو یا دیواتنا بڑا قدم اٹھائے چل دیا تھا۔'' یہ کہ کریس کھے دیر خاموش رہا۔'' ویسے بھی جهال تک میں مونی تنگهر کو جانبتا ہوں، وہ جہت پرونیشنل ڈائر یکٹر ہے۔اے اپنے کام پرکسی قشم کاسمجھوتا قبول نہیں تو پھروہ شلاحینی اوا کارہ کومرکز ٹی گردار کیسے دے دیتا جیکہ دہ جو لی کواس کر دار کے لیے ہر لحاظ ہے کم ل سمجھتا ہے۔'' ''اُکے صرف تعیم اور برائے نام ڈائز یکٹر کی ضرورت

كرش كى بات بن كر فحص فعداً يا مكر خاموش ريا حقيز کی دنیا میں مونی منگھ کا نام احترام سے لیا جاتا ہے، نا قدین کی بھی رائے ہمینہ اس کے موافق رہی ہے۔اے اپنے نام کی بہت فکر رہتی تھی۔ دہ کھی تھی مرکزی کردار کے لیے کسی كمزورادا كاره كوقبول نبيل كرمك تما تا وقتيك كه وه بهت دباؤ اور مجبوری دونول کا بیک دفت شکار ند موج تا کاس کے باوجود بھی اے جانے والے کہدیکتے ہیں کدایمی صورت حال ٹیں بھی اُس کے منہ سے انکار تکل سکتا ہے۔ 'جسیں سب چیوز کرنی الحال ہے پتالگانا ہے کہ جولی کووٹ سیج سیجنے ہےراجندر کی مُراد کیاتھی ، وہ کیا مقصد حاصل کرنا ھاہتا تھا، کیا اس مینج کا مقصد و ہی تھا جولکھا تھا کہ تمہاری زنڈگی کے گنتی کے دن یاتی رہ گئے ہیں۔''

كرشن نے سر بلا كر مجھ ہے اتفاق كيا۔' 'اٹھو..... ہميں چندفون کرنا ہوں گئے۔''

يكھ وير بعد ہم وونول اسٹرى ميں بيٹے تھے۔ كرش اس فرے ادا کار کا پتا چلانے کے کیے نون ملار ہاتھا جو کم از کم میرے نزویک مشتبرتھا وہ بھی قبل اور دھمکی دینے کے سنگین الزامات میں۔

و على الحكي آنا جول المركز على مجن علي جلا آيا-شلیا موی اے تک مفن تارکرنے میں مجتی ہوئی تھیں۔ میں

جاسوسى دائيسك 246 ستبير 2016ء

الیک مفن اٹنائے کے لیے آگے بڑھا تو چاتوؤں کا ہائس این جگہ رکھا خالیکن اب بھی اس سیٹ میں سے ایک بڑا چاتو غائب تھا۔ ہاکس دیکھتے ہی یاد یو کے سینے میں دیتے تک چوست چاتو نگاہوں میں گھوم کمیا۔ خوف کی ایک سردلہر ریڑھ کی ہڈی تک اتر تی محسوس ہوئی۔

اسی دوران شلپاموسی با برگئیں تو میں نے جلدی ، جلدی یہ بیتا چلا نے کی کوشش کی کہ دہ برتا جا تو کہاں ہے۔ سب سے پہلے بیسن میں ویکھا۔ الماریاں کھول کر ان میں جھا نکا ، درازیں کھو میں مگروہ چا تو کہیں نظر نہ آیا۔ میں نے کرش سے اس چا تو کی گمشدگی کی بات سرسری طور پر کی تھی۔ وہ بھی نہیں جا تنا تھا کہ وہ کہاں گیا لیکن اب مجھے پتا چل چکا تھا کہ وہ جا تنا ہوگا۔

مجھے بہت کچھ یا د آ چکا تھا۔ یا د ہو کے تل سے ایک روز پہلے میں گرشن کے گھر پر تھا۔ کچن میں جیٹھا ناشا کر رہا تھا کہ مونی سنگھا چا نک ممودار ہوا۔ وہ کرشن سے ملنے پہنچا تھا مگروہ گھر پر شاتھا۔ سنز گریفن مونی سنگھیٹ گئی ہوئی تھیں میں نے اس کے لیے کائی تیار کی اور ہاتھ دھونے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ وائی آیا تو وہ واٹی جانے کے لیے تیار

میں جلدی ہے اسٹڈی میں پہنچا، کرش فون پرمفروف تھا۔ '' پیچھ دیر میں آیا ہوں۔'' پید کہد کر پلٹا اور اُس کے جواب کا انتظار کیے بغیری ہے باہر پہنچا۔ چندمنٹوں بعد میں اپنی ہنڈا دوڑا تا ہوا مونی سنگہ کے گھر جارہا تھا۔ کس اس سے بو چھنا چاہتا تھا کہ جب اُس کے گھر پرخود چاتو وَں کا وہی سیٹ موجود تھا تو پھر اس نے یاد یو کوئل کرنے کے کیا ہے کہ کرشن کے کئن ہے چاتو کیول چرایا تھا؟

میرے دماغ میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ میں اڑکر اُس تک پہنچنا چاہتا تھالیکن سڑک پرٹریفک بہت زیادہ تھا۔ کئی جگہ ٹریفک جام ہور ہاتھا۔ میں نے مین اسٹریٹ کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کمیا۔ پچھ آ گے جا کرموٹی کاٹا اور لبرٹی ابو ینیو پر آ گیا۔ یہ سڑک آ گے جا کرمونی سنگھ کے گھرجانے دالی بڑی سڑک پرختم ہوجاتی تھی۔

دن کا وقت تھا لیکن اس کے یاوجود بلڈنگ کے اطراف چہل پہل نہ ہونے کے برابر تھی۔ مونی علیہ کی بلڈنگ کے برابر تھی۔ مونی علیہ کی بلڈنگ کے سامنے پارکنگ میں صرف چند کاریں موجود تھیں،اُن میں سے ایک کارجولی کی بھی تھی۔

میں نے کاراس طرح پارک کی تھی موٹی عکمہ کے فلیف کی کھڑکی سے کوئی نہ تو میری کار دیکھ سکتے اور نہ ہی جکھے

بلڈنگ کی طرف آتا دیکھ یائے۔ پچابجا ٹا گیٹ تک پہنچ کیا لیکن ایک مشکل آن کھڑی ہوئی گرمیرے زر قیز دیاغ نے اس کا بھی عل تکال لیا۔ جب تک مونی سکھ اندرے لاک نہ کھولتا میں گیٹ کے اندر داخل نہیں ہوسکتا تھا اور گین کھولنے کے لیے الیکٹرانک حالی یا کی کارڈ میرے یاس تھا میں۔ اس طرح ایک اوٹ میں کھڑا ہوگیا کہ آتے ہوئے تسي بھی شخص کودیکی سکول تقریباً دیں منٹ بعدایک نو جوان جوڑا؛ اُلفت میں سرشار اور ایک دوسرے میں کم، جھومتا حجامتا گیٹ کے قریب آتا دکھائی دیا۔ میں نے جلدی ہے موبائل فون نکالا اوراے آف کرکے کانوں ہے لگالیا اور دومرے میں بٹوااس طرح پکڑلیا جیسے کی کارڈ ٹکا لنے والا تھا مگرفون کی وجہ ہے ہاتھ خالی نہیں ۔ میں فون پر ہاتیں کرتا ہوا گیٹ کی طرف پہنچا۔ اس دوران نو جران نے کی کارڈ تکالا اور اگلے ہی لیجے گیے کھل کئیسا۔ میں پرستورٹون پر جھوٹ موٹ کی ہاتیں بنا تا ہوا ہوا، ان کے چھے کے پیچھے اندر واخل ہوگیا۔ 'متھینک ہو .... ' اندر داخل ہو کر میں کئے فو ل كان سے بناكر: ان كى طرف د كھي كرمكرائے ہوئے كہا۔ جوایاوہ دولوں بھی سکل تے ہوئے آگے رہے۔ وه مجھے کہ شاید میں بی بلڈنگ میں رہنا ہول کیکن فون

وہ مجھے کہ شاید میں بالدنگ میں رہتا ہوں میلی ٹون پر مصروف ہونے کی وجہ سے ہاتھ خالی نہ ستھے اس لیے کارڈ نہ تکال سکا۔ وہ دونوں گراؤنڈ فلور کی راہداری میں اُلئے ہاتھ پر مڑ گئے اور بی زیلنے کی طرف چلنے نگا۔مونی شکھ کو اطلاع دیے بغیر میں بلڈنگ کے اندر داخل ہو چکا تھا۔

میں نے فول جیب میں رکھا اور تیزی سے سیڑھیاں ج عتا ہوا مونی شکھ کے فلیٹ پر پہنچ گیا۔ میں نے ہینڈل تھام کرآ ہتہ سے دروازے کودھکا دیا۔وہ ہے آ واز اندر کی طرف کھلٹا چلا گیا۔ میں نے آ ہتہ سے اندرقدم رکھا۔ لاؤنج میرے سامنے تھا اور جومنظر وہاں تھا، اس نے میرے ادسان خطا کرویے۔

آئیوری صوفے پرراجندر نیم دراز حالت میں ہے جس و حرکت پڑا ہوا تھا۔اس کے جسم سے بہنے والے خون نے صوفے کو گلائی کرنا شروع کردیا تھا۔فرش پر بھی بہت سارا خون بھیلا ہوا تھا۔لاؤن میں ہرطرف سے بسانداٹھتی محسوس ہور ہی تھی۔ جولی کھڑکی کے ساتھ سہی ہوئی کھڑی تھی۔اس کے ہاتھول پر بھی خون لگا ہوا تھا۔

مونی شکھاظمینان ہے میری طرف مڑا۔اس کے ہاتھ میں بڑا ساچاتو تھا۔'اشیام سیٹم بالکل ٹھیک وقت پر ہنچے ہو۔ جولی نے راجندرکوئل کردیا ہے۔ یہ بالکل پاگل ہوئی

جاسوسى دائجسك 248 ستهبر 2016ء

حونساتك

۱۶ حساس شرور بهوالميكن د ماڭ بوري طرح كام كرر با تھا۔ مجھے جولی کو ہر حال میں اس کے دار ہے بھیانا تھا۔ میں نے جوالی وار کے لیے لمحہ بھر میں فیصلہ کرلیالیکن اس سے پہلے کہ و ، پلٹ کرسٹنجلتا اور مجھ پر دوبارہ دار کرنے کی کوشش کرتا یا یں اس پرجھپٹتا وایک جھنگے ہے درواز ہ کھلا اور ا گلے ہی کہج زوردار آواز مخی بندز آپ ..... ' سامنے دو پولیس والے کھڑے تھے۔ انہیں بوری صورت حال بجھنے میں بشکل تیں سینڈ گئے ہوں گے۔ کچھ دیر بعد مونی سکھ فرش

بعد میں کرش نے بھے بتایا کہ جس طرح میں مونی عظمہ ك تقريبان موكميا تها-كافي ويرتك بيضا سوچهار باكه كيا موا بموگاليكن بچه مجهونه آيا-ا چا نک خطرے کا احساس ہوا اور ٹی پولیس کمشنر کوفون کیا۔ وہ کرشن کا بہت اچھا دوست تھا۔ کرشن نے کے ساری صورت حال بتائی تو اس نے مونی علمہ کے گھر کا بیاما نگا اور پھر وہاں گشت پر موجود پولیس والوں کو قلیت پر کانچ کے معامله و محض كا بدايت كي ماين كرايك دم مجھے خيال آيا۔ یں نے اندرآتے ہوئے گیت میں آیک وزیفک کارڈ بهنباد بانجا تاكه وولاك نه الرسيح كما تو شاید ہولیس دالے بروقت اندر داخل نہیں ہو تکتے تھے۔

کرش اور میری سوج بهت ملتی مُبلتی ہے۔ بعض او قات تواپیامجی ہوا کے سجا اہم مکالے پر ہم دونوں سوچتے رہے اور جب ایک دوسر کو بات سائی آو مماثلت سے دونوں ہی جیران ہوئے ۔ شاید جی س اس دن کا م آگئی ور نہ شاید جولی اشاید میں یا گھرہم دونوں بھی اس دنیا ہے بھیجے جا کھے

مونی سُلّے کے وارے میرے بازو پر اکاسا کٹ آیا تفالیکن جو لی کے باز واور کلائی پر لگنے والازخم گہرا تھا۔ا سے سترہ ٹا تکے لگے۔را جندر کے جسم پرتو جاتو کے گیا گھا دُہتھے۔ بڑی بے دردی ہے ایس کے جسم میں جاتو گھو نے گئے تھے لیکن میداس کی قسمت بھی کہ کوئی وار دل پاجسم کے کسی ایسے ھے پرنیس گاتھا کہ جومبلک ثابت ہوسکتا۔البتہ خون زیادہ ہنے کی وجہ ہے وہ بے ہوش ہوگیا تھا۔اسے برونت اسپیمال پہنچادیا گیا، جس کی وجہ ہے اس کی جان نیج محنی۔ راجندراسپتال میں تھا۔ اس دوران ایک فلم کمپنی نے اس بورے واقعے پر ایک فلم بنانے کا اعلان کردیل جس میں جولی اور راجندر کومرکزی کروارا واکرنے تھے۔ اسکریٹ کی تياريان شروك هو پيكي تعميل أنميني كومرف راجندر كي اسپتال

تھی۔ بیں نے اس سے ہاتھ سے جا تو تھین کیا ہے۔ ور شاہ شايديه بحصي ..... وهمزيد بي مجمع كتير ، كتير رك كيا-

میں کھے کے بناء اپنے حواس پر کھل قابور کھتے ہوئے آ کے بڑھا اور خون آلود فرش ہے بیجتے بچاتے جو لی تک پہنچا۔اے سہارا دیا تو وہ میرے گلے لگ گئی۔ایسا لگنا تھا جينے وہ نيم سکته حالت ميں تھي ۔''مونی سگھے....جميں يبال ير يكهدد كي ضرورت ب-

یان کراس نے ممرے میں عاروں طرف نظریں دوڑا تھیں اور اپنے بالوں میں انگلیاں ٹیمیر نے لگا۔ کچھ دیر بعد و مُسَكِّرا يا۔'' ہاں، ہاں ..... كيوں نبيں ۔'' سے كہتے ہوئے اس نے گاؤن كى جيب ہے مو بائل نكالا ،اسكرين ديمھى اور کال ریسیوکر کے کہنے رگا۔" متم ابھی وہیں تشہرو، میں کال

اں دوران میں مونی شکھ کے چیرے کے تا ثرات کا افدر جائزہ کے رہا تھا۔ میں اے کئی برسوں سے جانتا ہوں۔ کن حالات میں اس کے تاثرات کیا ہوتے جی واچھی طرح جانتا ہوں ۔ وہ اگر مبترین ڈ انزیکٹر تھا تو میں ہیدائش ادا کار۔اوگوں کے تاثرات کا مشاہدہ میر کی عادت ہے۔ سمجھ کیا کیدہ وجھوٹ جھول رہاہے۔ یہ پرانی کڑ کیب بھی اور پچھ و رہلے بلڈنگ میں داخل ہونے کے لیے میں خود اس کا استعال کرچکا تھا۔ونت ہمت تازک تھا۔ نہ کچھ کہااور نہ ہی بالزات سے بیرظاہر ہوئے ویا کتائس کا جھوٹ بکڑا جا چکا موتی عظمے نے فون جیب میں ڈالایہ اس کی نگامیں تھے

میں نے جولی کی کمریش لاتھ ڈال کرسہارا دیا اور اے ساتھ لیتا ہوا دروازے کی ست ایک قدم آگے بڑھایا۔ "اے سیڑھیوں سے نیچ لے کرجار ہاہوں۔" میرالہجدانیا تھا کہ اس ساری صورت حال سے نمٹنے کے لیے جیسے اس کی

مدد کرنے کا پوراارا دہ رکھتا ہوں۔

ہم دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے پر جمی ہوئی تھیں۔ جولی اور خود کو بھانے کے لیے میں ذہنی طور پر تیار تھا۔ جیسے ہی دوسرا قدم آگے بڑھا،مونی عظم میری طرف لیکا۔اس کے ہاتھ میں جا تو تھاا درصاف ظاہرتھا کہوہ بھے پر واركرتے والاتھا۔ جيسے ہی وہ جيث كرميري طرف آيا، ميں نے جولی کوایک جھکے سے موڑ ااور اپنے جسم سے اسے ڈھال فراہم کروی۔مونی سکھاری ہی رو بیں آ گےنکل گیالیکن اس کا جا قیامیر ہے والمیں باز و ہے رکز کھالے اگر را پر تکلیف

جاسوسى دائجست 249 ستمبر 2016ء

ہے والیسی کا قبطار تھا۔

بعدین پاچا کے راجندرگی وجہ ہے ہی جولی کی زندگی فی پائی تھی۔ اصل میں آبا کے ولی کو ہوتا تھا، راجندر جج میں آبا تو جولی کی ہوتا تھا، راجندر جج میں آبا تو جولی کی جان بھاتے ، بھاتے اسے بھی اپنا خون بہاتا بیش بلکہ اس نے بھے بتایا کہ دراصل راجندر نے اسے میں بلکہ اس نے آبے بھایا تھا۔ جولی کا کہنا تھا کہ وہ راجندراور ایک ووہرے خص کے ساتھ مونی شکھے کے راجندراور مونی شکھے کے ورمیان پیدا ہونے والی غلط نہی دور کرانا چاہتی تھی۔ مونی شکھے کے مرابیان پیدا ہونے والی غلط نہی دور کرانا چاہتی تھی۔ مونی شکھے کے مرابیان پیدا ہونے والی غلط نہی دور کرانا چاہتی تھی۔ مونی شکھے کے مرابیان پیدا ہونے والی غلط نہی دور کرانا چاہتی تھی۔ مونی شکھا کے مونی تومونی شکھے کے بیدر اجتدر پر بلنہ بول دیا۔ جس کی مونی تومونی شکھا نے بیا ہونے سے بہلے مونی تومونی شکھا نے ایما تک راجندر پر بلنہ بول دیا۔ جس کی مرابیا کی ایما کی دومر اساتھی فلیت میں داخل ہونے سے بہلے مرابیا گیا۔

۔ یہ ہولی ہے یو چھاتھا۔'' دوسرافخص کون تھا؟'' دہ مسکرا کر جواب گول کر گئی''ایک بے ضررانسان بہتر ہوگا کہ اس کا ذکر نہ کریں ۔اس کہانی میں وہ کہیں نہیں تو پچ میں لانے کا کیا فائدہ۔''

میں نے جی تام جانے پر زور ند یا لیکن میرے فہن میں دو تام کو عج ہے۔ برآئش لائش میں اور مرلی موہر ۔۔۔۔ ممکن ہے ایسانہ ہو، شاید ہو بھی سکتا ہے۔ لیحہ بھرکو میرے دل میں احساس کا بات جاگا تھالیکن اسکا ہی لیح میں نے جولی اور اس ہے بڑنے نامعلوم مرد کے لیے رقابت کے احساس کو دیائے ہے باہر کا راستہ دکھا دیا۔ ال اسٹیشن پر حسینا ویں کے تعرمت میں چھٹیاں گزارے کا خیال جولی ہے زیادہ والی میں مور ہاتھا۔ خیال جولی ہے زیادہ والی میں مور ہاتھا۔ مونی شکھ کا حلفا کہنا تھا گذاری نے یا دیو کول میں کیا۔

یں مونی شکھ کا حلفا کہنا تھا گیاس نے یا دیوکوئل ٹیل کیا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اُسے شلا نے قبل کیا تھا کیونکہ وہ جو لی کامرکزی کرداراُسے دینے کے تق میں نہیں تھا۔

'' و پسے بھی اُسے بیا اجازت نہیں دیتا کہ وہ مجھے پیشہ ورانہ طور پر تباہ کردے۔ میں یا دیو کے حق میں تھا۔ وہ خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ شیا اس کی جگہہ لے۔'' یہ یا تیں اُس نے بہی تھیں جب میں اور کرشن اُس سے ملا قات کے لیے ممبئی سینٹرل جیل گئے تھے۔'' جب شیلا پہلی بارریبرسل پر آئی تھی ،جب میں نے سوچا تھا کہ اگر دویا رہ آئی تو اے قبل کردوں گا، وہ مجھے پر با دکر نے پر تعلی تھی کیاں اس کے بعدوہ کروں گا، وہ مجھے پر با دکر نے پر تعلی تھی کیاں اس کے بعدوہ کروں تھی تھی نہیں آئی ۔''

جاسوسى دائجست ح 250 ستمبر 2016ء

ے بچاہے خاموتی ہے منہ دوہری طرف کرلیا تھا۔اس کے چہرے پر اندر کا دکھ صاف نظر آ رہا تھا۔ جو لی کے ذکر پر اس کی میکس رفتے ،رفتہ نم ہور ہی تھیں۔

مونی عگری گرفتاری کے دوماہ بعد میں مونی عگرہ سے ملنے جیل گیا۔ اس سے پوچھا کہ'' کرشن کے کجن سے چاتو کیوں چرایا تھا؟''

یوں پر ہوئیں ہوں ہوں ہوں۔ ''شیام ۔۔۔ ہم سب یہ س کر وہ سخت جیران ہوں۔ ''شیام ۔۔۔ ہم سب روست سنھے ہم کیسی با تیس کرر ہے ہو۔ بھلا کرش کو کہیں پھنسا

کر مجھے کیا ماتا؟'' موٹی سکھ کا اصرارتھا کہ شیلا کے قبل میں بھی اس کا کوئی ہاتھ نہیں لیکن پولیس سے ماننے کو تیار نہ تھی۔ پولیس کی سرتو ز کوشش تھی کہ یاد بواور شیلا کا قبل مونی سکھ پر ٹابت کرسکے لیکن ایک بھی ایسا شوت نہاں سکا جے عد اگرت میں ٹاجپ کیا جا سکے۔ نہ ہی وونوں میاں بیوی میں سے کی ایک کے قاتل کا بھی بتا جلا۔

جھ ماہ بیت گئے۔ سرویاں شروع ہونے والی تیں۔
کرش نے مونی شکھ کے لیے ممبئی کے سے سے
کہتریں کرمیمٹل وکیل کا انتظام کیا۔ سارا خرچ پرواشت کیا
سکیں مونی سکھن کے نہ سکا۔ البتہ لا گھوشش کے باوجود پولیس
شلا اور یاد یو کے تش کو عدالت میں مونی سکھ پر تابت نہ
کرسکی۔ جس کر بیالزام اُس پر سے خارج کردیا گیا۔ اے
جولی اور را جندر پر حال لیا حملہ کرنے کے بُڑم میں بچھیں
سال کی مز اسنا کر دبلی کی تباریحیل کی کے اُر میں بیلیس
اور شیلا کا کیس بھی مرد خانے میں چلا گیا۔ رفتہ رفتہ یا د بو

اوریا ہا ہیں ہورے مرت کے دوران مونی کے تقییر کا معاملہ تنب پڑار ہا۔مزاک احدمونی شکھے نے ایم ایل ٹی کا مختارِ گُل کُرشن کونا مز دکر دیا تھا۔

وہ خزاں کی ایک اُداس شام تھی۔ جمعہ کی شب زی
ریستوران سے ڈنرآنے والا تھا۔ کرش نے ایجھے بھی بلالیا
تھا۔ ہاتوں، ہاتوں میں کرش نے کہا۔'' کیم جنوری سے تھیٹر
کوفعال کرنے کی تیاریاں شروع کردی گئی ہیں۔ چیف منسٹر
مہاراشٹر نے ہمارے لیے دو کروڑ روپے کی خصوصی گرانٹ
منظور کر لی ہے۔ اب آگے چل کرتھیٹر کے ساتھ، ساتھ ایک
منظور کر لی ہے۔ اب آگے چل کرتھیٹر کے ساتھ، ساتھ ایک
منظور کر ہی ہے۔ اب آگے چل کرتھیٹر کے ساتھ، ساتھ ایک
منظور کر ہی ہے۔ اب آگے چل کرتھیٹر کے ساتھ، ساتھ ایک

میں نے سائشی نگاہوں ہے کرشن کو دیکھا۔" کمال کیا

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



دونی ات*ک* 

مجمی ہو چکا تھا۔ نیاشق نا عدار نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور مبئی سے ایک کرائے کے قاتل سے شیلا کا مشکوک انداز میں خاتمہ کرادیا۔روگیا مونی شکیہ۔اس پر باور ہو چکا تھا کہ را جندر، جولی کو تھیا تا جا ہتا ہے، وہ اتنا پریشان تھا کہ اس نے را جندرکود کیھتے ہی حملہ کردیا۔ جولی بچے بچا ہوئی کھنس گئی

اور پر پولیس بنتی گئی۔''

یه کُهرکروه کچه دیرکورکا۔'' کچهآیا مجھیمیں.....' مجھے خاموش دیکھ کراس نے سوال کر دیا۔

میں نے دونوں ہاتھوں میں سرتھام لیے۔'' کاش اس دن مونی سنگھ کا فون کچھ دیر بعد آتا۔'' میں بزبڑایا۔ '' تفریح کے لیے جانا توہواُہواالٹا چکرا کے رکھ دیا تھا اس ساں رجھملہ نو''

''ایک بات یاد رکھنا۔'' کرش نے میری کھ ف ویکھا۔''کتابوں کے صفحۃ اوّل پہلکھا ہوتا ہے تا کہاس کہائی کے تمام کردار فرضی ہیں اور ان سے کسی قسم کی مماثلت تھیں اتفاقیہ ہوگی۔'' یہ کہہ کروہ معنی خیز الداز میں مسکرادیا۔'' پچھے سمجھے نہیں ۔''

ہے گئیں '''میت کچھے ''' میراانداز بھی ذومعنی تھا۔ ''مہت کچھے ''' میراانداز بھی ذومعنی تھا۔ ''مہلو۔۔۔۔''' اچا تک کمرے میں جانی پیچانی آواز نجی

میں درواز ہے کی طرف پشت کیے ببیٹھا تھا۔ چونک کر سرا ٹھا یا۔سرخ ساوھی میں لبوس دوآتشہ بنی جو لی اسٹڈی میں داخل ہور ہی تھی۔

کرشن تیزی ہے آ کے بڑھااورا سے انمیوں میں تھام لیانے کیلوڈ ارلنگ کے ڈ

یں شخت پریشاں تھا۔ دہارغ ماؤف تھا۔ جوگی ادا کارہ تھی لیکن اس سے پہلے اُسے اتنا تیار بھی نہ دیکھا تھا۔ دوسری حیرانی کی بات بیتھی کہ وہ مینشن میں کیے۔۔۔۔۔اس سے پہلے اسے بھی یہال نہیں دیکھا تھا اور بیابھی نہیں جانتا تھا کہ جولی ادر کرشن اشنے قریقی دوست ہیں۔ میرے لیے بیاسب پچھ بہت حیران کن تھا۔ مجھ نہیں آرہا تھا کہ بیاسب پچھ کیا ہورہا

ہے۔ کرشن اسے بانہوں میں لیے میری طرف بڑھا۔''اس ہے ملو.....''

سے میں۔۔۔۔ ''تم .....''جولی جیران تھی۔ میں نے اس کی آنگھوں میں جھا تکا۔ اس کی حیرانی ادا کاری تبییں تھی۔ ''شیام''''' بھی میں دونوں اسکے تفتے شادی کرنے والے

جاسوسى دائجست ﴿255 ﴾ ستمبر 2016ء

ا تنج کریں گے جے جو ٹی سنگھے نے لکھا تھا ، مرکز کی کروارتم اور جو لی کرو گئے۔''

''کیا۔۔۔''میں نے حیرت سے کہا۔ بجھے یقین نہ تھا کہ مونی شکھ کے بعد ایسا بھی ہوسکتا ہے۔'' تو اب تھیز کون چلائے گا؟''

میں مسکرایا اور انگی ہے اپنی طرف اشارہ کیا۔ ''تمہارے ساتھ مل کر۔ تم چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی ہو '' شہارے ساتھ مل کر۔ تم چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی ہو

ے۔ مجھے کچھ خاص خوش نہ ہوئی۔میرے لیے یہ جیران کُن بات نہ تھی۔ قانونی طور پر وہ اس کا مجاز تھا، جو چاہتا کرسکتا تھا۔

اس کے بعد ایک بار پھر یا دیو، شیلا، را جندراور مونی حکی کا تذکرہ چھڑ گیا۔ میں ایک بار پھر پرانا کھا تا کھول بیشا تھا۔" بتانمیں چل سکا کہ کیا کچھ ہوا ہے اس ڈراھے کی آ ڑ میں اور بیسے کمیں نے کیا تھا؟"

كرشن مسكرايا-"اس حوالے سے آج تك تم ايخ ا مكابات ساتے رہے، آج قياس اور امكانات پر بنی ایک کیائی میں شہیں سنا تا ہوں۔'' سے کہدمیر می طرف غور ہے ریکھا۔'' توہات ہے دوگی کے موٹی سنگھہ جو کی کو چاہتا ہوگالیکن ع میں یاد ہوآ عمیا۔شیلا ڈرامے میں مہیں پورے کا بوراتھیٹر عائتی ہوگی اور یادیواس سے چھٹکارا۔ اس کیے عیاش را چدر کو لے آیا مگر اے وہ کہاں پرانی محبوبہ اور حال کی پوڑھی حسینہ کے جال میں بیٹے والا تھا۔اے جو لی کے ساتھ مرکزی کردار کیا ملاء وہ آو آئ پردل بار بیٹھا۔اب کوئی ہوگا جو لی کاعاشق جواسکینڈل کے خوف سے دنیا تھے سامنے آنے ے ڈرنا ہوگا۔اس نے ریو یکھاتو اپٹا بیار بیانے کی وسش ک ۔ یاد یو کاروباری تھا۔ وہ جو لی کے بدلے تھیٹر کوزیادہ يندكرتا ـ معاملات طے كرنے كے ليے جولى كيكنام عاشق نے یا د یوکو بلایا اور اس کی جان لے لی۔ ای نے کسی طریقے ہے ایک فون سم حاصل کی اور جو لی کو بتایا کہ وہ نمبر راجندر کا ہے۔ یوں اے راجندر کاملیج مل گیا۔ قل کی تھی سلجھانے والے شیام کولاگر نے فون کر کے بھٹکا دیا۔ رہی تک كراس مشروب نے بورى كردى، جس سے دہ پيك كے مرض میں مبتلا ہو گیا اور اسے خود اپنی فکر کھانے لگی۔اب رہی شیلاتو وہ شو ہر کے مرنے کے فور آبعد مونی سکھ سے تھیٹر میں يار ننرشب ما تكنے لگ كئي تقى - وه شو ہركى لاش يوليس تجويل ے ملنے سے پہلے ہی تھیڑ ہے متعلق قانونی کارروائی ممل کرنے پرزوزدے رہی تھی۔مونی شکھ پریشان تھا اور مشتبہ

''گذست'' وہ میرے سامنے آگر کھٹرا ہوا اور گہری کا ہواں ہے ۔ وہ میرے سامنے آگر کھٹرا ہوا اور گہری کا ہواں ہے ۔ جو ثابت ہو سکے وہ جی ، چاہے جھوٹ ہی کیوں نہ ہوگر جے تم ثابت نہ کرسکووہ جھوٹ چاہے جھوٹ ہی کیوں نہ ہولیکن ۔۔۔۔'' وہ کچھ کہتے ، کہتے رکا اور پھر پچھ توقف کے بعد کہنے رگا اور پھر پچھ توقف کے بعد مرف کہنے گئے ہوجو ثابت نہ ہو سکے وہ پچ نہیں صرف مجھوٹ ہے ۔'' یہ کہتے ہوئے میں اٹھا۔۔ مجموث ہے ۔'' یہ کہتے ہوئے میں اٹھا۔۔ مجموث ہے ۔'' یہ کہتے ہوئے میں اٹھا۔۔'' کہاں جارہے ہو، ڈ فرکر کے جاتا۔''

یں نے سلم اگر مر الما یا۔ 'اسی کے لیے جار ہا ہوں۔''
میں تعییر کے اپنے پر بڑا اور جاندار کروارا داکرنا چاہتا تھا۔
بھے معلوم ہی نہ ہوسکا کہ میں تو دنیا کے اپنے پر کرشن کے لکھے
فردا ہے میں اہم کر دار کرر ہا تھا۔ فرق یہ تھا کہ اپنے کے
جھوٹ کا سب کو بتا ہوتا ہے۔ زندگی کے اپنے پر کھیلے گئے
بائک میں تج ، جھوٹ کی تمیز بھی مشکل تو بھی ناگئی ہوجاتی
ہوں جھوٹ کہا کرشن نے 'جو تا ہت ہوں جھوٹ بھی تے ۔''
میں اسٹری سے نکل کر گئی میں آیا۔ کا وَنظر پراپ بھی
میں اسٹری سے نکل کر گئی میں آیا۔ کا وَنظر پراپ بھی
میں اسٹری سے نکل کر گئی میں آیا۔ کا وَنظر پراپ بھی
میں اسٹری سے نکل کر گئی شک نہیں بلکہ انتظر پراپ بھی
یا دیوشل کیس میں آلے تل کے طور پر پولیس کی جو سل میں ہے
اورشا پرویس کی جو سل میں ہو۔ اورشا پرویس کی جو سل میں ہے۔
اورشا پرویس کی جو سل میں ہوں اورشا ہوں۔

ورائے اور تھیٹر کو اور معنا بچھوٹا سیجھنے والے مونی سکھ کے مقدر میں صرف خزال کی ، لاکھ کوشش کے باوجودہ بہار کی باد ضر عَر کوچھوٹ کا اس کے خواب تشنہ ہی رہ گئے ستھے، الہ یہ جولی اور کراٹن کی زیدگی میں بہارا کے والی تھی ، وہ بہار جس کا سپنا شاید دونوں نے جاد شاتی طور پردیکھا تھا۔ مونی سنگہ تھیٹر اور اس سے بجڑے ستعدد کر دار ماضی کا حصہ شتھے۔ شئے سال کا پہلا سورج 'جولی ، کرش تھیٹر' کا تھا۔

مونی شکھ اور اس کاتھیٹر خزاں رُت میں قصۂ پارینہ بنے جارہے تتے۔سوچ رہاتھا کہ دنیا کے آئی پرخونی ٹاٹک کا پردہ گرایا میری آتھوں پہ پڑے پردے اٹھ گئے تا

میں کسی جھوٹ کو تیج ثابت نہیں کرسکتا تھا۔ اس لیے سر جھٹکا اور ڈائننگ نیبل کی طرف بڑھ گیا۔ اس ڈرامے میں تو ایک بار پھرمیرا کردارصرف بھرتی کا تھالیکن شایدآ گے کوئی بڑا کر دار منتظر ہو۔ میں نے ایک بار پھرٹی امید کوچنم دے دیا تھا۔ اب میں اگلے ڈرامے کے کردار پرسوچ رہا تھا۔ یں۔ دوکیا....: 'کرش کا یہ انکشان س کرتو میں جیرانی ہے اچھل پڑا۔ میرے لیے فرائی ڈے سر پرائز ڈے بن گیا تھا۔

''جولی اینے خوابوں میں ہمیشہ خود کوتھیٹر کی مالکہ اور ڈائر یکٹریناد یکھا کرتی تھی۔'' کرشن نے اسے بیارسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔''اپ مونی تھیٹر… کہلائے گا جولی ،کرشن تھیٹر۔''

یجھے لگا جیسے دیائے ماؤف ہور ہاہو۔ اس دوران اسٹڈی کے دروازے سے بھگت رام نے حیما نکا۔'' ڈوٹر نتیار سے سرکار۔۔۔۔''

کرش چونکا۔''جولی تم ڈائنگ بال میں چلو، ہم دہیں آیتے ہیں۔''

و او کے ڈارانگ ..... ' یہ کہہ کروہ لیجکتے ہوئے اسٹڈی سے نکل کی ۔

میں سخت پریشان تھا۔ کرشن اپنے لیے ڈرنک بنانے

''م او کے؟'' ''مبیں '''میں نے پیکھ سوچے ہوئے کہا۔'' کرش ایک بات ہتا او۔'' ''ایوچھو۔۔۔۔''

''میری کہانی میں را جندرقائل تھااورتمہاری کہانی میں ممنام قائل کون ہے ؟'' میں بہت بچھ مجھ کیا تھا مگر پیر بھی کرشن سے پوچھ لیا۔

''جنگ ،'مجت اور کاروبار اس کی جھے جائز ہے۔'' ''شاید ......'' یہ کہ کر کے صوحال'' ایک اور بات .....'' کرش نے سوالیہ نگامول سے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ ''اب اور کیا .....''

'''چ کیا ہے؟'' ''ہر سچ سکہنے کے لیے نہیں ہوتا۔ کچھ سمجھا جا تا ہے۔'' ''ادراس کہانی میں جموٹ کیا ہے ۔۔۔۔'' ''وہی جس کی دلیل یا خبوت نہ ہو۔'' کرشن معنی خیز انداز میں مسکرایا۔''تہہیں میری کہانی میں ایسا جموث ملا جسے تچ ثابت نہ کرسکول۔''

''متم ان دونوں کے نتج کہاں ہو؟'' ''جہاں ثابت کرسکو۔'' یہ کہ کر کرش نے مجھے گھورا۔ ''کہیں ثابت کر سکتے ہو؟'' میں نے انکاریش مر بلایا۔

جاسوسي دائجسك ﴿255 ستمبر 2016ء

## سرورق کی دو سری ک

\_ انسان کے اعمال اس کے اردگرد ہی رہتے ہیں... چاہے وہ نیک ہوں یا بد... وہ اپنے عمل کے مضبوط جال میں جکڑا رہتا ہے...کچہ ایسے ہی کرداروں کے نفس و فطرت کے گرد الجهى تحرير... بركرداركا باطن اسكے ظاہر پر غالب تها... وقت كي گردشوں ميں چهبي واقعات كي كڑياں... ایککڑی ٹوٹی تواس سے جڑی دوسری کڑیاں ایک ایک کرکے ٹوٹتی چلی گئیں۔



## Downloaded From Palsociety.com

## مكا قات عمل كى پرورده .....مرورق كى دل عمن كهاني .....

بہت سال میلے ہی کی جاچکی ہوتی۔ ویسے بھی وہ گھر کالونی کے آخریں ہونے کی وجہ سے بے ضرر تھا۔ سی کواس کے ر بال ہوئے نہ ہونے ہے کوئی اعتراض تھا بھی نہیں مگر حنا کو

آ سووہ حال لوگوں کی اس کالونی کے بالکل اختیام یر بنا ہوا دو کمروں پرمشمل گھر دورہے ہی خستہ حال لگتا تھا۔ شایدای لیے کی نے اس کھر پردوسری نظر نہیں ڈالی تھی درنہ ا بن کالونی پر لگے اس بدنما و تھے کو غائب کرنے کی کوشش میں جبرحال تھا۔اے تو آینے اس عمرے زادہ تھر میں ہونے پر

جاسوسى دائجسك ح253 ستمبر 2016ء

كمان السيمنظ كهائے تقبيب ہوتے ہیں۔"

وہ جب بھی کالج سے واپس آتی ، اس تھر تک چینجتے بہنچتے اس کے وجود ہے زیادہ اس کی روح تک تھک جاتی می ۔ عالی شان بنگلوں کے بورج سے نکلنے والی جمعتی گاڑیاں روز ہی اس کے احساسات پر ایک ماٹیا خسالگاتی سے وہ بہاں سے نقاب میں گزرتی اور واپس آتی تھی ورنداے بےضرراورایک گھٹیا ہے کپڑے کے تھان میں لیٹا وجود تجھنے والے ایک نظر تو ٹھٹک کرضر درد مکھتے۔وہ اس ایک نظر کی تمنائی نہیں تھی بلکہ خود بھی ایک الیں ہی نظرین جانے کی خواہش میں وہاں سے گزرتی تھی۔

بلاشبہ وہ حد سے زیادہ حسین تھی۔ اس کا نورا وجود قیامت خیز تھا اور اس قیامت خیزی کا ان ماں بیٹی دونوں کو الداز وقفااس ليحسن كوفي الوقت نقاب مين حجييانا ضروري تا۔ اس کا بقد اس کے ارادوں کی طرح بی وراز تھا۔ ارادے اولیے ہوں تو قد بھی اونجا لگنے لگتا ہے۔ تیز تیز قد موں ہے جیتی وہ ایک اچنی نگاہ بڑے اور عالیشان تعروں پر ڈائی آ گے بڑھ رہی تھی۔ یہ بڑے تھراس کے حِ صلے اور ارادوں کوروزنی تاز کی دیتے تھے۔لیکن گھر تک بہنچ کر بے بناہ حکن اس کے وجود میں سرائیت کر جاتی۔ بڑکے گھروں کودیکھنے ہے جوتازگی وہ اپنے اندرا تارتی آئی ی ،اینے جھوٹے کچرا نیا تھر کوریکے کروہ ایک بھیا تک اور للخ کڑ واہٹ میں ڈھل جاتی ۔ لو سے کے زنگ آلود، خارجگہ سے ٹوٹے درواز ہے کو فلکیلتی وہ اس گھر میں روز کی طرح داخل ہوئی۔

" آگئی میری در بین-"اس کی او پیز عربین چست بدن والی ماں روز کی طرح اس کی بلا تھیں لینے لگی ۔ وہ کتا میں ایک طرف رکھ کر اینے وجود سے لیٹے جادر نما تھان کو

ا ماں تمہیں کتنی وفعہ کہا ہے یہ مجھے حور شور نہ کہا کرو۔'' وہ اکتابت ہے بولی اور کمرے میں پڑی واحد میز کے پاس رکھی ٹوئی اور قدر سے اوھڑی کری پر بیٹھ گئے۔ "" تو کسی حور سے بھی زیادہ بیاری ہے، اس دنیا کی كمال تى بى ارساس كا كال تھوكر بولى-" كاش توني اس دنيا جيها بى بيدا كيا موتاء آج لوگوں کا جھوٹا تو نہ کھا رہی ہوتی ۔'' وہ میز پر پڑی قورے اور بریانی ہے بھری پلیٹوں کود کھے کربیز اری ہے بولی۔ نه بینااییانیس کتے ساری دنیاا میرلوگوں سے تعوز ا ہی بھری ہے۔ ہمارے جیسے گھرون میں رہنے والوں کو

'' ہوتے توجیموٹے ہیں نا ،تو مجھے کسی دن تو گھر کا بنا کھا نا کھلا و یا کر ، تنگ آخمی ہوں میں بیقورمہ بریانی کھا کھا کر۔'' '' تیرے لیے میں جھوٹاتھوڑ ابی لاتی ہوں ، کھاٹا <u>ک</u>لتے ای سب سے پہلے تیرے لیے نکال کیتی ہوں۔'' "المان آج مرے انٹر کے جیرزختم ہو گئے ہیں، اب دو ڈھائی ماہ کی چھٹیاں ہیں۔'' وہ ایک دم سے بات بدلتے ہوئے بولی۔ "تر ....؟" ال كے چربے يرايك دم سے تاريكى

" توكيا، ميں نے تحقيم پہلے ہى بتا ديا تھا كه ميں ان چھٹیوں میں تیرے ساتھ جانا جائی ہوں۔'' وہ اطمینان ہے بولی اور پھراسی اطمینان ہے بریانی کھانے لگی۔ مال نے ایک نظرا ہے دیکھا اور پھر بولی تو جیسے برسوں کی تھکن اس کے لیج میں سٹ آئی۔

''میں نے ساری عمر لو وال کے گھروں میں اس کیے كام ميس كياكتو موهائي جيوز كر..... '' پڑھائی تیں چھوڑی گی، بے فکرر پولے بس تم مجھے

کل ہے ساتھ لے جایا کرد۔اگر تنہیں اچھائیس لگناتو میں سمي اور پيڪلے ميں نوكري وُهوندُ لول گي۔'' وہ دوٹوك لے

''میں نے آگ آگ روپ جوڑ کر تھے اس کیے نہیں یڑھایا کہ تو لوگوں کے باتن بالنجے میں تھے ڈاکٹر بنانا שות אפטי

°۶۱ کٹر بنے کے لیے بہت پیسے جائیس ایاں ، یہ قورے ، بریانی کی پلیٹیں کھالینے ہے ڈاکٹرئیں بن جاؤں گیا۔'' ''میں کراوں گی سب انتظام، سنجھ فکر کرنے کی

ضرورت میں ہے۔ '' کمیااتظام کرے گی تو، کیا ڈاکا ڈالے گی۔ڈاکٹر بنے کے لیے ہزاروں ہیں لاکھوں روپے چاہیے ہوتے ہیں جوتو ساري عمر خواب ميں جھي نہيں جوڙ سکے گی۔'' وہ پليٺ کھیکاتے ہوئے نفرت سے بولی۔

"ميں مالک سے بات كرول كى، كھ نہ كھ بند دبست وہ کر ہی دیں گے اتنے امیر ہیں اور دل کے بھی "-UT 5- 1

"تو شیک ہے، کل تک بات کر کے دیکھ لے اگر تیرے تی مالک نے الم دے دی تو شک ہے، میں میڈیکل میں داخلہ لے لوں گی ورنہ پرسول سے تیرے ساتھ جایا ماسوسى دائيسي 254 ستيبر 2016ء بدا ہوا وہ بھی ڈائی وجسمائی طور پر معقرور تھا۔ بیوی نے

ا گلے دیں سال ای آس میں گز ار دیے کہ نٹایدکوئی تاریل بچہ پیدا کر سکے لیکن جب بیآس صرت بن گئی تواس صرت نے

اس کی جان لیلے لی۔شجاع احمہ جاہتا تو یہ کی خاطر اور شاوی کرلیتا کیکن نہیں کی وہ جان چکا تھا کسی کی بدھا کے حصار میں ہے جاہے جتنی بھی شادیاں کر لےصحت مندیجے

پیدانہیں کر نکے گا ای لیے اس خواہش کا گلہ گھونٹ کراپنے دو شخے بھیجوں کی پرورش کرنے لگا۔اس کے بھائی اور بھائی

كارا يكيدن ميں مارے كئے۔اس ايكيدن كے يجھے

ای کا ہاتھ تھا تگر یہ کوئی کیسے جان سکتا تھا۔اے ووعد دصحت مند بیٹے بغیر شادی کے ال میکے تھے۔ یہ اس کی بہترین

یلانگ بھی۔وہ اپنی محنت سے بنائی برنس امیار کواپنے بھائی

کے ہاتھ کیے لگنے ویے سکتا تھا اس لیے انہیں ال ونیا ہے بھیجنا ہی عقل مندی تھی۔اب وہ تھااوراس کے بھیجے۔ا

تبقیجالندن میں شادی کرنے کے بعداے ایک زندگی سمجھ

بینها تمایه به بهی شواع احمه کی پانگ میں شامل تما۔ جا کداد مے وارث ایک سے زیادہ ہوں اچھا ہے لیکن بزنس جلانے

والا ہاتھ ایک ہی ہونا جاہے ہیں رکس کی کامیالی ہے۔

ذہنی طور پر بھی سالارا ہے دوسرے بھائی سے عار باخچہ

آ کے تھااس کے شجاع احمداے آ کے بن آ کے بر ھا تا جلا

هميا\_سالار کي شکل مين دوسرا شياع تيار جو چڪا تھا۔اوراب

بیٹھ کر کھانے کے دن آھیے تھے لیکن کھاتے اسے

بحکی لگ چکی تھی وہ جان کیا کہ عافل ہے گاتو اس بحکی کا

مرض جان لیوا ہوجائے گا۔ اس کے جاسوش اے سالار کی مركزيوں على أكادكرتے رہتے تھے۔

کھی عرصہ پہلے بدنام فی کی بے نام حسینہ کی زلفوں کا اس پراٹر ہوگیا تھا ہے اڑا ترنے کے بجائے مزید گراٹر ہو چیکا تھا۔ بات پیندید کی اور تحفے تحا گف تک رہتی تو تھا گے احمہ

قطعی برانہ جانتا۔ ایسے کام جوائی میں وہ بھی کرچکا تھالیکن نی اطلاعات کے مطابق وہ اس حسیتہ کو بزنس یا رنٹر بنانے جا ر ہا تھا۔ اپنے کچھ شیئرز کے حقوق اسے دے کر بزنس میں

ھے دار بنانے والا تھا۔ یہ بات شجاع احمد جیسے بندے کے لے قطعی قابل قبول نہیں تھی۔ یہ پہلی چکی نہیں تھی اس سے

پہلے بھی وہ شجاعٌ احمہ کے منع کرنے کے باوجودان کے جوائی

کے زیانے کے ناپیندیدہ آ دی ہے ایک بزنس ڈیل بھی کر

پریکا تھا یہ شجاع احمہ خاموش رہنا نہیں جانیا تھالیکن سالار نے

انبین پیر کبد کرخاموش کروا دیا که وه کمال نای اس آ دی کو برنس کی دنیاہے ہمیشہ کے لیے آؤٹ کرنا جاہتا ہے اس لیے

جاسوسى ڈائجسٹ 🚅 255 ستمبر 2016ء

کروں گی '' وہ کہہ کے کمرے میں جلی گئی اور مال کا چہرہ بے بسی کی مکمل تصویر بن گیا۔اے خود بھی کم ہی یفین تھا کہ مالک اے اتنے میے دے دے گا مگروہ چرمجی ناامید ہوتا نہیں چاہتی تھی۔ برسوں آئے میں امھی آیک دن باتی تھا۔ وہ دن اس کی بیٹی کی زندگی کوتار کی سے اجالوں یا پھر مزید تاریجی میں لے جانے والا تھا۔ اس کی نیندار گئے۔ بین جوان ہواورخوب صورت بھی تو نیندو پیے بھی ضرورت کی آ تی ے۔ گرآج پیضرورت بھی اڑ گئے ہی۔ ووسونا جاہتی ہی تہیں تھی۔ وہ پرموں تک صرف اپنے مالک سے امداد کینے کے یار سے میں تبیں سوچ رہی تھی بلکہ شجاع احمد کے باس جانے کا سوچ رہی تھی۔ پچھلے اٹھارہ سالوں سے وہ ان کے پاس

میں گئی تھی تکراب جانا چاہتی تھی۔

اختاره سال مبلغ جب وه خود بمشكل المياره كي تقيي ،اس کی جوانی بر میکی نقب شجاع احمد نے بی لگائی تھی۔نقب جائز طریقے کی تکی گروہ اس کی بین کو تیول نہ کر سکا۔ وہ بارے خوف کے دہاں سے بھاگ آئی تھی اور یہی اس کی غلطی تھی ۔ کتنا عرصہ اوھر اُوھر و چکے کھانے کے بعداس کچرا ما تھر میں رہے کا آسرا لما تو اس نے اپنی بنیادیں۔ سبک مضبوط کرناشروع کردیں۔ دوجارات محرول کا کام کرے ہے کھانے اور رہنے کا جو سہار املاء وہ اسے ہی ننیمت بمجی لیکن اب ان سب غلطیوں کی تلافی کا وقت آ گیا۔ اس کی بی کواس کا جائز مقام حاصل کرنے کاحق تھا۔وہ پچھیلے اٹھارہ سالوں سے اے لوگوں کا بھا تھجا اور جھوٹا کھا نا کھلاتی آئی نعی کین اب بنی مزید جھوٹا کھا ٹائنبیں جا ہتی تھی تو اس میں برانی ہی کیا تھتی ۔ وہ اپنی بی کو کام والی لبنتے تھیں و کیے گئی تھی۔آج وہ ایک کام والی کی بیٹی تھی تو پیراس کا نصیب نہیں نتيا۔ اس كا نصيب بيتھا كەوە ايك جدى پشتى رئيس كى اولا د

تھی اوراب وہ بیٹی کا نصیب بدل دینا جا ہتی تھی۔

رئیں شجاع احمد کی شجاعت،حسن و مردانگی کے قصے اب قصة بارينهوت جارب متھے۔اس كى جگهاب اس کے بیتیج سالا رنے لے لی تھی۔وہ جوان تھا، ذہین تھا۔شجاع اجمے نے برانے وتوں میں جو کام کیے تھے وہ نے زمانے میں نے انداز ہے کر رہا تھا۔ کاروبار کی دنیا میں چھا کی طرح حجنڈ ےگا ڈر ہاتھا۔ چیا جسمانی طور پرتو بوڑ ھا ہو چکا تفالیکن کاروباری و نیابیس اس کی زیانت کا کوئی مقابل نہیں تھا۔ وہ چھا بھتھا ل كر برنس كى دنيا كے الكون بن كھے تھے۔ شجاع اخر نے بہت ویر سے شادی کی۔ ایک ہی بیٹا

ای کا بھر دساجیت کرنا تا بل جمر وسابنا دے گا۔ شجاع احما په بات مطبئن تين کرسکتي تھي ، وه حانتا تھا کمال اس ميدان کا یرانا کملازی تھالیکن وہ ہے بھی جاہ رہا تھا کہ سالار اپنے تُجرب سے بھی کچھ سیکھے اس لیے خواموش ہو گیا۔ جانتا تھا كمال جيت جائية گاليكن بزنس ميں بھي كھار گھاٹا كھانے ے تجریات کو پختگی ملتی ہے۔ نقصان چونکہ مکنہ تھا اس لیے کمال مح بازی جیت لینے پرشجاع احمد کومبر کے گھونٹ پینے یزے۔سالار کوشرمندہ ہونا جاہے تھا۔ ماضی کے سارے کار تاموں کے چھے شجاع کا ہاتھ و تقااس کے اسے کامیانی ملتی ری ۔ پہلی مرتبہ ناکای پر اے ٹھاۓ احمہ کی سریری میں ووباره طلے جانا جانے تھا لیکن الیا نہ ہو سکا۔ گزشتہ کامیابیوں نے اس کی کمر کے خم نکال دیے تھے اس کیے وہ مجکنا بھول چکا تھا۔ شجاع احمد اس کی معافی کا انتظار ہی کرتا

> کے بزنس میں گھا ٹااوراب ایک بزنس یارمتر، وہ بھی الك كمنام مورت اشجاع احمد كوغف ولان كے كي سكار كافي تھا۔ای وقت وہ اینے کمرائے خاص میں سالار کا منتظر تھا۔ اب بات کرنے کا وقت آچکا تھا۔ یے میٹنگ ان دونوں کے درمیان می سالاری آند کانے اندازه موچکا تھا۔سالاری الك گاڑى كے ساتھ جب جھ عدودوسرى گاڑياں جوسيكيورنى کارڈ زے بھری ہوتی تھیں، رکتی تھیں تو ٹائروں کے بریکس کی آ وازیں دور تک اس کی آیہ کا اعلان کرتی تھیں۔ پہلے ہے آوازیں من کرشجان اجمہ کا سرفنز سے بلند ہوجاتا تھا کے سینہ بھول جاتا تھالیکن اے صورت حال برعکس تھی، اس کے بورے وجود میں شاریہ غینے کی اوری اپنے رہی تیس مینوں وو تمشکل و بانے کی کوشش کرر ہا تھا۔ بلیوکلر کے او چیں سوٹ یں چھیاتے جوتوں اور گلاسز کے ساتھ وہ اپنے باؤی گارڈز کو با ہر رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے میننگ روم میں داخل ہوا۔اس کی گوری رنگت اور آئلھیں بالکل اپنے باپ و قار الترجيري تعين -سراففائ سينه بهوالاع جب وه سامني آياتو شجاع کو و قار کی جھلک نظر آنے لگی۔ وہ جیران تھا آج ہے مِيلِے اسے سالا رہیں وقار کی رتی بھر جَعَلَک نظر نہیں آئی تھی۔ آج ده سامنے کھڑا تھا تو جیےا ہے للکارر ہا تھا کہ بچھے تم ... بھاک نہیں کتے۔

ر بالوراك بيرد دس اعمد مدتها\_

" سلام چیا جان ۔" وہ بانہیں بھیلائے سینے سے لکنے کو تیار تھا۔ شجاع احمہ نے بمشکل اینے تاثر ات نارمل کیے اور اے کینے ہے لگا یا۔

''ووا ہے <del>اشنے</del> کا اشارہ کرتے ہوئے بولا وو کہیں نہیں ہی تفریح کا موڈ تھا ، عقیفہ کے ساتھ رہا۔ اس کی کمپنی میں وقت گز رنے کا پتائییں جلا۔'' اپنی سو ڈیھو ل كوتاؤد يتي بوع وودعر لے سے بولا۔ ''آیسی کمپنی کو اپنے کا م پر حاوی نبیس ہونے و پتے

میرے بیجے ،عفیفہ جیسی لڑ کیوں کو ضرورت سے زیادہ فودیر سوار كرو عُلِي تُو وَ بن آ رام يرتى كى طرف زياده ماكل جوگا، اچھابزنس مین اپنی ولین ترجیج بزنس کو بی دیتا ہے۔'

'' بحا فرمایا آپ نے ای لیے عفیفہ کو اپنا بزنس کا یار شر بنانے والا ہوں، بہت ذہین لڑکی ہے برنس ایڈ منسٹریشن کی ڈگری ہے اس کے یاس۔

شجاع احمہ نے ایک کمری کی کئے ' تو تمہیں اس پر

و الكلف " وه مجر إور اعتاد ہے بولات الم

" بجھے تم پر احتادے تیجے ، یقینا تم نے کے بہتر پال سام وگائے وی بولائو سالار کا ہم و کھل اضابے '' مجھے آپ سے ای جواب کی تو قع کی ، آئی لائیک

وہ مرونگ ڈش سے چکن اسپرنگ رول کیتے ہو ہے بوا ا ای وقت ملازم نے ایک عورت کے آنے کی اطلاع وی و کون ہے؟ ''ووا چنمے سے بولا۔

'' خودکو پرانی ملاز میہ بتاہر ہی ہے۔ ایک ڈرائیور

رسول بخش کي جي 'ریشم'' ہے۔ اختہ شجاع احمہ کے منہ ہے نکا او پھر ں نے اپنے تا ڈاٹ کو کمپوز کرنے کی کوشش کی لیکن شاید نا کام رہا۔ اس کا پونکنا سالارے چھپاندرہ کا۔

د م کون رہٹم؟'' وہ چائے کا سے لینے ہوئے بولا۔ ''تھی ایک پرانی ملازمہ'' وہ قبل سے مخوت سے بولا۔ ''اے بٹھاؤ کچھو پر بعد ملوں گاس ہے۔'' ملازم سر بلا كربا ہرجانے لگا جب سالا رئے اے دوك ليا۔

''اے سپیل لے آؤ، میں بھی اس پرانی ملاز مہ ہے ملنا چاہتا ہوں ،گھر میں کوئی بھی پرا ٹا ملازم نہیں ریا۔'' و کیا ضرورت ہے کی کمینوں کے منہ لکنے کی ، آئی

تم جاؤاے میں جیج دو۔' وہ ملازم ہے بولا پھر شخاع احمد کی طرف متوجه ہو گیا۔'' میں فارغ ہی ہوں اور کو اُن اخاص مصرو فیت نہیں ہے۔ ریشم سے ملنے میں کیا حرج '''کیا حال ہے سالار ، کہاں مجھے تھی ون ہے، جہاں باقیوں کی ضرور تیں پوری کرتے ہیں وہاں اے

جاسوسى دَائْجست ﴿ 265 مستمبر 2016ء

جال وکی کرگوئی بھی کبیرسکتا تھا کہ بیائی کا خون تھی۔ کیکن وہ اس خون کوقبول کرنے پر ندا تھارہ سال پہلے تیار تھا نداب۔ سالارنے اس مرتبہ چونک کراس خاتون کو دوبارہ ویکھا۔''کس کی بات کررہی ہیں ہیے؟''اس مرتبہ وہ بولے بغیر ندرہ سکا۔

'' البھی کے ابھی میہال سے دفع ہو جادُ اور دوبارہ آنے کی ہمت نہ کرنا ورنہ میر سے ملازم استے ہی مکڑے کریں گے جتنے اس فراڈ تصویر کے کیے ہیں۔' وہ سالار کے سوال کونظرا نداز کرکے غصے سے پیٹکارتے ہوئے بولا۔ '' وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے مگر پسے نیس ہیں اگر نہ بن کی تولوگوں کے محرول میں کام کرنے پرمجبور ہوجائے گئی۔'' وہ اپنی جگہ سے ملے بغیرر نجیدگی سے بولی۔

''خاور ائے ذرا ہابر کا رستہ سمجھا ہو، ہاگل خاتون ہے۔''شجاع احمہ نے اپنے ملازم کوآ واز دے کرشم ویا۔ ''شیک ہے میں جمیک نہیں ہاتھوں کی لیکن تم ہے برواشت کرلیما کہ تمہاری مین کی کمیں بننے جارتی ہے کوئلہ وہ بھی تمہاری طرح ضدی اور خودس ہے۔'' ریشم خاور کے انہ کر جنگ کرخودس جل کئی۔

' نیاکیا سلسلہ ہے جا؟'' سالار کپ ملازم کو دیے ہوئے قرائی ہے بولا۔

'' چھوٹیں ، ویکھ نیں رہے بیک میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے نہ میانے کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے اور حق کا دعویٰ میرے سامنے کر رہی ہے۔'' شجاع تحشک لیجے میں پولا۔ سالار نے مزید سوالوں کے کریز کیا کہ جھا غصہ تو دکھا رہا تھالیکن غصے سے زیاد ، پریشائی جسک رہی تی کے لیعنی اس عورت سے وابستہ کہائی میں تجاسم افت کا خدش محسوس ہور ہا تنا۔ دوزیرلب مسکرانے گا۔

" توشیک ہے جاتا ہوں میں بجر بفیقہ کے ساتھ پچھے معاملات طے کرنے ہیں، دوبارہ ملاقات کے لیے حاضر ہوں گانتی اطلاعات کے ساتھ ۔ '' وہ ایک جھنگے لے اٹھتے ہوئے بولا۔ شجاع احمد نے ایک نظر اس پر ڈالی اور اے الوداع کرنے لگا۔

公公公

"نیامت-" گاڑی میں بیٹنے سے پہلے سالار نے اپنے ایک فاص بندے کوآ واز دی۔

'' سر'' وہ ہاتھ یا ندھے مؤدب کھٹرا تھا۔ ''انبھی جوخاتون اندرے نگل ہے،اس کا پیچپا کرو' پتا کپند کیٹان اوپن ہے ادر کس کے ساتھ رہتی ہے کمل ڈیٹا اور بھی پچھ دے دیں گے، ہوسکتا ہے یا یا کی جوائی کا گوئی قصہ ہی سنا دے۔'' دہ آنکھ مارتے ہوئے بنس کر بولا۔ شجاع احمہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرانا پڑا۔ ریشم کمرے میں داخل ہوئی توشجاع احمد نے خود کو بہت چھپے ماضی میں کھڑے یا یا۔ ''سلام صاحب۔'' دہ اپنی کرزتی سیکس اٹھا کر شجائ احمد کوایک نظر دیکھتے ہوئے دوبارہ سے جھکاتے ہوئے بولی۔

'' خیریت ریشم کوئی کام تھا کیا؟'' شجاع احمد کڑے حیوروں ہے اے دیکھتے ہوئے بولا۔اٹھارہ سال پہلے اس عورت کی زلفوں کا وہ شکار ہوا تھا اور اب اٹھارہ سال بعدوہ مذیلئے کسشکار کی تلاش میں آئی تھی۔

'' جی وہ ....'' وہ ایک نظر جھکتے ہوئے سالار پر ڈ ال کرخاموش ہوگئی۔

و بولیے رہیم خاتون کس کام ہے آئی ہیں آپ، کیا پہ جا جمیل ؟ مو

جی قرانبیں صاحب ہے نہیں کچھاور لینے آئی ہوں۔' وہ کھوٹے کھوٹے لیج میں شجاع احمد پر نظریں جما کر اول کے انسازہ سال پہلے وہ ان نظر وں سے نظریں نہیں ملا پاتی تھی اور ہونٹ کا کپ رہے تھے انسانہ کھوٹی تھی کے انسانہ کھوٹی تھے کہ انسانہ کو دکومضبوطی ہے جمائے کھڑئی تھی۔

'اپنی بینی کاحق کینے آئی ہوں۔'' وہ خشک گلاتر کرتے ہوئے بولی۔

الکون ساحق ؟" سوال شی گا احمد کے چیر ہے پر صاف الکھا تھا۔ رائٹم نے پھر ہے سالار پر اَظرادُ اگی۔ وہ شایداس کی موجودگی میں بات کرتے ہوئے جمجک رائی شی ۔ وہ یقیناً شجاع احمد کا بینا تھا ویسا ہی سرغ وسفید تھا۔ بات کر نے ہے ایک تھویر نکال کر شجان اس نے اپنے بلو کے نیچے ہے ایک تھویر نکال کر شجان اس کے اپنے کون کود کچھ کر شاید وہ اسے شاید وہ اسے خون کود کچھ کر شاید وہ اس تصویر کو بڑ ہے جور ہوجا تا ہے۔ شجاع احمد نے چند کھے اس تصویر کو بڑ ہے کرنے کے بجائے مگز کے گزرے کرنے اس تصویر کے دو حصے کرنے کے بجائے مگز کے گزرے کرنے اس قصویر کے دو حصے کرنے کے بجائے مگز کے گزرے کرنے اس وجہا جا وہ پھا ۔ اس نصح کی وجہ کرنے میں اس مالار نے جیرا تی سے اسے و یکھا۔ اس نصح کی وجہ کرنے کے اسے دیکھا۔ اس نصح کی وجہ کرنے دیا۔ میں خاموش رہ کر معا ملے کو بیجھنے کی کوشش کرنے لگا۔

''ا ہے پھاڑنے ہے حقیقت نہیں بدلے گی صاحب تی۔''ریشم نے بےخوٹی ہے کہا۔''خون ہے بیآ پ کا۔'' شجاح احمد جامیا تھا بیائی کا خون ہے،تسویر میں کمزی نوجوان لڑکی اس کا پرتونقی ،ولکی بی رنگت و لیے بی نفوش جے

جأسوسي دًا نجست - 255 ستهير 2016ء

ہوئی۔ریشم نے اے کمرے کی طرف دھکیلا اور دوبارہ وہی تلقین کرتی دروازے کی جانب برهمی۔ حنا پہلے تو ہکا بکا کھڑی رہی پھر ہے اختیار ہاتھ روم کی جانب چل پڑی کیکن اس کے کان باہر کی آوازوں پر ہی تھے۔ریشم نے جھکتے ہویے دروازہ کھولالیکن باہر نظریز تے ہی اس کی آئے تھے يهيل تنكر ا-

公公公

عفیفہ نے دو پیک تیار کیے اور کمال اور سالار کے سامنے رکھ دیے اور خود جا کرایک پیگ اپنے لیے تیار کرنے لگی۔ وہ چلتی پھرتی سرور کی ہوتی بھی کمال اور سالار کی نظریں بیک وقت اس کے دکتش سرایا پڑھیں ۔ کمال سے بزنس میں مھاٹا کھانے کے باوجود سالاراس کے ساتھ تھا۔ اس کی کئ وجوہات تھیں۔ایک وجہ تواس کی قیامت خیز مٹی عفیائے تھی۔ بین سو تیلی تھی کیکن محبت وہ سکتے باپ ہے بھی زیادہ کر تا تھا۔ عقیفہ نے سالار کے دل و دماغ پر قبضہ کرلیا تھا۔ سالار کا کمال کی طرف رجمان صرف عفیقه کی وجہ ہے میں تھا بک کمال نے اسے کچھا ہے تھوک ٹراہد مہیا کیے بیتے جن سے علم وا تما کہ اس کے بال باب کی موت ایک حادثہ تہیں بلکہ شجاع احمد کی چال تھی۔ کمال نے اسے بڑی چالا کی ہے اہے جال میں پینسایا تھا۔ بزنس میں خسارے کی ساری رقم سالار کولونا کوی اور اپنے بنیجر کواسے دھوکا دینے کے الزام میں نوکری سے نکال ویا۔ سالاراس کے خلوص اور دیا نت واری سے متاثر ہوا۔ زیاد ، متاثر آس کی سوتیلی بنی نے کیا تھا۔ وہ اس کی ہر خطا بھلا کرنے سرے سے تعلقات استوار کر نے نگا۔ کمال نے اس کی رہی تھی ہدردیاں اس کے ماں باپ کی موت گوایک بلانگ ثابت کر کے جیت لیں۔ سالار بچا کورقم کی ای واپسی کے بارے بیل نہیں بتا کا۔ اس طرح چاہمال اور اس کے تعلق کی طرف متو جہ ہوجا تا۔ وہ انہیں کبھی تھی یہ پتانہیں چلنے دینا چاہتا تھا کہ عفیفۂ کمال کی بی ہے۔اس لیےاس نے با قاعدہ پلانگ سے عفیفہ کا ایک مخصوص طبقے تعلق ظاہر کیا تا کہ جیا متوجہ نہ ہوں اور وہ کمال اور عفیقہ کے ذریعے اپنے جیا ہے بدلہ لے سکے۔

وہ جوان تھا ادر جوانی بہکنے کے لیے ہوتی ہے، وہ ہر طرح ہے بہک رہا تھا۔ ایک طرف شراب تھی عفیقہ جیسا شاب تھا اوپر سے کمال کی جالیں۔ وہ پرانے زمانے کا آ دی تھا۔ نے زمانے اور نے لوگوں کو اپنی انگلیوں کے ا ثارے پر چلانے کے سارے ہٹکنڈے جانتا تھا۔ وہ شروع سے شیاع احمر کا حرایف تھا اب دوست نہیں بن سکتا

'' چلو۔''اس نے ڈرائیورگواشارہ کیا۔اس کی گاڑی کے آگے تمین اور چکھے دو گاڑیاں خاص رفتار سے جل یریں۔اس کی گاڑی کے روانہ ہوتے ہی شجاع احمریار کنگ میں موجود اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ ڈرائیور نے آگر پچیملا درواز ه کھول دیا۔

' وہ ڈرائیونگ ' منبین تمہاری ضرورت نہیں ہے۔'' وہ ڈرائیونگ سيك يربيضة بموية بولا-

'' امال۔'' دروازے ہے اندر آگر رکیٹم جیسے ہی آگر میٹھی ادر بھل بھل رونے لگی۔ وہ تیزی سے مال کی طرف بردهی -د مکیا موا، کیوں رور بی ہے تو امال؟'' وہ پریشان

وہ اب بھی ویسا ہے اس دن کی طرح آج بھی یا۔'' ریشم کھرے کہتے میں روہانسی ہوکر ہولی اور من كو محلي لكا ما

"وكون محس كى بات كررى بياتو؟" '' کسی کی نہیں۔'' ریشم اس کے چرے کو دیکھتے اوے خودکوسنجا لنے گئی۔'' ایسے بی بس آنسوآ گئے۔'' " آنسوا ہے جی المبیل آتے امال ..... کوئی وجہ ہوتی ے، کسی نے تو تھے اٹا کراد کا والے۔ میں نے تھے آج تک روتے نہیں دیکھا۔ تامالان کون ہے جس نے مخطے دگی کیا؟'' وہ اصرار کرنے کی ریشم نے تھی بھی نگاہوں سے ا بني اس خوب صورت ليكن بدنسست بني كود يكعا اي ونت

دروازے پروستک ہوئی۔ آج سے پہلے ان کے دروازے یر کسی نے دینکے نہیں دی تھی ، چونکنالازی تھا۔

در میں دیکھتی ہوں <u>-</u>' و و نہیں ۔ ' ریشم کا ول ایک دم خوف سے بھر گیا ، اس نے بے اختیار اے روکا۔'' تو اندر جا اور باتھ روم جا کر كندى لكالے جب تك ميں نہ كهوں لكنامت، جائے چھ بھى ہوجائے۔''ریشم کی چھٹی حس نے اے خبروار کر دیا تھا۔وہ ابھی شجاع احمہ ہے ل کر آرہی تھی۔ یقیقا اس کے بی آدی بچھا کرتے آئے تھے۔ریشم کےحواس محل ہونے لگے۔ ''میں کیوں بند کرلوں خود کو، کون ہے آخر درواز ہے ير؟'' حنا جارها نه انداز مين بولي آج سب پچه عجيب مور با تفاء يبلي بال كارونا اوراب يرويراد انداز على الت باتحد روم میں بند ہونے کی تنہیں کرنا۔ ایک وقت پھرے دہتک

جاسوسى دائجسك -258 ستمار 2016ء

تھا، اسے کیلنے کا مجیح وقت آن پہنچا تھا۔اس کی ساری دولت سالار کے وریعے اپنے قضے میں کرکے وہ بہت ہے فاكدے الخمانے والانتها۔

'' میں عفیفہ ہے شادی کرنا جاہتا ہوں انگل <u>'</u>'' سالا ر نے خالی گلاس میز پر رکھتے ہوئے ایک متوقع بات کی۔ عفیفہ نے اپنی کبی بلیس اٹھا کر ایک خاص ادا ے اے دیکھا۔ سالاراہے بی دیکھ رہا تھا، ہولے ہے آتکھ ماری۔ کمال نے ہوشاری سے اسے نظر انداز کردیا۔

" بال كيول تبيس، يتم دونول كا آپس كا معامله بيل بیٹھ کر فائنل کرلو۔ بس اطلاع دے دینا۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے میرے لیے قابل فخر بات ہوگی کہ مرحوم و قار کا بیٹا ميرى دامادى يس آعـ

و لیکن میں شاوی چوروں کی طرح حیب کر نہیں كرون كي سار عشر كونلم بونا جائي - "عفيف بھويں اچكا كر يولي وه حق يرسى ليكن سالار كي يريشاني وانشح تقي وه ايسا ی سورت نبیل کرسکتا تھا۔عفیفہ ایک چبھتی ہوئی نظر اس پر ڈال کر کھٹری ہوگئی۔

"میں طائی ہوں تمبارے الکارکی وجہ" وہ ہونوں کو دیا کے مسکرا کر ہولی۔ سالار نے چونک کر اسے کا او میرانعلق ایک بدنام کی ہے ہے بھی بتایا ہے تاتم نے اپنے جیا جان کو؟"

ایباس لیے کرنا پر اتا کر قبارے بیک گراؤنڈ کا انہیں علم نہ ہوسکے۔انگل کمال سے ساتھ چیا برنس کرنے کے لیے بھی بھی تیار نہ ہوتے۔ یں نے آمیں بتایا کہ تمہار العلق اس محلے ہے ہے لیکن تم معسوم ہواور پڑھی جس ہو، میں تههیں پیند کرتا ہوں اورا پتابرنس پارنٹر بنانا چاہتا ہوں'' '' تو تمہارا کیا خیال ہے اس جھوٹ پر وہ مطمئن ہو جا تیں گے، انہیں جگ ہو چکا ہے کہتم نے میرے بار ہے میں جموٹ بولا ہے۔'

وو کیے؟ اُوہ حیران ہوا۔

" ایا کو کال کر کے انہوں نے وارن کیا ہے کہ بھے تم ے دور رکھیں۔ "وہ بولی تو سالارنے ایک گہری سانس لے کرخودکوصونے کی فیک ہے لگالیا۔

''وہ تمہاری سوچ سے زیادہ حالاک اور زیرک ے۔" كمال آ مطلى سے بولاً ميں اسے جوانی كے زمانے ہے جانیا ہوں۔وہ اپنے ذہن میں کوئی بھی شک نہیں دہنے دیتا، بات کی تا تک بی کررہا ہے۔ تمہمارا اسے مفیدے متعلق به بودا سالغارف ويناجعي بعني مطهئن مين كرسكنا نفا-

ہمبیں کوئی قدم اٹھائے ہے <u>سیلے</u> بھے ہے مشورہ کرنا جاہیے تھا۔'' کمال نے ٹا نگ پر ٹا نگ جمائی۔'' ویکھو بیٹا مجھےغور ہے دیکھو، میں وہ انسان ہو، جو ہمیشہ بزنس کی دنیا میں رہا ے ۔ بیرے ماس وسط تجرب ہے۔ برنس کی دنیا میں میرے کئی دوست ہیں جو مجھ پراعماد کرتے ہیں ،میری بات کو بنتے ہیں۔ میں تم ہے تہیں نقصان پہنچائے کے لیے نہیں ملا ہوں ، مجھے مزید دولت مجی نہیں چاہیے، میں صرف تمہارا حق دلانا جاہتا ہوں ،اس طرح مجھے تموزی ذاتی خوثی ملے گی كه شجاع احمركومين نے بالاً خرجه كا دياليكن اگرتم اور عفيفه ل کر بزنس کی دنیا میں نام پیدا کروتو بھے بہت خوشی ہوگی۔ شجاع نے ساری عمر گناہ کیے،اس کے گناہوں کی سزااے ملی جا ہے۔ میں ہرقدم برتمہارے ساتھ ہوں۔ آئندہ مجھ ے مشورہ کرنا چاہوتو بھے دل خوشی ہوگ ۔" سالاریک دم سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔

" چلتا ہوں اجازت و علی " اس کا دھیان ایک

تو میں مجھوں کہتم نے میری بات کوغلط انداز میں نہیں ایا ہوگا۔'' کمال ای ٹے اچا تک اٹھنے پر بولا ۔

المغین انکل بس ایک دو شروری کام یاد آ سے تیم ملا تات کے لیے حاضر ہوں گا۔'' وہ خوش گوار کیچے میں پولا اوراٹھ گیا۔ کمال کے اشار ہے پر عفیقہ اے رخصت کرنے

تم نے کھے زیادہ کر دیا ۔ 'عفیفہ کی واپسی پر کمال نے اسے تھور کر دیکھا۔ وہ اگنور کرتے ہوئے میگ بنانے لگی بر مكراتے ہوئے آگرای كے پہلومس بيشائي۔ اب پیجلد ہی اے نصلے سے آگاہ کر ہے گا، میں جاہتی ہوں پہ کام اب بس نمٹ جائے ،جس انداز میں آپ كرنا جاه رے بيں بہت نائم كُلُے گائجھے اور بھی بہت ہے كام

1-UZ 2 125 '' میں سمجھتا ہوں جان میں نے تم پر بہت یو جھ ڈال دیا ہے بس بیآ خری کام ہوجائے تو پھر ساری عمر بیٹھ کر عیش كرنے كے دن موں كے \_" وہ لكاوٹ سے بولا \_اس كى لگاوٹ ایک با ہے جیسی نہیں تھی سو تیلے جیسے بھی نہیں تھی ، کچھ الگ تھی۔عفیفہ نے میٹھی نظروں ہے دیکھا۔ وہ ساری دنیا کے سامنے اس کا سوتیلا باب تھالیکن بند کمرے میں اس کے جہم و جان کا مالک مسکراتے ہوئے اس نے عفیفہ کو اپنے ساتھ لیٹالیا۔ کھوریروہ ای کیفیت میں دی پھرالگ ہوتے يو نے لول ا

جاسوسى دانجست -259 ستمبر 2016ء

'' مجھے ایک ضروری میں کا کے شاہے جانا ہے جوئٹ ہارٹ شام کوملا قات ہوگی۔

"ايزيدوش، جُمع جمي كه اجم كام تمثانه إلى-" کمال اٹھتے ہوئے بولا۔

بچین برس کی عمر میں بھی وہ پینتالیس سال کا وکھائی دیتا تھا۔ عفیفہ کے علاوہ مجمی اس کی گئی گرل فرینڈ زخمیں جن ے وہ بلا جھیک تعلق رکھتا تھا۔لیکن عفیفہ کی بوزیشن سب سے مضبوط تھی۔ وہ اس کی دوسری بیوی کے ایکس ہسپینڈ کی بیٹی تھی۔ جوانی کے زمانے میں عفیقہ کی ماں اور کمال ایک دوسرے کو بیند کرتے تھے مگر کمال کے باب نے بیٹادی نہ ہونے دی لیکن پاپ کی و فات کے بعداے بیدموقع مل گیا۔ جب عفیفہ کے باپ نے بھی اپنی بیوی کوطلاق دے دی اور بيرون ملك پيلا حميا۔عفيفہ تب بارہ سال کی تھی۔ وہ بالکل این ال جمیسی تھی جسے جسے بڑی ہورہی تھی، این مال کی جوانی کی یا گار کے طور پر ہرونت سامنے نظراؔ نے لگی۔ کمال ا ہے نہ جاتے ہوئے بھی مؤکر دیکھتار ہتا۔اس نے عفیف کی ما ل كوجوانى من چا با تقااب و ه جوانی نبیس ری تقی کیکن عقیقه کی جو ۔۔۔ جوان ہور ہی تھی۔ آ ہے جوانی بھی کتنی دیوانی کردینے والی بڑے بحبوبہ سانے تھی لیکن جوان نہیں رہی همي اور جو جوان تھي وه محبوبية بين اس کي جي تھي ۔ ليکن پيه جي كال كى نبير تھى اور يہى يات حوصلہ افز البھى تھى ۔ يانچ سال دعائے اس نے اس مور کے ساتھ کیے گزارے کہاب ہانچ منٹ گزارنے مشکل لگ رکیے تھے۔سترہ سال ک عفیفہ کی تیمی اوا تیں اور قاتل جوائی ہے وہ کب کا گھا کی ہو چکا تھااب دل بس اے حاصل کرنے کی جنجو میں تھا۔ لیکن ماں کے ہوتے اس کو حاصل نہیں کرسکتا تھا۔ اس کیے خاموثی ہے منصوبہ بندی کرنے لگا۔ جب منصوبہ بندی خاموثی ہے ہوتی ہے تونتائ اکثر ہولناک ہوتے ہیں۔

عفیفه کی مال کوسوئمنگ کا شوق تھا، وہ بلانا غیسوئمنگ كلب حياتى تتى \_ايك دن سوئمنگ يول ميں اس كى لاش ملى \_ سمى نے اس كا گلا گھونٹ كر بلاك كر ديا اور سه دوران سوئمنگ ہوا۔ وہاں چنداور بھی خواتین تیراکی کر رای تھیں ليكن كوئى بهي قاتل كونه و كيركا - وه كب يول مين آيا ،كب كيا کوئی نہ بتا کالیکن کمال کی جان اپنی بیوی ہے جھوٹ گئی تممی ۔ وہ اب آ زاد تھا، ہرنی جلیسی کم سن دوشیز ہ عفیفہ ساری و نیا کے لیے اس کی سوتیلی بیٹی تھی کیلین گھر کے اندروہ صرف اس کی ول بستگی کا سامان بن چکی تھی۔سترہ برس کی عمر سے

ستائیس کی ہونے تک دہ صرف کمال کے تصرف میں تھی۔

بنجرے ہے نگلنے کے دن آگئے۔ اگر حید دہ اس گھریں ایک قیدی کی زندگی نہیں گز ارر ہی تھی۔ کمال نے اسے ونیا کی ہر سہولتِ دی تھی۔ وہ آ زادی ہے کہیں بھی آ جاسکتی تھی لیکن اہے سکیورٹی گارڈ زکے ساتھ .....

النجس اب ایک دوسرا قدر دال آبنجا تھا۔ بالآ خرچیجی کے

اس کے گارڈ زی اس کے لیے سیکیورٹی کیمروں کی طرح تھے، عفیفہ کا اٹھنا، بیٹھنا جیلنا سب کمال کونفھیل سے معلوم ہوتا تھا۔ اس لیے وہ اس کی طرف سے بے فکر تھا۔ عفیفہ کے ذریع اس نے اپنے رکے کئی کام سدھے کیے تھے۔اوگ اے کمال کی ساری دولت کی اکلوتی وارث سمجھ كريكوز باده ہى اہميت ويتے تھے۔ يكھ پيارے لئے تھے اور بچیر مکاری ہے لیکن لوٹا اس نے سبھی کو تھا۔ لوٹ کا مال اس قدرا کٹھا ہو چکا تھا کہ اب اپنے ملک میں جھیانے کی جگہ كم يزنے لگی تھی ای ليے اس نے سوئٹزرلينڈ شفٹ، دنے كا موجا تھا۔ جہال اس ملک نے دوسرے لئیروں کو بنا و دی و ہیں ایک کشیرا اور سہی ہے تنقب کر بول سے تنصیا کی دولت کو واپس کرنے کا کمال کا کوئی یا ای نہیں تھا اور اب ملک ہے حاتے کیاتے اس نے ایک آخری چونا اپنے پراتے دشمن شخاع احرکولگائے کا ارادہ کرلیا۔ ایک شجاع احمد ہی رہ کمیا تھا جس نے اے ہمیشہ نیجا وکھایا تھااب اے جھکانے کا وقت أسميا خيار سبب بجهواس كي مضي مين تعا، ونت، حالات اور سالاراور چونالگائے والی قفیفیہ وتواس کا ڈسایانی بھی نہیں ما نگنا تھا۔ وہ کمال کی در مانات تھی اور اس ہیرے کواس نے برسول تراشا تھا۔اے اے کیش کرائے کا بیٹے وقت آن پہنچا تھا اس نے مسکراتے ہوئے عفیفہ کوالودائ کیا اوراب خود تیار ہونے لگا۔اے آج کچھ خاص لوگوں ہے برنس کے سلیلے میں ملنا تھا جواس کا پیسا سوئٹز رلینڈ میں اٹویسٹ کرنے یں مدد کارثابت ہوتے۔

عفیفہ نے ٹائم ریکھا اور تیزی سے دارڈ روب کی جانب بڑھی۔ میٹنگ کے پیش نظر اس نے ایک مناسب لباس نکالا اور اگلے یا نج منٹس میں وہ ڈریسنگ ٹمیل نے سامنے کھڑی خود کو جار جا ندلگار بی تھی۔ جاند جبرہ وہ خود تھی اب میک اپ اس کے خسن کی تا بانیوں کو چار گنا بڑھا رہا تھا۔لپ اسٹک کا فائنل کوٹ کرکے اس نے اپنے بھرے' بھرے ہونٹوں کوآئیں میں ملایا اورشیشے میں خود کو تقیدی نظروں سے دیکھ کر سرعت سے وہاں سے ہٹ کر او کی ایزی کے سینڈل پینے گی۔ایزھی دیکھ کروہ ہنس دی وہ جانتی ستی اس کی سارٹی ایز یول کے اندر اگی یاور کے وائس

جاسوسي ڏائجسٺ 260 ستمبر 2016ء

یا ندھے ہودب کھڑے نیامت سے اس نے سوالیہ انداز

اسرریشم این بینی کے ساتھ کالونی میں واقع ایک جپوٹے ہے تھر میں رہ رہی تھی۔ میں نے اس کا پیجیعا کیااور پھر ایک بندے کو گھر کی گرانی پر چھوڑ کر آگیا۔ میں آپ نے ورا ملنا چاہتا تھالیکن آپ میٹنگ میں تنے اس دوران میں نے سوچا اینے بھی دو چار کام نمٹا آؤں ای چکر

' مختصر بات کرو نیامت تهبارا چیره جو کهانی سنا ربا ہ، وہ بتاؤ۔" سالارای کے چرمے کے اڑ ہے ہوئے رنگوں کودیکھ کردانت ہتے ہوئے بولا۔

"سر چار کھنٹے پہلے تک ہر چز کھیک تھی۔ وہ عورت ای مکان میں اپن بٹی کے ساتھ تھی چرنہ جانے کیا ہواا کے وم ے وہاں آگ بھڑک آتھی۔آگ اتنی تیزی ہے تھیل کہ اسے روکنا مشکل ہو گیا۔ ہارے آدمی نے سلے خود آگ بجھانے کی کوشش کی بھر قری گھروں سے مدد مانگی کیکن وائے ایک کھر کے چوکیدارے کوئی مدد کونہ آیا۔ آگ اتن زیادہ می کدان دونوں کے بس سے باہر ہوگئ ۔ فائر بریکیڈ والے وو گھنے بعد پنچے جب تک سب مجھ جل کر خاکستر ہو

او کہتے تم بچھے اب بتارہے ہو؟'' سالارنے ووبازہ

ٹو کااور غصے ہے گولا۔ ''سر مجھے جیسے ہی علم ہوا میں دیاں پہنچااور حالات کو سبچھنے کی کوشش ....

''شٹ اپ ہوبلندی بیڈیٹ۔ایک عورت اوراس کی يَيْ كَا كُلُوا فِي كَا كَامِ وِ مِا تَمَا ، و بِي نه بوسكا \_'' "معانی جاہتا ہوں سر۔"

"مان جينُ کا کيابتا؟" وه دهاڙ کر بولا۔

''سران کی جلی ہو کی تعشیں ملی ہیں ۔'' نیاست ڈ رے' ؤرے کیج میں ندامت سے سرجھا کر بولا۔

" وقع ہوجاؤیہاں ہے۔" نیامت تقریا بھا گتا ہوا با ہر نکل ممیا جیے اے سالار کے نصلے کے بدل جانے کا ڈر ہو۔سالار نے موبائل اٹھا یا اور آفس سے باہر نکل آیا۔لفث کے ذریعے وہ گراؤنڈ فلور پر آیا تو ہاور دی ملازم پہلے سے گاڑی کیے کھوا تھا۔ نیامت کے آنے سے پہلے بی وہ ڈرائیورکو گاڑی لگانے کا کہدیکا تھا۔اس کا ارادہ اپنے بچا ملنے كا تھا۔ ان بے عفیفہ والا معاملہ وسلس كرنا جا ہتا تقالیکن اب یان بدل چکا تھا۔اس کا موڈ بگڑ چکا تھا اس کا

ریسیورز الگایتھے۔ان ریسورڈ کا ریٹے کمال کہیں سے بھی عفیفہ کی گفتگوین سکتا تھا۔ اس طرح اے بزنس سے متعلقه معاملات عس صرف عفيفه كي ريورث يرافحها رنبيس كرنا روتا تھا۔ ای طرح کے اور مجی کئی انسروشنس ای کے لیاس، جواری حق کے ویڈ بیکری خفیہ جگہوں پر گلے سے۔ جیسے کہ خفیہ کیمرے اس کے مینڈ بیکز میں ڈی میکٹر زاس کے لیاس میں اور بے ہوش کر دینے والا جادو کی سفوف اس کے لا كت اورا تكوتكي بين برونت بمرا بهوتا تها، وه جلتي پجرتي ايك خطرناک ہتھیارتھی۔انہی آلات کی مدد سے اس نے بہت ے لوگوں کو بلیک میل جمی کیا تھا۔ و داب ایک گھا گ شکاری بن چکی تھی۔ لانگ کوٹ پہن کے اس نے ایک گہری نظر کمرے پرڈالی۔ابیاوہاحتیاط کے پیش نظر کرتی تھی تاک اس کی بے یروائی میں کوئی اہم چیز کسی ملازم کے ہاتھ نہ لگ عاے۔ دروازہ بندکرتے ہوئے باہر کھڑے گارڈ زکود کھی کر وہ ایک مرتبہ پر سکرائی۔ یہ گارڈز اس کے لیے کوئی تی چیز میں تھے۔ وہ برسول سے ان کے ساتھ کی عاد کی تھی ۔ ہسی ا ہے ان کوالو بنانے کی وجہ ہے آتی تھی۔وہ روز ہی اقبیل الو نا کی تھی۔ انہیں ہی کیا ان کے گارڈ عادر کمال کو بھی بناتی سی کال کے خیال میں دہ ہر دہ اس کی نظروں میں رہتی تھی جہاں نہیں ہوتی تھی و ہاں اس کے گارڈ زکی نظروں میں رتی تھی اور یہ حقیقت تھی تھی۔ گھر سے باہر وہ گارڈز کی نظروں ہے اوجھل نہیں رہ تی تھی اور گھر کے اندر کمال کی وحتیٰ کے اس کا بیڈروم بھی محفوظ کیل تھا وہاں پر بھی خفیہ کیمر کے سارے دن کی مووی بنا تے کمال کر جب بھی فرصت ملتی کو ان موویز کو بینی کرضرور دیجهتا تھا، یہ بات عفیف اچھی طرح جانتی تھی لیکن وفت گزر نے کے ساتھ وہ بھی جالا ک<sup>ے پوگ</sup>ی تھی۔اس نے ایسی تراکیب ڈھونڈ لی تھیں جن ہے وہ کمال کو بے وقو نب بناسکتی تھی۔ آج رات وہ اپنے کزن فیصل سے ملنے والی تھی۔ وہ بھی اپنے ہی گھر اور اپنے ہی کمرے میں تمام كيمرون اورريسيونك ذيوالسنرك باوجوديه يملي بارتبين تھا۔ پچھلے وو سالوں ہے وہ لوگ مل رہے تھے اور کمال کو تھے بھی نہیں گز را تھا۔ ای بات نے عقیفہ کا اعتاد بڑھا دیا تھا۔ اور وہ ابتی او کچی ایر هی کے سینڈل کھٹ کھٹ کرتی گارڈز کے سامنے سے گزرکر بورج میں کھٹری اپن گاڑی میں آ بیٹی۔ ڈرائیورنے اس کے بیٹے بی گاڑی سٹارٹ کی اورا گلے ہی کھے وہ گیٹ سے پاہر تھے۔ 众公众

" بال نيامت كياربورث بي؟ "ايخ سامن باتي

جاسوسى دانجسك 262 ستمبر 2016ء

یتے۔ وہ یقیناً کی امیر فیلی کا حصرتی ۔وہ باتی کی پانچ جھ تصویریں بھی مختلف تبھروں کے ساتھ اسے دکھا رہی تھی۔ ویٹر دونوں کی کافی لایا تولڑ کی خاموش ہوئی ورشہ وہ اسے بو کنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ ''میر کسی اجھے نوٹو گرافر نے نہیں اتاری ہیں، عام

ے کیرے سے لی گئیں ہیں۔ مہیں یقینا کی نے ب وتوف بنا کرلوٹا ہے۔ " کانی کا گھونٹ بھر کروہ دو بارہ ہے

اتم يكس بنا يركه كت موشهيس كيابتاكس اجھنے

''اس شہر کیا ملک کے بھی اجھےاور نا مورفو ٹو گرافزرکو میں اچھی طرح جانا ہوں، یہ ان کی ہے کی کے بھی ہاتھوں سے لی می نہیں ہیں۔اس کا مطلب ہے کسی نے مہین

" بار بار مجھے بے وقوف کے رہے ہو، تاہے کرویہ ا پھے فوٹو گرافر نے نہیں لیں۔'' وہ شمے سے بولی حميس ان فو او كرا فرزك بات كررها بول جن كي مارکیٹ میں ساکھ ہے ایک نام ہے !' ''کھیارا مطلب ہے میں نے کسی بے نام فوٹو کرافر

ے اتروائی ہیں؟"وہ اس کی بات کاٹ کر بولی۔ سالارنے اس مرتبه اے محود کر دیکھا ۔۔۔۔ وہ دونوں اپنی اپنی کافی بھلائے بحث میں مسروف تھے۔تصویروں کو غصے سے ووہارہ لفائے میں ڈالتے ہوئے وہ اے بی و کھیر ہی تھی۔ و ایک اچها فوز کرافر جب تصویر دیتا ہے تو اپنا نام ضروراکھتا ہے لیکن ان یں ہے سی بھی تصویر پرکول تا منہیں لکھا ہوا۔'' وہ شجیدگی ہے پولا تو وہ ہونقوں کی طرح اسے دیکھنے لگی بھر تیزی ہے اپنا بھھراسامان سمینے لگی اور بھراس یرایک آخری نظرؤ ال کر جلی گئی ۔ سالارنے ایک مرتبہ پھرنہ چاہتے ہوئے بھی اے باہرا بنی گاڑی میں بیٹھنے تک دیکھا۔ كَا فَي خَصْدُى مِوجَكَى تَعَى \_وه الله كَعْرَامِوا \_اس كارخ گاڑى كى

جانب بقاآج گھرجانے کاموڈ نہیں تھا۔ عفیفہ جیب سے اس کی زندگی میں آئی تھی، کانی تبدیلیاں لائی تھی۔ وہ اس پر دل سے اعتبار کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے لیے اعتاد ضرور کی تھا اعتاد جھی ہوتا جب اے البھی طرح پر کھ لیتا ہے۔ وہ خوب صورت تھی ، ذہین تھی ، برنس کی کافی بار کمیوں اور او کچ کچ کو جانتی تھی ایسا لائف یار شرخوش قسمت لوگوں کونصیب ہوتا ہے کیکن وہ اس شادی یرول سے خوش مبیں تھا۔اسے بول محسوس ہوتا تھا جیے وہ

رخ ایک بھنے کی جانب ہو گیا۔ وہ اکثر این کیفے مین بیفتا تھا، بھی اکیلا بھی دوستوں کے ساتھ۔ اس کی زندگی میں بھوٹھال آگیا تھا۔ پھوس پہلے تک زندگی بورے جوہن پر تھی۔وہ اسے بورے دل سے بی رہا تھا لیکن جب سے اے بتا چلااس کے جان ہے بیارے بچاہی اس کے مال باب کے قاتل تھے تب سے زندگی میں جنے بڑے برے تکیلے کا نے اگ آئے تھے۔وہ جب بھی ان کودیکھتا،اے ان میں صرف ایک قاتل کا چیرہ نظر آتا۔ زندگی نے بڑی ہے در دی ہے اے حقیقت کی دنیا میں لاکھٹرا کیا تھا۔ ایک کارنر نیل دیکھ کروہ بیٹے گیا۔ گلاس وال سے باہر روال ٹرینک زندگی کی علامت بھی کیکن اس کی زندگی جیسے رک کئی تھی۔ ہر اخلان ہے اعتبار لگنے لگا تھا۔اس کاکسی پراعتبار کرنے کودل ى تى مانيا تقا- چھانے اگراہے دھوكا ديا تھا توانكل كمال پر بھی لیسن کرنے کو اس کا دل نہیں مانیا تھا۔ اس نے پہلے برنس میں دھوکا رہی کی پھر پیسا لوٹا و یا اب اس کا خیرخواہ ہے کی کوشش کرر ہاتھا۔

''ایک کان ۔''ویٹر کے پوچھنے پراس نے گلاس وال المعاقرين مثالة افيركها

''اورایک میرے لیے دوکر ہے۔''ایک چنجل می لڑکی اس کا خیل پر مضح ہوئے تیزی سے بول- وہ قدرے حرا فی سے اس خوانخواہ میں گری ہونے والی حسینہ کود کچھر ہا

''ا ہے کیا بھٹی ؟'' وہ اڑ کی شوخی ہے بھویں اچکا کر بولی۔'' نظر نبیں آر ہا کوئی اور نیل خال نبیل ہے؟'' وہ آپ شولڈر بیگ سے ایک خاکی لفافہ نکال کر کھو گئے ہوئے اس میں سے نکلنے والی تصویروں کو منہ بنائبنا کر دیکھ رہی تھی۔ چاہتے ہوئے بھی وواس سے نظر نہ بٹا یا یا۔لڑک کا چرہ کانی جانا پیچانا لگ رہاتھالیکن اے یا وہیں آر ہاتھا کہ وہ اس ہے يبليكبال ملاتفايه

'' به دیکھو۔'' وہ ایک تصویراس کی طرف بڑھا کر بے تکلفی سے بولی۔"اس شہر کے سب سے مینکے اور مشہور فوٹو گرافرنے لی ہے تگر میری شکل دیکھی ہے جیسے کی مگر مجھ کو و مجدلیا تقا۔ فوٹو تضیخے کا اینگل ہی اس کا غلط تھا اور یہ دیکھو۔' وہ ایک اور تصویر اس کے سامنے چینکتے ہوئے بولی۔" میری ناک کتنی چولی آئی ہے اور آ تکھوں کے شجے طلقة السي محسوس مورب بين جيس مين انيس كي تبين اكتاليس کی ہوں۔'' وہ رونی آواز میں اولی سالار نے اب اے تفصيلة ويجها الروكي كابيك، وبين اور موياكل سب فيتي

جاسوسى ڈائجسٹ ﴿265 ستمبر 2016ء

سے بٹا کو نیما دکھانے کے لئے کررہاہے۔اس میں اس کی ا بِينْ حُوثِي كَا كُولِي وَحَلْ مِينِ عَمَا لِشَجَاعِ احمداس كَا آئيذُ بِلْ قِعَالِ 公公公

عین سے جوانی تک اس نے صرف اسے ای آئیڈ لائز کیا تھااوراپ سرآئیڈیلزم کابت یاش یاش ہوچکا تما۔ انگل کمال نے جو ثبوت پیش کیے ہتھے، وہ سو فیصد پی تے۔ وہ ایک جھوٹی تی ویڈیو تھی جس میں اس کا جھا ایک کنٹر کیٹر کواس کے مال باپ کے قبل کے بارے میں تفصیل ے آگاہ کرد ہاتھا۔

'' پیاد نغیم تمہارے منہ مانگے معاوضے کی ایڈوانس رقم ، يْس آج رات كو بى لندن روانه بيوجا دِّس گا-شيخ نا شخة میں مجھے وقار اور اس کی بیوی کی حادثاتی موت کی خبرملنی ہے درنہ تم جانے ہی ہومیرے ہاتھ کتنے لیے ہیں۔ ابنی ساسیں تنا شروع کردواگر جھے دھوکا وہے کے بارے میں موجا بھی تو ہے۔'' نوٹوں کا بریف کیس کھولتے ہوئے تعیم ی می اس کلرے بولتا ہوا وہ اس کا چیا تو ہر گزشبیں لگ کر ہاتھا وہ تر کوئی انتہائی ظالم مخص تھاجس کے نز دیک رہنتے ٹاتوں کی کوئی اہمت میں تھی۔ سالا ریے ۔ ویڈ لوگن بار دیکھی تھی جیسے اس حقیقت کوجمنا و بنا جا بتا ہو ... حقیقت جمنالا نے سے بدلتی اس کے ماں باب ای حادثاتی موت کا شکار ہوئے عے جس کواس کے جھا نے بلان کیا تھا۔ یقیناً ہدویڈ یوکلرنے تحاع اتر کومتعنل میں بلک میل کرنے کے لیے بنائی ہو لیکن یاسی نہ کسی طرح کیال تک میں تھی۔اب وہ مفیقہ سے شادی کر کے اے اپنے برنس میں پارٹنرینا کر اس کی اور اپنی دولت ہے اپنا مستقبل مزید سوارسکتا تھا۔اس المرح شجاع احمركو بارتهمي موجاتي ليكن أتني آسان باروه شجات احرکودینانہیں جاہتا تھا۔ کمال پراسے رتی بھریقین ٹہیں تھا۔ توكياه ه عفيفه يراعتيار كرسكتا تها- اگروه اورعفيفه ل جاتے تو ان دونوں بڈھوں ہے انہیں نجات مل جاتی لیکن شجاع احمد کے لیےوہ کچھالگ ہے ملان کرنا جاہتا تھا۔وہ جانتا تھااس کا چھا ہزنس ہے ہٹ کر باہر سے غیر قانو نی اسلحدا میورٹ کرتا تھا۔ نتیاع نے اسے ان کاموں سے الگ رکھا تھا اور اپنے تین ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی لیکن سالا ربھی ای کا بھتیجا تھا۔ ا سے ظاہر کرتا ہیں ہجونہیں جانتا تھالیکن اس نے اپنے عاسوں کیے اس معالم میں انوالو کیے ہوئے تھے۔ بظاہر وہ شخاع احمد کے در کرز متھ لیکن و فادار وہ سالا ر کے متھے۔ اگر وہ ای نارے میں پولیس کوا نقاوم کر دیتا تھے بھی اپیدہ انتقام نه ہوتا ہیا وہ بلان کررہا تھا۔ وہ شجاع احمہ ہے خود

ندله لیناها متاخفاالیها بدله جواش کی روح کوسکون بخش سکتا اس کے لیے اے ایک قابلِ اعتماد یارٹنر کی ضرورت تھی۔ اس نے بالاً ترفیصلہ کرلیا کہ وہ عقیفہ کو پہلے اعتاد میں لے گا پھر اے سب کچھ بتا وے گا اے یقین تھا وہ اس کا ہی ساتھ وہے گئے۔

تین بیخ میں دس منٹ ہاتی تھے جب عفیف نے ایک جھنکے سے لحاف ہٹایا اور پھرتی سے بیڈ سے اتر کر اپنی الماري کي جانب برهي - الماري ڪھولتے ہي اس نے خفيہ خانے سے ایک گھڑی نما آلہ نکالا۔اس نے اس کے اوپر گھے بٹنوں کوخاص انداز میں دیا یا توآ لیے کے جاروں طرف ے تلے رنگ کی شعامیں نکھنا شروع ہو گئیں۔ یہ شعامیں اتنی طاقتورتھیں کہ آ دھے کلومیٹر تک کی رہنج میں موجو دہر ڈیوائس کو وقتی طور پرجیم کر دیتی تھیں۔ای طرح اس کے كرب اور بورے كريل لكے كيمرے ايا كام چوز ویتے ۔ فیصل مخصوص رائے ہے گھر میں داخل ہور اس کے کرے میں آجاتا تھا۔ اس کے کرے میں آتے ہی وہ شعاعیاں کی رہنے کوئم کردیتی۔ اس طرح صرف کمرے کی و السمود جیم رہتی اور ہاتی گھر کے گیمرے اپنی سابقہ حالت میں کام کرنے لگتے۔رات کے اس وفت میں چار پانچ منٹ کے لیے کیمروں کے جیم ہونے کا کوئی خاص فرق تنہیں پڑتا تھا اور کھی کوبھی گئے بھی نہیں ہوا تھا۔ لیٹ نائٹ جا گئے والے بھی اس وقت سوجاتے ہیں جو کیدار بھی یا لآخر او تھھنے لگتے ہیں۔ اس لیے ان ووٹوں نے کیلنے کا یہی وقت منتخب کیا ہوا تھا۔ تا کہ وہ سکون سے ایک دوسر سے سے بات كريكيل \_ گھرے باہر وہ چوري جيسے ملنے كارسك لے علق تھی کیکن میرزیاوہ و پر چلنے ولائمیں تھا اس لیے انہوں نے بہتر یہی جانا کہ ملنے کی مناسب جگہ گھر تھا۔ فیمل نے بلیک ماركيث سے اس سے ليے بيد گھڑى نما ڈيوائس ماصل كى تھي۔ اس طرح وونوں ابھی تک کم ہے کم خطرے میں رہجے ہوئے ایک دوسرے سے با سانی ملنے لگے تھے۔ آ ہی ہے دروازہ بند کرتے ہوئے فیصل نے لاک مجھی کر دیا اور پھریلٹ کر عفیقہ کی طرف بڑھا۔ وہ اپنی دونوں ہانہیں وا کیے محبت یاش نظروں سے اپنے محبوب کو د کیمه ربی تھی۔وہ اس کی بانہوں میں سا گیا۔ " ہفتہ بوں گِزرتا ہے جیے سال '' وہ اے بیار كرية بويزوارين سيايلا الم مجل هير کے دان تھوڑے دہ گئے سوئٹ ہارٹ ۔

جال المحتوفراً المحتوث ہے گام لیما پڑا۔ دہ الفیفہ کواس کے چنگل ہے جمر دانے کے لیے جو جمال کے جمال اللہ کر کمال کو کنگال کرنے کا منصوب بنا یا تھا۔ اس کے بعد وہ یہ ملک جموز دیتے اور کسی بھی دوسرے ملک جا کر ایک نئی داندگی شروع کرتے ۔ اس منصوب کی کامیالی کا سار ادار دندگی شروع کرتے ۔ اس منصوب کی کامیالی کا سار ادار درار وقت کے سے استعال پر تھا۔ ادران دوتوں کواس ۔ فاص وقت کا شدت ہے انظار تھا۔ ایک مرتبہ وہ اس چائس کو خاص وقت کا شدت ہے انظار تھا۔ ایک مرتبہ وہ اس چائس کو کو پتا بھی نہیں چلا اور ملا قات کا دفت تھ ہوگیا۔ فیصل گرفتہ دل کے ساتھ اپنے جا گرز پہنے کے بعد جیکٹ پہنے لگا۔ دل کے ساتھ اپنے جا گرز پہنے کے بعد جیکٹ پہنے لگا۔ دبل کے ساتھ اپنے جا گرز پہنے کے بعد جیکٹ پہنے لگا۔ دبل کے ساتھ اپنے جا گرز پہنے کے بعد جیکٹ پہنے کی بوتل دبل کے ساتھ اپنے جا گرز پہنے کے بعد جیکٹ پہنے کی بوتل دبل کے ساتھ اپنی جیسا کوئی محلول تھا۔

''صرف ایک قطرہ روزانہ۔'' وہ بوگ اے تھا کر بولا۔عفیفہ کی آنکھوں میں جمک آگئی۔''یہ کہاں کے لیا تم زی''

''فضول سوال۔'' وہ سر جینک کرمسکراتے ہوئے بولا۔ " تنہارے کے پچھ بھی کرسکٹا ہوں جانم '' وہ پیشانی کا یوسے لے کر دروازے کی طرف بڑھا۔عفیقہ نے جلدی ہے گوری تماجیم کی رہنج بڑھا دی۔ اور پھر شیک یا تج سند بعد جیمر کوآف کر کے دوبارہ ہے اے الماری میں رکھ دیا۔ صبح کے تھر بچھے الے تھے۔ چونکہ موسم سر ماتھااس لیے باہر البھی روشی تبیس ہو گی تھی ایکن آ و تھے گھنٹے تک سورج نکلنے کے يعدعفيفه كواپنابستر جھوڑ نا قبار سات بيجے وہ كمال كے ساتھ الحمرسائز كرتى تلى اور چرآ ٹھ بے ناشتے كے بعد دونوں كو آفس جانا ہوتا تھا۔ وہ آ تکھیں بند کر کے ٹیرسکون انداز میں لیٹ کئی۔کمال کے سامنے وہ خود کوفریش شوکرنا جا بتی تھی۔ اس نے پچھلے بنتے فیصل کوالیی خاص دوالانے کوکہا تھا۔ جسے وہ کمال نے کھائے میں شامل کر کے اسے اعصالی طور پر کمزورکرنا عامتی تھی۔ایہاوہ اس لیے حامتی تھی تا کہ کمال کی توت فیصلہ کمزور ہوجائے ، یہوہ ا بنامقصد حاصل کرنے کے لیے کرنا جاہتی تھی۔ کمال چونکہ ذہنی وجسمانی طور پر کافی مضبوط اعصاب كامالك تقاروه ايئے سارے اہم فيقلے نوو سمرتا تعالیکن عفیفہ جا ہتی تھی کہ د ہ اسے بھی اینے فیصلوں میں شامل كرناشروع كردے۔

وہ اس کے بیلئے ہے سرنگائے ہوئے گہرگی سانس لے کر بولی۔''اس گدھے کواپنے تلوے چاشنے پر مجبور کر دوں گی۔ چور کے سوسال ختم ہونے والے ہیں پھر ہمارا وقت ہوگا اور ساری ایمپائر بھی ہماری۔'' فیصل ہاتوں میں وقت ضائع کرنے کے بچائے اس قیمتی وفت سے فائدہ اٹھانے لگا۔ کانی ویر تک پیار کا خمار سرچڑھ کر بولٹار ہا پھروہ دونوں تھک کرایک دوسرے کی ہانہوں کی قید میں آگئے۔

'' کاش ونت بہیں تھم جائے اب تم سے ایک بل بھی وور ہونے کودل نہیں مانیا، بڑی مشکل سے خود کو کنٹرول کرتا ہوں لیکن چھ عرصہ مزیدا ہے ہی رہا تو دل پسلیوں کے حصار ے نکل آئے گا۔'' فیقل نے اس کے کانوں میں بارے سر گوشی کی ، وہ مزیدسٹ کئے۔وہ اے دل وجان سے جاہتی می کمال نے اگر جہاس کے جسم کوئٹی بار گدھوں کی طرح نوچا صونا تھالیکن اس کے دل پر تھرانی صرف فیصل کی تھی ۔وہ اس کا ماموں زادتھا۔جب عقیقہ کی ماں زندہ تھی ،وہ ائے والدین کے ہمراہ ان سے ملئے آتے تھے۔عفیفہ کووہ شروں ہے ہی پیند تھا۔ ماں کی موت کے بعد کمال نے ان سے مانا جلنا بند کر دیا۔ ماموں خود بی عقیقہ سے آ کرمل کیتے لیمرایک دن کمال نے اے بھی گھر آنے اور عفیفہ ہے کوئی میں تعلق رکھنے سے روک دیا۔عفیقہ کا ماموں جا بتا تو عفیفہ کو ا ہے یا می رکھ سکتا تھا کیونکہ وہ کمال کی سکی اولا دخیس تھی کیکن اس کے مالی حالات اے ایسا کرنے کی اجازے ندویے سکے۔عفیفہ جن سہولیات زندگی کی عادی ہو پیکی تھی ، وہ اے ہمی بھی نہیں دے سکتا تھا اس لیے صرف عفیفہ کے روش مستقبل کی خاطر ہیجیے ہے گیا۔اس کے بعد کی سال عفیفہ کا مامول سے اور فیمل سے ملنات وسط روسال ملے اس کے مامول کی اجا تک ڈیتھ پر کمال نے اسے چند تھنٹوں کے لیے جانے کی اجازت دے دی۔اس کی فیصل سے دوبارہ ملاقات ہوئی، وہ جوان ہو چکا تھا۔ بجین کی محبت نے دوبارہ ے انگرا ئیال لیما شروع کردیں اور وہ جائے ہوئے بھی ایک دوسرے سے دور نہ ہوسکے۔ پہلے وہ چوری چھیے مو بائل یر یا تیں کرتے ہتے بھر قیمل نے اسے بیا تو بھی ڈیوائس دی تو ان کی زندگی ہے خوف و خطرہ جیسے ٹل گیا۔ وہ اب... برآ سانی ایک دوسرے سے ملنے لگے تھے۔عفیقہ کے حالات كاليهل كوعلم تفاعفيف في استاين زندكي كيسار براز بتا دیے سوائے اپنے اور کمال کے تا جا تز تعلق کے۔وہ نہیں جائتي تحي كهوها عصرف ال بناير جهور وعدا عرجال میں کمال کی قیدے نکلنا تھا اس کے لیے اے تھوڑ ایج اور

جاسوسى دانجست -265 ستهبر 2016ء

چک اٹھیں۔ وہ اے بالکل اپنے بات کے بیسے لگ رہی تھی اس کی طرح بلندارادے اور کہے کی مضبوطی ۔وہ بقیناً ان کی امیدوں پر بورا اتر نے والی تھی۔ سالا رکا عقیفہ اور کمال کی طرف جھکا دُبہت بڑھ چکا تھا۔شجاع احمد اپنی برسوں سے کھڑی کی منی ایمیار یوں آسانی ہے سی کے ہاتھوں میں جانے نہیں دے سکتا تھا خاص کر کمال جیسے وقمن کوتو ہالکل بھی نہیں چنانچےاسے جیسے بی اپنی بیٹی کے بار سے میں علم ہوااس تے تصویر کوفور آمچاڑ دیا ایسا بھی اس نے سالا رکی وجہے کیا اگرسالا روہ تصویر دیکھ لیتا تو وہ اسے غائب کروا دیتا ، دولت ایسی ہی چیز ہے جس کی وجہ ہے بیٹا پاپ کا اور بھائی کا قتل بھی كرويتا ب- شجاع احمر كوجعي حالات أي دوراب يريك آئے تھے جہاں بنی اے کسی کمشدہ خزانے کی طرح کلی تھی۔ وہی بیٹی جس کو برسوں پہلے وہ وحت کارچکا تھا اپنی اٹاء خاندانی و قارے خم میں آج وہی بیٹی اے وہ سہارا کی جو ڈویے والے کو درکار ہوتا ہے اولاد کے معالمے میں وہ ساری عمر ترستا ہی رہا تھا۔ ایک ای معذور بیٹا تھا جو اپنے سمر کے میں ملازموں سے سار سے زندگی کے دن پورے کر رہا تھا۔اس نے بر موں پہلے راہثم کواپنے وجود اور اپنے خا ندان سے دور میسنگ دیا تھا۔ رہشم اس سے سامنے گز گزا ای جمی تھی کیکن اس وقت وہ ایک جابر حکمر این تھا،ریشم بیجیاری بھی کمزور تھی صرف بدوعا ہی دے سکتی تھی اور وہتی دے کر چل کی ۔ اس کے بعد وقت نے ٹابت کر دیا کہوہ مجھی ایک ناریل بچے کا کا بنیس بن سیے گا۔اس نے اس پر ہار نہیں مانی اپنے سیجوں کو بھیم کر کے ان کا سریر میت بن کیا ۔اس طرح کھر کی دولت گھر میں رہنے وا کا تھی۔مگراب ایا مکن نہیں لگ رہا تھا۔ کال جیسا کھلاڑی میدان میں تھا جس کی ساری زندگی وھو کے اور فراڈ سے بھر می ہوئی بھی۔ کمال ہے زیادہ خطرناک اس کی سوتیلی بیٹی لگ رہی تھیا۔ جس نے آج کل سالار کا ہر لھے اپنے نام کر کیا تھا۔ وہ شاید عفیفے کو بدنا م کلی ہے آئے والی صینے ہی سجھتا رہتا اگراہے ایک کمنام کال ندآتی جس میں اے کسی نے بتایا کہ عفیفہ کمال کی بنیٹی ہے۔ پیشجاع کے لیے ایک بہت بڑا دھیکا تھا۔ سالار عنقریب اس کے ہاتھوں سے نگلنے والاتھا، بیر ہات اس کی برداشت سے باہر می - الی صورت طال میں جبارہ مایوں ہو چکا تھا، ریشم اندھیرے میں کسی کرن کی طرح سودار ہوئی۔ اس ہے ملتے ہی شجاع کی خوشی کا کوئی ٹھکا نا نہیں ریا۔اس کی دولت کی ما لک اس کی ایتی بیٹی زندہ بھی۔ وہ و وب رہا تھا اور وہ اے بچانے آئیں۔ بٹی نے بڑھا ہے

سينترل نيبل برر كاديا-''بیشو بیٹا'' وہ بیٹر گئ تو دہ سوالیہ نظروں سے اسے و تکھنے گلے وہ انہیں کل کی رپورٹ دیے لگی۔

''میری ملاقات ہوئی تھی اس ہے، اسے مجھ پرشک نہیں ہوا۔وہ بیسوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ میں و ہی لڑکی ہوں جو مر چکی ہوں اور جس دن مروں اس سے اگلے ہی دن زندہ مجمی ہو جاؤں اور ہنتے مسکراتے اس سے محب شب بھی كرنے لگوں \_'' وہ قدرے ساٹ لہجے میں یونی۔ پوسف صاحب نے بیٹے بیٹے سائڈ چینے کی۔ وہ اس کی ادای کو محسول كريكتے تھے۔

البيكرنا بهت ضروري فحا ورنه وه تم پر شك كرتا-تم اس سے ایک انجان لڑکی کے طور پر ملی ہو جو بہت زیادہ لاابالی مشم کی ہے شوخ کے خوب صورت بھی ہے۔ اسے بحین ہے اس کالکیاں بیندر ہی ہیں۔"

ووليكن آپ جانتے جيں ميں اليي نہيں بمول، شوخ ہونا تو ایک الگ بات ہے آج تک میری زندگی جس کوئی شوخ وچنیل لو بھی نہیں گزرا، میرے پاس سے تو ہوا گھی کرے ان گزرتی ہے " وہ ہونٹ کا منے ہو کے افسروگی اور دکھ ہے بولی۔ بوسف صاحب نے محسوس کیا اس کی آئیکھیں بھی

"میں جانا ہوں میں بہت بہا درلز کی ہو، ورندآج کل کے دور میں بول ای طرح استعمار بنا بہت مشکل ہے۔ تمہاری ماں کی ہمت کوجی میں واور پتا ہوں لیکن مشکلوں اور مختوں کا دوراب فتم ہو گیاہے، تہیں تبیاراحق مل الکے۔ اس حق كاتم نے برسوں انتظار كيا ہے ....

ومیں نے کسی حق کا کھی انظار نہیں کیا، س نے ہمیشہ یمی سوچا کہ میرا باپ مر چکا ہے۔ مال اوگوں کے کھر کام کر کے میرا پیٹ پالتی رہی اور مجھے پڑھاتی رہی، اس كے سواميرادنياميں كوئى تبين تھااوراب ايك باب ملاجعى ہے تواہے اپنا مطلب ہے وہ شاید ساری عمر بھے سے نہ ملتا اگر اے اپنا مطلب نہ ہوتا کیکن آپ لوگ بے فکر رہیں ، ہیں نے سالار کو ذرہ پرابر شک نہیں ہونے دیا، ایتی تیجیرے ہے کرایک الی لڑکی کا کر دارا داکیا جواس کی آئیڈیل تھی۔ اییا میں صرف اس لیے نہیں کر رہی کہ جھے دولت کی آرز و بے بیش صرف اپنا کیریٹر بٹانے کے لیے کردہی ہوں تاک اپنے یا وُں پر کھٹری ہوسکوں اور جہاں تک حق کی بات ہے تو اسے مجھے ہے اب کوئی چھین نہیں سکتا جانے وہ کتنا بھی مضبوط ہو ی<sup>''</sup> وہ سخت کہے بیں اولیاتو پوسٹ ساحب کی آتھ میں

جاسوسى دائجسك 266 ستمبر 2016ء

و یا لیمن پھر مجھے بتا میں شہ چلائم ووٹول ایک دوسرے کے بهت قريب بو ي بهت زياده قريب ....

" پھر امال ابا اور گھر کے ایک اور راز دار ملازم کی موجودگی میں نکاح ہو گیا تھر ہارا ہنی مون ہوا وہ امال ایا ے یو چوكر بھے مرى لے گیا۔ ہم وہاں دو بھتے رہے، وہ دن میری زندگی کے یادگارون تھے میں جیسے دنیا کی سب ہے خوش قسمت لڑکی تھی۔وہ مجھ ہے بہت یمار کرتا تھا۔ایک لھے بھی بچھے خودے الگ نہیں کرتا تھا۔ مری ہے والیں آ کر بھی وہ مجھے اکثر کہیں نہ کہیں گھمانے پھرانے لے جاتا تھا۔ مجھے التجيئ اليجھے كيڑے اور زيورات بھي ولاتاء مجھے كسى چرزكى خواہش نہیں ہوتی تھی ۔ میری سب سے بڑی خواہش وہ خود تقااور جھے کھاور کی تمنامجھی ٹبیس تھی 🚅

"میشادی یقینا ابانے اپنے ماں بائے سے جوری چھے ہی کی ہوگی۔"

'' ظاہری بات ہے، وہ اس شادی کی بھی ا حازت نہ یے لیکن میرے باپ کی خواہش ہی تھی کہ اب جلد از جلد شحاح صاحب کواین والدین کویہ بات بتادی جائے مگروہ ٹال ویتا تھا۔ اس ٹال مول میں تین مینے گز رگئے اور پھراس تھریں شیاع صاحب کی شادی کی تیاریاں ہونے لکیں۔ ان تیار بول میں امال اور ایا بھی شامل منتھ وہ بہت پریشان رہنے گئے سے امال تو اکثر روتی رہتی پھرشاوی کے دن قریب آ گئے جب ایا مک یہ انکشاف ہوا کہ میں امیدے ہوں۔اماں نے پیر بات تجاما صاحب کو بتائی ڈوہ ہتھے ہے ا کھڑ گیا۔ امال کو گھرے زکالے کی دھم کی بھی دی۔ میں نے تهجی شجاع صاحب کی منت ما جت کی لیکن تب شایدنی خوب صورت بیوی آنے کے چکر میں ، میں انہیں بہت پرانی اور بری بھی ملکنے آگی۔ وہ کہتے تھے کہ مجھ سے ان کانسلق صرف دل لگی کی حد تک تھا۔ شادی ہے دو دن پہلے ہماری بہت بحث ہوئی۔ میں نے رور د کرالتجا کی کہوہ یہ شادی نہ کرے اور اگر کرنا بھی چاہتا ہے تو مجھے بھی اپنائے کیکن اس ون وہ ڈر کیا وہ یقیناً اپنے نے متعقبل میں پڑنے والے میرے جیے غلیظ و ھے ہے ڈر گیا۔اس دن اس نے ہمیں گھرے ہی نکال دیا۔ میں ٹوٹ گئی ، بہت بدد عائمیں بھی ویں لیکن جمیں رہنے کے لیے ایک اور تھرڈھونڈ تا پڑا۔ میں اب بڑے ۔۔ کروں میں رہنے سے ڈرنے تھی۔اس کیے اماں ابانے کرائے پرایک گھرلیا۔ تیری پیدائش کے پچھٹر سے بعد باری باری المان اباای دیاہے جلے گئے۔ انہیں سراغم کھا کما اور غموں ے چھارا ک آلیا۔ لیکن جھے تو فم بھی نہ کھا سکا۔ بچھے زندہ

میں بھی بیٹوں جیسا جوسلہ دیا تھا۔ وہ جینے پھر سے جوان ہو حکیا۔اس کے وہاغ نے تیزی ہے منصوبہ بندی شروع ۔۔۔

公公公公

حنا کرے میں آئی تو مال کو آئنے کے سامنے کھڑا یا یا۔ وہ بہت خوش ہوکرا ہے نئے کپڑے د کچھر ہی تھی۔ ''حنامیں نے کہا تھا نا کہ ہارے دن بدلیں گے، بجھے تو ابھی تک یقین نہیں آرہا، میں اس بڑے گھر میں کسی مالکن کی طرح ہول اور توکر میرے آگے بیچھے تجر رہے ہیں۔''حنا خاموثی ہے بیڈیر بیٹھ گئے۔

''امال مجھے تو ہے کوئی حکرلگتا ہے، کیننے سالوں سے ابا کومیری یا دنہیں آئی اور اب وہ بچھے سر آ عصوں پر بھار ہا ے امراوگ اپنے مطلب کے لیے ہی اتنا جھکتے ہیں ، پ نہ ہوہم نے گھر کے رہیں نہ گھا ہے کے '' حناجیسی مجھ داراور ق ور الزكي اس سارے ماحول ہے ابھي تک مطمئن نہيں ہوئي عی ۔ دودن کے اندران کی اچا تک قسمت بدل گئ<sup>تھ</sup>ی ۔ اس کی اں جولوگوں کے تھروں نیس کام کرتی تھی، آج ایک مالکن کے روپ میں کھڑی تھی۔ بیدوپ اگر جداس پر کچھ ز باده مج نہیں ریا تھا <sup>می</sup>ں یہی حقیقت تھی۔

" ان تونے بھے بتایا ہیں ابا جسے کورے ہے خوب صورت مردنے تجھ سے شاوی کیے کرلی۔''ریشم نے اس کے موال پرخودکوآ کینے میں گھریے و کھھااور جیسے کھوی گئی۔ ' تب میں سترہ سال کی تھی تجائے صاحب نے <sup>ع</sup>ے باہر سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آئے تھے۔ میں تو ڈریے ہوئے ان کودیکھتی بھی نہیں تی تھر کے کام ایلاد رایاں کرتے تنے، وہ دونوں بھے کوئی کام تیں کرنے دیتے سے بی اس یڑھنے جاتی تھی اور آ کراماں کے کام میں تھوڑی بہت مدوکر دیتی تھی۔ایک دن میں امال کے ساتھ لان میں بھولوں کے گلدستے بنار ہی تھی۔ یہ گلدستے رات کے فنکشن کی تیاری کا حسیقے جو کہ شجاع صاحب کے آنے کی خوشی میں بوی بگم اور براے صاحب كرد بے تھے۔ ميں نے آسانى رنگ كا ... جوڑا بہنا ہوا تھا۔ رنگ میرا سانولا تھالیکن بھی کتے تھے مجھ میں بہت کشش ہے میں اینے ہی دھیان میں بڑی عاہت کے ساتھ پھول اکٹھے کررہی تھی جب اچا نک شجاع صاحب نے میرا ہاتھ پکڑلیا۔ میں پہلے تو ڈرگئ ٹھر چونک کراماں کو ویکھاوہ شاید کی کام ہے اندر کئی تھیں۔ار دگر دکوئی نہ تھا ای لیے اس نے میر اباتھ یوں پکڑا اور پیر بچھ ہے بیار بجری باتیں کرنے انا میری تعریفوں نے مجھے بھی آسان پر پہنجا

جاسوسى دائجسك ﴿ 26] ستمبر 2016ء

مميل برآ كرنتهي تن كيكن وه شداي كا قام جائية تما شه پتاليكن ہے وقو فی پر ہم کر یا۔ تفیفہ نے جو نک کراسے ویکھا۔ ومشكرانے كى وجه كہيں وہ نيا چېرہ تو تہيں ہے؟'' عفیفے کے بوجھنے برسالار نے اسے ساری بات بتائی۔ وويفرتهين روز اس كيفي مين بيضنا ياہے شايدوه دوياره بھي آجائے۔ و بھیج کہاتم نے ، اس چرے کے لیے یہ پچھرزیادہ تو چرفوکس بھی چرہ ہی ہوتا جاہے، دل میں ۔'' عفیفه میکهی اواے بولی تو سالا رہے ساختہ مسکرایا۔ پیھیلے کافی ونوں ہے وہ کھل کر ہنسا بھی نہیں تھا۔اندر باہرایک فھٹن ک و کوئی ستلہ ہے کیا ہم شیک تیں گئے رہے کا عفیقہ کی جالاک تگاہوں ہے اس کی ادای جیسی ندرہ کی۔

''تم جانتی ہوعقیفہ۔'' ! واس کی آنکھوں میں و کھے کر تضبرے کہنے میں بولا ،عفیفہ کے لیول پرایک پھیلی محمرا ہٹ " بہت دیکھ ہواہے تا؟" وہ آ منتگی ہے اول ۔ '' کیا یہ نیچرل ٹین ہے'' وہ بولا تو عنیف نے گہری سانس لی۔ ماں باپ سے مل والی بات بیمانس بین کے انگی

''وہ میرے ال آپ سے عفیفہ۔'' وہ ضبط سے بولا\_'' ميزندگي ڪيجين ، آگرين ايک ظالم کواس کاظلم ياونه '' کوں۔'' ''میں تمہیں آپی طرح سمجھ علتی ہوں سرا خیال ہے '' لہیں بینے کریات کرنی جاہے۔

"شام كوچائے استحق بيتے ہيں۔" وہ ريس واج و میستے ہوئے بولا۔ عفیفہ اے بائے کہہ کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھی ای وفت اے کمال کی کال آئی۔ ''تم نے شام کا وقت کیوں رکھا وہ ابھی بھی بات کر

''انہی اے ٹرانس میں لینا مشکل ہوتا کمال ۋارلتگ، اس گا سارا دھیان اپتی شوننگ میں رہتا جبکہ میں اے شاوی کے لیے کویس کرنا جاہتی ہوں شادی اب جلداز جلد ہوجانی جاہے۔''وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوتے بولی۔ ''شادی ہے زیاد : ۔ اس کا اعتماد جیتنا ضروری

رہنا تھا تیرے کے اور پھریں نے اپنی زندگی کا مرکز تھے بنا ليا ، تو بهت خوب صورت تقى اورلوگ تجھے ميري ميڭ بيل سيخف تھے۔" وہ مات کرتے برتے شنے تگی۔ اس کی آعموں کی نمی حناہے بوشیدہ نہرہ کی۔

"امال تونے ایا کی محبت میں دوسری شادی نہیں کی

" الى وه دور مو كے جمي تيري شكل ميں ہر وقت ميرے ياس بى رہا ہے، ميں نے ناحق اسے بدوعا عيں وين ، وه آج بالكل اكبلاره كيا ب- "

''بردعا وُل والى بات اپني جگه ايال ليكن انسان جو بوتا ے وہی اے کا فنا پڑتا ہے۔اس نے ایک مظلوم عورت پر ہ ؤ ھایا خود کیسے سکون میں رہ سکتا ہے، پیرمکا فات ممل ہے ماز کم اس بات کے لیے خود کو بحرم نہ تھہراؤ۔'' وہ بولی ای وقت ملازم اے بنانے آگیا۔اس کی ٹریننگ کی پہلی کلاس می ۔ نوسف صاحب نے ہائی سوسائٹ کے مطابق اس کی روسنگ کا ہز کا اہتمام بھی گھر میں ہی کرلیا تھا۔ اس نے لا زم کوچینج کر کے آنے کا کہااورخود داش روم میں تھیں گئ ر بھم ابھی تک بیڈ کے کونے پر کی ماشی کے سفر میں کم تھی۔ الحاره سال بعدوه ایک مرجه بچرے شجاع احمد کی زندگی بیں ایت آئی تھی۔ درمیان کا وقت جیسے آیا ہی شہو۔ آج شجاع وآيا تفاا درده نو دکواچها ساتیار کرنا چاهتی تھی۔سالوں پہلے کی الحبت جیسے پھر ہے کر غیر لینے لگی ۔

عفیفہ سالا رکے ساتھ اس کی ایک پروڈ کے گی شوننگ و کیمنے آئی تھی۔ ٹوئنگ کے لیے ملک کی تامور ماڈل کو ل ا گرانتها \_ وه آج کچھ زیارہ تھی نخر سے دکھاری تھی ۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی اے بی بائر کیا تھا۔ اس دفعہ وہ معاوضة بھی وُگنا ما نگ رہی تھی حالانک سے ڈیل ٹہیں ہوئی تھی پھر بھی سالا راہے اس کی ڈیمانڈ کے مطابق وے رہا تھا۔

' وه دومري ما ذل كا كيا بوا، ارجُّ بوكني؟ ' سالاركو بچیلے کی ہفتوں ہے ایک نئے چبرے کی تلاش تھی۔وہ ایک الی ماؤل سے کام لینا جاہتا تھا جولوگوں کے لیے نگ ہو، محصوم ہو، خوب صورت ا در جنجل بھی ہولیکن شو بز میں اسے اییا ٹرکشش کوئی چمرہ نظرنہیں آ رہا تھا اس نے عفیفہ کو بھی ہے سب بتا یا تھا کیوہ اس مرتبدا یک نتی لڑکی کو متعارف کروائے گا۔اس کی پروڈکٹس کے لیے کام کرنے والی ماؤلز راتوں رات شرت كى بليديون يرتبغ جاتى تيمن عفيف كيوال ير سالا رکو ہے بہانت وہ شوخ لوگ یا داآئی جو یکھ دن پہلے اس کی

جاسوسي ڏانجست 268 ستيار 2016ء



'' آیک ہی بات ہے۔ اچھا مجھے اور بھی بہت کا م ہیں۔'' اس نے ڈرائیور کو اشارہ کیا۔ کمال نے لائن کائ دی۔

''نی '' وہ دانت پہتے ہوئے بولا۔''میری کتیا بھے
آ تکھیں دکھانے گئی ہے۔'' وہ ڈرنگ کا گلاس ٹیمبل پررکھ کر
بولا پھراس کی نظر اپنی گرل فرینڈ پر پڑی تو ٹھنگ گیا۔ اس ؟
خود ہے آج کل کنٹرول ختم ہوتا جار یا تھا۔ وہ اہم یا تیں اپنی
گرل فرینڈز کے سامنے نہیں کرتا تھا گرآج کل کرر ہا تھا۔
اس نے لڑک کو جانے کو کہا وہ اپنے کپڑے اٹھا کر ہاتھ روم
میں چلی گئی اور ٹھیک دومنٹ بعداس کے کمرے ہے۔ جیے ،
میں چلی گئی اور ٹھیک دومنٹ بعداس کے کمرے ہے۔ جیے ،
میں جلی گئی اور ٹھیک دومنٹ بعداس کے کمرے ہے۔ جیے ،
اس کے اعصاب شل ہوتا شروع ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہیں منت
بعد مھینے اس ملک کو چھوڑ نے کے دن قریب آرہے ہے ، اس

''اگرتم مجھے چیٹ کرنے کا منصوبہ بنار ہی ہوتو اپنی تاکووٹوت دوگی۔''

''تم میری پہلی اور آخری محبت ہو کمال مہیں دھو کا رہے کر کہاں جاول گی؟'' ووائے عبت یاش نظروں سے دیکھنے نگی۔''اگر مہیں میرالیقین نیس آوا بھی مجھے اپنے ہاتھوں سے موت دے دو۔'' وواس کے ہاتھوں کواپٹی گردن پررکھ گر بولی۔

''بیسے دشمن سے محت نہیں اففرت ہوسکتی ہے اس کا باپ میری مال کا قاتل ہے میہ بات میں روز یا در کھتی جول وہ دراصل قاتلوں کا خاندان ہے۔'' اس کی آتھوں میں نفر کے …بھی۔کمال کی روح میں سکون اثر آیا وہ آٹیکسیں بند کر کے لہ دیگا

عفیفہ بھی نہ چاہتے ہوئے اس کے پہلو میں آگئی۔ شام ہونے میں کانی ونت تھا۔

公公公

سالار کیفے میں ہیٹھا عفیفہ کا انتظار کررہاتھا۔ وہ وقت ہے پہلے آگیا تھا۔ یہ لاشعوری عمل تھا اور اب وہ ہر آنے والے کو دیکھ رہاتھا۔ اس کا بیانتظار تب ختم ہوا جب عفیفہ ایک شوخ رنگ کے لباس میں اٹھلائی بل کھاتی اس کے پاس آئی۔

و بيوجيرو-

''ہائے ۔''وہ ویٹر کوکافی کا آرڈر دینے نگا۔ ''تم شاید کسی اور کا انتظار کررے ہو۔'' اس کی نظر پر ابھی بھی آنے والوں پر تھین ۔عفیفہ شکرائے ہوۓ کے

جاسوسى ڈائجسٹ 2016 ستمبر 2016ء

انبیں کی اٹھائے فخص نے کال کر کے تہارے بارے میں بتا دیا ہے ورندشاوی میں بیتا خیر ندہوتی۔ میں علد ہی اس تخص کا پتالگالوں گا۔وہ یقنینا کوئی غدار ہے جونہیں عاہتا کہ ہم ایک ہول۔

"ابكيافائده، جواس نے كرنا تقا، كرليا۔" ''وہ انجانا طالات کومزید خراب کرسکتا ہے اے

ڈھونڈ ٹابہت ضروری ہے۔'' ''اہے بھی ڈھونڈ لیں گے۔'' وہ ایک ٹولڈ کیا ہوا خط شوكريات كے نيچے ركھتے ہوئے اے آئكھ ماركر بولى۔ وہ اس کے چو تکتے ہے پہلے اٹھ کھڑی ہوئی۔" جھے کچھ کام ہے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں۔"اے ی آف کر کے وہ کینے ے نکل کئی۔ اس کے جاتے ہی سالار نے وہ خط نکالا اور اہے کوٹ کی جیب میں رکھ لیا اب مزید بھٹا ریار تھا کہے آج چیانے ملاقات کے لیے بلوایا تھا اس کارٹ اے ای طرف فھا۔ گھر آتے ہی وہ سیدھا ڈرائنگ روم کی جانب بڑھا۔ وہ مقررہ وقت ہے کچھ لیٹ تھاا ندرآ کروہ بری طرح چونا عُجاع احمر كرساتهدانكل يوسف مرزا بيني سے اوران ے پالکل ساتھ وہ کیفے والی لا کی تھی۔ وہ بھی اے ویکھ کر جوئك أملى بيسف صاحب على كرجيات ما اور يم و ہیں بیٹے گیا۔ اس کی نظریں اب بھی لڑ کی پر تھیں ۔ یوسف مرزاادر شجا گاجم نے معنی خزنظروں سے ایک دوسرے کو

"بيرحنا بتمهار الكل كي بيني" شجاع احمد نے تعارف كروايا- "أورحنا بينا برمير الجنيجا كم بينا زياده سالار-دد بمل على بين الكل " حنا كوده ما خوشكوار ملاقات

> 'کیے ....کب؟'' "آيک قري کيفے ميں -"

''تم دونوں نے ایسا ذکر نہیں کیا۔'' سرزانے بھی لاعلمی کی شاندارا کینتگ کی۔

'' ذکر کرنے والی کوئی بات ہی نہیں تھی۔'' وہ قدرے منہ بنا کر یولی جبکہ سالار سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ اسے ہر وقت ڈھونڈ تار ہااوروہ کمی بھی تواس کے اپنے گھر میں -در پہلے بھی انہیں ویکھانہیں۔''سالارتعب ہے بولا۔ '' یہ چھلے چارسال ہے ابنی خالہ کے پاس سجھم میں تھی بچھلے مہینے ہی لوٹی ہے تعلیم مکمل کر سے۔''

الله العب كان العب المراجين عراب كم

جاتار باہوں میری ان سے پہلے ملاقات فیس ہو کی۔ والسي ميں الله جات الله بكار پيدائيں كرسكا

'شادی کب کر رہے ہو مجھ ہے؟'' وہ اجا تک '' ابھی نہیں ..... جھے کھے وقت چاہے، میں اس خوب

صورت وقت کے لیے ذہبی ی طور پر تیار ہونا جا ہتا ہوں۔' "ميرے ساتھ خود كواسٹر دنگ محسوں كرو كے -"

' 'اہمی چیا جان اس کی اجازت نہیں دے رہے، انہیں قائل بھی کرنا ہے نہ کیا تو مجھے میرے بنیا دی شیئر زنہیں لیں گے۔ میں چاہتا ہوں شادی میں ان کی مرضی بھی شامل ہو۔ وہ بولا جبکہ عفیفہ خاموثی سے کافی کی رہی تھی۔ وہ دراصل كمال كابدايت نامين ربي تنمي جواليي خاص سينتكز میں ای کے کان میں بجتار ہتا تھا۔وہ وائرلیس ہیڈفون کے ذر مع اے گائیڈ کررہا تھا۔

" ہونہ اس کا مطلب ہے کہ شاوی کانی عرصے بلتوی سجھوں، یقیناً تمہارے جھا جلدی راضی نہیں ہوگ الم مجى ہو گیا ہے کہ جمی راضی جی نہ ہوں۔''

" د تنہیں فیر الی بات نہیں مر سے جبویں برس شادی نے کی صورت میں بھی میرے شیئر زیجھے مل جا کی

"اوراس میں بورا کال پڑا ہے۔" · ' تم كياسال تك انظارتين كروگ؟ '' " نہیں، اب ایک بل مجی تمہارے بغیر گزارنا مشکل ہے ،محبت اتنا کیوں شانی ہے سالا جم دود شمنوں کے بيح كيا بهني مل نبيس يا مي سيح؟ " وه أعلمون ميل تمي بعركر بولی۔سالارنے اس کے دوٹوں ہاتھ تھام لیے۔ "میں جانیا ہول تم مجھ سے بہت پیار کرتی ہولیکن تمہیں مجھے کچھ دفت دینا ہوگا۔ ٹیں ایسے حالات میں شادی

كركے چاكوفود سے برطن نبيس كرسكتا۔ ''تم ان کے اکلوتے وارث ہوائبیں تمہاری خوٹی کا خیال رکھنا ہی پڑے گا۔

'' نہیں میراایک بھائی اور بھی ہے۔'' · کیا؟" وه بری طرح چونگی ساتھ میں کمال بھی چونكالية تم نے بھی ذكر نيس كيا۔"

'' وہ شروع سے لندن میں رہا، وہیں پر بڑھا تعلیم حاصل کی اور پھروہیں شادی بھی کر لی اس لیے بہت کم لوگ اس کیارے یں ماتے ہیں۔

جاسوسى دَانجست 270 ستمبر 2016ء

كوشش كروب كي آنے كي۔"

وہ گھورنے لگا۔''ست اسٹوڈنٹس بچھے بالکل پیند نہیں ہیں سبح نو بج ۔۔۔۔۔ پورے نو بہج میرے آفس نہ آئیں تو۔۔۔۔۔''

'''تو؟''وہ بھی دوبدو ہولی۔ '''تو کوئی ہات نہیں دس بچے آ جانا۔''اس نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی ۔حنانے بنسی کو بمشکل روکا۔

'' تو شیک ہےانگل ک*ھر بھے*اجازت دیجیے۔'' سالار ائتے ہوئے بولا۔ وہ جلداز جلدا پنی جیب میں موجود خط کو پڑھ لینا عاہتا تھا۔ ساتھ اے جس بھی تھا کہ عفیفہ نے اے خط کیوں لکھا۔ایہا کیا تھا جووہ اے خود ہے نہیں بتاسکتی تھی۔ اینے کرے میں آگرای نے دروازہ لاک کرتے ہی خط نکالا اور اسے پڑھنے لگا، تحریر کچھ یوں تھی۔ ''تم نے کچھ بچھ بھی کہنا ہوای طرح خطالکھ کر مجھے دے دینا میر سامنے پایا ( کمال ) کے متعلق کوئی بھی بات نہ ڈسٹس کیا کرد۔ وہ ہماری ہاتیں ایک وائزلیس کون کے ذریعے س رے ہوتے ہیں۔ تم جانتے ہووہ برے سکے باب میں ہیں، ہارے درمیان جو بھی معاہرہ ہوگا صرف ہا کے درمیان ہوگا۔ گایا کا اس میں کوئی حصہ نبیں۔ انہوں نے میرے ذریعے بہت ہے لوگول کونے وقو ف بنایا ہے اور ان کی دولت کولوٹا ہے، وہ تہمیں بھی او شنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں لیکن میں ایسا تہیں وونے دول کی حس ون تم سے معاہدہ کرتے کے لیے وہ مجھے یاور آف اٹارٹی ویں گے، یں ای دن انہیں چیوڑ ووں کی اور تم سے آملوں کی اس لیے تم يحى تب تك الن مثن يل بير اساتحدد و پُحر بم شادى كريس کے اور ساری دولت بس ہاری ہو گی تم اس بات پر جیران ہورہے ہو گے کیکن جس شخص نے ہزاروں لوگوں کا اپنا ہے، ا ہے اوٹے میں کیا حرج ہے و ہے بھی پیساری دولت میری ہے۔میری ماں کی وجہ سے یا یا کو بید دولت ملی جس بروہ آج قبضه کیے بیٹے ہیں عنقریب ان کا سوئٹز رلینڈ میں برنس سیٹ كرنے كايلان ب مجروه والي يبال تيس آسي كي سيم سمجھ کتے ہو وہاں ان کا گا بیٹا رہتا ہے وہ اپنی دولت کا وارث اے ہی بنائیں گے جبکہ یہ میراحق ہے جھے خوشی ہوگی اگرتم میراساتھ دوتو .....تمہارے جواب کی منتظر ہول۔'' خط کی تحریر نے اے بلا کرر کھودیا تھا۔ یہ بات جیران کن تھی کہ انکل کمال ان کی ہریات براہ راست سنتے ہتے مفيفه ينه بتأتى تواس كے فرشتون او بھی اس كاملم نه ہوتا۔اس طرح فودگوے وتوف بنائے جائے پراے شدیدغصدآ رہا

' دقم واقعی می شجاع کے پینیجے ہودیہے بی قبی مزاج ۔'' مرزانے بلاوجہ قبقہداگایا۔''ارے بھی یہ بچین سے بورڈ تگ ہاؤس میں رہی ہے۔ تمہاری آئی کی دفات کے وقت یہ بہت جھوئی تھی ، میں اکیلا کیسے اسے سنبھال پاتا۔ جارسال بہلے میں نے اسے اس کی خالہ کے پاس جیجے دیا اب یہ ستقل رہے گی میرے ساتھو۔''

'' نخوشی ہوئی آپ سے ٹل کر۔'' تعارف مکمل ہواتو وہ بنتے ہوئے بولا۔

''کانی دیرے ہوئی۔''وہ چڑکر بولی۔سالارایک مرتبہ پھرسکرانے لگا۔

''اتی و پر سے کمی ہیں تو خوشی بھی و کسے ہی رسی ایک کر ہے گی تا۔'' وہ براہ راست اس کی نیلی آنکھوں میں جمانگ کر اولا ، وہ نظریں چرا گئی۔ دل عجیب انداز میں دھڑکا تھا۔ وہ دھڑکا تھا۔ اس کی اپنا کزن تھا۔ وہ برسول احد اپنے خوتی رشتوں سے مل رہی تھی۔ ان رشتوں کے لیے وہ ترشتی رہی تھی کی دہ اسے بھی تو کے لیے وہ ترشتی کہ وہ اس کی سگی کزن ہے اس کے بھی تو کسے وہ اس کی سگی کزن ہے اس

'' پچا جان آ پ نے بلایا تھا ؟''وہ اے متوجہ نہ پا کر ع سے بولا۔

'ہاں تمہارے انگل جاہتے ہیں کہ تمہارے جیسا ذون برنس مین ان کی بیٹی کو برنس کے امور سمجھائے اب بڑی ہوئٹی ہے تو برنس بہی سنجا لے گی ۔''

''میں اتنا ذہین نہیں ہوں انکل حقے بچا جان ہیں ابھی تک ان کی ذہانت کے رسے میں ہوں ۔'' ایسا کہتے پر شجاخ احمد نے نور سے اسے دیکھا۔

'' آج کل کی بنگ جزیش ہم جیسے بوڑھوں کی نمینی کو کہاں انجوائے کرتی ہے۔'' مرزاصاحب نے فوراً وضاحت جیش کی۔'' میں تو چاہتا ہوں حنا میرے ساتھ آفس جایا کرےلیکن سے میرے ساتھ بورہوتی ہے۔''

کرے کیکن سے میر نے ساتھ بور ہوتی ہے۔''
''صحیح کہا آپ نے جب آپ انہیں مجبورا برنس 'محیا کی اور جبکہ مس حنا کے سکھا کیں گے تو وہ تو ایسے ہی بور ہوں گی اور جبکہ مس حنا کے انٹرسٹ بھی مختلف ہوں۔'' وہ اسے جنا کر بولا تو حنا نے آگھوں ہی آگھوں میں اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ نے کھٹ حسینہ اپنے والد کے سامنے شریف بنی ہوئی تھی۔ وہ خاموش ہوگیا۔

'' تو پھر کل ہے آر بی ہیں آ ہے میر ہے آفس''' ''میں ڈیڈ کی کوئی بات ٹالتی تبین ہوں۔وفت بتا دو

جاسوسى دانجست 271 ستمبر 2016ء

تقاندای نے تح مرکودہ بارہ بڑ جا کمال میں منزمر لینڈ شف ہونے کی خبر بھی ٹنگھی۔

" بهونهه. ....ای لیے یا سرز روز شادی پرزورو بیا تھا تا كەعفىقە كويىيال چپوژ كردولت لوك كريا ہر چلا جائے -''وه برابرات ہوئے کمرے میں مبلنے لگا۔اے تفیفہ پر بھی غصہ آیا کہا تنا عرصہ وہ باپ بیٹی اسے فول بنا تے رہے کیکن عفیقہ شاید ڈری ہوئی تھی اس لیے موقع ملتے ہی اسے بتا دیا۔ '' ہونہہ تو شمال کا سوئٹزر لینڈ جایا اب میرے ہاتھ میں ہے ليكن مستركمال المستهمين مين فول بنا وَال گا-'' وه خط كو ميما ژُ كرائ كمود من بهانے لگا۔

## 公公公公

رات کے کھانے پر بوسف مرزانے اچھا فاصا البتمام كيا تفاشجاع احمرنے كھانے كى نيبل يرخاموش سے بیتی رہنے کو ویکھا ، ہاں دن کی رہنے سے بہت مختلف نظر آر ہی جی جب وہ اپنی بیٹی کے لیے حق ما شکنے آئی تھی یقنینّا اس کی ظاہری حالت تھیک کرنے میں پوسف مرز اجھے پرانے دوبہت کا ہاتھ تھا۔ سلیقے سے دویٹا اوڑھے مبتکے لیا س جواری اورمنا سے میک اب میں دہ کا ٹی گریس فل لگ رہی تھی۔ شجاع کو بے ساختہ وہ دن یاد آئیا جب اس نے اس الله میں بھول تو ڑتے ویکھا تھا جی اس کا بھی ول جا ہا تھا اس چھول کو وہ تو ڑیے ہے و سانو کی ٔ سانو لی سی لڑ گی ان دنو ں ا ہے بہت بھا گئی تھی ان رات بیں و بی نظر آتی تھی۔ پورپ میں شاید گوریوں کو دیکھ دیلے کر دل محر کیا تھا وہ خود بھی غید رنگت کا تھاا ہے سانولی لڑ کیاں شروع ہے ہی پیند کیں ای لیے ریشم کو حاصل کرنے کے لیے اس کے اس کی ڈکاح والی شرط بھی مان لی۔ شجاع نے ایک کبری سائس کی اور کھاٹا شروع کیا۔وقت بہت تیزی ہے گز رجا تا ہے۔وہ بھی سوچ تھی نہیں سکتا تھا کہ ریشم جیسی ایک عام ی چوکیدار کی بیٹی ہے وہ پیار کرنے کلے گالیکن سے جذبہ بہت وقتی تھا۔ والد نے جیسے ہی شادی کا اعلان کیا، سب سے پہلے اس نے ای لڑکی کو دھتکارا تھا۔ آج برسوں بعد وہ مالکن کے روپ میں سامنے آئیشی تھی۔وہ اٹھارہ برس اپنی اولاد کے لیے ترستا ر ہالی اولا دجواے باپ کہرسکے۔حنا جیسا خوب صورت تحفدريتم في اى ا و يا تفاجي اس في برى طرح جللا يا تھا۔ ریشم آج بھی و کسی ہی تھی جیسی اٹھارہ سال پہلے تھی۔ آج بھی اس کے سامنے ویسے ہی سر جھائے بیٹھی تھی۔ المحاره برموں کا فرق صرف حناش آیا تھا۔ وہ حناجس نے الشخاسال باب کی محروی میں۔ اگر ارکے تنے وہ اب جمل

💎 اس ہے اُنٹنے ہی سالوں کی دوری جبیبا فاعبلہ رکھے ہوئے تھے۔اس کے گلے نہیں لگی تھی۔ یا پائٹیں کہا تھا۔ یات سمجھ میں آر ہی گئی ، وہ شکل میں باپ جیسی تھی اور عادتوں میں بھی ، ضدی تھی جانے گیر کھے بغیر قریب نہیں آنے والی تھی ۔ شجاح نے اسے ٹائم ویتے کا فیصلہ کیا ای لیے ایک وفعہ دھتاکارے جانے کے بعد دو ہارہ حتا کو گلے لگانے کی حماقت نہیں کی ۔ حنا لاِتَعْلَقَى دِکھار ہی تھی کیکن نیبل پر بیٹھا ہے ماں باپ سے اتن لا تعلق تھی نہیں ۔ جانتی تھی ماں نے سب کچھ بھلا دیا ہے پھر سے شجاع احمد کالعلی ہاتھ تھام لیا ہے۔ اس نے مال کو یاب كر يب مونے سے روكائيں ، بياس كے ليے اچھائى تھا۔ مان شجاع احمد کو بہلاتی رہتی اور وہ بھی سکون سے اپنا کام کرتی رہتی ۔ کچھ دن پہلے وہ اپنی خریت سے لڑ رہی تھی وہ کسی بھی طریقے ہے ایر سوسائٹی کا حصہ بنا جا ہتی تھی جا ہے کی امیر مالک کو بیمائس کر بی اس کے وہ مال سے کام كرنے كى ضد لگائے بيشى تھى كيان قدات نے اے بيشے عضائے کروڑوں کا مالک بٹا دیا۔ بیاس کی امیدوں سے زیارہ نہیں تقالمین ہاتھ پیریلائے بغیر ملاتھا اے کونانہیں پیا آتی تھی۔ جانتی تھی باہے ہے برنس کی صرف وہی وارث سین ہے،سالار بھی ہے۔سالاریا وہ رائے ہے کوئی ایک ہے جاتا تو دارٹ ایک ہی بنتا۔

" كُرُواكِتْ \_" وو المحت بوك يولى \_" في المح جلدی اٹھنا ہے آتھی ہیں جانا ہے۔'' وہ معذرت کر کے اپنے مرے میں جل من البعث مرداراور شجاع احمد نے مسكراتے ہوئے ایک دو سرے كو دیکھا۔ میٹی برنس میں و کچین لے رہی تھی گائی امیدافزایات تھی ۔ مج وہ بہت جلد الله حاتی تھی اس کیے آج بھی مقررہ وقت پر آئکھ کھلتے ہی تیار ہونے جلی گئی۔ تک سک سے تیار ہو کر وہ ناشتے کے کیے پیٹی توشخاع احمد کو وہاں بیٹھا یا یا۔ اس نے سلام کرنے کی زحت بھی گوارانہیں کی اور سکون سے بیٹھاکر ناشا کیا۔ آج وہ مطمئن تھی کی تھرے آیا جھوٹا کھا تانہیں کھارہی تھی۔ باب سے لڑائی اپن جگہ لیکن اس کے نام نے راتوں رات اس کی شخصیت کو بدل کرر کھودیا تھا۔شیر کے امیر ترین تخص کی بی ہونے کے اعراز نے اس کے اعتاد میں جار جاند لگا دیے تھے۔شجاع اے ناشا کرتے ہوئے دیکھتار ہا۔ ''یہاں کسی قشم کی پراہلم ہوتو بچھے ضرور بتانا، میں عنقریب تم وونوں کو گھر لے جاؤں گالیکن ٹی الوقت کچھ عرصے کے لیے پہل تھرنا پڑے گا۔ پیتمہارااے ٹی ایم

جاسوسي ذانجست 272 ستمبر 2016ء

الحارة ہے۔ " وہ ایک کاروان کی طرف برها کر بولا۔ اس

' السلام عليكم سر-'' وه سب اے ديكھ كر كھڑ ہے ہو سے دوان سے حنا کا اتعارف کروانے لگا۔' مسٹر سیمان آب کل ہے مس حنا کو منجنٹ سکھا تمیں گئے۔'' وہ ان میں ے آیک کو مخاطب کر کے بولا۔ حنائے اے ایک نظر ویکھا اور پھر سمالار کے ساتھ وہاں ہے واپس آھئی۔

'' توتم ظا ہر کرنا جاہے ہو کہ تمہارے یا س میرے ليے دنت نہيں ہے۔''وہ بھویں اچکائے بولی ۔

'' ونت کی بات نہیں ہے انوسینٹ گرل ، وہ تمہیں مجھ ے اچھا گائیڈ کرے گا، بزنس عیمنے کی پہلی سیزھی مجنب ہے تم اگر اس پر مضبوطی سے تھڑی ہولیکی تو بڑے بڑوں کے چیکے چیزا سکتی ہو۔'' وہ اے ساتھ لیے بلڈنگ دکھا تا رہا۔'' یہاں استنشن میسے ہیں۔'' وہ ایک جانب قطار میں بے کیوپیکلز کی طرف اشارہ کر کے بولا ''ادر بہال کلریکل اسٹاف۔'' ویسے ہی کیوبینکار یا ٹیس جانے بھی تھے۔ وہ ہر چیز کو پوری تفصیل ہے انجہ کر ہی تھی۔ اس کے انهاک کو دیکی کرسال نے اسے کانفرنس رومز اور میننگ رومز بھی وکھائے۔ عام نوجوانوں ہے ہٹ کر وہ اشتیاق ہے ہر چیز کے متعلق جانبے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر کو یہ اس کے باپ کا آفس تھااور وہ مستقبل کی ما لکے تھی۔ يهال يقينا ليكيورني كالقطام بهي موگا؟''وهاس كي

مطرف دیکھ کر بولی <sub>-</sub> د متم انگل بوسف کی بینی نیم اپوری جاسو مسالگ رہی موين و منته موية بولا-

معنا لي سے تلوں گی قبیں میں ۔'' لہجے میں اصر ارتھا بالآخروہ اے انڈ رگراؤ نڈ فلور پر لے گیا۔ جہاں بہت ہے کمپیوٹرنمیلو پر در کرز بیٹے اپنا کام کرر ہے تھے۔ ایک بوی ی وال اسکرین پرآفس کے اندریا ہر کے مناظر نظر آ رہے تنص-ایک طرف سیکیورٹی کا پورائملہ الرث بوزیشن میں میشا

''مُمّر مه اگر پچیآلی ہوئی ہوتو پچھ کھا لیتے ہیں آج میں ناشا کے بغیرا یا ہوں۔ ' وسوری ، مجھے علم تبیس تھا ، تہمیں بتا نا جا ہے تھا۔'' وہ والیسی کے لیے قدم بڑھا کر یو لی۔ "انس اد کے۔"

''مطلب ہے تم دیرے اٹھتے ہو، دیرے اٹھنے لے بارنظاب واک پڑھی کہتر جا پائے ، واک نہ ہواؤہ محت عِالْيَ ہِمَاء اللَّهِ بِرَائِس اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مُن مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

نے ہاتھ نہیں بڑھا یا تواس کے یا بس رکھ دیا '' وجھے ایک پستول بھی چاہیے۔'' وہ جانے لگا تو اس نے ساٹ کیج میں کہا۔

" گارڈ زتمہاری حفاظت کریں گے، بغیرلائسنس کے تم اسلحه كيسار كاسكتي بو؟"

'' مجیمے ابن حفاظت خود کرنا آتی ہے۔'' '' پہلے بھی پہتول استعال کیاہے؟''

" ہاں، میری دوست کے والدریٹائز ڈبریکیڈیئر ہیں انہوں نے ہم دونوں کو استعال سکھایا تھا۔'' وہ جیائے فتم كرك المحت بوع اعمادے بولى شخاع احمر نے اے

" شیک ہشام تک ل جائے گا۔" الأديم تك لل جائے توزيادہ اچھا ہے۔ "وہ كہدكر

رک نہیں چل کئی۔ شجاع احمہ نے فخر سے اسے جاتے ویکھا۔ بنیٰ کی حال بتاری کی، باپ کے ارادوں پر پوری اترنے

سالار کے آئی تک اس کے گارڈ زنے اس کی ر ہنائی کی۔وہ انجھی ہُنیا نہیں تھا اس سے وہ اظمینان سے اس کی خالی گری پر بیٹے گئی۔ شکتے ہی جسے کرنے لگا۔وہ جھکے ے اٹھ کھٹا ی ہوئی۔ مذجانے سے کمیا تھا جواس کی سجھ سے باہر تھا۔ دل زورز ورسے دھو کئے لگائی نے فور الیک گلاس یانی بیارای دفت سالارآگیارات دیگیرمتاشهوار

'' لَكَتَا بِيساري رات سونبيل عَيْمَ ، الْحُقِّة بي يبال آ گئیں۔ 'وہ بے کافی سے بولا۔

'' کچھ زیاوہ دیرتم کے فکی نیس لگائی یہاں آنے ميں - "وه دو بدو يو لي هي ۔

'' حاضر د ماغی اجھے بزنس مین کی علامت ہے۔'' " تعریف کے لیے بہت وقت ملے گا آپ کو، کی ا چھے وقت کے لیے بچا کررکھیں۔''

" لَكُنّا بِهِمَ الْجَنِّي تَكَ بِمُراعِنِي بو\_" ''بغیرتعلقٰ کے کیسی نارا <sup>جن</sup>ی؟'' پیے کہنے پر وہ مسکرایا پھرا پنا کوٹ ا تارکرکوٹ اسٹینٹر پراٹٹا دیا۔

'' چلیں ۔'' وہ ہاتھ سے درواز ہے کی طرف اشارہ کر کے بولا۔

" آج ش مهيل اين وركرز سے ملواتا ہول ساتھ ساتھ تہیں ان کا کام بتاؤں گا۔''وہاے ساتھ لے کراہے منجمنت آئس کی طرف بڑھا۔'' بیبان جارے میٹیجرڈ میشنے

جاسوسى دا بجست - 273 ستببر 2016ء

ا ہے بیر کیف مزہ آر ہاتھا۔ زندگی ٹیل پہلی بارا پنی کلڑ کی کوئی لڑ کی ملی تھی۔ حنا خاموثی ہے کافی ختم کرنے لگی ،ساتھ ہی وہ آفس کی ڈیکوریشن دیکھنے میں لگ گئی۔ آخر کل کو اے ہی يهاں بينھنا تھا۔ بياحياس برُ افرحت بخش تھا۔

" بھے امیں جاتا ہے، کل آؤں کی دوبارہ۔" کانی کے ختم ہوتے ہی وہ اٹھ گئے۔

الاليك دوست سے ملنے "

" حجرت ہے تہاری کوئی دوست بھی ہے یہاں۔" ''قیملی فرینڈے۔''اس نے جلدی سے بات بنائی۔ ''او کے ایز بیوڈش'' وہ بولاتو وہ خدا جا فظ کہد کریا ہر فکل آئی۔ یار کنگ ٹیں ڈرائیوراس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اے اپنی دوست کے گھر کا پتا بتا کرسیٹ کی بیشت ہے ہو نکا کر بیٹے گئی ۔اس کی ووست ہائرہ اس کی کالج کی فرینڈ کی۔ اس کا گھر جنا کے گھرے پچھ ہی دور تھا۔ جنا کا زیادہ تروت مائرہ کے گھر میں ہی گزرتا تھا۔ مائرہ کے والد ریٹائزؤ مریکیڈیئر تھے۔ ایک ممپنی میں حاب کرتے تھے اور دو بجے کے بعد اپنے وقت کا زیاوہ جھے آمریش اپنی بڑیا کے ساتھ كزاريخ تنے انہيں حاليمي مائزہ كي طرح عزيز تھي۔ وہ دونوں ان ہے فوج کے قصے متی رہتی تھیں۔اس دوران میں مائزہ کی مامامز کے نیزے کے کھانے اور چیزیں بنا کرانہیں

ڈرائیورنے گاڑی ایک مجلے محسیامنے جا کرروک وی ہے جنا گیٹ کی جانب بڑھی۔ چوکیدار اے پیجانتا تھا اس لے بتا کھے یو چھے وروازہ کھول دیا۔ وہ بلا جھک مائرہ کے ترے کی طرف جائے گئی۔ لان میں انکل طاہر کو دیکھ کر

ں۔ ''انگل آپ؟''وہ ان کے اس وقت گھر پر ہونے پر

'' آج آفس جانے کا موڈ نہیں ہوا دھوپ انجوائے ''احپما ہے بھی بھارا پنے لیے وتت بھی نکالنا چاہے ،

"ار وایک مانک ماتھ مارکیٹ تک کی ہے ہیں کچھ ويريس آنے والى جين دونوں۔ " وہ اسے بيضنے كا اشاره كرتے موغ بولے \_ تلے رنگ كے سفيد التول والے ٹر یک سوے میں ملوین انکل طاہر کی شخصیت شاندار تھی۔ الاجاع بھی ہے اور جس بھی جول کر دہا ہے لے

ہے۔وہ کیتے ہیں تا ڈاکٹرز بھحت مندجشم ہی صحت مند د ماغ كاحال ہوتا ہے۔اس كا مطلب ہے كہم پچھ ہى عرصے ميں عقل سے پیرل ہوجاؤ کے جب ایسا ہونے لگے تو مجھے ضرور بتانا میں تنہیں بھی اینے ساتھ واک پر لے جایا کروں گا۔' وہ بولتی جارہی تھی اوروہ اے پہلے حیرا نی پھرمسکراتے ہوئے ہے لگا۔ آفس آ گیا تھااوراندر آئے ہی سالارنے اپنے کیے ناشاً اور حنا کے لیے کانی منگوائی۔

''اس ساری بحث کا حاصل به تونهیں کهتم مجھے نجی مارننگ داک پر لے جاتا جاہتی ہو؟'' وہ اے گہری نظروں ے دیکی کر بولا۔''اگر ایسا ہے تو بحث لا حاصل ، میں مارنگ نہیں ایوننگ واک کے لیے جاتا ہوں۔''یات کرتے کرتے ده زيرك ممكرايا-

. ' یعنی اب تم جاہتے ہو، میں تمہارے ساتھ الونگ واك ثروع كردول؟

جوابا سالار کا تہقیہ ہے ساختہ تھا۔ ''تم غضب کی ماضر جواب مو، چيا جان کو پتاجل جائے تو وهمهيں اپنی ممينی - Jy 2 5

" سیٹ کے لیے کیوں نہیں " وہ جمی اس کی آ تکصول یں و کھے کر بولی۔ سالار کا چونگنا لازی تھا کیکن فوراً ہی اس ے اپنے تا ٹرات بحال کیے۔''اچھا مذاق ہے۔'' ' كيون وْرِكْ مُا مَا ' وه بنته بوع بولى -

''اظہارِ خیال کرنے میں جلد بازی نہ دکھا یا کروپ'' سالار ممبل پر اس کی طرف حکتے ہوئے بولا۔'' مجھے ایسے کیوں لگنا ہے کہ میں نے تہمیں سے بھی کہیں ویکھا ہے تمہاری یہ آئٹسیں اتنی کری کیوں نیس لگیں جتنی تمہاری اوا تمیں ہیں۔" جوایا حنائے تو دکو قدرے کمپوز کیا، وہ نیس چاہتی تھی کہاس کاراز سالار پرافشاں ہوجائے۔

''اتنا قریب مت آ وُمیں متاثر ہونے والوں میں سے نہیں ہوں۔" وہ اس سے بولی لیکن دل ہی دل میں بزبزائي كمسشر جالاك لينز دالي آتكصول مين كهرائي كهال

''ابتم جلدبازی کررے ہونتیجہ نکالنے میں۔'' ''اوکے کچھ وقت کے لیے میہ ٹا یک جھوڑ دیتے

'' کچھودت بعد بھی اس ٹا یک میں پچھیوں ملے گا۔'' ای وقت ملازم نے کھانے کا سامان ٹیبل پر رکھا۔ سالار بالجيك اشاكركر في الله الله يحرب راكل ي مسکان تھی۔ خنا کے ساتھ ہونے والی اس و مانٹی جنگ میں

جاسوسى دانجست -274 ستمبر 2016ء

## جويك راج

ایک ہے روز گارٹو جوان ایک ریاست کے نواب کے روہرو پیش ہوا اور سات بار جھک کرفرشی سلام کرنے کے بعد معذرت ے درخواست چیش کی۔ تواب صاحب نے درخواست کوالٹ لليك كرد كيهيته بوت يوجها." كياجا يت بو؟" نو جوان نے ایک بار تھر جھک مرساہم کیا اور کہا۔'' جہال پناد! بے کا رہوں نے کرک جا ہتا ہوں۔'' ''کتنا پڑھے ہوئے ہو؟''پوچھا گیا۔ ''حضور کریکویٹ ہول۔'' " حَرْيَجُويِثُ كَا بِيرِ!" نوابِ صِاحبِ الشِيْسَكِينِ نَكَا وَلِ تکھتے ہوئے یوٹے ۔"صاف کہوگئی جماعتیں یاس ہودا" الرجينور 14 جماعتيں۔ " اونهر" نواب صاحب منه بگاز کر بوسے معلماری تر ر معتے میں رہے ہو'' چرو بوان صاحب سے بولے۔'ا مول سرجن لگادو-" الأحضور مبلغ واليصول سرجن كالمياثليا جائ المنواك أالم سيش في الوسا الدرحضور ميلي والسيان في اد؟ ا

## بهاليورے بشراحه بھٹی کی گزارش

"التأريومال ك ليشراكي

'' بتا تا ہوں، ملے پورگ بات بن او۔'' وہ نفہرے لہج میں بولے حنابے ساختہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کوسلنے گئی۔''شجاعت نے کانی تر سے پہلے شجان کے اوے میں تھے ہے میں ڈسکس کیا تھا۔ ہم دونوں نے ل کر کانی کیس طل کیے ہیں میں جب ریٹائر و تہیں ہوا تھا تو اس کی گئی معاملوں میں مدوجھی کر چکا ہوں ای طرح وہ بھی میرے کام آتار ہائے ابتم جھ کئی ہوگی کہ اسے بھی میری بدو در کار ہوہ اس کیس کوجلد از جلد حل کرنا چاہتا ہے، الصمیرے ذریعظم ہواہے کہتم شجاۓ احمد کی بیٹی ہو۔ " نیں جھ کئی کہ آپ جھے بیرسب کیوں بتارہے ہیں ، آب لوگ مجھ ہے کوئی کام لیما جا ہے ہیں۔' تم نے ٹھیک سمجھا۔' وہ آ رام سے مان گئے اور ول ے اس کی و ہانت کے قائل بھی ہوئے اب انہیں زیادہ محنت جمیں کرنا پرتانی ۔ ''اب آپ پہمی بتاویں کہوہ کیا کرتے ہیں۔''

الموه غير قالوني الملح كي يوياري بيل- أوه بولي تو جنا کوالیک دھیجا لگا۔ پیرفطری بات بھی اس کا باپ غیر قانو ٹی او۔''انہوں نے حق میز بانی نبھایا۔ وہن*ے گز* ارک کے عائے کپ میں ڈالنے تکی۔

''بچھے مائرہ نے بتایا ہے شجاع احمد تمہار ہے والد الى - "وه وكهدير بعد كويا موت-

''جی انکل بس زندگی نے ایک دم سے کا یا بلنی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میں اٹنے امیر کبیر باپ کی بیٹی ہو سکتی ہوں۔'' وہ کھوٹے کھوئے انداز میں بولی۔

'' توابتم کیبامحسوس کرتی ہو،خوش ہو۔'' وہ ملکے تھلکے انداز میں بولے۔

''بہت زیاوہ انگل ، رات کوآپ سوئمیں اور منج اٹھنے یرزندگی آپ کوسی محل میں لے جائے اور پھر آپ کو پتا چلے آپ اس کل کے اکلوتے وارث بھی ہوتو خوشی ہوتی ہ أمين شجاع احمد كو كا في حد تك جانبا مول اس كا ايك ہجتیجا بھی ہوتا ہے تا اس کے ساتھ اکلوتا وارٹ یے'' اکلوتا وارث كہنے پرانيس سالار يا وآ گيا۔

اں ہے ای سے ل کرآر ہی ہوں سالار نام کے

مشجاع احرایک گہراانیان ہے، کتا جاتی ہوان ، ارے میں۔ '' وہ اے گہری نظروں سے دیکھ کر

یباں تک تو جان گئی ہوں کہ انہیں اپنی وولت اور ا سے بہت پیار ہے۔ " والیس سمجھا لینے کی کوشش کر لَكَى \_ "كيا آپ جيڪاور جي جائي آپ جيل \_

'' ہاں اور پیتمبرار ہے کیے جانتا از حدضروری ہے بلکہ میں چاہتا ہوں کہتم پیرجانواورای کے بعدا پنے لیے گو کی بہتر

"اب مجھے آپ کی باتیں خوف زدہ کرری ہیں۔" '' مجھے اس یات کی بہت خوشی ہے کے مہیں تمہارا باپ اور مقام ل گیا۔'' وہ اس کی بات تظرا تداز کر کے بو لے حنا ہمہ تن گوش تھی۔'' تم دونوں ماں بیٹی نے بہت مشکل وقت گزارہ ہے اب اچھے دن آئے ہیں لیکن سے بتاتے ہوئے مجھے افسوس بھی ہور ہا ہے کہ تمہارا باپ غیر قانونی کامول میں برى طرح پھنسا ہوا ہے اتنا كه اب وہ خودے جاہے ہي تو اے کوئی نکال نہیں سکتا۔ میرا دوست ہے ایس ایس پی شجاعت وہ اس کیس بر ہی کام کر رہا ہے اور تمہارے باپ ے بہت پائ جی چکا ہے۔''

"وه اپیاکیا کرتے ہیں؟" حمالتیں بے ساختالا کے ہوئے کھ خوف اور کھے ہے جینی کے ملے علے تا اور اس کیے

جاسوسى دانجست - 275 ستمبر 2016ء

اسلح کائز رو بارکرنا تھا اور پولیس کومطلوب تشااور پولیس کے نز دیک اس طلب میں وہ ان کی معاون بن سکتی تھی۔وہ ہے جینی ہے اٹھ کر شبلنے لگی۔

\* "بي صرف اتى بات تونيس موگى ، اسلح كا غير قانونى کاروبارتو بہت ہے لوگ کرتے ہیں پھر آ فرشجاع احمد ہی کیوں انہیں مطلوب ہے؟'' وہ ایک دم سے رک کر یو چینے

<sup>و</sup>میں نے بیسب کھیتم پر اعتاد کرتے ہوئے بتایا ہے۔'وہ اسے جا بجی نظروں ہے دیکھ کر ہولے۔ ''اگرتم مجھتی ہو کہ میرااعتاد کرنا ٹھیک نہیں تو یہ بات

انجی ختم کردیے ہیں ہم سجھنا کہ جیسے پچھ ہوا ہی نہیں۔'' ''اب آپ بچوں جیسی بات کر رہے ہیں۔'' وہ کئی منت ہوئے بولی۔"اور آپ کیا تھے ہیں جہال تک آپ مجھے بتا چکے ہیں اس کے بعد میں سب پھھ بھول جاؤں گ ، یہ کیسے ہوسکتا ہے اب آپ جمھے بوری بات بتانے پر مجور ہیں، بنائس مجھے کہ وہ آخر اس درج کا کیول مطلوب ہیں؟'' وہ ان کی آنکھوں میں جھا تکتے ہو

تدر نے وحشے سے بولی۔ ''ہم میٹا کپ کی اور وان وُسکس کریں گے۔'' طاہر صاحب اس کی کیفیت بھانے کر ہولے۔

" " ٹاکک؟ ہے کو آن ٹاکی نہیں ہے انگل، آپ میری بوری زندگی کواس ٹا کے کی نوک پر لیے بیٹے ہیں، بیٹا یک آج ہی ڈسلس ہونا چاہے اور انہی ''اس کی آ تکھوں گے۔ ایکا یک جیسے چرگاریاں لگے لگیس۔ انگل طاہر نے اے بعور ویکھا پھڑگیری سانس لی۔

'تم بہت جذبانی لگ رہی ہو۔''طاہر بولا۔ " كيونكديد بين مول حنا ..... مائر ومبين مول جس كے یاس سب کھے ہے، وہ برسوں تک کسی چیز کے لیے تری نہیں ہے صرف میں ہی ترس ہوں ، اور آج جب میں حنا شجاع احمد مولی مول تو آپ اوگ جھے سے پھر سب بھے چھینے آ گئے ہیں۔'' وہ بولی تو اس کی آئٹھیں نمی ہے بھر پورتھیں۔'' ہاں میں جذباتی ہوں ، جذبات کے بغیر کوئی انسان کمل ہیں ہوتا چرآپ کو یہ کیوں لگا کہ میں کوئی ... رقبل ظاہر نہیں کروں

طاہر کو دہ اس وقت ایک الی ہرنی کے ما تدلکی جو شکار بوں سے فکل کر بھا گی ہولیکن جال میں خود ہی آ کھنٹی ہو کیکن دوا ہے ایک بی طبیعی سمجھتے تھے اس کیے ایک ہے یہ سب بھے اوشدہ میں رکھ کتے تھے۔ ایس جب سے مار ا

کے ذریعے جنا کے پاپ کاعلم ہوا تھا، وہ اس سے ملنا جاہتے تھے۔ آج وہ خود بنی آگئ تو انہوں نے اے اس کے باپ کی اصل حقیقت بتا تا جا ہی ادر اس کا رڈیمل فطری تھا۔ وہ خاموش ہے اسے دیکھنے لگی۔

''نہیں ، کیوں انکل آپ کو میں آئی بہا در کب گلی؟'' یکھ دیر خاموش رہتے کے بعد ابنی آئٹھیں پونچھ کروہ ان کے پاس دوبارہ بیٹھ گئی۔''لیکن میں ہے کہ سکتی ہوں کہ میں آب تو سننے کا حوصلہ رکھتی ہوں۔''

" تمهارا باب وہشت گردوں کو اسلحہ سیلائی کرتا ے۔''حنانے آتھ میں بھاڑ کرائبیں بے بھینی ہے دیکھا۔ '' په ..... په کیمے بوسکتا ہے وہ ایسانہیں کر سکتے ۔'' وہ ہکاتے ہوئے بولی۔ کان کے آس ماس سائیں سائیں ہونے لگی۔ انگل طاہر کچھ بول رہے متح کیکن اس کی سمجھ ے باہر ہور ہاتھا۔

"وه ظالم ہو کتے ہیں جابر بھی لیکن عالی تبین ہو کتے ۔''وہ کافی دیر کے بعد خود کو سنجال کر بولی ہے الماري ياس بورے شوت بيں المانكل طاہر بم پر نم چھوڑر ہے تھے۔ '' ثبوت میں تو اسی تک وہ پکڑے کیوں نہیں كَّرُيَّ ؟ " و ۽ بے ليقبين تقي ۔

' ( کونک بولیس اے اس کے ریکٹ سمیت گرفار کرنا چاہتی ہے، اسلی بلیک ماراکیت سے امپورٹ کیا جاتا ہے۔ شجاع براہ راست ہے کر لینگ ٹہرل کرتا ہے۔ اسلحہ دہشت گردوں کو جماری دا مول میں بیجا جاتا کے لیکن ..... ' وہ آ 💆 کو جھکے ۔" یہ ڈیل وہ اکیلائنیں کرتا اس کا بورا ریکٹ ے اسلیے شجاع کو نگزا کیا توقع لوگوں کی زندگی فورا تحتم ، دخمن شجاع احمد کے قریب سے بھی گزرنے والے پر فخص گواڑا دیں گے اور اس کی جگہ کوئی نیا آ جانے گا، ٹیل ہے جھی نہیں یا ہوں گا کہتم اوگوں کو کئی نقصان چنیج اور مفت میں مارے جاؤ، جب بورا گروہ ہی پکڑا جائے گا تو خطرہ کی جائے گا۔'' " مجھ ہے کیا جاہتے ہیں؟" یوہ ساٹ کیج میں بولی -"تم پولیس نے لیے کام کروگی، اس کے بل بل کی ربورث دو گی ، جینے لوگ شجاع سے ملتے ہیں، ان کے یارے میں بتاتی رہو گی ۔ سالار کے پارے میں بھی بتا لگاؤ گی آیاوہ اس معالمے میں شامل ہے یانہیں ''

" آپ كا خيال بيك بين اپنے باپ كے غلاف جار موی کے آب تا وہ وجاؤل گ<sup>ا؟</sup>

> 一个好似着 جاسوسى دائجست 276 ستمبر 2016ء

کی کھکٹ ٹھک فتم ہوئی تو عفیقہ آیک خاعمیا اسٹائل ہے کمبل پر موجود وشركا جائزه لين لكي - ره جانتي هي واكنتك بال مين كيمراكبال نصب باس لياين يشت كيمرك كم ف کرے وہ کمال کی پیندیدہ وشزیں اس محلول کے چند قطرے ڈال کرایسے چھے بنی جیسے ڈشر کو چکھ کر دیکھ رہی ہو۔ کمال آنے ہی والانتھااوروہ آج کل اس کی آمد سے پہلے میزیرآ جاتی تھی تا کدووائی آرام ہے کھانے میں شامل کر سکے۔ رات کے کھانے کا وقت دوائی کے لیے متاسب تھا۔ اگر کمال کھانے کے بعدایتی طبیعت میں پھھ پوجھل ین محسوی كرتاتوات نيندكاسب جهتار " إع سوين - "وه اسے بياركرتے ،وع اپن جگه پر بیضا۔'' صبح کے بعد اٹھی نظر آئی ہو کہاں روں متام دن؟'' وہ کھانا اپنی پلیٹ میں نکالنے لگا۔عفیفہ نے یہ ساتھتے سو جا کہ کاش وہ اے زہر دے سکتی ۔لیکن اس طرح جا کدا دا آل کے ہاتھ آنے کے بہائے الثا نکل جاتی کے اس کے ساار کو بتایا تھا کہ کمال کی ساری دولت اس کی مال کی ہےاوروہ اس كى اك بيكن حقق اس كے برعس تحى-اس كى ال ایک فریب خاندان ہے تعلق رحمی تھی۔ '' آلیا عوصیحے لکیس؟'' اسے خاصوش یا کر کمال کے سوال کیا۔ '' سجھنہیں ساار کوسوچ رہی ہوں، آج کل بہت ہے۔ 'وجہ وہ لڑکی تونیس جس کے ساتھ وہ ہر میکہ دکھائی و اس کی پروڈ کر کے لیے ماؤلنگ کر اس

'' ماؤلنگ کااژ سالارے آفس اور پھر گھر تک ہونے

لگا ہے۔'' '' لگتا ہے آپ کے پاس سالار کی جاسوی کا سارا

"مرنس میں آئیسی اور کان کھے رکھنے جا بھیں خاص كراس وفت جب مخالف آپ كا دُ هرا دهمن ہو۔' وہ تتبيهي انداز ميں بولا \_''شادي كامعامله كہاں تك پہنچا؟'' '' فی الوقت شجاع احمد اے اجازت کمیں وے

"مطلب نا کامی کی وجیتم ہو؟" '' میں جھی نہیں۔''وہ کھا نا چھوڑ کرا ہے و کیمنے گی۔ '' وه شجاع کو گوینس خمیل کریار با .....مطلب تمهاری د متحورای دیر میلے آپ کا یہ اعتاد مشتر کزل ہور با تھا۔'' وہ بولی اور پھراس کی نظر گیٹ سے اندر آتی ہائرہ کی گاڑی پر پڑی۔وہ اپنی ماما کے ساتھ مارکیٹ سے اوٹ آئی تھی۔ طاہر صاحب نے جواب طلب نظروں سے اسے

ا کر میرا باب صرف میری وجہ سے چ جائے گا تو میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔'' مائز ہ کوا پنی جانب آتا دیکھ کر وہ جلدی ہے یو لی ۔

" تم غلط كروگى ، انتهائي غلط ، يوليس آج نهيس توكل تمہارے باپ اور اس کے گروہ تک پہنچ جائے گی ، بھر شاید

تم بھی شک کی زومیں آ جاؤ۔''

دارنگ ہے ہیں۔"

"ا على من كو؟" مائره جيكت موية اس كے مگل لگ گئی۔ البہت پیاری لگ رہی ہوامیر باپ کی بیٹی جو بن کئی ہوشا ندارلیاس، جیاری اورڈ رائیورودیگا ڈی۔'

''میں کب ہے تبہاراا تنظار کرر ہی تھی اب مزید نہیں بیٹے سکتی پھر سی دن ملیس گے مہایا کی بار کار کال آر ہی ہے۔' اس نے آرام سے جھوٹ بولا۔ طاہر صاحب لاتعلقی سے

ا چلتی ہوں انکل۔ 'وہ لفظ انکل پرزورو سے ہوتے

'میں ٹیرا مید ہوں اور غلط لو ٹول پرا <sup>حتا</sup> دنہیں کرتا۔'' وواخباریته کرنے لگے۔

" تب میں کہوں گی کہ اپنی غلط بنمی فتم کر کھیے '' كبه كررك نبيس جلي كئ-

اليكيا مور باع آب دونول كے ؟ ؟" كيث سے نظتے ہوئے حتا کے کانوں میں مائرہ کی آواز آئی۔

'' کی نہیں'' طاہر صاحب دویارہ سے اخبار کھو لئے لگے۔مائرہ سر جھنگ کراندر چلی گئی۔

'' خوش آیدیدمیڈم۔'' عفیفہ کھانے کی ٹیبل پر آئی تو باؤس كبير چرے پر مسكرابث بيلاے كھزى تھى۔عقيقہ نے جوایا خفیف ساسر ہلایا اور نمیل پر نظر ڈالی۔ ڈنر میں ہے معمول تین سے جار وشر شمیں کھانے کی میل پر دونوں کی بیند کا خاص خیال رکھا جا تا تھا۔

المحك عادم '' شھیک ہے، ہم جاؤیہ'' ''او کے میڈم ۔'' ہاؤس کیپر جلی ٹی ۔ اس کی ایوری

جاسوسي دَانجست 271 ستمبر 2016ء

اہمیت اس کے نز دیک زیرہ ہے۔ دہ شخا ن کا جائشین ہے اور شجاع اس کی بات ٹال رہا ہے تو مطلب وہ سمجھتا ہے کہ اس انكار ہے سالار كوكوئي خاص فرق نيس پر ےگا۔' وو گئی

'میں اپنیٰ بھر پور کوشش کرر بی ہوں، یہ آ پ بھی چاہتے ہیں۔روزان کی پروگریس آپ کے سامنے ہوتی ہے کہیں امپرومنٹ کی ضرورت تھی تو آپ شروع ہے ہی بتا

میں نے تمہیں اس سے سارے فاعلے فتم کرنے كى تمقين كى تھى كيكن تم توايے رى ايكيٹ كرتى ہو جي ان جيمولي دوشيزه ہو ہميشہ جارفث كا فاصلےر تمتى ہو۔'

" آپ کا مطلب ہے میں کئے کھل کی طرح اس کی صولی میں کر جاؤں اور اپنی حیثیت دو کوزی کی کرلوں اور پر ہے کچے قتم ،ساری محنت بریکار ہوجائے ۔'' ''' تو تنہاری کوئی حیثیت بھی ہے؟'' اچا نک کمال کا

را جیسے شوے کر گیا۔ آج کل وہ ای طرح تھوٹی جیوٹی ما تول بر آ ہے ہے باہر ہونے لگا تھا۔ یہ پچویشن مفیفہ کی بندیدہ محق کیان اس کی باشمیں اے عمر مجمی ولار ہی تھیں۔ ے میں وہ بچھڑ یادہ ای بک بک کرنے لگا تھا۔ " تم دوکوڑی كى عورت كى بيني بوميرے ليے صرف دل بہلاتے كاسامان اور یک اس سے زیا دو تھیاری کوئی او قات نہیں ہے۔ اگرتم نے اپنی اوقات بھلا تھنے کی کوشش کی تو تمہاری سائسیں اپنے باتھوں سے ختم کروں کا میرے لیے تم صرف ایک ملازم مو مجھی تم۔ ' وہ سرخ مد کے بولنا چا کیا۔ مفیفہ آ ہستی کے آهی اور چلی گئی۔ اس کی آنگھوں میں شد کینفرے بھی کیکن وہ اے چرب پر ندلا یائی مجم وان کوئی کیسر اسے پکر لیٹا تو اس کی قبربھی کسی کو ملنے والی نیس تھی۔ یہ بات ووالیکی طرح عانتی تھی۔ آج رات فیصل بھی اس سے ملنے والا تھا۔ اس نے ساری بھڑاس تب تک کے لیے جمع کر لی۔ کرے میں آ کر روز اینہ کے معمول کے مطابق وہ سوئییں عتی تھی۔ ہی رونی رہی این ہے لی اے بری طرح ہرٹ کرتی رہی۔ رات کو جب فیصل آیا تو وہ اس کے گلے لگ کر کمال کو گالیاں د ہے تکی۔قیصل اسے بہلانے لگا۔" خود کوسنجالوعفی۔" وہ اے بیارے علی کہتا تھا۔'' تم یوٹی جینی رہیں تو کوئی آ جائے

و میں تنگ آئٹی ہوں فیصل ای زندگی ہے اگر پیے سب پلیره پچهوم اور جلتار با توجیر ایروی بریک وافال دو جائے گا، ایک ایک لحد اذیت نے پیٹے نیٹ ال اور کے

2016 min 278 جاسوسى ذائجست

کدھے کے جانے کے دن قزیب آرہے ہیں۔ میں بہت گفتن جمسوں کرنے لگی ہوں۔''وہ آنسو پو پچھتے ہوئے اس کی آ تکھول میں ویکھ کرور دے بولی۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا خود کو اپ سیٹ مت

''سیمیرے پاس آخری جانس ہے اس کی غلامی ہے تکلنے کا۔ اگر سالا رشا دی کے لیے تیار نہ ہواتو معاہدہ بھی نہیں کرے گا معاہدہ نہ ہوا تو کمال کوکوئی فرق نہیں پڑے گا وہ جانے کے لیے تیار ہے اور جلا جائے گا لیکن پھر میں بھی آزادتیں ہویاؤں گی۔

''معاہدے کے لیے شاوی شرط ہے۔'' "بال کھ ایا بی ہے۔ سالار کو اس کے جھے کے شیئرزشادی کے بعد لمیں گے، پہلے تکان موگا پھرا ہے شیئرز ملتے ہی وہ ہمارے ساتھ معاہدہ کرے گا۔ اس ساہے میں کمال کا فائدہ ہے وہ اس موقع پر سالار سے شیاع احرکو جونا لگانا چاہتا ہے اس کے یاس میے کی میلے ہی کی میں لیکن ۔ وہ شجاع کو جھکانے کے کے کرنا جاہتا ہے اس موقع بروہ بھیے پاورآف اٹارٹی دے گا کیونکہ سالاراور شان مجھ سے برش فیل کریں محے کال سے میں کیونکہ میں ان کی میو ہوں کی تب پھرمبرا کیم ہوگا میں .....ثبیں۔'

وه اکسے دیکھ کر بولی۔'' ہم دونوں ان دونوں کو چونا لگائیں کے اور فررانے ملک چھوڑ دیں گے، ملک چھوڑتے کی ساری تیاریاں سہیں کرنا ہوں گی۔ معود اے تفصیل ہے بنائے تھی۔

ووتم بِنَكْرِين تِمْهِا وَاسْاتِهِ فِي فِي كَلِيمِ مِنْ مِكِيهِ بيني كاف كوتيار بول-"

"ايبائة وحنا كواغوا كرلو"

''سالارگی ماؤل.....؟''وہ جیرائی ہے بولا۔ " الله بھے اس لا کی سے پر اہلم نہیں الیکن جائے انجائے میں وہ میرے راہتے میں آ رہی ہے۔میرے یاس زیادہ وقت میں اس کیے است غائب کرنا پڑے گا ، سالار اس کی طرف چھوڑیا دہ ہی مائل ہور ہا ہے، اس کے بٹتے ہی میں اس کے زیادہ قریب ہوجاؤں کی وہ پیتیٹا شاوی کے لیے تارہوجائےگا۔"

''جهارے پاس کتناونت ہے؟'' ''صرف ایک مہینہ ہے شمیک مبینے بعد کمال وتتزر اينتر علا جائ كاعلى على مشن كامياب مويا ند موده ربال مزید دک بی میں سکتا ورندا ہے موتنور لینڈ میں بڑا جال ہے جمی تھا کہ ممالا ر براس کی اصلیت نہ تھلنے پاتی ۔ اگرا ہے علم ہوجا تا کہ وہ شجاع اضر کی اولاد ہے تو وہ اسے قتم کرنے ہیں ایک سینڈ بھی ضائع نہ کرتا ۔ دولت اور درا ثبت میں طلب کار اور حق دار بڑھتے جا تھی تو یہ مسلسل خطرے کی بات ہوئی ہے ابھی بھی وہ سالا ر کے دروازے سے چوروں کی طرح مگی کھڑی تھی ۔ سالا را ندر کسی سے فون پر بات کرر ہاتھا۔ میں اس اسلح کی پنیوں کے تو میں اس اسلح کی پنیوں کے ا

نيچ تمهيس د با دول گا-" سالار كي آواز ميس غصه اور دهمكي

دونوں سے وہ شنگ کئی اور دروازے سے مزید چیک گئی۔

"پتیا کی نظروں میں آئے بغیرتم اسے غائب کرو
گے۔" دوسری طرف سے بات سن کر اس نے راز داری
سے کہا۔ اس کے بعد خاموثی چیا گئی، وہ این نا دوسری جانب
موجودا ہے بند ہے کی بات سن رہا تھا۔ خاموثی مزید براھی آو
وہ تیزی سے دروازے سے دور ہوئی اس وفت درواز کا کھلا
اور سالار با ہر نگا۔ اس کے اس طرح باہر آنے کی دو
وجو بات ہوسکتی تھیں، حنا قدر ہے ہم گئی لیکن چرکے پر
مرکان کھیلا کے کھوی رہی سالار کو غالبا شک ہوا تھا کہ
درواز ہے پرکوئی ہے یا دو تجانب سی باہر نگل رہا تھا۔ لیکن
اسے دیکی کھیا۔

و میں مسئلہ گیا۔ ''کیابات ہے یہاں کیوں کھڑی ہو؟'' ''میں گنے کافی تیار کی تھی تنہیں لینے آئی تھی۔'' وہ خود برقانو کا کر کولی۔

بمشکل خود پر قابو پا کر بولی۔ '' کافی کسی اور دقت ماں دقت بھے کہیں جانا ہے۔'' وہ عجلت میں کہہ کر اپنا کوٹ جراس کے ہاتھ میں تھا پہنچ میں پہل نہ تک

ہوئے جانے لگا۔ '' انٹیک نے آج میں انگل کے ساتھ ہی ہوں شام کی چائے ا کھنے پئیں گے۔''

الوکے۔ کوہ چلتے کیا مڑے بغیر بولا۔ دواس کے بیجے گیٹ تک آئی جب وہ اپنے گارڈز کے قافلے کے ساتھ چلا محلیا تو وہ شجاع احمد کے کمرے میں جانے کے بجائے سالار کے کمرے میں آئی۔ اگلا آ دھا گھٹٹا وہ اس کے سمالار کے کمرے کی الاثنی لیتی رہی لیکن اسے کوئی بھی مشکوک چیزنظر ندآئی۔ اس کے بندے کووہ ندآئی۔ اس نے کمرا چیوڈ دیا۔ انتماع جنس کے بندے کووہ کمرے میں انفارم کر چکی مختل میں آتے ہی سالار کے بارے میں انفارم کر چکی مختل میں آتے ہی سالار کے بارے میں انفارم کر چکی جب انسان چیزوں کو مشکوک نظروں سے دیکھٹا شروع کرتا جب انسان چیزوں کو مشکوک نظروں سے دیکھٹا شروع کرتا جب انسان چیزوں کو مشکوک نظروں سے دیکھٹا شروع کرتا کے بارے کا گھر کیکن دہ بی بارے کا گھر کیکن دہ بی بارے کا گھر کیکن دہ بی بارے کا گھر کیکن دہ

نقصان اٹھا ؟ مڑے گا۔ گئے ''اور آگرمشن ٹیل ہو گیا تو؟'' روز ہے تی تھے میں میں جریس ہے میں

" توده ایقینا جھے مارد ہے گا یا اگر رحم آگیا توکسی کو پیج دے گاوہ ایسانی ہے۔"

" تواس کو پیز کا دیتے ہیں ، شد ہے گابانس نہ بجے گ

'' تو پھر ایکشن میں آتا ہی پڑے گا، میں حنا نامی ماڈل گواغوا کرلیتا ہوں، باقی کا کیم تم تھیلوگی لیکن ذراسنجل کرے آگر تہمیں کی ہو گیا تو میرا کیا ہوگا ،تم میراسب کچھ ہو تمہارے بعد زندگی ختم۔'' وہ انسروگ سے بولا۔ عفیقہ نے اس کے سینے میں خودکو چھیالیا۔

سالارنے منا کو اپنی پردؤ کٹ کے لیے ماڈ لنگ کی آفر کی تو وہ انکار نہ کرسکی کیونلہ یہ منصوب میں پہلے ہے طے تھا کہ دہ اس کی منرورت ہیں جائے گی۔ وہ با قاعد گی ہے اس کے آفس بھی جاتی تھی۔ وہ خود بھی سالار کے قریب ہورئی تھی تا کہ اس کے اور جتنا وہ اس

رہی تھی تا کہ اس کی اصلیت ہے آگاہ بر سکے اور جتناوہ اس کے قریب ہور ہی تھی اتناہی مشکوک ہورای تھی۔ بھی بھی دو اسے سیدھا ساوہ سا برنس کن لگنا اور بھی ممار اور جالاک لگنا۔ وہ اسے اکثر مشکوک انداز میں فول پر کسی سے بات کرتا دیکھ پچکی تھی۔ انگل طاہر کو اس نے اپنی رضامندی ظاہر کردی تو انہوں نے ایک سادہ لباس میں انتیلی جس کا بندہ اس کے ساتھ کردیا تھا۔ وہ حنا کو سالا راور شجاع کی باہر کی مرگرمیوں کی راورٹ ویتا تھا۔ ظاہرتی بات تھی پر پورٹ وہ طاہر انگل اور بولیس ڈیار نمشن کو بھی پہنچا تا تھا لیکن حنا کو اب ڈیٹ کرنا اس لیے جسی ضروری تھا تا کہ اس کے کروپ اب ڈیٹ کرنا اس لیے جسی ضروری تھا تا کہ اس کے کروپ کرنا سی بھی جانے گئی تھی تا کہ ان ووٹوں سے زیادہ سے ذیادہ قریب رہ سکے ۔ اس سار سے فیکر میں وہ سالار کے بھی حدد قریب رہ سکے ۔ اس سار سے فیکر میں وہ سالار کے بھی حدد

ورجه نز ديك موت كلي تحى - وه خود ير بمشكل قابو ياتى كيونك

جب تک سالار دالا معالم کلیر تهی وجایا تما ووای سے

زیادہ قربت بڑھا نیں سکتی تھی اس سلسلے میں ایک بڑا ارسکے کا گئے ۔ یہ اس کا اپنا کھر تھا۔ جاسبو سبی ڈانجیست - **279** سبتہ بر 2016ء

یبان نبیں روسکتی تھی ۔ جہاں انسان رہتا ندمواں جگہ ہے ا پنائیت محسوس نبیس ہوتی۔ شجاع احمہ کے درواڑے پر اپنا ہاتھ رکھ کروہ سوچ میں ڈوپ گئی۔ پاپ کا درواڑہ وہ انچھی نیت سے نبیں کھول رہی تھی کیونکہ پاپ کی نبیت بھی اچھی نہیں تھی، وہ باپ کو قانون کے شکتے میں میبانسے جار بی تھی کیکن ا بے بڑھتے ہر قدم میں باپ کے لیے دل میں زم گوشہ بھی محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ تب سے باپ تھا جب اس نے دنیا میں آ کیھ کھولی تھی اور اس سے بھی نو میننے پہلے وہ اس کا باپ ہی تھالیکن اس نے اس باب کو بھی مخسوس نہیں کیا تھا جیجے اسكول اكثرياب كم ساتهدآت تص اوروه مال ك ساته آتی تھی۔ کہتے ہیں باب بیٹیوں سے زیادہ بیار کرتے ہیں لیکن اس کے باپ نے سارا پیار لے پالک بیٹے کو دے و پاپ اس باپ کووه بھی با بانہیں کہنا جا ہتی تھی کیکن اب ایسا کینے کو دل میاہتا تھا۔ پہلے وہ اسے خودسزا وینا چاہتی تھی دوری بڑھا کے لین اب بے دوری حالات بڑھائے والے تھے شایدای لے وہ اپنے ول میں شجاع احمر کے لیے فرم گوشہ محساس کر نے لگی تھی۔ باپ برسوں بعد ملا تھا۔ وہ تھیک ہے دل ہمر کے گلے ہمی نہیں کمی تھی کہ ایکے جھینے والے الله بلکی آبث کے ساتھ یا تھ کے دباؤے وروازہ کھلٹا چلا گیا۔ آتش دان کے قریب رائٹنگ نیبل پر بیٹھا اس کا اب آیک بیسیر پر کچھ لکھ رہا تھا۔ اس پر نظر پڑی تومشکرا ہٹ چبرے پر پھیل گئی۔ وہ اے ما یا کہنا جا بتی تھی کیکن آ واز حلق

'' آؤ بینی'' اس نے قریب پرای چیئر کی طرف اسٹارہ کیا۔ وہ خاموتی سے پیٹر نئی ادرا سے قورسے و کھنے اسٹارہ کیا۔ وہ خاموتی سے پیٹر نئی ادرا سے قورسے و کھنے آگی۔ وہ ایک وجیہہ برنس میں تھا ۔ تنہیٹیوں کے سفید رنگت کے گریس میں کئی گنا اضافہ کرتے متھے۔ سرخ وسفید رنگت اور او پر سے بلیک کلر کے کڑھائی والے کرتے شلوار میں وہ شاندار تھا ہمیشہ کی طرح۔

سالدارهها بهیسدی سرن-اد کیسی ہے میری پرنسز؟ "کیج میں مضائ تھی۔اس وقت وہ صرف ایک باپ تھااور دہ اس کی پرنسز بیٹی۔ ''جیسی برسوں پہلے تھی ولی ہی ہوں۔'' چاہتے ہوئے بھی وہ کہج کوزم شار کھ پائی۔

'میں مجرم ہوں تمہارا، تمہارا رویۃ ایسے ہی ہوتا سر ''

چاہیے۔ ''کیا صرف میرے مجرم ہیں؟'' آواز میں ان لاکھوں انسانوں کی آبول جیسا کرب تھا جواس کے امپورٹ کیے اسلح کا ایند میں ہے تھے۔ شجاع سمجھ نہ سکا۔ میدوروہ

ا کرب تھا جو آئی ہے آپیورٹ میں حالات کراب ہونے کے سکہ ریننجاع سمجھ نہ سرکا۔ بیر دردوہ میں ہوئے کا دوسوی بھی کیس سکتار جا سبو سمی ڈانجسٹ ح**280**ء سبت ہبار 2016ء

سی جی سر می الما تھا۔ انگوں ہے شاہوں کی آہ و ایکا اس نے سی جی ہوں رہی انگوں ہے۔ ہیڈوائنز میں تفصیل نہیں ہوتی مرف ہیڈوائنز میں تفصیل نہیں ہوتی اس طرف ہیڈوائنز میں تفصیل نہیں ہوتی ہیں جاتا جائے۔ وہ در دکی گہرائی ناہے ہے ہے قاصرتھا کیونکہ اس جانا جائے۔ وہ در دکی گہرائی ناہے ہے ہے قاصرتھا کیونکہ انسانوں کے دما غول کی تہوں کو کھولنے میں تو دلچین رکھا تھا جو النانوں کے دما غول کی تہوں کو کھولنے میں تو دلچین رکھا تھا جو النانوں کے دما غول کی تہوں کو کھولنے میں تو دلچین رکھا تھا جو النانوں کے دما غول کی تہوں کو کھولنے میں تو دلچین رکھا تھا جو النانوں کے دما غول کی تہوں کو کھولنے میں تھی ہی ہوتا ہی اس کے دل میں کئی محبت تھی لیکن فی الوقت وہ اس کا جائے تھی ،اس جی نے آ کر سنجالا دیا۔ وہ خودکو پھر سے طاقتور والی تھی ،اس جی نے ایس چلنے کے لیے چاتی و چو ہند ہوگیا۔ فی النان کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟'' اسے افسر دہ د کھے کراس نے ٹا کیک بدلا۔

افسر دہ د کھے کراس نے ٹا کیک بدلا۔

اصردہ دیے تراس کے تا پہ بدلا۔ ''وہ مجھے پیند کرنے لگا ہے لیکن عقیفہ سے ملتا انجی ترک نہیں کیا۔'' وہ خود کارانداز میں بولنے گی۔عقیفہ کے متعلق اسے تممل بریف کیا گیا تھا۔ اس کارول بھی بھی تھا، وہ سالار کے اتنا قریب کو جاتی کے سالار عقیفہ سے شاد کیا کا اراد وز کے کردیتا۔

منوہ اوک کمال کی بیٹی ہے۔ وہ شیطان اے جان بوجھ کر سالار کے قریب لایا ہے تا کہ وہ اس سے شادی ا

ے۔ "تو شادی میں کا پرالم جج" حنانے اے

ا شاوی ہوتے ہی اے اپنشیئر زمل جا کیں گے اور کمال عفیفہ کے ذریعے اس سے سہ ہتھیا لے گا۔'' ''آپ کا خیال ہے سالار اتنا بے وقوف ہے کہ سے سب آسانی سے ہونے دے گا؟''

گئی'' اس فیالیخے معذہ رجمائی کا نام کے کر پوچھا۔ ''بہت مرتبہ یہ ٹوشش کی امر ایکا بھی لے کر گیالیکن ''چھ خاص فرق نہیں ہڑا۔''

'' آپ مجھ سے وہ سب پھٹیئر کر سکتے ہیں جو آپ سجھتے ہیں کہ جھے جانا چاہے آپ کے بارے میں۔'' اچا تک سوال پروہ جو تک گیا۔

''لگناہے تم میرے بارے میں مشکوک ہو،کسی نے تمہارے کان بھرے ہیں۔''

ہارے ہیں ہرے ہیں۔ ''ایبا کون ہے جو میرے کان مجرسکتا ہے۔'' وہ سکرائی

یں سالارتو کہی ٹییں ہوسکتا۔'' ''سالار پراتنالیقین ہے آپ کو ''فٹر ''سیدمیری تم پراعتاد کی بات ہے ۔''وہ بھی مسکرا یا۔ وہ کھلکھالاکر ہننے گئی۔ ''جھے جمعہ جمعہ آٹھ دن نہیں ہوئے مجھے آپ کے یاس

آئے اور آپ کومجھ پراعتماد ہے۔ ا دمیر میں کی اولا و مجھے دھو کا تھیں و ہے سکتی ،تم سالار سے میر ہے حوالے ہے کوئی ہائے نہیں کروگ ، یہ میں جانتا ہوں آج کی تو ہالکی نہیں ۔''

'' آپ کو پتا ہے آپ بڑے اعتادے جھوٹ بولتے ہیں، اتنااعتاد آگ دم ہے نہیں آتا برسوں لگتے ہیں یعنی پکھ ایسا ہے جو برسوں ہے جھیا تے آرہے ہیں جوسالار کوبھی پتا نہیں تھالیکن اب پتا بیل گیا ہے۔'

''کیا مطلب ہے تنہاراً؟''وہ بری طرح چونکا۔''تم محصیلین اپنے باپ گوجموطا کہہ رہی ہو؟''

مرد میں توصرف تیجہ زکال رہی ہوں سالار کی آپ سے ضی کا ''

ہارا ہیں ہ -''تم ابھی اس عمر کونہیں پہنچیں کداس طرح کے نتیجے نکالو۔'' دہ غصے سے بولااوراٹھ کھڑا ہوا۔

''میراارادہ تھا شام تک آپ کے ساتھ رہوں کیکن ہم شایدزیادہ دیرا کہتے ہیں ہیں گئے ، چلتی ہوں۔' وہ کہدکر رکی نہیں جبکہ شجاع احمد میرسوچ نظروں سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔اور پھرمو بائل نکال کراپنے ایک ملازم کوکال کی۔
''جاوید مجھے حنا کے ہر بل کی خبر دو، کہاں کہاں جاتی ہے۔''

ہے اور س، س سے ہی ہے۔ ''جی سر ۔'' جاوید نے مستعدی سے کہا۔ مویائل آف کر کے شجاری نے نیمل پر رکھا اور خودا نو کر نمائنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ سالا کر ہے اس نے اب تک دورا تم چیزیں چھیائی

''جنید بھائی کا علاج کردانے گی بھی کوشش نہیں گی ۔ رہا تھا کر سالاگے اس نے اب تک دولاتم چیزیں چھ جاسوسی ڈانجسٹ 18<u>87</u> ستہ بر 2016ء

بدخن کلاہے آئ کل میری آئٹھوں میں دیکھ کر بات بھی نہیں کرتا کہ کہیں میں اس کی سوچ نہ پڑھالوں۔''

'' ایعنی ماضی میں آپ اس کی ذات سے وابت کھے نہ اس اس کو و قالیکن جب سالار کو ہوا ہے۔ کہ ہوا ہے۔ اس کاعلم کمال کوتو تقالیکن جب سالار کو ہوا ہے۔ '' حنا ہو لی تو شجاع نے نظریں جیچ پر جمالیں۔ بچ جوان ہو چکے تھے چرے سے دل کا حال جانے گئے تھے۔ جوان ہو چکے تھے چرے سے دل کا حال جانے گئے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کی رفتار سے چونک گیا اگر وہ اسی طرح آگے ہو سے میں تو بہت پھے بے نقاب ہوسکتا تھا۔ وہ سالول بعد ملی برخسی رہی تو بہت کھے ہو اے مزید کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا۔ ایسا ہر برنس مین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی دولت و جا کراد کا وارث اس کا اپنا خون ہوتا ہے۔ اس کی دولت و جا کراد کا وارث اس کا اپنا خون ہوتا ہے۔ اس کی دولت و جا کراد کا وارث اس کے بیش اسٹھی کی تھی کہ کمال جیسا و شمن آگا اور اس کے بیش اسٹھی کی تھی کہ کمال جیسا و شمن آگا در اسے بھین لیے۔ وہ پلان کر چکا تھا کہ سالار و لیک کام سے باز آ جائے تو وہ اس کی شادی اپنی بیٹی سے کر و کے گا وہ در ندا ہے تھی کروے گا۔ وہ دہ من سے ہارکھا کے سے کر وہ ماتا تھا۔

''ماضی می ایبا کے نہیں ہواجس سے سالار کو د کھ ''

'' ہوسکتا ہے کچھ ایسا ہوا ہو جو آپ نے سالار کی بہتری کے لیے بوشیرہ رکھا ہوگئیں۔'' باپ کی بے بینی ظاہر مہتری کے لیے بوشیرہ رکھا ہوگئیں۔'' باپ کی بے بینی ظاہر کررہی تھی کہوہ حنا ہے اس موضوں برمزید بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔وہ بات بدل رہا تھا مطلب دال میں کافی کچھ کالا تھا۔

''اماں کو آپ بھول بچلے تھے تا۔' دو اے ابھی چھوڑ نامبیں چاہتی تھی۔'' آپ کے ملنے ندآ تیں تو آپ کو ہماری یا دہمجی ندآتی ہے''

''نہیں ایسانہیں ہے، میں نے رکیٹم کے جانے کے کچھ عرصے بعدا ہے بہت ڈھونڈ الیکن وہ کی نہیں۔''

توشاید میں اپنی اولا دے دور بی رہتا۔'' ''بہت ایجھے دفت پر میری آپ سے ملاقات ہوئی ۔ یہ انہیں سے کا '' میدا تھی سایں کی طرف دیکھ کر

بہت اسے وست پر بیری اپ سے میں بات ہوں ہے، ایسانہیں ہے کیا؟'' وہ بلا جھجک اس کی طرف و کیمے کر اولی۔ ''میں اسے ایتی توش تھتی سجھوں گا۔''

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

عار بيار ميكورني كاروز ون الركي 'سابتمهارا کام ہان ہے کیے مٹو کے؟ ''عفیف نے اس کی آتھموں میں جمانگا۔ '' شمیک ہے، میں بوری کوشش کروں گا۔'' "امارے یاس چونکہ وقت کم ہے کی بھی وقت ایر جنسی بیش آسکتی ہے اس لیے میں روز انداس وفت جیمر آن کردیا کروں گی تنہیں کوئی کام ہوتو آ جایا کرنا۔'' ''جھینکس سوئٹ ہارٹ ،لوٹو۔'' " بجھے آئ شجاع احمرنے ایک جگہ ملنے کے لیے بلایا ا سبح نافتے کی تمیل پر کمال نے انکشاف کیا تو عفیفہ چونگ گئی۔ ''دئنس سلسلے میں ہوگی پیدلا قائے جو گ ' ' کیا کہ سکتا ہوں، ہار ماننے والوں میں ہے تہیں ے وہ، ہوسکتا ہے تھے نے مجور کردیا ہواورتے دولوں کی شادی پر تیار ہو گیا ہو۔" کمال توس پر جیم نات ہوئے البوسكات المانية معنانا میلا کی کا ذکر کیا تقاندیس نے آپ وويو مي مرزا كافئ باورسالارآج كل ا ب بزنس سکھار ہاہے <del>،</del> کہ اب کا کاردیار سنجال سکے۔'' ''لیکن مرزا کی جو کا جی نبیس ہے۔'' ا آ آ گوئیے ملم ہوا ہ ' جو کمنا بھینی تھا۔ '' میں جبی ای و نے میں لیا بڑھا ہوں۔ بڑ س کیا ہے، ں کے کتنے بچے ہیں جا نہا ہوں۔'' ''مطلب کو کی بڑی چال جلی جا رہی ہے، مرزا صاحب بھی کوئی کیم ھیل رہے ہیں۔ '' تو پُھرآج ہی سالا رہے بھی اور مرز اسے بھی ملو۔'' ' ' شیک ہے میں یہ معاملہ کلیئز کر سے ہی لوٹوں گی ۔' ' " چرت ہے آج کئے ہی سے میرے آفس میں۔" عفیغہ کوآفس میں ویکھ کرسالا رخوش دلی ہے بولا ۔'' ہاں سو جا تحتهیں اپناچیرہ یا دولا دول ۔''وہ مسکرا کر بیٹھتے ہوئے اول ۔ کچے دیراور ادھر اُدھر کی ملکی پھلکی یا توں کے بعدوہ اینے ئے بتا کا نئیں حنالوسف مرزا کی بئی ہے۔''

تعمیں۔ اس کے والدین کا تیل اور ناجا بڑا سلی کا کاروبار۔
ان میں سے الی کون کی چیز تھی جس کا کمال کو لم ہوسکتا ہے
اور اس نے بھیتا سالا رائی بتادیا۔ یہ بات توسو فیصد کی تھی
کہا ہے بعث کانے والا کمال ہی تھالیکن اگر کمال ان دونوں
میں سے ایک بھی بات جانیا تھا تو پھر وہ ابھی تک خاسوش
کیوں تھا۔ وہ ان دونوں باتوں کو لے کر اسے آسانی سے
کیوں تھا۔ وہ ان دونوں باتوں کو لے کر اسے آسانی سے
بی میل کرسکتا تھا۔ اگر وہ یہ کام سالار کے پیچھے وہی تھا تو
ہے تو لاز ماکوئی وجہ ہوگی اس کے جھینے کی۔ اب یہ وجہ جاننا
منر دری ہو گیا تھا۔ اگر اس سار سے تھیل کے پیچھے وہی تھا تو
اب اسے کوئی بڑتی بناہ گاہ ڈھونڈ نے کی ضرورت تھی شجائ
اب اسے کوئی بڑتی بناہ گاہ ڈھونڈ نے کی ضرورت تھی شجائ
اس اب بوریت ہونے گئی تی۔ دہمن کھیل کرسا سے نہ آت اسے
اس اب بوریت ہونے گئی تی۔ دہمن کھیل کرسا سے نہ آت کے
اس اب بوریت ہونے گئی تی۔ دہمن کھیل کرسا سے نہ آت کے
اس اب بوریت ہونے گئی تھی۔ دہمن کھیل کرسا سے نہ آت کے
ایک ان کا گیا ہے۔

منظ کواٹوا کہ ہما سان تھی ہے۔ وہ ایکی تیس رہی وسف مرزا تا می بزئس ٹین کی ڈیٹی ہے پیسف مرز ااور شجائے کے تعالیات بہت قریبی ہیں۔'' ''آتو وہ ماؤل ٹیس ہے۔''

''نبیں صرف سلار کے لیے افرانگ کی ہے، جیر کے ہے سالار نے پیسب تہمیں خود سے قیس بتایا۔'' ''کیا اداد ہے جی اس لاکی کے ''ار مضف نے بیسے ''

خود سے سوال کیا۔ ''میر زیا کی بیش

''مرزا کی بیٹی ہے کاروبار عیں لانا چاہ رہا ہے۔آج کل سالارا سے برنس سکھار ہاہے۔''

''یہ جال ہے شجائے احمد کی سسائی نے مرزا کوکہا ہوگا کہ حنا اور سالار کوا یک دوسرے کے قریب کرو، جیرت کی بات ہے بیسالار کو سمجھ نبیس آیا۔'' وو کمرے میں شہلنے گئی۔ '' وہ جالاگ انسان ان دونوں کوا یک دوسرے سے اس لیے قریب کرنا جا ہتا ہے تا کہ سالار کی تو حید بجھ سے ہمٹ سکے اور جمارے درمیان ندؤیل ہوسکے نہ شادی۔''

''فوراً ہے بیشتر اس اسٹوپڈلا کی کوغائب کر وجب مقصد اورا ہوجائے تب مار کے کہیں ہیستک وینا۔'' وہ سرد لہج میں یولی۔

جاسوسى دائجست 282 ستببر 2016ء

اس کیلے میں جمعی بات نہیں ہوئی تم سے ور نہ بیٹرور

بیا ہا۔ ''صحیح کہاتم نے بہت مصروف رہتے ہو' صبح سے شام ہونے تک پے'' کیچے میں شکوہ تھا۔

''واقعی آج کل بہت مصروفیت چل رہی ہے۔'' وہ ایک بند پر چہلیٹر پیڈ کے نیچےر کھ کر بولا۔ سیعفیفہ کے لیے تھا کیونکہ وہ اسے پہلے ہی بتا چکی تھی کہ ان دونوں کی گفتگوسٹی حاتی ہے۔

جان ہے۔ ''ای لیے تمہارے کان بہت ی اہم باتوں سے محروم رہتے ہیں۔'' ''ٹمامطلب؟''

'' حنا مرزانا می لاکی شجاع احمد کا تیار کردہ جال ہے تمہارے لیے۔''اس نے اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ ''وہ نہیں چاہتے کہ تمہاری اور میری شاوی ہوای لیے انہوں نے اس لاگی کوتیار کر سے تمہیں پھانسنے کے لیے بھیجا، تم کے برنس سکت صرف ایک بہانہ ہے تمہارے جاتب آنے گا۔''

ا' بہ الزام بھی ہوسکتا ہے جنا پر کیونکہ وہ بڑی وعجم می ہے بونس سیکے رہی ہے ادراس کی پروکر لیس بہت تیز ہے اگر مقصد میرے بی گرد گھومنا ہوتا تو وہ یہاں بیٹمی ہوتی اس وقت تمہاری جگہ پر الیکن وہ پیخمنٹ آفس میں ہے۔'' دفسر سیای اٹھ ہے۔ اس ''ن

"ميرے پائن الرائي ہے۔" "كيما ثبوت؟" " كيما ثبوت؟"

''یوسف مرزا کی کوئی اولاد ہی تیں ہے۔''اس نے اعتشاف کیا۔سالار نے مشکر اگراسے دیکیا۔

'' پہلے میں بھی بھی تھی۔' کوہ بولا اور پھر اسے اپنی اور بوسف مرزا ہے ہونے والی بحث سائی۔ جواب میں عفیفہ چپ رہی۔ وہ کمال کارسپانس من کر بولنا چاہتی تھی لیکن وہ بھی شایدسوچ بچار میں پڑ کیا تھا۔

'' ہونہ ہمہاری بات غورطلب ہے لیکن میں پھر بھی کہوں گی کہ آئی تھیں بند کر کے کسی بھی بات پر یقین مت کرو۔''

'' آ کہ سیں بند کر کے یقین تو میں تم پر بھی کرریا ہوں تو کیا یہ غلط ہے۔''

ی پیرا ہوائیں ہے اور نہ ہیں کھی چھپا ہوائیں ہے اور نہ میں جھپا تی وقت ورواز و کھلا اور حتا اندر آئی ہا ہے و کھے کر جھنف بری طرح چوکی وہ انجے و ستند کے آئی تھی لیعنی سالار ہے اس کی فریک نیس بڑھا وست کے آئی تھی لیعنی سالار ہے اس کی فریک نیس بڑھا جاسو سمی ذا نجست

یسی ہی۔ "ایک عفیفہ ڈیٹر۔" حنا مسکرا کر ہاتھ بڑھاتے ہوئے ہوئی۔جواباس نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ "تم سے ملاقات سالار کی موجود کی میں ہی ہوتی ہے۔

''تم ہے ملاقات سالار کی موجود کی میں ہی ہوتی ہے آؤ نام بھی گھر پر بھی ملاقات کرتے ہیں۔آفرسالارے شادی کرنے جارہی ہوتم الیکن ہم ایک دوسرے کوزیادہ نہیں جانتے۔''

'''' 'بھی ابھی سالا رہے علم ہواتم انگل یوسف مرزا کی بیٹی ہو، جان کرخوش ہوئی ، جہاں تک ملاقات کا تعلق ہے تو پیٹینا جلد ہی ہوگی ۔''

''میں چلتی ہوں بس سالار کو بائے کینے آئی تھی۔'' ''میں بھی جا ہی رہی ہوں، اکٹھے ہیں نگلتے ہیں۔'' عفیفہ نے اٹھتے ہوئے تیزی سے پر چہ پید کے نیچے ہے نکال کر کوٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ حتا کی تیزنظروں ہے پرچہ اوجمل نہ ہوسکا۔ وہ دونوں حاتھ 'ساتھ چلتی گاؤی تک

میں ایسا آلگا ہے جہیں کہیں پہلے بھی و یکھا ہے۔'' عفیفہ گاڑی کے قریب بی گریو گئی۔ گاڑی میں مجھے نہیں لگا، ہوسکتا ہے میری شکل کسی ہے

معنی بعضی کی ایستان کی ایستان کی با میری شکل کی سے ملتی ہو۔ اور مشکرا کر الگ ہو گئی عفیف اسے گاڑی میں مینے خطر کی میں مینے تک دیکھتی رہی ۔ اپنے گارڈ ز کے ساتھ بینی کروہ اسے ہاتھ ملاتے ہوئے ساتھ بینی گاڑی میں بیٹھ ملاتے ہوئے ساتھ رہے گزار گئی ۔ عفیفہ بینی گاڑی میں بیٹھ گئی ۔ ڈرائیور نے گاڑی اسلامی کی اور گئل پڑا۔ تحفیفہ کے گاٹوں میں کمال کی آواز کو بینی گئی ۔ کانوں میں کمال کی آواز کو بینی گئی ۔

'' چارکھارگارڈ زرجے ہیں اس کے ساتھ عصاتو بہت مشکوک لگ رہا ہے پیسب چھے۔''

"سارے شکوک وور کرلیس کے جلد ملے ہیں اس حسینہ ہے۔" کمال کے لیجے کا مرد پن عفیفہ سے جھیا نہ رہ کیا۔ وہ اسے غائب کروالے گا۔وہ زیادہ دی دہ الوں میں سے نہیں تھالیکن عفیفہ کے ذہن میں ہے۔ نہیں تھالیکن عفیفہ کے ذہن میں ہے نہیں تھالیکن عفیفہ کے ذہن میں بہتے تھی کہ فیصل اسے کمال سے کمال سے کہال ہے۔ اس از کی کے ساتھ یقیناً کچھالیہاراز ہے جے جانااس کے لیے ضروری بھی ہوسکتا تھا۔اچا تک عفیفہ کا جھالیہ اسے کہاری جی جانااس کے لیے ضروری بھی ہوسکتا تھا۔اچا تک عفیفہ کا دھیان اپنی جیب میں موجود پر ہے کی طرف کیا۔ کیمرے کی دین جیب میں موجود پر ہے کی طرف کیا۔ کیمرے کی دین جیب میں موجود پر ہے کی طرف کیا۔ کیمرے کی دین جیب میں موجود پر ہے کی طرف کیا۔ کیمرے کی دین جیب میں باتھ والوثو پر لیے گوفائن ہے یا یا۔۔۔۔۔ کی دین جیب ہیں باتھ والوثو پر لیے گوفائن ہے یا یا۔۔۔۔۔ کی دین جیب ہیں باتھ والوثو پر لیے گوفائن ہے یا یا۔۔۔۔۔ کی دین جیب ہیں کا کہا ہے والوثو پر لیے گوفائن ہے یا یا۔۔۔۔۔ کی دین جیب ہیں کا کہا ہے والوثو پر لیے گوفائن ہیں باتھ والوثوں ہیں ہیں ہوگائی ہیں ہیں ہوگائی ہیں ہوگائی ہیں ہوگائی ہیں ہوگائی ہیں ہوگائی ہوگا

عِمَاراد کی طعیر پراس نے دوسری جیب میں بھی ہاتھ ڈالا اورا پ اس کا چیرہ کُل ہو گیا۔ پر جیہ غائب تھا۔ وہ بے ساختہ منا کے بارے میں سوچنے پرمجبور ہوگئی۔

برسول يرانے دو دشمن كجرے آھنے ساھنے تھے۔ وشمنی وہ رشتہ ہے جو دوافر او کونہ جاہتے ہوئے بھی را بطے میں رکھتا ہے دشمنی برقرار رکھنی ہوتو دشمن کے بلئا بل کی خبر رکھنا یراتی ہے درنے دعمن سبقت لے جاتا ہے۔ وہ ووٹو ل بھی ... مرسول ہے یہی تعلق قائم کے ہوئے متے لوگوں کو دکھانے کے

لے دوستوں کی طرح گلے ملے اور پھر آھنے سامنے بیٹھ گئے۔ بیا یک مشہورسیون اسٹار ہوئل کا میرس تھا جہاں ہیںے وہ اردگرد پر نظر رکھ کئے تھے۔ دونوں کے گارڈ ز منا سب فاصله رکے مستعد کھڑے تھے۔ایک اشارے کے منتظران

کے اتھا پی رائغلول پر جے ہوئے تھے۔ ' و فیر تو بیتیج کو قابوکرنے کے لیے مرزامے مدو ما تکی " كمال ني نيل سے بچھ بھی لے كرنبيں كھاياتھا، اس ر بغیر ہی گفتگوشروع کی جبکہ شجاع نے اپنی مرضی کا در تک تارکیا اور سے لینے لگا اے اس سے غرض بھی نہیں تھی کہ المال وكوكها

'' پرانے دوست اور پرانے دعمن نظر میں رکھنے

چاہیں۔' وہ بھویں اچکا کر بولا۔ ''کس لیے بلایا ہے۔'' کمال مطلب کی بات پر

"سارے شہر کی او کیاں جکہ تھے ہو میں یہ کیلے ال کہا پنی سو تیلی بنی کوتم نے چیوا بھی ہیں ہو کا

''اس بکواس پر مالار تو یقین قبیس کرے گا۔ عفیفہ عنقریب تمہاری ہو بن رہی ہے روک سکتے ہوتو روک لو۔'' كمال طنزية بيئتے ہوئے بولا۔ توشجاع نے ایک تصویر اس کے سامنے چھیتی ۔ کمال نے اسے اٹھایا تو بری طرح اچھلا۔ ہے ایک پرانی تصویر تھی جس میں عفیفہ اور وہ بغیر لباس کے ہم آغوش تتھے۔ کمال نے دیاغ پرزورڈ الاتواسے یادآ حمیا یہ جار سال پہلے کی تصویر تھی جب وہ اور عفیفہ ایک ہوئل میں منبرے تھے۔وہ کام کے سلسلے میں عفیفہ کو لے کر دوسرے شہر گیا تھااور فراغت پرانہوں نے اچھاٹائم گزارا۔ لیکن ہے تصویر کس نے اتاری ایس جرائت کون کرسکتا تھا ہوای کی سمجھ ے باہر تھا۔ اس نے تصویر کوفو را بی محاڑ دیا۔ شجاع کے

ہ ونول پر حفیف مسکرا ہٹ اندآ کی ہے پريشان مت او په شوير ويذيو ہے لي گئي ہے اس

جاسوسي ذانجست 284 ستمبر 2016ء

ویڈ بوے جس ٹیل تمہاری اور عفیقہ کی کہانی عمیاں ہوتی ہے ، ساری دنیا کے سامنے بیٹی اور کر ہے میں ..... ہایا ہا۔ 'شجاع كا تبقيدركنے والانہيں تھا۔ "بزى مشكل سے حاصل كى

'' کیا جاہتے ہو؟'' کمال نے بمشکل خود پر قابو پایا۔ سارا لیم بی الت چکا تھا۔ شجاع کے ثبوت کے ساتھ سامنے جیٹھا تھا اور سمجھا رہا تھا کہ بازی آج جھی اس کے ہاتھ میں ہے ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ اسے نیجا وکھار ہا

" تم جسے بلیک میلر کو بلیک میل تو کروں گانہیں اس د نع ہو جاؤ یہاں سے اور اپنی اس محبوبہ کو بھی لے حاوًا گلے باره محض کے اندریش تمہارا وجودای شیریس نیرویکھوں در نیہ سالار کے ساتھ ساتھ میں تصویر .... نہیں ویڈ یو کسی بھی نیوز چيتل کود ہےدوں گا۔''

المحميك ب-"كال ايك دم الفاجع مريد مِينُ الْوَكُرْنِ لِكَ عِلْكَ عَلَى اللهِ عَلَى باراتُم جِيتِ ... عَلَى باره ہیں چوہیں کھنٹے کے اندر اندر کے شہر چھوٹر دوں گا۔'' کمال کیے کرد کانہیں اور شجاج نے سکون کی سانس بی۔

حتائے اپنے کمرے میں آتے ہیء فیفہ کی جب ہے ا زایا ہوا پر کھولا اور پڑھنے لگی۔ پریے کی تحریر کچھ یوں

'عفیفہ میں نے مہت سوجا ہے اور تہمیں ساتھ ملانے پر راضی ہو گیا ہول ، جانتا ہول تمہارے یا تی وقت کم ہے۔ کمال جلد ہی سوئٹرز البند جار ہاہے اورتم اس کے جانے ہے بہلے اپنی جا ئداد واپس لیرا چاہتی ہولیکن میں خود بری طرح ایک کام میں پھنسا ہوا ہوں۔ ناجائز اسلحے والے کام کا تو ہیں علم ہی ہے شجاع کے گرد جو جال بُن چکا ہوں اس کی دوری کوبس تھیجے والا ہوں۔ اس کے گروہ کے لقریا سمی لوگوں تک رسائی ہو چکل ہے۔اس دھندے میں جتنے بھی ملوث ہیں سب کواس کے خلاف بھڑ کا چکا ہوں مجمڑ کا نے ک ليے ايک لفظ غدار ہي کا في تھا آج يا کل اس کا انجام و کمپيرکر تمهارے سوتیلے باپ سے بھی دورو ہاتھ کرتے ہیں بس تھوڑا انتظار اور کرو کھل کر سمجھا نہیں سکتا جانتا ہوں تمہارے ذریعے کمال جاری گفتگوسٹتا ہے ای لیے پرجہ چھیا دوں

حنا نے تحریر دویا یہ پڑھی اور پھرٹی ہے کھٹری ہوئی، ا کے انگل طاہر کو سے دکھا نا تھا اس کیے جنگے اٹھا کر یا ہر فکل

آئی۔ کچھ ہی دیر بعدوہ ظاہر صاحب کوتھ پردے کران ہے اجازت کے کرآئی تحریر کے حوالے سے جو بھی اقدامات كرف يته، وه طاهراورايس ايس في كا وروسر تها-اس كا رخ ایک شانیک پلازا کی طرف تھا۔ شام کوسالار کی برتھ ڈے بھی اور وہ اسے وٹن کرنا چا حق تھی۔ وہ سالار کے لیے ایک اچھی می شرف بسند کر رہی تھی جب اے اپنی پسلیوں میں چھن محسوس ہوئی۔

'' لمنامت اور جہاں میں کہوں خاموثی سے چلنا ورنہ ساری گولیاں تمہار سے خوب صورت وجود میں اتار دون گا۔'' یے بھل تھا جو پہنول کی نال اس سے لگائے کھڑا تھا۔ '' مارنا چاہتے ہو یا کڈنمیر ہو؟'' وہ ڈرے بقیر پولی کیکن اس کے قدم اُدھر ہی اٹھ رہے تھے جہاں پستول والا اہے چلنے کو کہدر ہا تھا۔ وہ بلازا کی بیک سائڈ سے نکل کرایک گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ حنا کے گارڈ زووس بے درواز بے یر تھے جب تک انہیں حما کے غائب ہونے کاعلم ہوتا وہ اس ا سے دورہ ایکی ہوتی ۔ گاڑی میں آتے ہی پینول والے ئے اس کی کٹینی پر دار کیا، وہ لڑھک کئی۔ قیمل اے اسے

كونى مئله در بيش بين تيا-حنا کی جب آ کھ کھلی تو خود کو ایک کرسی پر بندها ہوا یا یا۔ بیدورمیانے درجے کا مجاہوا بیڈروم تھااس کے سامنے ایک عمل پر بالتر تیب تیم یال رقمی و کی تعیس به پیست ایقاتا

محر لے آیا اس کی والدہ کھی دنوں کے لیے سی عزیز کے

یاں گئی تھیں اس لیے فیصل واسے مجھ ون یہاں رکھتے میں

اے ڈرانے کی نیت ہے رکھی گئی تھیں۔ '' کوئی ہے یہاں۔'' اس نے اور کی آواز میں صدا لگائی، آواز وسینے پر کوئی می ایکشن بدہوا تو اس نے اپنی بندشوں کو ہلا جلا کر ان کی مضبوطی کا انداز ہ لگانے کی کوشش کے ۔ پندش مضبوط نہیں تھی لیکن کچھزیا وہ ڈھیلی بھی نہیں تھی۔ اے آ زاد ہونے کے لیے کافی محنت کرنا پڑتی۔ اگروہ کری ے بندھی نہ ہوتی تواہیخ بازوؤں کو یاوُں کے نیجے ہے گزار کرسامنے لے آئی اور پھرخود کو آ زاو کرنا زیادہ آسان ہوتا۔اب جب تک چھے بندھے ہاتھ آزاد شہوتے وہ خود کوکری ہے الگ نہیں کرسکتی تھی۔ وہ ابھی تک حواس برقرار رکھے ہوئے تھی اس کی جگہ کوئی اورلڑ کی ہوتی تو اس پچو پشن میں یقینیا گھبرا جاتی کیکن و ومضبوط اعصاب کی ما لک تھی اس حالت ہے مجھوتا کرنے والی نہیں تھی ۔اس نے دوبارہ آواز دى تاكه كھر ميں تسي كى بھي موجود كى كاپتا چل جائے اس. مرتبہامید بمراآئی ہلکی تی آواز کے ساتھے ورواز و کھلاا در پیتول

والا محض اس كے سامنے آگیا۔ اس كے ہاتھ اس جوس سے ہر آگلاں تھا، جس میں اسٹرا ڈال کر اس نے اس کے منہ

'' ابھی تنہیں کچے دن یہاں میرے ساتھ ہی رہنا ہے '' اس کیے میں جاہتا ہوں تم ایک توانائی بر قرار رکھو سانو لے چرے اور عام سے نفوش والا آ دی چرے ہے زیادہ کرخت نہیں لگ رہا تھا۔اس کا اعتباد قدرے بحال ہوا اورخاموثی ہے جوس مینے لگی۔

'' مجھے بھوک بھی گئی ہے۔ میں نے دوپیر کا کھا تا بھی تہیں کھایا۔''جوی ہے کے بعد بھی اے بھوک محسوس ہوئی تو وهر لے سے بولی۔

'' کھانا ضرور ملے گالیکن ای ہے پہلے بچھ سوالوں '' کھانا ضرور ملے گالیکن ای ہے پہلے بچھ سوالوں کے جواب۔ "وہ گلاس عبل پررکا کر اطبینان سے اس کے مامنے بیٹھ گیا۔

بھریا۔ ''دول گی، سبھی سوالوں کے جواب لیکن الے ہٹاؤ۔''اشارہ نمیل پرر کھےلواز ہات کی جانب تھا۔ "پیټ تک پینل ایل جب تک میری تبلینیں ہو

'' تو تھیک ہے اپنی آئی کرا۔'' وہ بھویں اچکا کرآ رام ہے ہول۔

" ? For of " " يمليم الناتعارف كرواؤ-" '' زیادہ فری وہ کے گی ہر در ہے نہیں ہے جو یو چھا ہے اس کا جواب دہ ۔"اس سر تبدیسل کے گرخت کیج میں

''میں پوسف مرزا کی بیٹی ہوں۔'' ''حجوٹ ۔'' '' تو پھرتم ہی بتا دو یچ کیاہے۔'' ''مرزا کی جمعی کوئی اولا دشیں تھی۔''

" تم كيا كائنا كالوجسث منظم" اس كے بولتے ہى اس کے چبرے پرزور کاطمانچے رسید ہوا۔ الصّر جهوث التح كليزيه

''شرم کرولز کی پر ہاتھا ٹھاتے ہو؟'' ''میں تم سے یہال شرم وحیا پرلیکچر ہفتے نہیں آیا نہ میرے پاس زیاوہ دفت ہے۔'' ووایک چھری منتخب کر کے اے اٹھا کریاں آھیا، وہ سہم گئی۔ ''اد کے رکو بتاتی ہوں۔'' حیمری کی ہیبت ہی السی تھی

جاسوسى دائجست 286 ستمبر 2016ء

بزنس ہے متعلقہ فائدوں اور گھاٹوں کی بنیا یہ ٹر نیا لانحیمل تارکرتے اس برعمل درآ مد کی فتے داری شیم تے سر براہ کی سی جوکہ آج کل شجاع احمہ کے ذیتے تھی۔ آج کی میٹنگ ہنگا می بنیادوں پر کال کی گئی تھی۔ چاروں بزنس مین آ چکے تھے سریراہ لینی شجاع احمہ کا انتظار ہور ہاتھا۔ جاروں کے چېروں پر کمبھیرخا موثی چھا کی تھی۔ بچویش کانی سیریس تھی۔ البیں مصدقہ ذرائع سے اطلاع مل تھیں کہ شجاع احمدان کے ساتھ غداری کرر ہاہے اس یقین کے پیچھے مسلسل ٹا کا میوں کی وجو ہات تھیں۔ پنچیلے سات مہینوں میں ان کے پانچ تنتیزز ہولیس نے چھاہے مارکر حاصل کر لیے تھے۔ سان ب کے لیے پریشانی کی بات تھی یا تو پولیس کوان کاعلم ہو سمیاتھا یا پھر کسی نے غداری کی تھی اور آپ اس غدار کا انہیں

علم ہوگیا تھا۔ تھیک دومنٹ کے مزیدا نظار کے بعد شخاع احمدالک جیوٹا سا بریف کیس اٹھائے کرے میں داخل ہوا۔ ان حاروں پرنظر پڑی تو وہ معذرت کرتا ابنی چیئر پر بیٹی کیا۔ 'میرے دوست کی بھی کو تی نے اغوا کرلیا ہے، اس ک بازیابی کی کوششوں میں مصرد ف تھااس لیے دیر ہوگی۔'' اس نے اپنے دیرے آنے کی دضاحت کی۔ '' توکیا مل گئی اس کی بیٹی؟'' رانا سرفراز نامی برنس

مین نے جینے کہے میں سوال کیا۔ ' تنہیں اسمی نہیں اس لیے میں جلد واپس جاؤں گا ، و بسے بھی میں جیران ہوگ اس ہنگائ ملاقات کی ضرورت كيون پيش آئي كياس غدار كاعلم جوكيا؟'' وه قدري مجس ے بولا کیونکہ بچھلی شاگ یں یہی بات سطے ہو کی تھی کہ جلد از جلد اس آ دی کا بتا نگا تیں گے جو پوری ٹیم کومتا ٹر کررہا تھا۔اس کیےان حالات میں وہ یجی سمجھا کہ انہیں پتاچل گیا ہے کہ ان کے ساتھ کون دعو کا دے رہا ہے۔ ''ہاں علم جو گمیا۔'' دلاور نے اس کی آنکھوں میں

جما تک کر مرمراتے کیجیش کہا۔ '' دینس گریٹ '' وہ خوش ہوا۔'' کون ہے وہ غدار میں اے اپنے ہاتھوں ہے جہنم رسید کروں گا۔' ''جہارا بھی ہی ارادہ ہے۔'' رانا سرفراز کے کیجے کی چہن نے اے چونکا یالیکن اس نے نظر انداز کیا۔ '' تو تجرکہاں ہے دہ سامنے لاؤاس خبیث کو۔'' ''ساہے ہی توہے۔'' جاروں بیک وقت بولے تو وہ جراني ني نير. لي انبين ويمين لا يه حميا مطلب؟"

"مطب مجهانے کے لیے بی توقم جیے غدار کو بادایا ہے۔"

''تم شکل سے مہذب انسان ککتے ہو ہے چاتو تھمرئ والاليم فتم كروا بي ويماندُ بتاؤ كتنه يبيع جاميس من فور ا سبس دلوا دوں گی <u>"</u>"

''تم ایے نمیں مانوگ'' وہ چمری اس کے چرے کے قریب لایا۔'' جھے بس ہے کرنا ہے کہ تمہارے اس خوب صورت چیرے پرانے کٹ لگاؤں کہ تمہاری پہیان فتم ہو جائے تو پھر میں شروع کرتا ہوں۔

، رنہیں \_'' وہ زور سے چینی \_''میں بریگیڈییر طاہر کی بنی ہوں۔

''وه ریٹائرڈ بریکیڈیئر ہیں مجھے نوکری کی ضرور ت تھی بوسف مرزانے کہا کہ تھی بیٹی کا کر دار کراو ہیں مان گئی بس میں کچھ ہے تجے۔'' وہ سوچ میں ڈوب گیا۔لیکن سے سب لحاتی تخااب وه دوباره سامنے بیٹھ گیا۔

"میں بالگالوں گا کہ تمہاری بات میں کتن سے آئی ہے اس لیے اتنا جموٹ بولنا جتنا در دسینے کی طاقت ہو۔ آبو اولا و اس نے سر بلا دیا۔ اندر سے اس کی حالت بیلی ہورہی ی ۔ا سے جلد ہی علم ہوجا تا کہ وہ جبوب بول رہی ہے تو اس آھے کی صورت حال واسے کی اب بس میں وعا کر رہی می کسی الم لیقے سے انگل طاہر کواس کاعلم ہوجائے۔

''اب د ه سب کچی تناؤ جوتم پیسف مرز اا در شجاع احمه

م ارے میں جاتی ہوج کے دا میں کر نہیں جاتی۔

د کیاتمہیں ڈوز کی شرورت ہے ' وہ دوبارہ پھری

' ' منہیں ، بتاتی ہوں ' ' وہ آ ہتھی سے ان دونوں بارے میں اے بتانے تی۔

سالار کے ہونٹوں پر شاطرانہ مسکراہٹ تھی اور آ تھھوں میں انتقام کی چک۔ وہ ایک بڑی اسکرین کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایک درمیانے سائز کے مال کمرے کا منظرتھا جس میں ایک شیشے کی میز کے گروشہر ك معزز لوگ بينے تنے \_ بظاہر بد چار بزنس بين تنے ليكن يس يرده الملح كي ناجائز خريدوفروخت مين ملوث تص-ان سب کی فیملیر ختیں لیکن بیدوسروں کے گھرا جاڑنے میں مصروف تنصيه ملك مين مصروف وهشت گردعنا صركواسلجه فراہم کرتے تھے ان سب نے ل تراینا ایک سر براہ پان رکھا تھا۔ ہر تین ماہ لحد سالوگ ای طریح اسکیٹے ہوائتے اس

جاسوسى دانجست 287 ستمبر 2016ء

''اسْتَابِ دِينَ وَلِي سَيْسَ وَكِمَا لِمَا أَنْ سِيمِينًا ''وه شحه

'' نداق نہیں حقیقت ہے تم ہی وہ کمینے ہو جو پولیس کے ساتھول گئے اوراب جمیں بھی پکڑوا نا چاہتے ہو۔' " کیا شوت ہے تم لوگوں کے یاس؟"

" ایج بی ورکرز نے تمہارے خلاف گوا بی وی ہے؟" '' یہ میں نہیں مان سکتا یقیبًا تم لوگوں نے انہیں خریدا ے۔" وہ بے بھین سے بولا اس وقت را نا سرفراز کے ا شارے پرتین آ دمیوں کوا ندر بھیجا گیا۔ پیتینوں شجاع احمہ کے اپنے ملازم تھے۔ انہیں ویکھ کر سالار کی آنکھوں میں چک پیدا ہوگئ ۔ تقریبا آٹھونو ماہ پہلے اس نے ان آ دمیوں کو شجاع کے ورکرز میں شامل کروایا تھا۔ وہ اپنے پچا کا انعام اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا جاہتا تھا اس لیے اس ك فا ك لمازم في اس كرے ميں ريكارونگ كا بندویست کنابه سالاراس جگه سے زیا دہ دو رنہیں تھا با لکل ساتھ واکی کئے گئے کرے میں بیٹھا بچا کا متوقع انجام ولجحد بالجلاب

ہاں تو بھیان لیا اپنے آ دمیوں کو یا بھرے شافت كروا عن " ولا وركا شيطاني أبقهه ونجا

بہ میرے ہی وز کر زیبل کین انہیں میں نے کے ... ۔ تی ملا زمت دی تھی۔ اس کا مطلب ہے میرے فلا ف سازش تیاری گئی ہے۔ اشجاع احدسر پکڑ کر یولا۔ رانا کے اشارے پروہ ملازم باہر نقل کئے۔

' ميرالقين كرد، مين تم ادگول كودهو كا دين كاسوچ كلي نہیں سکتا۔ بیگروپ میں نے بی تشکیل ریا تھا ادراہے بنانے میں برسوں کی محنت ہے، میں کھے چین کر سکتا ہوں؟' ''وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہے۔تم بھی جانتے ہو

اس هيل ميں معانی كالفظ تهيں ہوتا۔'' را نا سرو ليج ميں بولا اورا پناپستول نکال کیا۔

" تخبرورانا اتی جلدی کیا ہے اے حارے نے یارٹر کا دیدار تو کرا دو۔' دلاور نے گردن کو خاص انداز نیس محماتے ہوئے کہا اور در دازے پر کھڑے ملازم کواشارہ کیا، اس نے درواز ہ کھولاتو جو مخص اندر داخل ہوا اسے دیکھ کر جہاں شجاع احمد اپنی جگہ پر اچھلا وہیں سالار بھی بری

مكال " شجاع احمد كليول عرزت بوئ تكا-"مریرائز ""كال نے اندرآ كرمسكراتے ہوئے شجاع احمد كود مكه كركها

" تم، كيني البال بيرمارا جال ترية الي الجيايا ب-" خجاع این کی طرف جھینالیکن دوالحجہ بروادگاروُز نے اے

'وقت ختم ہوا جان من '' کمال الممینان ہے بیٹھتے ہوتے بولا۔ ' مشہارا انجام دیکھنے کا علم ہوا تو سو جا تمہاری غالى كرى سنجال لول -'

''میں تو جا رہا تھا یہ ملک چھوڑ کر بدلے میں صرف تهمبیں کچھ مزہ چکھانا جاہتا تھالیکن رات کو بڑی اچھی آ فر ہوئی۔''وہ رانا کی طرف دیکھ کرمسکراتے ہوئے بولا۔

''رانا پرانا یارے اس کی آفر کو محکر انہیں سکتا، اس نے تمہارا پتا صاف ہوئے کا بتایا تو یقین کروسب پلاننگ حچیوژ کر دوڑ ا چلا آیا ہوں ۔'' وہ خیاشت ہے بولا۔

''اس سیٹ کا نیا۔۔۔ هندار تمہارے جیبا یا بی ہی ہو سکتا ہے ای لیے ہم نے مشورہ کیا اورتم نے آفر بول کر لی ۔ رانانے کمال کے بہاں ہونے کی وجہ بتائی شخاع العہ بس نہیں چل رہا تھا کہ کمال کا خون ٹی جائے اور بانی جاروں

پلواب گذیا ہے کا وقت آگیا ہے، کافی فلم و کیجہ لی۔'ان یانچوں نے اپنے پیٹول ای پرتان لیے۔ وہ بیرہ جو کا بچے کمال کی حال ہے ، میں تم جیسے غداروں كوبرسول بالتاريا-

'' میں نے دھوکانہیں دیا یقین کر کتے ہوتو کراوور نہ مجصاعتراف كرنے يس كيام ضا أقت موتاليكن ايك اعتراف كرنا جامتا مول-"كمال ولا-

معمیارے بیٹے دہمیاری جانی کے ل کی ایڈیویس ئے ہی جیجی تھی۔''اس نے آتھ مار کر کہا۔'' سِوجاد و نتھا منا۔ برنس میں مہیں خود ہی او پر جنجا وے گا کیکن اتنی نکا تمہارے جیبا بز دل مگر اوپر والے کا انصاف دیکھوتمہیں تمباری کمینگی کی سزا میرے ہی ہاتھوں دلوا رہا ہے۔ کمال نے شجاع کی وائیں ٹانگ پر گولی ماری۔ تکلیف کی شدت سے وہ بلبلا اٹھا۔

" تمہارے بینے کومیری داشتہ عنقریب پینساہی لے گی اینے جال میں پھرتمہاری دولت پرمیرا ہی قبضہ ہوگا ہے اس کیے بتار ہا ہوں تا کہتم پریشان مت ہو کہ تمہارے اور تمہارے سیتیج کے مرنے کے بعد تمہاری دولت ضائع ہوگی ، وہ میر ہے محفوظ ہاتھوں میں ہوگی۔''

میرے بھتے ہے دور رہ کوخر دارتم نے اس کی طرف ا بن خلط نظروں سے ویکھ جمی " انکیف کے باوجو دوہ

جأسوسي دَانْجَست ﴿ 288 ﴾ ستمبر 2016ء

سلسل اسکرین پرشیس - پچهای و پرمین و پاپ کمرا خالی جو کیا۔ خالی کمر کے کی طرح جیسے سالار کا ذہن بھی خالی ہو سی۔ آج اگر وہ اس کرے میں جیٹا یہ سب چھونہ و کھور با ہوتا تو اتنے برازوں سے پردہ ندائھتا۔عفیفہ پر وویقین کرنے نگا تھالیکن وہ اس کے باپ کوابٹی ماں کا قاتل جھتی تھی اور ای وجہ کی بنیاد پراس کے قریب ہوئی تھی تا کہ بدا۔ لے سکے، اس کا بورا وجود کینے میں شرابور ہوگیا۔ چھا کے ليے بچھائي گئي باط نے آج سمتنے چروں کو بے نقاب کیا تھا۔ اس نے اٹھ کراسکرین آف کی اور بمشکل گیراج میں گھڑی

公公公

گاڑی تک پہنچا۔

شجاع احمد کی تدفین پر سالا نے اپنے چیا کی پہلی بیوی رئیم کوجھی ویکھا۔وہ جنہیں مردہ تھے چکا تھا، وہ لاندہ تھیں ۔ایس ایس لی شجاعت کے ساتھ کھڑے طاہر نے حنا كواينے ساتھ لپٹارگھا تھا۔ بجر دوا ہے ساتھ کے سالار ک حانب برها، وه پهچود پر کھزاانجی کود کچور ہاتھا۔ '' بینا کے جہاری کزن ہے جاتا احمد کی جی ۔''انہوں نے اپنی طرف ہے انگلاف کیا۔ سالار سمجھ کیا کہ کیوں وہ اے ہیاہے دیکھی دیکھی لگتی تھی کیونکہ آج وہ کینسز کے بغیر

کھٹری کھی اور ہو بہوشجا تا احد جیسی لگ رہی تھی۔ 'میں جانیا ہوں '' وہ پولاتو طاہر کے ساتھ مُساتھ حنا نے بھی چونک کرا ہے دیکیا۔ایس ایس کی شجاع بھی وہیں آخما۔ " بمیں افسوں وکا عجاع سامک کی اس طرح کی

'' مجھے آپ کے ملاحے اعتراف کرنا ہے ایس ایس ىلىصاحب ـ''وەقدرىت نادم <u>لىج</u>ىيى بولا ـ ''ہم جانتے ہیں تمہارے اعتراف کو '' ایس ایس یی نے کہا توسالا رنے سوالیہ انداز میں انہیں ریکھا۔ ومتم نے جو خط عفیفہ کو دیا تھا وہ حنانے اس کی یاکٹ

ے چرالیا، بہ مارے ہی لیے کام کرر ہی تھی۔ 'الیں ایس لی کے کہنے پراس نے جرانی سے جنا کو ویکھا۔"اس خط ے ہمیں اندازا ہوا کہتم نے شجائ کا گھیراؤ کرنے کا ارادہ کیا ہے ہم وقت پر وہاں پہنچ جاتے لیکن حنا کو با زیاب كروائے مين دير ہوگئے " ايس ايس في كے كہنے برسالار کو یادآیاای کے پچانے آتے ہی اپنے دوست کی بڑا ک اغوا كاذكركما بتمايه

" لَكُرِيْتُونِ مِن فِي إِنْ الْحُواءِ كُلَّاءِ الْأَلِي كَالْ لِمُووِيِّين تِحْيِّ "اتى نى ئىل كاس ئى دورا كاتا"

''انجامتم دیکی بیس سکو گے لیکن نے فکر رہوا ہے میں مبیں عفیفہ مارے گی کیونکہ میں نے اس کے ذہن میں بھیجین ے سالار کے باپ کے بارے میں غلطہی ڈالی ہے۔وہ پ جاتی ہے کہ اس کی مال کو کس نے مارا تھا، وہ سالار سے شدیدنفرت کرتی ہے اس کی دولت پر قبضہ کرتے ہی اپنے ہاتھوں سے مارے کی۔" کمال کا انکشاف دل بلا دینے والا تھا۔ سالارا پنی جگہ ہے اچھل پڑا۔ ای وقت سب نے اپنے اہنے بستولوں سے اسے بھون کرر کھ دیا۔

''مرو گےتم کتے۔'' آخری الفا ظشجاع کے منہ میں ہی رہ گئے اور وہ گر ممیا۔ سالار کی آنکھوں سے بے ساخت آنسو نکلنے لگے۔ وہ ارادہ کر چکا تھا کہ ان لوگوں کوعنقریب لکڑ اوے گااس کے پاس سے بارے میں ثبوت ہمی تھے اور ان کیے یے بھی جانیا تھا۔ جبیباانجام اس کے ججا کا موالتما وبيا بي وه أن كالمجني ويجهنا حامتا تعاليكن إي وقت منظ زایا ' کی آواز پر اس نے چونک کر اسکر کین کی طرف دیکھا۔ اولیس ان سب کو گھیرے کھڑی تھی۔ آتا فا فا کے چھکڑیاں رکائی سیس پھر دروازے سے ایک لڑکی الدرآئي اوردوز كرشجاع اتمركي طرف بزاحي-

وہ شجاع احمد کے پاس اکڑوں بینے کررویتے لگی۔ سالار منہ کھو لے اس کڑ کی گو دیکھنے لگا، پیہ بلاشبہ حنامھی۔ وہ علیاں نے کے کرروں تھی۔ طریوں کو گرفتار کرے لے جایا تھیا۔ ایک سول لباس میں ملوس منص حنا کے یاس مینم کیا۔ وہ افسر دگی ہے اے راوتے ہوئے ویو کھی رہا تھا۔ د د جمعیں دیر ہوگئی انگل ، انہوں نے با اگر ارو یا ''

''برے کاموں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے بیٹا۔'' د میں اس لیے آئی تھی کہ انہیں گرفتار ہوتا و کیھے سکوں وہ پکڑے جاتے جیل چلے جاتے توسکون میں رہتی کہ وہ زندہ تو ہیں کیکن اب انہیں کبھی با بانہیں کہہ سکوں گی۔'' اچا تک رونما ہونے والی خونی صورت حال نے اسے افسر دہ کردیا تھا۔ "رونانبیں تم میری بہاور بیٹی ہوآج تمہاری وجہ ہے ہم اس خطر ناک گروہ گو بکڑنے میں کا میاب ہوئے ہیں۔' "الكن انكل طاهر مين انبيس بابا كهدكر يكارنا جامق تھی۔انہیں بتانا جا ہتی تھی کہ میں ان ہے اتی نفرت نہیں کرتی ۔۔ حبتیٰ وہ جھتے ہیں۔ ' روتی بلیلاتی وہ لاکی حنااس کے چھا کی بین تھی ۔ یہ انکشاف سالار کو جران کیے ہوئے تھا۔ ای بین 1 - 1 - 10 10 1 Coo / E O 10 1 = 1 = 1

ائكثاف بنايه أبي أغيات كوجهه نديج لين اي كي نظريها جاسوسي دَانجسف 289 ستمبر 2016ء

وقت جنا اور سالار کے جذاول کوسرا ہا۔ اور کچھ دیر میں ایس ایس فی کے ہمراہ چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی سالار نے قدرے تجیدگی ہے جنا کی طرف دیکھا۔ دوئر نے سے میں مجھے مراس منبعہ سے میں اس

''تم نے سب کھے بچھے پہلے کیوں نہیں بتایا۔'' سوال میں شکوہ کاعضرنما یاں تھا۔

''وہ تر چھی نظروں سے ویکھ کر بولی۔

'' مجھے پتا ہوتا کہتم میری سوئٹ می کزن ہواور پولیس کے ساتھ ل کرا ہے بی با با کو پکڑوانے آئی تو یقین کروسب سے پہلے تنہیں ہی بتا تا۔''

" ' دمیں تھی ایسا ہی مظاہرہ کرتی اگر مجھے تمہاری مکمل بے گنا ہی کا پہلے علم ہوتا۔'' ''کیا مطلب۔''

''مطّلب بیرکہ میں اور انگل طاہر دخیر ہ کہی سمجھتے ہتے کہتم بھی پایا کے اس کام میں شال ہوئے'

ووشنیا بات ہے اور میں میڈم کوخواکو او بی و بین

ا این میں بھی تنہیں آجھی رہی کیکن عفید جیسی آئی انہیں بے وقو ف بنا تی رہی یا'

معاملے میں ہے۔ وقوف بی اور تے ہیں۔''

''آنہم میکھوہ بھول اچکا کرشرار تی نظروں سے اسے ویکھنے گئی۔'' تو پھر مزید ہے واقاف ہے کیے لیے تیار ہو۔'' ''اگرتم بنا واگ تو سر کے مل بنوں گائے' ووشریر ہوا۔

ای داشته ریشم ان کے یاں آگئی۔

ان کی دلی آرزوشی کہ اپنی آنکھوں کے سامنے کم دونوں کو ان کی دلی آرزوشی کہ اپنی آنکھوں کے سامنے کم دونوں کو ایک ہوتا دیکھتے۔'' وہ جہاند بیرہ عورت تھی۔ دونوں کی پشند بیرگی ان کی آنکھوں سے پڑھ چکی تھی۔ دونوں سنے اپنے ا اپنے دل میں عبد کیا کہ وہ اپنے بچااور بابا کی خواہش کو ضرور پورا کریں گے کیونکہ وہ جسے بھی تھے ان سے خفیقی معنوں میں ول سے بیار کرتے تھے۔ بیار ان دونوں کو بھی تھا لیکن صرف ای دجہ کی بنا پر وہ ہزاروں ہے گناہوں کے قاتل کو معاف نہیں کر سکتے تھے۔ بدی بری بلاکی طرح انسان کے معاف نہیں کر سکتے تھے۔ بدی بری بلاکی طرح انسان کے دن انسان انہی انمال سے خلنج میں بری طرح ایسان جاتا دن انسان انہی انمال سے خلنج میں بری طرح ایسان جاتا

جاسوسي دَانجست 2900 ستمبر 2016ء

'' تعفیفہ! ' سالان کے ہوشوں سے لگلا۔ ''بالکل مجمح اس نے اسپنے عاشق کی مدد سے اسے اغوا کروایا تھا۔ ہمارے بندوں نے جلدی حتا کوبازیاب کروالیا۔'' ''عاشق ''لفظ عاشق پروہ چونکا۔

''ہاں وہ کافی عرصے نے کمال کو بے وقوف بنا رہی سے تھی، رات کمال وغیرہ کو گرفتار کر کے ہم نے اس کا بیان لیا تھی، رات کمال وغیرہ کو گرفتار کر کے ہم نے اس کا بیان لیا تھا وہ اعتراف کر چکی ہے کہ وہ تمہیں بھی لوٹنا چاہتی تھی، تمہاری اور کمال کی دولت پر قبضہ کر کے وہ اپنے عاشق کے ساتھ اس ملک ہے فرار ہونے والی تھی لیکن فیصل تا می وہ لڑکا ایب اس ہے برخمن ہو چکا ہے اس کوئیس بتا تھاوہ کمال کی داشتہ تھی ۔''

''او ہائی گذنیس، وہ جالاک لڑکی سب کوفول بنا رہی تھی لیکن اس نے حنا کو کیوں انٹو اکہا۔''

میں میں جائے گئی ہات ہے۔'' طاہر بولا۔''وہ نہیں چاہتی آئی کہ حنااس کے رائے گی رکاوٹ بے تمہارار جمان حنا کی طرف بڑھ رہا تھا اور یہ بات اے مشکوک کرنے تگی۔ حنا کو گئے ون غائب رکھ کراپنا پلان کا میاب ہوتے ہی وہ اے مارویتے۔'' طاہر کے بتانے پر اس بے جنا کی جانب و یکھا، دہ رنجیدہ تی کھری تھی۔

''جہاں تک تمپاراتھاں ہے تم نے بھی اگر چہ براہ راست قانون کواپنے ہاتھ میں نہیں لیالیکن بلا واسط ایسا کیا، خیاع کا ایج اس کے گر دب میں تمہاری وجہ سے خراب ہوا اور بتیجہ انہوں نے اسے مساکک مولت دی لیکن اچھا ہے کہ تا کہتم پولیس کوانفارم کرتے ہے''

'' چچانے میر کے بال باپ آل کر ایاا تنا تو میراش بنا تھا کہ ان کو ان کے انجام تک پہنچاؤں '' سالار اعتاد سے بولا۔'' یقین جانے بچھے قررہ برابرانسوں نہیں ہواان کی موت کا، آپ بچھے خوتی سے گرفتار کر سکتے ہیں لیکن میں عنقریب راتا سرفراز اور ولا ور وغیرہ کو پکڑوانے کا اراوہ کر دکا تھا۔''

جسس '' ہمیں تمہاری بات پریقین ہے کیونکہ تمہاری وجہ ہے ہی ہم اسلح کے کنٹیزز کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے چونکہ تم قانون کا ساتھ دیتے رہے ہوائی لیے تہمیں معاف کیا گیا ہے۔'' ایس ایس پی بولاتو سالار نے مسرت سے آئیں دیکھا۔

'' بجھے تم دونوں پر فخر ہے جب تک ہماری نو جوان نسل تم دونوں جیسا عذبہ دکھاتی رہے گی تب تک یقین کرو اس وطن کو بچھ تہیں ،ونے والا ۔'' بر کیٹیڈیٹر طاہر نے بیک